شخ الاسلام عَلام شب تلير حَدَّ عَمَا فِي صَاحَ مِللَّهُ كى سوانح اور جيرت انگيز علمي وعملي كمالات



المعروف به تجليات عثماني

علامه انور شاہ کشمیری رحمہ اللّٰہ کے شاگرد رشید

حضرت مولا نامخت متنالوار کے من الورقائمی رمایشہ کے متندقلم سے

> اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيَنُ پُوک فواره مُنتان پَائِتَان پوک فواره مُنتان پَائِتَان (061-4540513-4519240



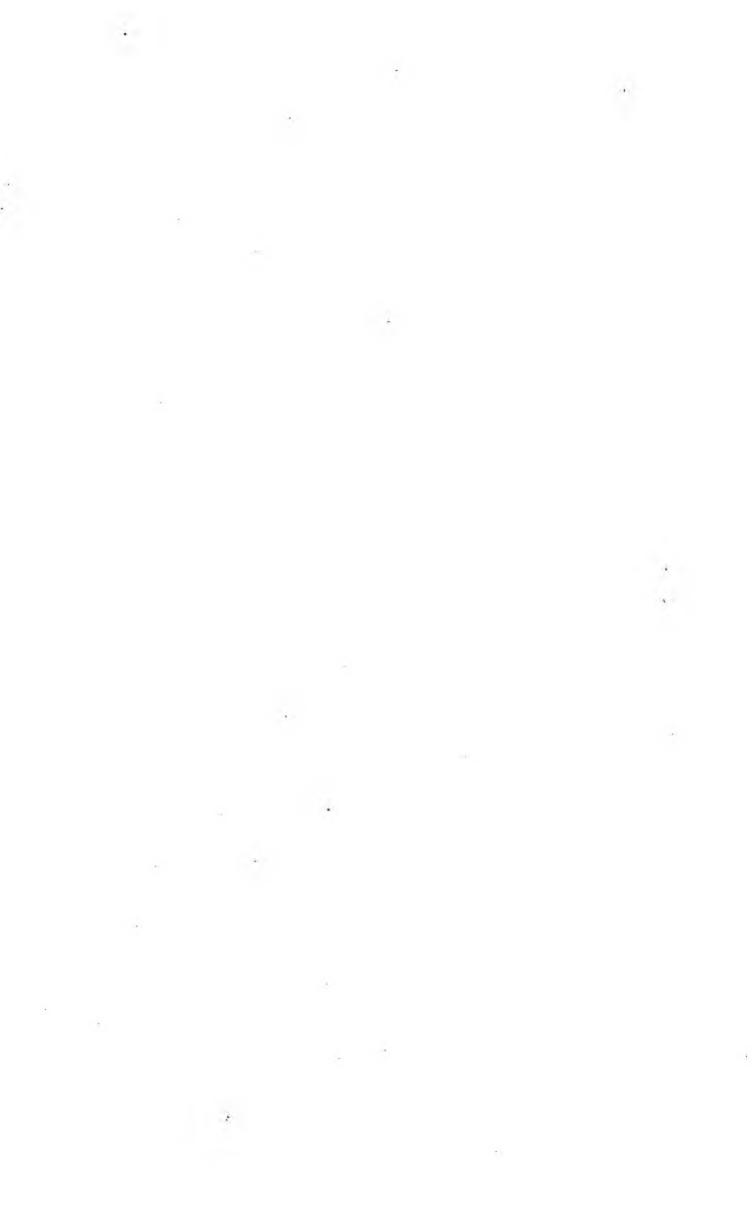

### برصغيرى جماعت حقة كالكعظيم مفتر كعلمى كمالات كالكمل جائزه

مَالِاتِ عَمَالِيَّ البعروف، به البعروف، به علیات عمالی محلیات عمالی

شخ الاسلام عُلامه من تلم محرعتما في صَاحيم الله الله عَلامه من الله علامه من الله على صَاحيم الله الله على ما علوم ديديد ك تناظر مين تحقيقي سوائح

مصنف

پروفیسرمولا نامحمدانوارالحن انورقائمی رحمدالله بیش منط شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی مدخله

> اِدَارَهُ تَالِينَفَاتِ اَشَرَفِيمُ بوك وَاده مستان بَائِثَان بوك وَاده مستان بَائِثَان 061-4540513-4519240

كمالات عثماني المعروف برتجليات عثماني المعروف برتجليات عثماني المعروف المرتخ الشاعت المرتخ الشاعت المرتفيدة للاست المارة تاليفات الشرفيدة للاست المباعت المرابع المكان المباعت المباعث المباعت المباعث المباع

### جمله حقوق محفوظ ہیں

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحمد منداس کام کیلئے ادارہ میں علا مکی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پحر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہریانی مطلع فرما کرممنون فرما تمیں تاکہ آئند واشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

اداره الما ميات الترفي چك قواره ما تان كتيرشدي ديد إذار دادليندى اداره الما ميات الترفي كله المجنى ميم إذار بينادر ادارة الاقور المختري بينادر ادارة الاقور المحترث بينادن المرد ادارة الاقور المحترث المرد ادارة الاقور المتبالنظورالا ملامي باموسين على إد كتيرالنظورالا ملامي باموسين على إد كتيرالنظورالا ملامي باموسين على إد كتيرالنظورالا ملامي بالمحترف المحلق المحترف المحتوري باغ دوق معلقان المحتوري باغ دوق معلقان المحتوري باغ دوق معلقان المحتور المحتوري باغ دوق معلقان المحتور المحتوري باغ دوق معلقان المحتوري باغ دوق معلقان المحتوري باغ دوق المحتوري باغ دوق معلقان المحتوري باغ دوق المحتوري باغ دول المحتوري





# عرض ناشر

الله تعالى كفنل وقوفق ساداره جن امور خير من مصروف عمل بان من الك امريكى الله تعالى كالرك الن ناوروناياب كتب كى اشاعت كاشرف بحى اداره كوحاصل رباب جنهيل ديكر اشاعت كاشرف بحى اداره كوحاصل رباب جنهيل ديكر اشاعت الشاعتى ادار سكاروبارى حواله ست شائع نبيل كرت مشلا آب حيات يقريرد لهذير اتقارير في الهند، كليدمشوى اورايى ويكرع في اردواور الكريزى كى ناياب كتب بنو فيقد تعالى اداره كى طرف ست شائع بوجكى بن داكك فصل الله يوقيه من يشآء

شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثمانی رحمہ اللہ کی شخصیت عوام وخواص بھی بختاج تعارف نہیں۔ آپ بانی پاکستان مجموعلی جناح مرحوم کے معتدر ہے تیام پاکستان کے سلسلہ بیں آپ کے روش کردارا وراعلیٰ خدمات پرتاریخ کا درق ورق کواہ ہے۔

کا رمضان المبارک ۱۳۱۱ ه۱۱ اگست ۱۹۸۵ء بروز جمعة المبارک بیش پاکستان مناید جائے لگاتوبانی پاکستان کی توریخی خدمات کا اعتراف کے طور پر پاکستان کو بیشرف تعیب ہوا کہ پہلی پر چم کشائی علامہ شبیرا حریثانی رحمداللہ کے دست مبارک ہے ہوئی۔
یشرف تعیب ہوا کہ پہلی پر چم کشائی علامہ شبیرا حریثانی رحمداللہ کے دست مبارک ہے ہوئی۔
کراچی میں علامہ صاحب نے تلاوت قرآن مجیدا ورختے تقرآ برے بعدائے متبرک ہاتھوں سے کراچی میں علامہ صاحب نے تلاوت قرآن مجیدا ورختے تقرآ میں ممالک کی برادری آزاد یا کستان کا پر چم آزاد فضا میں اہراکرونیا کی سب سے بڑی اسلای مملکت کواسلامی ممالک کی برادری

میں شامل کیا۔ پاکستانی افواج نے پرچم پاکستان کی پہلی سلامی دی اورسب نے مل کریہ ترانہ پڑھا۔ اونچا رہے گا نشال ہمارا (الله عاملاہ)

حضرت کی دیگر خدمت جلیله پر فائق آپ کی آگھی ہوئی ''تفییر عثانی'' مقبول ومعروف ہے۔ اوارہ اس مبارک تفییر کے خلف ایڈیشن شائع کر چکا ہے اوراب بفضلہ تعالی سعود یہ کی مطبوعہ جدید تفییر (علاوہ تفییر عثانی) کے انداز میں شائع کر رہا ہے جس میں قرآئی آیت کے بالمقابل ترجمہ اور پورے سفید کی متعلقہ تفییر تلاش کرنے ترجمہ اور پورے سفید کی متعلقہ تفییر تلاش کرنے کی زحمت نہ ہوان شاء اللہ جدید خوبیوں سے آراستہ یہ ایڈیشن سابقہ تمام شخوں پرفائق اور مطالعہ میں نہایت آسان ہوگا جس سے ایک سفید کردیا گیا ہے۔

الله پاک محض این فضل سے اوارہ کی ان خدمات کوشرف قبولیت سے نوازیں آمین۔

زیرِ نظر کتاب '' تجلیات عثانی'' حضرت علامہ عثانی رحمہ اللہ کے حالات و کمالات پر مشمل ہے جس میں علوم دیدیہ کے تناظر میں آ بکی شخصیت کے کمالات کواجا گرکیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی عرصہ سے تایاب تھی اہل علم اینے ذوق کی تسکیین کیلئے احباب سے مستعار نسخہ حاصل کر کے اس کا فوٹو محفوظ رکھتے۔ اللہ کی توفیق سے ادارہ حسب روایت اس نا در مجموعہ کو جدید خوبصورت کم پیوٹر کتابت میں بیش کر دہا ہے۔

الله پاک کتاب ہذا کے مصنف مولانا پروفیسر محمدانوارالحن قاسمی رحمہاللہ کے درجات بلند فرما کیں جومحنت بسیارے علامہ عثانی رحمہاللہ کے بیرمبارک نفوش محفوظ ومر پوط فرما گئے۔ اللہ پاک ہمیں تازیست اپنے اکابر کے نفش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر ما کیں۔

> د (الدلام) محمد المحلى عشه (جمادى الاخرى ١٣٢٤ه ه.... بمطابق جولا فى 2006)

ٲۅڷڵٟڬؘۼڶۿۮؙؽۺ۬ڗٛؿٙؿٟۼ۠ۅٛٲۅڷڵۣڬۿؙڝؙ ڶڵؙۼ۬ڮؙۏڹٛ

ٳڽٙٵڷٙڒؽڹۘڰڡؙؙۯؙۏٲڛٷڵ۩ۼۘؽٙڣڿٵؘڶڎؙۮؽڣۿ ٲڞڵڞڗؙؙؿؙڒۮۿڿڵٳؿٷ۫ؽٷڹ

خَهُمُ اللهُ عَلَى تُلُوْزِيعِهُمْ وَعَلَى مَفِعِهِمُ وَعَلَى مَفِعِهِمُ وَعَلَى اَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةً

ٷڵۿؙۮۼۘۯؘٳڰ۪ۼڟۣؽ۫ۄٞٞٷڝؚڽؘٳڵؾٵڛڡۜڹ ؿڠؙٷڷٳؙڡٮؙػٳڽٲڵڡؚٷڽٳڵؽٷٵڶٳڿڔۣۅػڡٵۿؙڂ ڽؠؙٷ۫ڝڹؠؙڹڰ

مُعْدِعُونَ اللَّهَ وَالْكَذِيْنَ الْمُثُوَّا وَمَا يَعْدَكُمُونَ الْآانَفُسُكُهُمْ وَمَا يَتَثْعُرُونَ \*

فَى قُلْوْبِهِ فَ مُرْضُ فَرَادُهُ مُ اللَّهُ مُرْضًا "

وی لوگ میں ہدایت پراپ پر وردگار کی طرف سے اور وای ہیں مزاد کو ویجنے والے ①

ے شک جولوگ کا فرہو سے برابرہان کوتو ڈرائے یا شد درائے دو ایمان شلائیں کے ©

مبر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی مجھوں بر مردوب ()

اوران کے لئے برداعذاب ہےاورلوگوں میں پھھا ہے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پراورون تیامت پراوروہ ہرگز مومن میں ﴿

وعابازی کرتے ہیں اللہ ہاورا بمان والول سے اور دراصل کسی کووعا نیس دیے مگراہے آپ کواور نیس سوچے ﴿

ا كےداوں من يارى ب يعرير حادى الله ق الله عارى ا

ان اہل ایمان کے دوگر دو، بیعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ تذکورہ بالا و نیاییں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر ایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی جس معلوم ہوگیا کہ جو تھے ایمان اور اعمال حندے محروم رہان کی دنیا و آخرت دونوں ہر باد ہیں اب ان دونوں فریق میشن ہے قارع ہوگراس کے آگے کفار کی صالت بیان کی جاتی ہے۔

ان کفارے خاص وہ لوگ مراہ ہیں جن کیلئے گفر مقررہ و چکا اور دولت ایمان ہے ہمیٹ کیلئے محروم کردیئے گئے ( جیسے ابوجہل ابولہب وغیرہ) در شاکل ہر ہے کہ بہت ہے لوگ جو کا فریقے مشرف باسلام ہوئے اور ہوئے رہتے ہیں۔

﴿ ان كِولُوں رِمبركروى (ليبني حق بات كونيس يجھتے) اور كا توں رِمبركروى (ليبني كچى بات كومتوب اوكرنيس ننتے) اورآ كھوں پر رِدوب (ليبني راوح كونيس و كھتے) كفار كابيان شتم ہوكيا اب منافقوں كا حال اس كے بعد تيرو آنيوں ميں ذكر كياجا تا ہے۔

یعنی دل سے ایمان ٹیس لائے جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہارا یمان کرتے ہیں۔
 یعنی ان کی فریب بازی نہ خدائے تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کہ دوعالم الغیب ہے اور نہ موشین پر کہ جی تعالیٰ موشین کو

بواسط وَفِيهِ سِلَى اللهُ عليه وَمُلَمُ اورو يكر ولاكل وقر اسُّ كِ منافقين كِ فريب ان گاه فرياديتا به بلكدان كي فريب بازى كاوبال اوراسكي خرابي حقيقت شران بي كوچنج تي بي گروه اس كواچي خفلت اور جهالت اور شرارت سے فيل سوچة اور نيس بجھة اگر خور كرين توسمجه ليس كداس فريب بازى سے مسلمانوں كونقصان نيس پينچة ابلكداس كا نتيجة خراب بهم كوچنج رہا ہے حضرت شاہ

صاحب قدس سرو (شاہ عبدالقادر صاحب ) کے قیم کی نزاکت ہے کہ یہاں منشغور وُنَ کا ظاہر ترجہ چیور کراسکا ترجمہ پوجھنا یعنی سوچنا فرمایا۔ ﴿ یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسداور عنادیہ مرض پہلے

ے موجود تھے اب تزول قرآن اور ظبور شوکت اسلام اور ترقی ونفرت الل اسلام کود کھیود کیے کران کی وہ نیاری اور بردھ گئی۔

ادارہ سے شائع مونیوالی جدید تفسیر عثمانی سے ایک صفحه

### فهرست عنوانات

| فيش لفظ (مولانا محرتق عناني مظله)        | ۲.   | جانشيني شيخ الهند                | 4. |
|------------------------------------------|------|----------------------------------|----|
| مخضر تعارف مولانا محمانوار الحسن شيركونى | M    | نبتاثرني                         | 20 |
| تقريظ حضرت مولانا محدادريس كاندهلوى      | 2    | علامة عثاني اورمعاصرين           | 44 |
| تعارف                                    | ro   | سيدنامولانامحمانورشاه صاحب       | 22 |
| سوائح علمي علامه شبيرا حمدعتاني          | 71   | حضرت مولانا عبيدالله سندهى مرحوم | ۸٠ |
| دانائے شریعت                             | r.   | حعزت مولاناحسين احدمدني          | ۸۰ |
| عالم دين ونائب رسول علي                  | ۴.   | سيدعيدالجمد                      | AI |
| دا می الی الله                           | 74   | حضرت مفتى كفايت الشرصاحب وبلوى   | AI |
| محقق اسلام                               | 12   | شبيد لمت خان ليافت على           | AI |
| فيخ زابدالكوثرى اورمحقق عثاني            | mq   | مولاناعبدالماجددرياة بادى        | ٨٢ |
| نقا دعثانيعلا مه كامر كزعلم وكمتب فكر    | •    |                                  |    |
| سندحديث علامه شبيراحمة عثاني             | ۵۱ . | مشرابوسعيدبزى                    | ٨٢ |
| سلسله وثبجرة نسب خاعدان ولي اللبي        | ٥٢   | تصنيفات عثاني اورمقالات خطبات    | ۸۲ |
| خصوصي تسبتيں                             | ۵۵   | ا-املام                          | 18 |
| نبت ولي اللبي                            | ۵۵   | ٢-العقل والعقل                   | 1  |
| نبت قادري                                | PO   | ٣-اعجازالقرآن                    | ۵۸ |
| نبتاى                                    | 04   | الع-الشباب                       | ۸۵ |
| نببت محمودي                              | ۵٩   | ٥-معارف القرآن                   | 10 |
| علما وحق اور حضرت عثاني                  | 44   | ٢-الدارلآخره                     | AY |

| - بديرسني                               | M   | مولاناعثاني كامقام تغييراورتغيير عثاني                                 | 1-1  |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| -قرآن مجيد من كراركون ب                 | 14  | خواجه عبدالحي صاحب تغييرمولاناعثاني                                    | 1+1- |
| يتختيق ظهر جمعه                         | 14  | كے متعلق تحريفر ماتے ہيں                                               | 1.1  |
| التشريح واقعدد يوبند                    | 14  | سيدسليمان ندوي تحريفرمات بي                                            | 1+1" |
| _سينما بني                              | ۸۸  | تقريظ علاء الخرالمداري (كابل)                                          | ۰۵   |
| الطاكف الحديث                           | ۸۸  | ~ £                                                                    | ۲.   |
| اا حجاب شرگ                             | ۸۸  | فن تغيير كي الجميت                                                     | 4    |
| السيجودالشس                             | A4  | تغيير ك لقظى اورا صطلاحي معنى                                          | ۸    |
| الخوارق عادات                           | 44  | تغيير كى ايم ذمددارى                                                   |      |
| ا-الروح في القرآن                       | 49  | تغيير من نورايماني اورتقوي                                             |      |
| را يغير عثاني 9 ذى الحبة • <u>وسايع</u> | 9+  | موضوع علم تغيير وغرض                                                   |      |
| فخ البند كرتر جمة رآن اورتغير عثاني     | 9.  | تغيير عثاني                                                            | i.   |
| الشرح بخارى شريف                        | 91  | ایک غلط بنی اوراس کا از اله                                            |      |
| ا _ فحالمهم شرح مسلم سبطد               | 90" |                                                                        | +    |
| ياى مكاتيب كياى نظبات وبيانات           | 94  | مفسر میں شان تقویٰ اور علوم تغییری میں<br>اصد کیف محققہ عدی نہ ذنہ الی | j    |
| ر ترک موالات                            | 9.4 | بصيرت كي خرورت محقق عثاني اورخوف اللي                                  |      |
| اربيغام بنام مؤتمركل بندجعية العلماء    | 44  | طلب عفوداستغفار                                                        |      |
| ۳_مراملات سياسيه                        | 99  | علوم تغييرين مهارت                                                     |      |
| ٣_مكالمة العددين                        | 49  | علامة مفسراور حديث واصول حديث                                          | 4    |
| كالمنطبه معدادت مسلم ليك كانفرنس بمرفط  | 100 | مولا ناعثمانی اور علم فقه                                              | 1    |
| وخطبه صدارت جمية العلما واسلام كانغرلس  | 100 | مغسراورتصوف                                                            |      |
| ۷۔ خطبہ صدارت ڈ حاکہ                    | 1+1 | حضرت مفسرا ورعلم الاسرارك ماتحت                                        | 3    |
| ۸_قراردادمقاصد کی تائید                 | 1+1 | غماز برى باتوں سے روكتى ہے                                             | ۵    |

| 5- | حواله بائے كتب واقوال                    | 114  | مفسراورانكي علم كلام اورعلم الحقائق ميس |
|----|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 20 | متقته مين اورعلامه مفسر                  | 112  | نهارت نيز برق رعداورصاعقه کی حقیقت      |
| or | تائد شخ الهند"                           | 11.  | حضرت مفسرا ورعلم الاخلاق                |
| ۵۵ | تائية شاه عبدالقادرصاحب                  | Iri  | مفسرا ورتاريخ وجغرافيه                  |
| ۵۵ | تحسين شاه عبدالعزيز صاحبٌ                | irr  | علم الحساب اورمفتر علآم                 |
| Y  | حواله شاه ولى الله صاحبٌ                 | irr  | علم القرأت اورعلامه عثاني               |
| 4  | معزت شخ البندے اختلاف                    | irr  | علم السير                               |
|    | امام رازيُّ                              | iro  | شال کی حقیقت                            |
| 1  | ابن كثيراور حضرت عثاني                   | 114  | علم اللغت                               |
| 1  | حفزت شنخ البند حفرت شاه عبدالقادر        | 112  | علامه مضركاعكم صرف وتحويين ورك          |
| 1  | اور معفرت شاه ولی الله کی تغییرول        | IFA  | مفسرعلام اورطبى تحقيق شبد               |
|    | مولاناعماني كااختلاف                     | 100  | مقسرعلام اورعكم لغت وعلم بيئت           |
|    | اختلاف                                   | 100  | مولانا محديا سين صاحب شيركوني           |
| 1  | روا مرائيليات                            | irr  | مولانا خيرالدين اورمولانا محد مخاوالدين |
| T  | معاصرانه وسعت قلبى اورمخالفانه علمي چشمك | irr  | مولا نامظهرالدين صاحب شير كوفي          |
| 1  | تحقيق ياجوج وماجوج وسدسكندري             | irr  | مولا ناعبدالقيوم صاحب شيركوني           |
| I  | اختلافات محابيين تطابق                   | im   | مفسرا ورعلم كتب ساوييه                  |
| 1  | مفسرعلامه كي تغيير بين حكمت اورموعظت     | Iro  | بشارت احرصلى الله عليه وسلم             |
|    | كالبترين احتزاج                          | 1174 | علامه عثانی اور سیاست                   |
|    | تغيير مين راه اعتدال                     | IM   | تفيرعثاني كخصوصيات                      |
|    | قرآن كريم كأتغيرقرآن كريم                | IM   | تفير عثانی ابلسنت والجماعت کے           |
|    | قرآن کی تغییر حدیث نبوی ہے               | IM   | مقیدہ کے پیش نظر کھی گئے ہے             |
| 1- | فرقول كى ترويداورنام سے سكوت             | 100  | رفع عيني عليه السلام ابلسنت والجماعت    |

| رقه قاديانيت اورختم نبوت               | 141 | منطقيانه مكر حكيمانه رنك استدلال   | IAA |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| رقه شیعه اور مودت قربی                 | 125 | میں وحی کی ضرورت                   | ۸۸  |
| رقهٔ بریلوی اور بشریت                  | 120 | تفيرى متثنيات تنبيهات              | 99  |
| رقة نيچرى اور معجزات                   | ILF | الطيف ظرافت                        | 9+  |
| بل حديث اورمسئله تقليد                 | 120 | اوب                                | 1   |
| ت يرستول عيسائيول شيعول بريلويول       | 140 | تكتة راكي                          |     |
| ير پرستون اور قبر پرستون کوفهمائش      | 140 | عل وتحقيق لغات                     | -   |
| بديد تعليم يافته طبقه كيلئ سامان       | 124 | تؤد                                | *   |
| سافت تغير عثاني من تمثيلات كارتك       | 144 | اشعار كااستعال                     | *   |
| عبازشهاب ثاقب اوران كي حكمت            | 124 | تفييرعثاني مين روحانيت ونورانيت    | 4   |
| نفيرعثاني مين مطالعة حيوانات ونضيات    | 144 | ربط مضامین آیات قرآنیه             |     |
| مليمان عليه السلام اورمنطق الطير       | 144 | اعمال وادرا دقرآني                 |     |
| فيونثي اورسليمان عليه السلام           | IZA | علامه عثاني كامقام حديث            |     |
| ثهدكي كلهى كاشعور                      | 129 | محدث بإكباز اورحصول حديث           |     |
| فائب قدرت اور مظاہر فطرت كاجد بدرنگ    | IA+ | سندجديث                            | 1   |
| ب شوراورآب شري كالمايم لمنااورجدار بها | IA+ | تعليم حديث                         | I   |
| أسانون كاوجود                          | IAL | تدريس حديث                         | I   |
| فحقيقات جديده                          | IAP | مهارت علم حديث                     |     |
| وجدان محيح اور ذوق سليم                | IAF | حضرت مولانا حبيب الرحمن عثاني      | -   |
| صلاح امت مسلمه                         | IAP | اورد مگرا کابر کی محققانه آراء     |     |
| مشكلات قرآن كاسليس طل                  | IAM | فتح أملهم شرح مسلم                 |     |
| ماع موتیا                              | IAM | فتح الملهم كے خصائص اور اوصاف      |     |
| علم الغيب                              | IAO | علامه شخ محمد زابدا كوثرى كي نظريس | İ   |

| 741  | اسائےرواۃ کا محم تفظ                 | M   | كتوب علامة على ينام في علامدة المالكوثري    |
|------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| ryr  | تختيق الفاظ                          | ric | تقريظ علام كوثرى معرى ير" فتح المليم"       |
| MAIL | نزول عینی بن مریم کے اسرار وظم       | 119 | مولا ناعيدالماجداور فتح أملهم               |
| MI   | مئله ايسال ثواب بدميت                | rri | فتألكهم كأخصوصيات خودشارح كأنظري            |
| rzr  | علامه عثاني كي زهبي بيعصبي           | *** | مقدمه فتح الملهم كا تتباسات                 |
| 144  | مخالفت ايصال ثواب كاردقر آن اور      | *** | مديث كا نام مديث كيول دكما كيا              |
| 122  | صديث كى روشى من معتزله كارو          | rrr | تسمية حديث اورامام سيوطي رحمداللد           |
| rA - | الصال أواب عقلاً درست ب              | *** | حافظاين تجرزاورعلامه عثاثي                  |
| MY   | اليناسا مذوكي تحقيقات ادرائي حوال    | TTA | ترينے فبر                                   |
| 744  | و کرشاه و لی الله                    | 779 | تعریف سنت                                   |
| PAY  | وكرشاه محرا ساعيل صاحب شهيده بلوى    | 11- | اتسام حديث                                  |
| MZ   | ذكر حضرت مولانا محدقاسم نانوتوي      | 771 | تعريف حديث محيح                             |
| MA   | وكريخ البندمولا نامحمودحسن اسيرمالنا | 777 | كتابت حديث وتدوين                           |
| MA   | ذكر حضرت شاه الورصاحب رحمه الله      | 777 | صحت صديث بسامام بخارى كاكام                 |
| 7/4  | وجدان اورذوق سليم                    | 729 | آ سان فقالمكم كي فاندتارك                   |
| rar  | كآبوں كے والے                        | 114 | شرح مقدمه سنم                               |
| rar  | مديث كالمخذقر آن ے                   | rr  | مقدمه! مامسلم                               |
| rgA  | جديدشبهات كاازاله                    | rro | سنديا طريق مديث                             |
| r.r. | تخفين الفاظ                          | tra | ۲_مدیث یامتن                                |
| ۳,۳  | اهتقا ق لفظ                          | rro | راويوں كى تميز ميں محدث يا كباز كى كبرى نظر |
| ۵    | محدثين سے اختلاف اور جرح             | rm  | حديث جرئنل اورايمان أسملام إحسان كي حقيقت   |
|      | ۱۲_رفع پدین                          | 10. | تحقيق احسان                                 |
| 9    | ، دایت و درایت                       | 741 | محدث یا کباز کے حدیثی خصائص                 |

| رمت علامة شيراح والله الما المنتفع                                                                             | تعيده مبادكبادين   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ۳۱۹ قیاس فقهی                                                                                                  | عدماني             |
| ۳۲۰ لیک کی شرکت فقد کی روشی میں                                                                                | علم فته            |
| ۳۲۰ مئلة ميت فقد كاروشي ش                                                                                      | تعريف علم فتد      |
| ظريس ١١٠٠ اسلام كادوتومون كانظريه                                                                              | فقة حقد مين كي أنا |
| اروشی ش ۱۲۳ اسلای قومیت کا بحرنا پیدا کنار                                                                     | علم نقدتاری ک      |
| سهم فقيد وأش مندا ورفقهي معلومات واستدلال                                                                      | احاف               |
| ندر منی الله عند اور علم این سعود اور علمات                                                                    | امام اعظم ابوحنية  |
| المام كسامن علامشيراحتى تقارير                                                                                 | تلاميذامام أعظم    |
| سر پرست مسلمانوں کے متعلق فقد کی ا                                                                             | ا: امام ابويوست    |
| ن سروشی مین علامه علی کی تقریر                                                                                 | ۲:۱مام محدين       |
| مرواداری ۱۳۲۷ انبدام تغیرات توروزیارت مقامات مقدر                                                              | ائمة تقليداور باجم |
| ۳۲۹ غلاف کعبہ                                                                                                  | تقليدكي وجه        |
| ۳۳۰ غلاف کعبے کامراف وعدم امراف پر                                                                             | اجتهادكا بند       |
| تنان کے فقیہ علم اسلام علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                    | بإكنتان ومندوس     |
| وهے ١٣٦١ تطمير جزيرة العرب                                                                                     | تفقه عثاني كرو     |
| متقاضاورفقيدواشمند اسه تقرير علامه شبير احمحاني بسلسله تجويز                                                   | مهدعثانی کیابم     |
| ال ١١٦٠ ٢ يرة العرب وترويد تقرير يكس وفدروى                                                                    | كافتهى مودكانب     |
| في مشفع صاحب السه الله علم الله علم الله علم الله المتعلم الله المتعلم الله علم الله المتعلم الله المتعلم الله | كمتؤب كرائ فتح     |
| فغي صاحب سوس عناني اوران كامقام علم الكلام من                                                                  | لقل تريمنتي و      |
| سیکر کے استعال پر سموس تعارف علم الکلام                                                                        | ثماز بس لاؤؤ أ     |
| يراحد عثاني كامكتوب ١٣٣٣ دور صحاب                                                                              | حضرت علامه ثثب     |
| مفتي وشفيع معاحب ٢٣٦ فرقه معزله                                                                                | كمتوب عثاني منا    |

| ل سنت والجماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FYA        | خوارق كاوجودتوا نمن فطرت كادشمن نبيس | MO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|
| رقه اشعربيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PYA        | معجزہ قانون قدرت کے مطابق ہے         | MIA   |
| رقة ماتريديي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>749</b> | معجزه ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے        | MIA   |
| لم المعظا كدوالكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rz.        | معجزوانسان كوعالم بالاك چك دكھاتاہ   | MZ.   |
| م الكلام كعلم الكلام كيني كى وجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121        | تمام نواميس فطرت يربهارا احاطنبيس    | MZ    |
| مالكام من حسب اقتمائ زمانه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121        | اورشهوسكاب                           | MZ    |
| كلام القدماوكلام المحاخرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121        | عالمرارواح                           | MIA   |
| فرأمحكمين حفرت مولانا محرقاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121        | كمرئ كے چودہ كلرے كرجانا             | rr.   |
| ماحبٌ باني دارالعلوم ديوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 727        | آ مخضور کا پس پشت ے دیکھنا           | PY+   |
| م کلام کی تجدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720        | آ مخضور کے سامنے درخوں کا جھکنا      | רדו   |
| قاسم ثاني كيون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TZZ</b> | شهاب ثا قب اورياسارية الجبل          | 44    |
| من اول في عقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸۳        | قيامت ش اعمال كاريكارة اوروزن        | ~++   |
| قاسم جانی مولانا عثمانی قاسم اول کی<br>لئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FA9        | متلدختم الله علىٰ قلوبهم             | rro   |
| تقسيروز بان جير<br>لامه مثاني كاعلم كلام عمى مستقل انفرادي مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PA9        | متلدتقتري                            | rrz   |
| المدمين و موام من من مردون من من المردون من من المردون | r-0        | انسان عنارے یا مجبور                 | rr.   |
| الاندروين<br>مندورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F-0        | معراج جسماني نبوي صلى الشعليه وسلم   | ۲۳۲   |
| ملامه کی کلامی تنسانیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F-0        | رواز كانيار يكار t                   | ماساء |
| . جود باری تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P-4        | ختم نبوت مولاعثاني كي نظرين          | ماسام |
| ثبات توحيدا ورعلامه عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pr-9       | علامه عثاتي اورعلم منطق وفلسفه       | 779   |
| ثبات نبوت محمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIT        | مولانا عبدالوباب بهاري منطق اور      | LL.   |
| البات دسالت محرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MILL       | علامه شبيراحه عثاني                  | Lile. |
| معجزات وخوارق عادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MO         | فلسفة عثاني أورمولاناسران احمصاحب    | hh.   |

| مولاتا عبيدالله صاحب سندمى كے      | 22.  | Jan Car                                      |            |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------|
|                                    | LLI  | جواب کی لا جوانی                             | MYA.       |
| علامه کی فلسفیت پرد محادثس         | ומא  | سوای جی کا دلیل                              | AFT        |
| عبدالقاورصاحب اورعثان كافلف        | ואט  | جواب عثاني                                   | AFT        |
| تعارف روح وماده                    | rrr  | آ ريول كااعتراض                              | M.44.      |
| فلندروح                            | همس  | جواب عثاني                                   | 749        |
| روح حادث اور مخلوق ہے              | MMA  | شب                                           | ۳۲۹        |
| にらりくらりかんり子                         | 23   | جواب عثاني                                   | P79        |
| امرکیاب                            | 2    | شعله مقال مقرر وخطيب                         | rz.        |
| کن جو ہر بحرد کیے بنا              | MW   | خطابت کی تعریف                               | rz.        |
| خواب کی مثال                       | MWV  | علامد کی خطابت کے جائزے                      | rzr        |
| دوح كابدن علمه ورجى تعلق ماع       | mma  | مولاتا کی جادوییانی                          | rzo        |
| تجود الفنس                         | roi  | حن بياني                                     | M24        |
| مناظره ومباحثه ومكالمه             | 109  | تقرير علامه شبير احدعثاني تمبرمجلس           | rza        |
| ترويدقا ديانيت اورعلامه عثاني      | m4.  | وستورسازمككت باكتان روشي كامينار             | MAN        |
| كراجي ش علام كاآريون عماظره        | וציח | درس کی خصوصیات                               | MY         |
| مكالمه                             | MAL  | لسان الغيب كامطالع كتب                       | MAY        |
| عثانى اورتبليغ اسلام               | ۳۲۳  | ادني مقام                                    | MAL        |
| تبليغ كافرمنيت                     | MAL  | اردوادب                                      | MAZ        |
| تبلغ كاآغاز                        | ۵۲٦  | علامه عثانی کے اردواوب پر اہل علم            | MAA        |
| حکیما نه رنگ                       | 440  | واوب كے خيالات جہائد يده اويب                | MAA        |
| حاضر جواني اورمئله كي تهديك رسائي  | מרח  | ملاست ونصاحت                                 | PA9        |
| مفتكوم بذله تحى اور حقيقت كي ملاوث | דד״  | او يى كى | MA9        |
| قوت نيمله                          | M42  | متانت وبلاغت                                 | <b>6</b> % |

| ٥٠٣ | رنگ استعاره                               | MA  | شوخی اور کہنگی کے درمیان              |
|-----|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| ۵+۴ | 282                                       | MAG | اد بي جامعيت                          |
| ۵-۵ | علامة بلي                                 | 19- | انكريزى ساخت كى اردومولانامحمعلى      |
| D-4 | مخاط جامع ومانع نثر نكاري                 | 19- | جو ہر کی رائے                         |
| 2+4 | اظهار معا ير تدرت الفاظ هيشة              | 144 | اسلامی اوپ                            |
| 3-4 | قلب عثاني بين تنور فيبي                   | 199 | ادب کی تعریف اورادیب                  |
| ۵+9 | عربی اور انگریزی الفاظ کا بهترین          | rar | قديم وجديد تنقيدول كامعيار            |
| 5+4 | پوندواستعال                               | 779 | علامه كااد في ارتقا                   |
| 2+4 | تفقيدات عثاني                             | 191 | اد في اورخطا في خدمات                 |
| ۵۱۰ | تقيد ك فظى اورا صطلاحي معتى               | 44  | القاسم كى مضمون نگارى اور مقصد        |
| 010 | تغير فقص قرآني مي ادبيت كارتك             | MAL | ادب کی خدمات                          |
| 14  | اقتباس قصدموی علیدالسلام از تغییر عثانی   | 190 | المحبود                               |
| 14  |                                           | MAA | اعجازالقرآ ك                          |
|     | شاعری                                     | MAA | مكا تيب وخطوط                         |
| r•  | ننتخبها شعار مرثيه                        | MAA | شاعری                                 |
| rr  | رباعيات                                   | 194 | مركبات اضافى وتؤصفى                   |
| ۲۴  | عر في ادب                                 | M92 | مولا ناعثاني كاليك زومعني اورعجيب     |
| ro  | مولاناعثانی کی عربی گفتگواور تقریریں      | M92 | لفظ كااستعال                          |
| ra  | علامك عرفي تحريد تقرير يرسيد سليمان كارائ | MAV | محاورون اورروزمرون كااستعال           |
| 11  | خطبها ستقبالية عربي مين                   | 144 | مولاناعثاني اورمولانا تذريا حمدو بلوى |
| M   | لجنة الاصلاح كى مريرى                     | ٥   | فصيح وبليغ جملے اورشهرت یافتة اقوال   |
| 79  | الموتمر الاسلام كالبس منظراورا سلامي بلاك | 0.r | منخب عبارتين                          |
| 79  | صدارت عرب بإكستان ثقافتي انجمن            | D-1 | شوخى تحرير كاخالص ادني رمك            |

| PYA | علاه اورسياست                       | ar. | بيان مولا ناشبيراحم عثاني                  |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 044 | حضرت مجدوالف ثاني                   | ۵۳۰ | فى الموتر الاسلاى كراشى                    |
| ١٧٥ | شريعت اسلام اورسياست                | 077 | خطبه مولانا تشبيرا جرعثاني رئيس المقرائدام |
| 041 | حضور سل مشديد عم كى زند كى كاخلاصه  | or. | فارى ادب                                   |
| 041 | علماء كى سياست كي مخلف ريك          | DET | تقريظ اذبيت الفعنل ديوبند                  |
| 025 | خدمات اسلاى ومكى أورسياسيات عثاني   | ۵۳۵ | كمتوب عثانى بنام شاه ايراني                |
| 025 | ووراول                              | ۵۳۵ | فارى تفتكو                                 |
| ٥٧٨ | جنك عقيم كالهل منظر                 | م۳۵ | واكرشيراحه عناني                           |
| ٥٧٨ | جنگ کی فوری وجه                     | ٢٦٥ | ساست عن ن                                  |
| 049 | محاذثركي                            | ۵۳۷ | ساست کی اہمیت اورسیاست وان                 |
| ۵۸۰ | تركى كانتلاب كادوسرارخ مصطفة        | 012 | کی قصدواری                                 |
| ۵۸۰ | كالكاعروج                           | AAF | فسددارى سے بچنامرداكى يى                   |
| DAI | فوجی کیبنٹ                          | 004 | مقامات امانت                               |
| DAT | فتح سمرنا اور تفريس نيز قطنطنيه     | 200 | سياست وخلافت                               |
| ۵۸۲ | بوتانيون اوراتحاد يون كاكوج         | ۵۵- | سياست كلغوى اورا صطلاح معنى                |
| ١   | تركى من خلافت كى بجائے جمہوريت      | ۱۵۵ | علامدكا سياست شرعتا لماقدام                |
| DAF | حفرت عثاني كى سياسيات كالهي منظر    | 001 | كياعلامدسياست وان شديخي؟                   |
| ۵۸۵ | علامة عثاني اور جنك بلقان           | 200 | علم وعقل                                   |
| PAG | دارالعلوم ويوبنداور چنده بلال احمر  | ۵۵۳ | شفايا بي اورتسل                            |
| 244 | تحريك خلافت ادرعلامه                | ۵۵۵ | سياست داني                                 |
| 044 | تحريك ظلانت واواء                   | ۵۵۵ | شہیدسہروردی کی رائے                        |
| 097 | علامه عثاني اور جعية العلما مندويلي | ۵۵۵ | ماوى تيزالدين مدرستورسازا مبلى كامائ       |
| oar | جعية العلماكي بنياد                 | PFG | مكنى حكومت                                 |

| 444   | مكالمية العدرين                          | ۵۹۵ | علبه عناني كاقتباسات ترك موالات           |
|-------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| YPP   | مولانا حفظ الرحن صاحب                    | ۵۹۵ | لتحقيق لفظ موالات                         |
| 444   | علامة عناتي                              | 294 | كفار كے ساتھ فريد وفروخت                  |
| AND   | سوالات حطرت عثاني                        | APA | كفاركاد موم عى تركت                       |
| Yro   | جمية العلماء كافارمولا                   | 4-1 | انكشاف هيقت                               |
| YPA   | بالمنى جائزه                             | 4.5 | جعية العلما كيتر عدالان جلستم الركت       |
| 479   | ليك بيس علامه كى مركرى                   | 4.1 | جعية العلمائ مندكا جوتما اجلاس            |
| 479   | فليل وكت من مزيد بركت                    | 7.7 | جعيت العلمائ مندكا جعثا اجلاس             |
| 177   | خلية مدارت موبدة باب جعية المعلمات اسلام | 4+4 | كيار بوال اجلاس                           |
| 122   | علامه كى پيشين كوئى                      | 110 | جعية العلمائ مندش علامسك خدمات            |
| 100   | حضرت تفانوي كى علامكومباركباد            | 411 | تحريك بأكستان اورعلامة حثاني جوتفادور     |
| 100   | ميرته كانفرنس                            | 711 | جعية العلمات عليحدك                       |
| 10    | لاجور كانيوركانفرنس                      | Ŧ   | مسلم ليك عن شركت اوراس كي وجه             |
| 117   | بميئ كانفرنس                             | ÷   | اعلان شركت اوراس كااثر                    |
| 117   | بجور مار تورمظفر كر الكعنو كدور          | 7   | صدادت كل بندجعية العلمائ اسلام            |
| 11-4  | والح كونش الم 19ماء اورعلامه             | alr | اعلانات عمانى                             |
| 172   | بإكستان اور بعارت كي صدبندي              | 717 | كفار سے مدوليت                            |
| ורא ו | صوبه سرحد کی رائے شاری اورسلم            | 412 | حسن اخلاق کی تعیمت                        |
| 174   | نيگ ک کاميا لي                           | AIF | حضرت عثاني اور مولانا مان                 |
| 1PA   | مسلم ليك كونسل ديل                       | 44. | ايك لا مود كرضا خانى كا قول               |
| IFA   | باكتان مس اصلاحي نظام                    | 44. | دانش د بویندی                             |
| 100   | عثاني اورجناح ملاقات                     | 471 | علامة على في والمالطوم ويوبندك لاح ركه لى |
| וחד   | التعين حدوداورمنزل                       | YFF | برمرمطلب                                  |

| استقلال                             | 477  | متلكشمير                         | מחד  |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| پاکستان شمی آ ۸                     | 464  | نرغيب جهاد                       | מיזר |
| وستورساز اسمبلي إكستان كيجل         | 400  | جاد كافتوى                       | Tro  |
| تلاوت قرآن كريم اورعلامه            | 400  | وستورسازا مبلي بش كشمير پرتقرير  | 40°Y |
| ابل پاکستان کی خدمت                 | 400  | وفات قائدا عظم م                 | 464  |
| لاحكاني                             | 466  | وستورسازي                        | 464  |
| علامه عثاني كالوني كراجي            | ALL. | اسلای قانون سازی                 | 464  |
| علامه عثاني بالك سكول               | ALL  | قرارداد مقاصد                    | 4174 |
| باكستان عرب ثقافتي المجمن كي معدارت | ALL  | علامه كاحكومت كوليلخ             | YMZ  |
| اسلامک ایج کیشنل سوسائٹی            | YOF  | ممكلت پاكستان كے لئے معنرت عثانی | 4m2  |
| جعية اخوت اسلاميك صدارت             | מחר  | كے مرتب كردہ بنيادى اصول         | Y/2  |
| رئيس جامعة عباسيه وخيرالمدارس       | YES  | وارالعلوم اسلاميه                | MA   |





### پيش لفظ

از: شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محدثقي عثاني مرظله

پھرجب قیام پاکستان کے لئے حضرت علامہ شیراحمہ عثانی صاحب نے ملک گیرجدہ جہد
کرنا شروع کی اوراس غرض کے لئے جمعیت علماء اسلام کا قیام عمل میں آیا تو حضرت والدصاحب
اس پوری جدد جہد میں مولا ناکے دست و بازو ہے رہے اوراس غرض کے لئے ملک کے طول و
عرض میں دورے کئے ۔متعدد مقامات پر جہاں مولا ناتشریف نہیں لے جاسکتے تھے، حضرت والد
صاحب کواپئی جگہ بھیجا اور سرحد ریفرنڈم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد
صاحب کواپئی جگہ بھیجا اور سرحد ریفرنڈم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد

پاکستان بنے کے بعد یہاں اسلامی دستور کی جدوجہد کا آغاز ہوا، تو شیخ الاسلام حضرت

علامہ شیر احمد علی فی صاحب بی کی دعوت پر حضرت والدصاحب یا کتان تشریف لائے۔ انہی کی ہدا ہت پر تقلیمات اسلامی بورڈ میں شامل ہوئے، جو اسلامی وستور کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے بنایا کمیا تھا۔ پھر مولانا کی وفات تک ہراہم معافے میں ان کے شریک کارر ہے اور حضرت مولانا کی نماز جناز ویرد حانے کی سعاوت بھی آپ بی کی حاصل ہوئی۔

حضرت علامہ شبیراحر مثانی صاحب پاکتان کے صف اول کے معماروں میں شامل تھے۔ قائد اعظم اور تواب زادہ لیافت علی خان مرحوم تقیم ملک کے وقت آپ کواپے ساتھ پاکتان لے آئے تھے اور مغربی پاکتان میں پاکتان کا پرچم سب سے پہلے مولانا ہی نے لہرایا۔

اگر آب جاہدہ ومنصب حاصل کرتے ہے۔ کی بہت کچے و نیوی ساز دسامان اور عہدہ ومنصب حاصل کر سکتے ہے۔ لیکے بہت کچے و نیوی ساز دسامان اور عہدہ ومنصب حاصل کر سکتے ہے۔ لیکے بیکن مولا تائے آ خروفت تک درویشاند زندگی گزاری۔ اپنے لیئے کوئی آبیک مکان بھی حاصل ندکیا، بلکہ وفات کے وقت تک دومستعار لئے ہوئے کمروں پس مقیم رہے اور اس حالت میں دنیا ہے۔ تشریف لیے کہذا ہے کا کوئی بنک بیلنس تھا، ندواتی مکان تھا، ندساز دسامان۔

ا ۱۹۲۸ء بیں جب حضرت والد صاحب پاکستان تشریف لائے تو روزاند شام کے وقت مصرت علامہ شہر احرحانی کے پاس جانے کا معمول تھا۔ راقم الحروف اس وقت بہت کم سن تھا اور اکثر والدصاحب کے ساتھ مولانا کی خدمت بیں چلا جایا کرتا تھا۔ اس زمانے بی کرا چی بی کوئی معیاری علی مرکز نہیں تھا، کوئی علی کتب خانہ بی ندتھا۔ لہذا جب کی علی مسئلہ کی حتیق مقصود بوتی تو مولانا حضرت والدصاحب کے پاس تشریف لے آتے۔ کیونکہ والدصاحب اپنے ساتھا پی ذاتی کتابوں کا ذخیرہ لے کرآئے تھے۔ چنا نچہ ہمارے مکان پر علی وفقی مجلس رہیس اور مولانا اپنے ضعف وعلالت کے باوجو وعلی بیاس بجھائے کے لئے تین مزلہ مکان کی سیر حیاں مطرکر کے باقی فیل کرتے تھے۔ اللہ تعالی کے دعفرت علامہ شہر انہو عثانی صاحب تو تم راور تقریر دونوں کا منفر و جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے معرف علامت انہائی مؤثر اور دل تھیں ہوتی تھی اور آپ جایک خطابت انہائی مؤثر اور دل تھیں ہوتی تھی اور آپ حقی جو کے خلاب انہائی مؤثر اور دل تھیں ہوتی تھی اور آپ حظرت علامہ جلوں کے در بیدا تی بات ولوں میں اتارہ سے تھے۔ حضرت والدصاحب سے سے ہوئے حضرت علامہ جلوں کے در بیدا تی بات ولوں میں اتارہ سے تھے۔ حضرت والدصاحب سے سے ہوئے حضرت علامہ جایات کے جد جھاس وقت یاد آگے۔

ا فرمایا که "حق بات اگری نیت سے اور فل طریقہ ہے کی جائے تو بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کا پچھاٹر ضرور موتا ہے۔ ہات جب بھی باثر ہو کی تو یا تو دوخود فل بات نہ ہو گی یا بات فل ہوگ محر کہنے والے کی نیت فن نہ ہوگی یا بات بھی فل ہوگی و نیت بھی فن ہوگی لیکن کہنے کا طریقہ بھی نہیں ہوگا،لیکن اگرید تینوں شرائط موجود ہوں توبات کے غیرمؤٹر ہونے کا کوئی سوال ہی جیس۔" ۲۔ فرمایا کہ" دنیا کی جنت بیہ کہ زوجین ایک ہوں اور نیک ۔"

"دورز المانی دستورے علامہ علی پاکستان کی مہلی دستورساز اسمبلی کے رکن متھاور وہاں شب وروز اسلامی دستور کے سلسلہ علی و در سے ارکان سے بحث ومباحث رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مولائ کی کسی تبویز پر عالبًا (سابق گورز جزل) غلام محمد صاحب نے بیطعند دیا کہ "مولانا بیامور مملکت ہیں، علاء کوان باتوں کی کیا خبر؟ لہٰ قدان معاملات ہیں علاء کودخل اعدازی ندکرنی جا ہے۔"

اسموقع رحضرت علامدنے جوتقر يرفرمائى،اسكاايك بلغ جملدية ا

" ہمارے اور آ ب کے درمیان مرف اے ، نی ، ی ، ؤی کے پردے حائل ہیں ، ان معنوی پردوں کو افغا کرد کھے تو یہ جے کا کہ علم کس کے پاسے اور جالل کون ہے؟"

ا بعض لوگوں کو اسلامی دستور یا اسلامی قانون کا تصور آئے بی خطرہ دامن گیر ہوجا تا ہے کہ اسلامی دستور وقانون کے نفاذ سے ملک میں تھیوکر کی قائم ہوجائے گی۔ آیک مرتبدای تسم کا کوئی معاملہ اسمبلی میں زیر بحث تھا۔ اس موقع پر حضرت علامہ نے ارشاد قرمایا:

"آپ کومل سے بیخطرہ ہے کہ وہ کہیں افتدار پر قابض نہ ہوجائے ،کیکن خوب انچھی طرح سمجھے کے لیے کہیں۔ سمجھ لیجئے کے ملا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ،ملا افتدار پر تبعنہ کرنائیں جا بتا ،البتدا سحاب افتدار کوتھوڑا ساملا ضرور بنانا جا بتا ہے۔''

علاء کی اصل پالیسی شردع سے بیتی کرندائیشن میں حصد لیں، ندافتد اریس آئیں اوراگر ارباب افتد اراسلای دستور قانون کے نفاذ کے سلسلے میں ملک بحرکے علاء کا مطالبہ تسلیم کر لینے تو کسی الل علم کوائیشن کی سیاست میں حصد لینے کی ضرورت ندہوتی الیمن افسوس ہے کدائیا نہ ہوااور اس کے بعد بعض علائے کرام مجور ہوکرائیشن کی سیاست میں داخل ہو گئے۔

۵۔وطن کےسلسلہ یمن حضرت علامہ عثاق کا ایک ارشاد صغرت والدمساحب بکثرت لقل

قرماتے عصاوراے اسے اسمرنامد او بندو تھاند بھون "مل بھی تحریرفر مایا ہے۔

"بادآ یا کدمیرے استاذ تحتر م اور برادر کرم شیخ الاسلام حضرت مولا تاشیر احمد حلی الله ساحب افساد ایک روز "وطن" پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ برفض کے تین وطن ہیں۔ ایک جسمانی، وصراا کانی، تیسرار وحانی ۔ وطن جسمانی وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ وطن ایمان موس کا عدید طبیبہ جہاں سے جہاں سام کونورا کیان ملا اور وطن روحانی جند ہے جہاں عالم ارواح میں اس کا اصلی طبیبہ جہاں سے اس کونورا کیان ملا اور وطن روحانی جند ہے جہاں عالم ارواح میں اس کا اصلی

متعقر تفااور پر پراکر پروی جانا ہے۔" (نقوش وتا ژات ص:۵)

۲۔ حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علامہ حالی فضل کے پہاڑ تھے اور اللہ تعالی نے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا توتوی قدس سروبانی وارالعلوم ویو بندکوجو علوم وہی عطا فرمائے تھے، خاص طور سے فلنفہ و کلام اور حکمت وین کے بارے میں حضرت نا توتوی کو جو دیتی معارف عطا ہوئے تھے، وہ اجھے اجھے علاء کی سمجھ میں نہیں آتے ، لیکن علاء تا توقوی کو جو دیتی معارف عطا ہوئے تھے، وہ اجھے اجھے علاء کی سمجھ میں نہیں آتے ، لیکن علاء ویو بندکی جماعت میں وہ بزرگ ایسے جی جنہوں نے حکمت قاسی کی شرح وتو قسے اور اسے اقرب ویو بندگ جماعت میں وہ بزرگ ایسے جی جنہوں نے حکمت قاسی کی شرح وتو قسے اور اسے اقرب الی الفہم بناتے میں نمایاں خدمات انجام وی جی ۔ ایک حضرت علامہ شبیر احمد عثانی صاحب اور وہ سرے مولانا قاری محمد میں ماحب ۔

ے۔ حضرت والدصاحب نے بی سنایا کہ جب حضرت عنائی نے سی مسلم پراٹی شہرہ آ فاق شرح '' فتح الملہم'' تالیف فرمائی تو اس کا مسودہ حربین شریفین لے کر مجھے تھے۔ وہاں روضۂ اقدی کے سامنے بیٹھ کراس کی ورق گروانی کی اور پھرروضہ اقدس پر بھی اور حرم مکہ بیں ملتزم پر بھی مسودہ سر پر دکھ کردعا کی تھی کہ:'' یہ مسودہ احتر نے بے سروسامانی کے عالم بیں مرتب کیا ہے یا اللہ! اس کو تول فرما لیجے اوراس کی اشاعت کا انتظام فرماد ہے۔''

اس کے بعد جب حرین شریقین ہے والیس آئے تو نظام حیدر آباد کی طرف سے بیش کش کی گئے کہ ہم اس کتاب کو اپنے اجتمام سے شائع کرائیں گے۔ چنانچہ وہ نظام حیدر آباد ہی کے مصارف پر بڑی آب وناب کے ساتھ شائع ہوئی اوراس نے پوری علمی دنیا سے اپنالو ہا منوایا۔

۸۔ حضرت والد مساحب حضرت علامہ عثاثی کی اردو تصانیف بھی تفیر عثاثی کے علادہ "اسلام، العقل والعقل ، اورا مجاز قرآن "کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے اورکئ مرتبہ اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ الن کتابوں کا انگریزی بھی ترجہ ہوجائے۔ اپنے بعض انگریزی وان متعلقین کواس طرف متوج بھی فرمایا ، لیکن افسوں ہے کہ بیکام حضرت والدصاحب کی حیات ہیں انجام نہ پارکا۔ و لمعل الله یحدث بعد ذالک اموا .

۹ ۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعانی نے حضرت علامہ عثاثی کو خطابت کا غیر معمولی کمال عطافر مایا تھا، لیکن ساتھ ہی طبیعت میں نزاکت اور نفاست بھی بہت تھی۔ چنا نچیہ جب ذراطبیعت میں اوٹی تحکدر ہوتا تو وعظ وتقریر پر آ مادگی ختم ہوجاتی تھی۔

فیروز پوریس جب قادیا نیول کے ساتھ ہمارا مناظرہ ختم ہوا۔ (اس مناظرے کی تفصیل خود

جسزت والدصاحب کے قلم ہے مولانا تھر یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنے مقالے دمقتی اعظم اوررڈ مرزائیت ' بیس بیان فرمائی ہے ، بیمقالدالبلاغ نمبریس شائع ہوچکا ہے ) تو اہل شہر نے دات کے وقت ایک بڑے جلہ عام کا اہتمام کیا۔ خیال بیرتھا کہ اس وقت فیروز پورٹس اکا ہر علاء دیو بند جمع ہیں ، جن میں حضرت شاہ صاحب ، حضرت مولانا مرتفظی خان صاحب ، حضرت علامہ شہرا تھر عثانی صاحب وغیرہ جیسے آفاب و ماہتاب شامل ہیں۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ الحالہ تہروا تھر عثانی صاحب وغیرہ جیسے آفاب و ماہتاب شامل ہیں۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ الحالة تہ ہوئے اللی شہرکوان سے مستفید کیا جائے۔ یول تو بیتمام ہی حضرات علم وضل میں اپن نظیر آپ سے بہت کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریب علامہ عثانی پر کی ہوئی تھیں کیونکہ کی اعلان کردیا گیا۔

نیکن جب جلے کا وقت قریب آیا تو حضرت علامہ عنافی کی طبیعت ہم مناساز ہوگئی۔ تقریر کے لئے انشراح یاتی ندر ہااور مولانا نے تقریر سے عذر کردیا۔ جننے علاء اس وقت موجود تھے، ان سب نے مولانا کو آمادہ کرنا جا ہا، مگر مولانا آمادہ نہ ہوئے بلکہ حضرت مولانا مرتفئی حسن خان صاحب مولانا پرناراض بھی ہوئے۔

لیکن بین جانبا تھا کہ مولا ٹا اس معاملہ بیں معذور ہیں اور جب تک ازخود آ مادگی پیدا نہ ہو، وہ تقریر نہیں فرما سکتے۔ اس لئے خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب تمام حضرات جلسے میں جانے گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات تشریف نے جا کیں میں بعد میں آؤں گا۔ اب قیام گاہ برصرف میں حضرت علامہ عمالی کے ساتھ رہ کیا۔ جب کھے دیرگز ری تو میں نے عرض کیا:

"معزت! آپ کی طبیعت ہیں کھانقیاض ہے، یہاں قیام گاہ پر تہارہ ہے۔ یہانقیاض اور
پر معے گا، اگر جلسہ ہیں صرف تشریف لے جا کیں اور بیان نہ کریں آو شاید کچھ طبیعت بہل جائے۔"
فرمانے گئے "لوگ جھے خطاب پر مجبور کریں گے۔" ہیں نے عرض کیا کہ" اس کا ہیں ذ مہ
لیتا ہوں کہ آپ کی رضا مندی اور خوش دلی کے خلاف کوئی آپ سے اصرار نہ کرے گا۔ مولا نااس
بات پر راضی ہوگئے اور تھوڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ ہیں تینج گئے۔ وہاں پر دوسرے علاء کرام تقریر
بات پر راضی ہوگئے اور تھوڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ ہیں تینج گئے۔ وہاں پر دوسرے علاء کرام تقریر
کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجمع کا ذوق وشوق و کھے کر حضرت علامہ عمانی کے دل ہیں خود بخو و
آ مادگی پیدا ہوگئی اور پھر خود ہی سنج سیکرٹری سے کہا کہ " ہیں بچھ کہوں گا۔" اس کے بعد ڈیڑھ
گھنٹہ مولا ناکی تقریر ہوئی ، جس نے حاضرین کو سیراب کردیا۔

الد معزت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے معزت علامہ عثائی کوتحریکا ہمی طاص ملکہ عطافر مایا تھا اور جب حضرت شخ البند قدس مرہ نے آزادی ہندی جدوجہد کے لئے جعیت علاء ہند قائم فرمائی اور اس غرض کے لئے دہلی میں ایک عظیم الشان اجلاس طلب فرمایا تو اس کا خطبہ صدارت شخ البندکوویتا تھا۔ حضرت کوخود کیسنے کا موقع نہ تھا۔ اس لئے آپ تلا نہ ہ میں سے متعدد حضرات کویہ خطبہ کیستے ہر ما مورفر مایا۔

آپ کے متحدد تلافہ نے اپنے الیاز میں خطبہ کھا لیکن بالا فرحضرت نے جس خطبہ کو پہنداور منظور فر ایا وہ حضرت علامہ مثانی کا تحریر فرمودہ تھا۔ چنا نچے حضرت نے وہی خطبہ پڑھا اور دہی شا کہ بھی ہوا۔ الدحضرت والدصاحب کے ساتھ حضرت علامہ عثانی کا رشتہ داری کا بھی تعلق تھا اور حضرت والدصاحب آپ کے مثا کر دبھی شے اور پھر تحرکر یک پاکستان کی جدوجہد میں آپ کے وست و باز و بھی جند سے سے رہت محبت فرماتے شے بند رہے۔ ان تمام رشتوں کے نتیجہ میں حضرت علامہ عثانی والدصاحب سے بہت محبت فرماتے شے اور آپ کی علمی و ملی صلاحیتوں کے معترف متے دو تو می نظر ہے کے بارے میں حضرت والدصاحب نے ایک استفار کے جواب میں جو مفصل رسالہ کھا اس پر بطور تقریفا معتائی نے تحریر فرمایا:

"میں نے اس فتویٰ کا با استیعاب مطالعہ کیا، ماشاء اللہ مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اہل علم ونظیر کے لئے مخبائش نہیں چھوڑی۔ سب اطراف وجوانب واضح ہوکر سامنے آگئے ہیں۔ جن تعالیٰ سجانہ مفتی صاحب کو جزائے تیروے۔"

الغرض فی الاسلام حضرت علامہ شیراحمہ عنائی قدس سرہ ان بزرگول بی سے ہیں جن کی نظری ہردور بیں کی چنی ہوا کرتی ہیں۔ان کے علی و تحقیقی کار تا ہے اوران کی عملی جدو جہد پوری امت مسلمہ کے لئے بالعوم اور مسلمانان برصغیر کے لئے بالحقوص ، ہماری تاریخ کا گرانقدر سرمایہ ہے۔اللہ تعالی نے ان کو بیک وقت وسیح وعمیق علم ، فیلفتہ اور سیال قلم ، ونشین خطابت اور ملت مسلمہ کے اجتماعی مسائل ہیں معتدل اور مد برانہ قلر سے نواز اتھا ،اورائے بیتمام ملکات وین کی صح مسلمہ کے اجتماعی ملکات وین کی صح خدمت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہرو و کے لئے اس طرح استعال ہوئے کلم آج ہم سب کی صدمت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہرو کے لئے اس طرح استعال ہوئے کلم آج ہم سب کی صدمت اور امت مسلمہ کے احتمال ہوئے ہیں۔

تحریک پاکستان می حضرت علامه عنائی نے جو سرگرم حصد لیا اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ فی جمیں اس آزاد سلم مملکت سے نوازا ، اس کے حالات ہر پڑھے لکھے محض کو معلوم ہیں ، لیکن ان کی وفات کے بعد ہم نے انہیں فراموش کر دیا ، وہ ہماری قدر ناشنای کی برترین مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ مولانا انوارائحن صاحب شیرکوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ورجات بلند فرمائے کہ انہوں نے ناقدری کے اس ماحول میں حضرت علامہ عثانی کی شخصیت اور ان کے کارناموں کواپنی تحقیق کا موضوع بنا کران کی خدمات کواجا گر کرنے کا فرض کفایہ بڑی محنت ،عرق ریزی اور والبانہ محبت کے ساتھ انجام و یا۔ انہوں نے پہلے '' تجلیات عثانی'' کے نام سے ایک شخیم کتاب لکھ کراس میں حضرت علامہ کی علمی خدمات کا مبسوط تعارف کرایا ، اور ان کی تحقیقات پر مفصل تبعرہ کیا۔ پھر'' انوار عثانی'' کے نام سے حضرت علامہ کے ناور علمی اور سیاسی مکا تبیب اور ان کے اہم خطبات کا ایک مجموعہ تیار فرمایا۔ یہ دونوں کتا میں مصنف کی حیات ہی میں شائع ہو کر خراج محسین حاصل کر چکی ہیں۔

الله تعالی ان کواور صاحب سوانح کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطافر ما کیں اور ہمیں ان کے فیوض ہے مستنفید ہونے کی توفیق بخشیں۔ آمین۔

محرتق عنانی خادم طلبهٔ وارالعلوم کراچی۱۳ پروفیسرانوارالحن شیرکوئی

# شیخ الاسلام علامه عثانی کی یاد میں گلھائے عقیدت سے عقیدت

رجرد راو شریعت راه و کاتا را از جان فقد و تغییر و حدیث معطظ الده که کرم الده که کار الده و تغییر قرآن کریم تفاذ بال براس کی قال الله اور قال الرسول محمیت رازی و اسراد غزائی کا ایم حکمیت رازی و اسراد غزائی کا ایم تفاذ بال قاسم کی اور روح ولی الله تفا تفالسان الغیب انورشاه کی نظرول میل وه یاد به ازال یم تزا دارالعلوم دیوبند یاد به ازال یم تزا دارالعلوم دیوبند ایل پاک و بند تیری ذات کے منون بیل تفاصدات اور حق محون بیل تفاصدات اور حق محرف تیل کا ایم کیا بی تعیی محرطاله معانی کی ذات کیمون بیل کیا بی تعیی محرطاله معانی کی ذات کیمون بیل کیا بی تعیی محرطاله معانی کی ذات کی دات کی دات کیا بی تعیی محرطاله معانی کی ذات کی دات کیا بی تعیی محرطاله معانی کی ذات کی دات کیا بی تعیی محرطاله معانی کی ذات کیا رفصت کیا توارای کی دات کیا رفصت کیا توارای کیا رفصت کیا توارای کی

# مختصر تعادف يروفيسرمولانامحمانورالحن انورشيركوفي

محدا كبرشاه بخارى جام يور

آپ ۱۹۰۲ء میں شرکوٹ بسلع بجور میں پیدا ہوئے ، والدصاحب کا نام احد حسن اور دادا کا عمر حسن اور دادا کا محمد من ہے۔

ابتدائی تعلیم این علاقہ میں حاصل کی، پھرشوال ۱۳۳۹ه۔ ۱۹۲۰ وکو دارالحلوم و پوبند میں داخلہ لیا اور مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھ کر ۱۳۳۷ھ میں امام احصر مولا تا محمدا تورشاہ مشمیری سے دور و معدیث پڑھ کر سند القراغ حاصل کی ، آپ کے دوسرے اسا تذہ فنون واحادیث میں مولا تا احمد شیر بڑاردی ، مولا تا محمد رسول خان بزاردی ، مولا تا مفتی عزیز الرحمٰن ، مولا تا سید اصغر حسین ، مولا تا مرتضی حسن جا ند پوری ، مولا تا شبیراحم حیاتی اور مولا تا محمد ابراجیم بلیادی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

۱۹۲۹ء میں پنجاب یو نبورٹی سے مولوی فاضل کا امتخان پاس کیا، اس سال او ٹی کے لئے سنشرل ٹریڈنگ کا بچ لا ہور میں داخلہ لیا۔اور ۱۹۳۰ء میں او ٹی کی سند حاصل کی۔

مئی ۱۹۳۰ء بی خاصل کا امتحان می کے وقت اور"ادیب فاصل" کا امتحان شام کے وقت میں دیے کردونوں امتحانات یاس کر لئے۔

ستبر ۱۹۳۰ء می مثن بائی سکول جالندهر می بطور و مرفی شیر ا ب کا تقرر موارسید محرظیل بید ماسر اسلامید بائی سکول جالندهر کے اصرار پروبال سے متعفی موکر ۱ اپریل ۱۹۳۱ء کو مید پرشین شیری جگه تقرر موار

مارچ ۱۹۳۵ء میں مولانامحمود علی پر دفیسر رعد جرکالج کپور تعلد کی سبکدوشی کے بعد آپ کا دہاں تقرر ہوا اور سمبر ۱۹۳۵ء تک دہاں تدریس کی۔ اس دوران آپ نے بی ۔ اے تک کے استحانات پاس کر لئے ہم سمبر ۱۹۳۸ء میں گورنمنٹ کالج لا ہور میں ایم اے اردوکلاس میں داخلہ لیا۔ اور ۱۹۵۰ء میں ایم اے کی ڈکری پنجاب یو نیورش سے حاصل کی۔

۲۲ متبر ۱۹۵۳ء میں اسلامیکا لج لاسکور میں عربی اور فاری کی قدریس پر مامور ہوئے ، بعد میں شعبۂ فاری کے صدر رہے یہ مئی ۱۹۲۱ء کوسبکدوش ہوئے۔

#### تصانيف

ارتجلیات عثانی۔ بیطامہ شیر احمد عثانی کی علمی سوائے ہے۔ دعمبر ۱۹۵۵ء میں بڑے سائز کے ۱۱ اے منحات میں شاکع ہوئی۔ ناشر: ادارہ تعنیف و تالیف چہلیک ،ملتان ،

ا۔ حیات امداد ..... حضرت حاتی امداد اللہ تھانوی مہاجر کی ..... انیسویں صدی کے ایک اوٹے درجے کے موفیاء اور اولیاء عمل سے تھے، جنبوں نے ۱۸۵۷ء میں اگریزی کے خلاف جہاد میں حصدلیا تھا، ان کی علمی ، ادبی اور زعر کی کے حالات پر بیکتاب ایک جامع تبعرہ ہے۔

سے انوارقائی .....اس میں حضرت مولاً نامحمقاسم نا نوتوی کے صالات زندگی محققاندا نداز میں لکھے گئے ہیں۔اشاعت ۱۹۲۹ء میں ہوئی ۲۰۰۰ صفحات ہیں۔اور مقدمہ حضرت نا نوتوی کے پوتے مولا نا قاری محمرطیب قامی کے قلم ہے ہے۔

۵۔روح رمضان .....موضوع تام ے ظاہر ہے، عجیب کتاب ہے۔ تذرستز لا ہورتے 1918ء میں مستفات میں شائع کی۔

۲۔خلبات عثانی .....نظریہ پاکستان سے متعلق مولانا شبیراحمدعثائی کے نایاب خطبات کا مجور ہے،مطبوعہ ۱۹۷۱ء۔وہی ناشر۔

ئ\_سيرة تغيراعظم ....مغات ٢٠ السلاميكالج لامكيورى طرف عد ١٩٩٢ وي من الكام بولى ... ٨ \_حيات عثاني .... ٥٠ معات ...

9 سیرت بینقوب ومملوک ..... ۱۳۵۰ منجات ،مطبوعه ۱۹۷۵ تا شردارالعلوم کراد چی تمبر۱۱۳ م اس میں دارالعلوم دیو بند کے کے پہلے صدر مدرس مولا تا محر بینقوب نا نوتو کی خلیفہ مجاز حضرت حاتی امدا دائندمہا جرکی اوران کے والداستاذ العلما ومولا تامملوک علی کے حالات زندگی ہیں۔

۱۰ قاسم العلوم ..... حضرت مولانا محدقاسم نانوتوی کے مشہور فاری علمی جواہر کرانمایہ
کتوبات کا ترجمہ انوارالنجوم کے نام سے علمی کتب خاندارد وبازارلا ہور شائع کروارہا ہے۔
الاقاسم العلوم ..... حضرت نانوتوی کے فاری اورارد و کتوبات کا ایک دوسرا مجموعہ (غیر مطبوعہ)
۱۱ ۔ یادگارڈ والفقار ..... شیخ البند مولانا محمود حسن کے والد کرای مولانا ذوالفقار علی کے علمی اوراد کی کارنا مول پر مشتمل سوائح ، غیر مطبوعہ۔
اوراد کی کارنا مول پر مشتمل سوائح ، غیر مطبوعہ۔

۱۱۰ انوارالشهادة ميدام ابواسحاق اسفرآ كينى كى كتاب "نورالعين فى مشهد الحسين" كااردو ترجمه ب- جو۱۹۳۳ء من باند والبيكثرك بريس جالندهر البيك كامتمام سي شائع مواران كے علاد واردو غمل اور برائمرى كى كرائمر ميں بي اے كى اسلاميات اور فارى وغيرو كے فلم سے لكى بيں۔

#### خطابت

ڈی بلاک کے بلاٹ نمبرہ ۱۳۵ کی مجدعثانیہ میں خطابت کے فرائف انجام دیتے رہے۔ شاعری

آپاردو، فاری اور عربی کے ایجھے شاعر تھے، بطور نمونہ چند شعرورج کئے جاتے ہیں۔

نہ نے حساب کہ میں لائق حساب نہیں کرم کی مجھ پہ نظر ہوکہ شرمسار ہوں میں

بغیر پرسٹ اعمال مخفدے مجھ کو کرسرے پاؤں تلک سخت داغدار ہوں میں

خدا عی خیر کرے روز حشر اے اتور جہاں میں سب سے زیادہ گنہگار ہو میں

مجھے ایک خطیص لکھتے ہیں:

عش دائما ابدأ مع الاخيار يا صاحبي اعرض عن الاشرار ماذقتها في اطيب الاثمار وحلاوة الخلق العظيم حلاوة يهب الاله لمن من الاطهار ولنعم نور جبين مرئد صالح علنا وجهراً في ضياء نهار ظهر الفساد وبماكسبنا كلنا ان الحيائد لحافظ الابصار ذهب الحياء فعاملي ماتشتهي الا الذين لهم هداية بارى وزماننا زمن الضلالة كله لكرامة من منعم غفار ان السعادة والهداية والتقي نور على نور من الانوار علم صحيح ثم عمل صالح وصال

چار پانچ اکتوبر ۱۹۷۱ء کی درمیانی شب آپ پراچا تک بلڈ پریشر کا حملہ ہوا۔ چند منٹ بعد ایک نج کردس منٹ پروصال ہوگیا، حالا تکہ رات کو بالکل نمیک سوئے تھے۔ ایڈر تعالی مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت اغردوس میں جگہ دے۔ آپین ۔

# " تجليات عثاني" مشاهيرعلاء كي نظر مي<u>ن</u>

فخرالعلماءمولا ناعبدالماجدورياآ بادى كاتبره

"آئیس مت ے ختظر دمشاق تھی کے علامہ کامنعس تذکرہ قلمبندکرنے کی سعادت ان کے کئی شاگرد کے جے بی آئی ہے۔ مقام شکر دسرت ہے کہ بالآخر بیسعادت انائل پوراسلامیہ کالج کے ایک استاذ انوار الحس صاحب شیرکوئی کے جے بی آئی اور انہوں نے ایک جائع مرتع علامہ کی پیک زندگی کا سات سوسفات بی چی گردیا جس کے اعدان کے علی دین، بیای، علامہ کی پیک زندگی کا سات سوسفات بی چی کردیا جس کے اعدان کے علی دین، بیای، تدریسی بھنی سب بی زندگیوں کے پیلوآ گئے۔ اور شردع کے دوجا رسفوں بی بہت بی اختصار تدریسی بہت بی اختصار کے ای ذاتی زندگی کے سوائے بھی ۔ معاصر مختصیتوں اور معاصر تحریکوں کا بھی ذکر آ جانا تا گزیر تعال اور اس طرح کتاب اور پیس تمیں سال کے اسلامی بندگی ایک سرسری کی تاریخ بھی ہوگئی ہے۔ اور اس طرح کتاب اور پیس تمیں سال کے اسلامی بندگی ایک سرسری کی تاریخ بھی ہوگئی ہے۔ یقوستان اور پاکستان دونوں ممکنتوں میں کتاب کو

سیمین ہے کہ مولا ہا کے ماسے والے ہندوستان اور پا کتان دولوں معلوں میں کیا۔ ہاتھوں ہاتھ کیس مے۔" (صدق جدید تکھنو الومبر ۱۹۵۸ء)

### ماهرالقادري صاحب كاتجليات يرتبعره

نامورادیب و ناقدمولانا، برالقادری نے ایٹ فاران 'رسالے بین مفصل تجروک جس کا بعض حصدیہ ہے۔ بعض حصدیہ ہے۔ بعض حصدیہ ہے۔ اس کا بین انور (شیرکوٹی) نے علامہ عنائی مرحوم کے علم تغیر، صدیث، نقد،

علم کلام، فلسفہ منطق ،مناظرہ ،تقریر ،اردو ، فاری ،عربی ادب اور سیاسیات پر بیزی تحقیقات کے ساتھ تبھرہ کیا ہے۔کتاب کی رنگارتی اور تنوع کا بیالم ہے کہ سات سو سے اوپر ذیلی عنوانات پر بیہ میسوط تصنیف مشتمل ہے۔

یروفیسرانوار الحن صاحب نے علام عثانی کی تصانیف کو کھٹال ڈالا ہے۔اس برمواج کے دہ کامیاب شناور ہیں۔ انہوں نے اس دریا کے ایک ایک صدف کو جانچا اور اس" اکیڈ کی" کے ایک ایک صدف کو جانچا اور اس" اکیڈ کی" کے ایک ایک صفح کو پڑھا ہے۔" علوم عثانی" کے شایداس دور میں وہ سب سے بڑے کفتی اور اسکالر بیں۔" (فاران می ۱۹۵۸ء)

# مولا ناسعیداحدا کبرآ بادی کی تجلیات کے متعلق رائے

" حضرت (مولا تاشیراحمد) مرحم کے کمالات علمید وادبید کابی تذکر و (تجلیات عثانی)
سات سوسفات کی محیم کتاب میں تمام ہوائے جو بے شید معلومات آفرین بھی ہے اور بھیرت افروز
کھی۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لائق مصنف نے حضرت مرحوم کی تمام چھوٹی بوی
تصانیف اور مقالات اور تقاریر و خطبات کے فراہم کرنے اوران کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے اور کھر
اسیخ خیالات کو افکار کو مرتب کرنے میں بوی محنت و کاوش کی ہے۔ فیجز اہ اللہ عنا احسن المجزاء، زبان و بیان قلفت موثر اور کشین ہے۔" (بر بان جولائی ۱۹۵۹)

# حضرت مولاناعما دالدین صاحب شیرکونی رفیق خاص علامه عثانی کی تجلیات برخامه فرسائی

" تجلیات عنانی پیچی ۔ اللہ تعالی کاشکراوا کیا کہ جس چیز کے دیکھنے کی تمنائقی پوری ہوئی۔
جس محنت اور عرق ریزی ہے بیکڑوں کما ہوں ، رسالوں اورا خیارات ہے آپ نے مواو حاصل کیا
درحقیقت آپ کے عشق امثاد کا پیدو در ہا ہے۔ آپ نے شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی میرے
خاص کرم فرما دوست کے جس وصف اور کمال پرتیمرہ کیا اس کا حق اوا کرویا۔ اس وصف کی پوری
شخصیق اور اس کے دلاک و براجین ہے پڑھنے والے کو اس صفت میں یا اس علم میں پوری رہنمائی
کردی ہے۔ آپ کے مضاحی سطح نہیں محققانہ ہیں۔ ہر چیز ذہین میں اتار دی ہے۔ پڑھنے والا

مضامین وہی من جانب الله القاء اور حضرت مولانا عثانی کی زندہ کرامت ہیں۔ آب نے علامہ کے ملامہ کی وہی من جانب الله القاء اور حضرت مولانا عثانی کی زندہ کرامت ہیں۔ آب نے علامہ کے کمالات کوئی وائی بقاء کا ذریعہ نہیں بتایا بلکہ اپنے لئے بھی بقائے دوام کی یادگار بتایا ہے۔ الله تعالیٰ نے آپ کوسلجھا ہوا د ماغ عطافر مایا اور قلم میں قوت عطاکی مضمون میں آ ورزمیں آ مہ ہے۔ فالحد مدافلہ علی احسانه۔ '( کمتوب مولاتا عماد الله مین رحمة الله علی المارج ١٩٥٨ء)

اگر تجلیات پرتمام تجرول کو اور ان خطوط کو جو حوصلدا فزائی اور تحسین میں موصول ہوئے یہاں درج کیا جائے تو ایک اچھا خاصہ رسالہ بن سکتا ہے اس لئے تمام کو جگہ دینا مشکل ہے۔ البت ایک مکتوب کا پکھے حصہ بیش کرنے کو دل ضرور جا ہتا ہے جو مولا ٹایشیرا حمد صاحب مدرس مدرس عربیہ تاسم العلوم فقیروالی ضلع بہاوکٹرنے ارسال فرمایا ہے کصتے ہیں۔

" بے پڑھ کرکہ آپ نے " سوائح عثانی" کی تالیف سے فراغت پائی ہے، انہائی مسرت ماصل ہوئی۔ نیز آپ نے جو مشاہیر علائے دیو بند کے سوائح تکھنے کا سلسلہ شروع کر در کھا ہاں سے بھی جھے بے انہا بہجت عاصل ہوئی۔ اس کا رتا ہے پر سارے پاکستان میں جھ سے زیادہ خوش ہونے والا آپ کو کم طبے گا۔ بہ حقیقت ہے کہ جھے علائے دیو بند سے انہائی عقیدت اور بحبت ہے۔ چونکہ آپ علائے دیو بند کے سوائح لکھ رہے ہیں اس لئے جھے آپ سے بھی عقیدت ہوگئی ہے۔ خصوصاً آپ کی تھنیف " تجلیات عثانی" کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ سے اس عقیدت ہیں برابراضافہ ہوتا رہا۔ آپ کو انڈ تعالی نے علم وقلم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے آپ انہیں خوب اجا گریں۔ آپ کی تریش جو سلاست، فصاحت، بلاغت، شکنتگی ، پھٹی زوراور روانی پائی جاتی ہو وہ میں نے بہت کم اہل قلم حضرات کی تحریروں میں دیکھی ہے۔ آپ کو چاہئے کہ آپ اپنی جاتی ہو ملک میں نے بہت کم اہل قلم حضرات کی تحریروں میں دیکھی ہے۔ آپ کو چاہئے کہ آپ اپنی جاتم ہو ملک وطرت کو خوب سیراب کریں۔ " ( مکتوب مور نے ۱۲۸ رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ)

# تقریظ از حضرت مولا نامحمدا در پس صاحب کا ندهلوی

المحمد لله رب العالمين والصلواة والمسلام على رحمة للعالمين الشرتاني في الشرقائي في المسلام كورسول إلى كا جانشين اوروارث بناكرايك بهت بروامقام عن يت فرما يا به اور چونك نوت كاسلا بحى ختم بوكياس لئة آنحضوسلى الله عليه وسلم ك بعد تبلي و مددارى صرف علائة امت برعائد بوئى - چناني بهي لوگ علم نبوت كوارث مخمر اوراى لئة علائه امت كم متعلق في كريم صلح الله عليه وسلم في فرما يا علماء المه على اجراء اوراى لئة علائد امت كم متعلق في كريم صلح الله عليه وسلم في فرما يا علماء المه يا المرائل كا انبياء كى ما نقد بيس كه انبياء بنى احو انبياء كى ما نقد بيس كه انبياء في امرائل كا انبياء كى ما نقد بيس كه انبياء في امرائل كا مرائل كا انبياء كى ما نقد بيس كه انبيات كا كام صرف علاه كاره كيا به بهرمال علائد امت كا مقام بهت بلند ب - انبي علاء بيس معزمت مولانا شبيرا حمصا حب عثاني رجة الله عليه بهى بيس ان كاعلم وضل علاء بيس معلم به اورامت كے لئے آپ في علم كا بهت ما ورش جو وال است مسلم كے لئے بهت بوى ميراث بي جوده جود هو تي وقت عيراد مسلم كى شرح في المليم امت مسلم كے لئے بهت بوى

برادر عزیز پروفیسرانوارالحن شیرکوئی نے علامہ کی علمی سوائے تحریر کی ہے جونہا ہے میسوط اور مفصل ہے اوران کے علم تغیر حدیث فقہ علم کلام اور دیگر علمی فضائل پر تبعر سے اور تقیدیں کی ہیں جن کے ذریعہ ان کاعلمی مقام واضح ہوجاتا ہے۔ حق بیہ کہ خوب کتاب کعمی ہے اللہ تعالی عزیز موصوف کو اپنے مقبول بندوں میں بنائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کو مقبول بنائے آھیں۔

محرادریس کا ندهلوی ساامغر کے سامع

#### تعارف

بھی الاسلام علامہ شہر احمد عمانی کے والدمحتر م مولانا فعل الرحیان صاحب اپنے زمانہ کے فاضل اردواوب کے ماہراورڈ کی انسیکٹر مدارس تھے۔ آپ کے والدنے آپ کا نام مہلے فضل اللہ رکھااور بعدا زاں شہراحمہ جوعا لباعثر ومحرم کی پیدائش کی متاسبت ہوگا اور بھی نام مشہور ہوا۔
آپ کا تیجرہ نسب معفرت عمان رضی اللہ عنہ ہے جا ملا ہے۔ معفرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب سفتی وارالعلوم و یو بھرو وسری والدہ سے صاحب سفتی وارالعلوم اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم وارالعلوم و یو بھرو وسری والدہ سے برے بھائی تھے۔ دوسرے بھائی مولانا مطلوب الرحمٰن سعید الرحمٰن با بوفضل حق وغیرہ ہیں آپ کے کوئی بی نہ تھا البتدا تی بیجی منید خاتون بنت یا بوفضل حق کی پرورش فرمائی۔

اسامع میں حافظ محرعظیم دیویندی کے سامنے بھم اللہ ہوئی اور اردو کی کتابیں پڑھیں۔ ساسا هم منتى منظورا حدد يويندى مدرس فارى دارالعلوم ديوبندس فارى يرحنى شروع كى \_ بعد ازال فاری کی یوی یوی کتابی مولاتا محد یاستن صاحب مدر دوس سے برحیس واسااهد عربي تعليم وارالعلوم ديوبنديس شروع كى \_ آ ب يحربي كاسا تذه يسمولانا محرياسين صاحب شيركونى \_مولانا غلام رسول صاحب بزاروى مولانا عليم محرحسن صاحب ويوبندى اور بالخضوص حضرت فیخ البندمولا تامحود الحن صاحب اسیر مالٹا تھے۔ ۱<u>۳۳۵ ہے ۱۹۰۹ء میں تعلی</u>م سے فراخت یائی۔اور دورہ حدیث میں اول تکلے۔فراغت کے سال کے بعد دارالعلوم میں بچھ ماہ تعلیم دی۔ بعدازاں مدرسد فتح بوری دیل میں صدر مدرس بن کرتشریف لے محے۔ااذ یقعد ۱۳۲۳ میں آپ ك شادى بوكى \_اورسما جمادى الاولى ١٣٢٥ على آب ك والدكا انقال بوكيا\_ ١٣٢٨ على آب نے اپنا مکان وغیرہ فروخت کر کے ج کیا اور ۱۳۲۳ میں شاہ تجاز کی دعوت پر جعیة العلمائ بندى طرف سے تمائندہ بن كر مے اور وہاں عربی ميں زبردست تقريريں كيس-١٣٢٨ عين آپ جامعه والمجيل ملع سورت ش تشريف لے محق اور و بال تغيير وحديث يوهات رے۔ ۳ ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ء میں دارالعلوم دیو بندے پڑھل یا صدرمہتم کی حیثیت سے قرائف انجام ديئے۔ جہاں آب نے وار العلوم کی ترتی می نمایاں کوشش فرمائی۔ ١٣ ١٣ اچ ١٩٣٧ء میں وہاں سے علیحدگی اختیار فرمائی اور پھرڈ اجمل والوں کی ترارش پروہاں پھےعرمہ کام کیا۔ بیاری کی وجہ سے

پھردیوبندآ کرمقیم ہوگئے۔ جمیۃ عالمے اسلام کے صدر کی حیثیت ہے آپ نے ملک کے طول و
عرض میں دورے کئے۔ پاکتان بنے پر اگست عا الو مطابق ۸ رمضان المبارک ۱۲ اسابی ک
دو پہر کو دیوبند سے افتتاح پاکتان کی تقریب میں حصد لینے کے لئے کراچی روانہ ہوئے۔ ۱۳ مربم (۱۹۰۹) کو
اگست سے ۱۹۱۱ و کوکراچی میں جشن آزادی میں شرکت فرمائی اورو ہیں مقیم ہوگئے۔ ۸ دہم (۱۹۰۹) کو
بہاولپور کے وزیراعظم کی درخواست پر جامعہ کے افتتاح کے لئے تشریف لے گئے۔ ۱۳ دہم کی
شب کو بخار ہوا منے کو طبیعت ٹھیک ہوگئی۔ 9 ہے منے پھر سیند میں تکلیف محسوں ہوئی۔ سانس میں
رکاوٹ ہونے گئی۔ تا آ ٹکہ ۱۲ دہم ۱۹۳۹ و مطابق ۲۱ صفر ۱۳ سابھ سے بروزمنگل گیارہ نے کرچالیس
منٹ پر چونسٹھ سال ایک ماہ بارہ ہوم کی عمریس ہے آفا بالم وفضل ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ خبر
منٹ پر چونسٹھ سال ایک ماہ بارہ ہوم کی عمریس ہے آفا بالم وفضل ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ خبر
کر دیئے مجھے گورنر جزل خواجہ ناخم الدین اوروزی عظم لیافت علی خال نے اپنے دورے منسوخ
کر دیئے مجھے گورنر جزل خواجہ ناخم الدین اوروزی عظم لیافت علی خال نے اپنے دورے منسوخ
کر دیئے مجھے گورنر جزل خواجہ ناخم الدین اوروزی عظم لیافت علی خال نے اپنے دورے منسوخ
کر دیئے مجھے گورنر جزل خواجہ ناخم الدین اوروزی عظم لیافت علی خال نے اگے میت بغداو

آپ کی ساری عردین اسلام کی خدمت میں گزری۔ آپ کی تصانیف میں ہے قرآن کریم کی تفییرادر سلم کی شرح زبردست شاہ کار بین آپ کی ملکی ولی خدمات کا آغاز جنگ بلقان ہے ہوا۔
پھر آپ نے تحریک خلافت میں زبردست حصد لیا جمعیۃ العلماء ہند دبلی کی مجلس عاملہ کے آپ زبردست رکن تھے سواوا یہ ہے ہوا یہ بیس شریک دہ آپ نے سلم لیک میں شریک ہو کر کیک پاکتان کو بہت تقویت بخش ۔ پاکتان کا وجود قائدا عظم کے بعدان کا مربون منت ہے۔
کر حمل پاکتان کو بہت تقویت بخش ۔ پاکتان کا وجود قائدا عظم کے بعدان کا مربون منت ہے۔
آپ نے اس سلسلہ میں ملک کے دورے کے سرحد کے ریفر غرم میں کا میابی آپ کی ہی مسامی کا بھیجہ ہے۔ آپ نے کشمیر کی جدو جبد میں بھی نمایاں حصد لیا اور پاکتان کی دستور ساز آسیل میں تقویت نما مواقعات کی تفصیل اختاء اللہ زبر تصنیف کتاب 'حیات قانون اسلامی کی تجویز پاس کر اللہ ان تمام واقعات کی تفصیل اختاء اللہ زبر تصنیف کتاب 'حیات عثانی'' میں چیش کی جائی ہے۔ آپ کے علمی حالات کے لئے میرا کمر بست ہوتا اپ سریا ہے مم و دائش کے متعلق غلط آئداز ہے کے موا اور کیا ہوسکتا ہے۔ موصوف کے علم وفضل کو چیش کری تو دراصل آپ کے قابل انداز ہے کو مقا۔ یا احباب کالیکن آپ کی وفات ہے جس طرح سریا وال بحروح ہوا اس کا انداز ہو تا اللہ کی مقا۔ یا احباب کالیکن آپ کی وفات ہے جس طرح سریا وال بحروح ہوا اس کا انداز ہورائی کا انداز ہورائی کا انداز ہورائی کا مقا۔ یا احباب کالیکن آپ کی وفات ہے جس طرح سریا والی محروح ہوا اس کا انداز ہورائی کا انداز ہورائی کا مقا۔ یا احباب کالیکن آپ کی وفات ہے جس طرح سے اور کی جو اس کو اس کو اس کو انداز ہورائی کا انداز ہورائی کا مقا۔ یا احباب کالیکن آپ کی وفات ہے جس طرح سے اور کی جو اس کی کار اس کی کار کا مقا۔ یا احباب کالیکن آپ کی وفات ہے جس طرح سے برا والی محروح ہوا اس کا کار کار کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو وال سے جس طرح سے برا دل محروح ہوا اس کا کار کار کار کار کار مقا کے بواناس کار کی دورائی کو کار کار کار کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو کار کی دورائی کار کی دورائی کی دورائی کی دورائی کار کار کی دورائی کار کیا کی دورائی کار کی دورائی کی دورائی کی دورائی ک

کسی اورکولگانا مشکل ہے۔ اس اضطراب نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ بین ان کی علمی یادگار مرتب کرنے پر تیار ہوگیا۔ بین نے علامہ رحمۃ الله علیہ کے علمی حالات کو مفید ہے مفید تربتانے کی بساط بحرکوشش کی ہے۔ ان کے علم تقییر صدیث فقتہ یا علم کلام پر جو پجھ کھھا ہے اس کے شروع بین تعارف کے لئے اس علم کی مختصر تاریخ بھی پیش کروی ہے تا کہ قارئین کرام کو اس علم کی معرفت تعارف کے لئے اس علم کی مختصر تاریخ بھی پیش کروی ہے تا کہ قارئین کرام کو اس علم کی معرفت حاصل ہوجائے۔ اور اس کا اجمالی خاکہ ان کے ذہن تشین ہوجائے اس سے اگر چہ کتاب کی پچھ خوامت بروھ گئی ہے ایک نیز ایس منظر سامنے آگیا ہے۔ موامل ہوجائے اور اس کا اجمالی خاکہ ان کے دہن تھی بہترین اور بیشترین اضافہ کا مامان فراہم موامل ہوگیا ہے اور اس کا کا پورا پس منظر سامنے آگیا ہے۔

علامہ مرحوم کے علوم عربیہ اور شرعیہ نیز ادبیات 'تقریرِ و مناظرہ کی بحثوں میں چن جن خوبی علامہ مرحوم کے علوم عربیہ اور شرعیہ نیز ادبیات 'تقریرِ و مناظرہ کی بحثوں میں چن جن خوبیوں کا ذکر کیا حمیا ہے ان کی تائید میں دانشور علاء اور ایکر مبصرین کے اقوال بھی پیش کر دیے جیں۔ تاکہ بات صاف اور مستحکم ہوجائے اور میں کتاب المناقب کے الزام سے محفوظ رہوں اور ذمہ داری سے عبدہ برآ ہوجاؤں ۔ بعض جگہ بعض اقوال مقام کی ضرورت کے پیش نظر مجبورا اور بعض جگہ ہونا کے میں کوئی اضافہ بیں ہوا۔

جھے اس امر کا اعتراف ہے کہ استے جلیل القدر عالم کے علوم پر تبعرہ کرنے بیں جھے سے
کوتا ہیاں سرز دہوئی ہوں گی۔ جھے امید ہے کہ قار مین کرام ان اغز شوں سے جھے آگاہ فرماویں گے

تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اصلاح ہوسکے۔ بیں نے اس کتاب کی تھے بیں پوری کوشش سے کام لیا
ہے لیکن کا تب نے بھی اسے تاکام بنانے میں کوئی کسرا ٹھاندر کھی۔ اگر دیا نتداری سے کام کرتا تو نہ
کتاب کی اشاعت میں تا خیر ہوتی نہ طباعت پر اثر پڑتا اور نہ ظلما نامہ شائل کرنے کی ضرورت پڑتی۔
کتاب کی اشاعت میں تا خیر ہوتی نہ طباعت پر اثر پڑتا اور نہ ظلما نامہ شائل کرنے کی ضرورت پڑتی۔
میں اس مرحلہ پر خشی عبدالرحمٰن خان صاحب ملتانی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علامہ عثانی
سے دہرینہ تعلقات کی بنا پر اپنے اور اہل تلم کی قدر وائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مولانا مفتی سیاح
کتابوں کے مصنف ہیں اور اہل تلم کی قدر وائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مولانا مفتی سیاح
کتاب کے ساتھ ہیں ہوئی ووڑ وہو پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ووڑ وہوپ
کی سیر صال جو پھھاس نا چیز سے ہوسکاوہ خیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری کوتا ہیوں کی

محمانوا دالحن شيركوني يروفيسراسلاميدكالج لامكيور

مطلع الانوار كلبرك لا مور ٣ جولا كم ٢٥٥ ء



### ڑا تذکرہ کائل تذکرہ ہے (سف)

### ری یاد ہے قابل یاد شمیر

جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ بیٹارانسانوں نے اس میں آ کراپی زندگی کی کھڑیاں گزاریں ای طرح آ مدورفت کا بازار کرم رہا۔ ان میں ایک کروہ ایسا تھا۔ جن کی پیدائش اور موت دونوں پرسکوت اور خاموثی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی زعدگی میں ندکوئی چک تھی اور ندکوئی ابھار تھا۔ ندان کے جینے سے انسانیت کو قائمہ کی بچا۔ اور ندان کے مرنے سے کارخانہ و نیا میں کوئی کی محسوں کی گئے۔ بقول غالب

ے خالب ختہ کے بغیر کون سے کام بندیں دوسیے زار زاد کیا کیجے ہائے ہائے کیوں اور کتنی ناپاک روس انسانی شکلوں کا روپ دھار کرخدا کی سرزین پرالی بھی آئیں جن کے سائے انسانیت کے صاف اور ابطے چرے پرسائی برساتے رہے۔ یہ کروہ آ دمیت کوفر دغ دینے کی بجائے شیطانی جماعت بی ل کر لوگوں کونور سے ظلمت کی طرف بھیجے لا ناز ندگی کا مقصد اولین کی بجائے شیطانی جماعت بحت خطرناک فابت ہوئی۔ جس نے آ دمیت کے خلاف اپنی تمام کوششیں مرف کرنے میں کوئی دقیقہ افغانیں رکھا۔ اس کا ہرفردا کراپی اپنی ذات پرحسب ذیل شعر کو چیاں کرے دھیتان کی خصیت کو واضح کرنے کے لئے اس سے بہتر ترجمانی ندہو سکے گی۔

ادر میں وہ ہوں کہ گری میں بھی غور کروں فیر کیا خود مجھے نفرت مری اوقات ہے ہے۔
تیسری جماعت ان پاکیزہ اورسعیدروحوں کی تھی جو تخلیق کا نئات کا مقصداور جو ہر ہے ان کا
وجود مر ماییز عکی اور عنوان حیات تھا۔ وہ خود بھی نور بن کر چکے اور ان کی نورانیت نے دوسروں کو بھی
تاریکی میں اور کا راستہ دکھایا۔ بھی وہ مبارک نفوس اور مقدس ہستیال تھیں جن پر انسانیت ہمیشہ ہے

فخرکرتی چلی آئی ہے اور بھیٹہ فخرکرتی رہے گی۔ بجھے خود غرض سیاستدانوں افتدار پہند صاحب دولت انسانوں اور تا آشنائے درد دغم محمرانوں سے بحث نہیں جنیوں نے بھیشہ دنیا کواپٹی ہوں راندوں کا آماجگاہ بنائے رکھا۔ بلکہ رشد وجارت کے ان پاسپانوں سے بحث ہے۔ جنگی پیشاندوں میں ضیائے طورا درجن کے دلوں میں علم ومعرفت کا نورتھا۔

مسلمانول كابتدائي دوركى طرف ذرام وكرو يميئ آب كومعلوم بوكا كداسلام كى بدولت كيي كيدا تمر جبتدين اورعلائ ربانى عدا موئ يجن عن امام الاتر حضرت ابوضيفه حعرت امام مالك معترت احمد بن خبل اور معترت امام شافعي حميم الله عليهم آفاب ومامتاب جيسي ستيال شامل ين اورآ محيد حروراد يمي كمام بخارى المام سلم المام غزالى الممرازى حافظ اين جراين كير ابن حربی اورا بن جربیجے افل علم صفح مروز گار پرخمودار ہوئے اور اگراپین قریب کے ماحول اور بند و پاکستان کے دیدہ ورعلاء پرنظر والے ان عل معترت مجدوالف ان شاہ ولی الله صاحب وہلوی شاوعبدالعزيز صاحب محدث معرت سيداح صاحب شبيد بريلوى شاومحرا ساعيل صاحب شهيد امام ربانی مولانا رشیداحد صاحب متکونی جیته الاسلام مولانا محرقاسم صاحب بانی دارالعلوم ويوبنذ يجنخ البندمولا نامحودحن صاحب فخرالاسلام سيدمحد انورشاه صاحب اورعكيم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمة الشعلیم جیسی نامورستیول کی برگزیده شان کے ساتھ قدرت خداوندی نے پیدا کیا۔ بیسب کے سب شریعت وروحانیت کے در خشند وستارے تھے۔جن کا نام نقاش ازل نے خاص خاص مقاصد کے لئے جریدہ عالم پر بقائے واوم کے عنوان کے ماتحت جبت كيا-ان كاس جهان فانى سے سفرونيا كى موت كے متراوف تھا-اس روحانيت اورعلم كے باغ ے جو پیول مرجما کر کراوہ چنستان علم کوفران میں بدل کر رخصت ہوااوراس آسان شریعت سے جوروشن ستارہ ٹوٹ کرجدا ہواوہ فضائے آسانی کوتاریک کرے ٹوٹا۔ بیلوگ مکشن علم کےسدا بہار پیول تھے جو بطاہر موت کے محص نے لوث لئے مران کی خوشبو کی ہیشہ د ماغوں کو معطر کرتی ریں گی۔ان کے علمی کارنا مان کے لئے زبان حال سے بیاعلان کردہے ہیں کہ

ہر گز میرد آنکہ دلش زندہ شد بعثق عبت است برجریدہ عالم دوام ما اور حقیقت تو ہے۔

و اوصاله تحت التواب وميم اگريدان كاعدادهي عن لكرة كرب كي اخ العلم حی خالدبعد موته الل علم مرتے ک بعد بھی بیشند تدور بتا ہے

و فوالجهل مبت وهوماش على الثرى يظن من الاحياء وهو عديم اورجائل مرده بِ الرجدة زمين پرجلما مجرتاب وه زندول ش خيل كياجا تا بيكن ورتومر چكا بواب

دانائے شریعت

ہندہ پاکستان کے علا ورانشند کا تذکرہ نویس جب مستقبل میں جلیل القدر نضلاء اور دیدہ ور علاء کا تذکرہ مرتب کرے گاتو فدکورۃ الصدرالل علم وضل کے علاوہ وہ ایک اورصاحب نظر حکیم ملت اور دانائے شریعت کا نام بھی زیب تذکرہ کر تا باعث فخر سمجھے گاجس کے بغیراس تذکرہ کو شکیل کا جامہ پہنا تا نا قابل تلانی کوتا ہی ہوگی۔ میری مراداس دانائے شریعت سے شخ الاسلام حضرت مولا ناشیر احد صاحب عثانی نوراللہ مرقدہ کی ذات کرامی ہے جن کی حیات علمی وعملی حضرت مولا ناشیر احد صاحب عثانی نوراللہ مرقدہ کی ذات کرامی ہے جن کی حیات علمی وعملی کے لئے قدرت نے ترعہ فال بنام من و بوانہ نکالا ہے اور میری ارادی اور عملی تو تو سکونہم آئیک کرے دل دو ماغ کو آ ماد و قلم کوآ ماد و تحریر صفحات اور تسویدا وراتی بنادیا۔

آ فآب کی روشی اور چاند کی چاندنی سے کا نتات کا ذرو ذرو مستغیض ہوتا ہے۔ آورا پی روشی

ے باعث یہ دونوں کرے مخلوقات کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بالخصوص آ فآب کی آ مد آ مد پرضیح
صادتی کے پر بہارسویروں کے وقت کا نتات میں حرکت اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے اورائی سورج
کے غروب پر مخلوقات کے کارو بار میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور آ کندہ کے طلوع کے انتظار میں
آ محصیں سوجاتی ہیں۔

علم ودانش کا آفاب بھی ای طرح جہالت کی تاریکیوں کو بھاڈ کرانسانی دلوں اور دووں کوروشی
اور پاکیزگی بخشاہ۔ جس کے بغیرانسائیت زخدہ بیں روسکت۔ جب انسانی جماعتوں ہے ہم وحکمت کی
ضیاء عائب ہوجاتی ہے تو رات کی تاریکیوں کے بعد سورج کے انتظار کی طرح آفتاب علم ووائش کے
لئے بھی روسی برقر اراور مضطرب ہوجاتی ہیں۔ علماء شریعت بھی ایسے بی آفاب و مابتاب ہیں کہ جن
کے غروب ہوجائے پران کی علمی روشن کی ہمیں بے حد تلاش ہوتی ہے۔ اس احساس پرراقم الحروف بھی
ابی جھلملاتی شعر کو نے را فرا سام عثانی کی جنتی میں نکل کھڑ اہوا ہے اوراس مہر منیر کی کرنوں کو کمند بنا کر
خودا قتباس فورکر نے اور وہروں تک تا ہمقد ورفور پہنچانے کی کوشش میں کمریستہ ہوا ہے۔

عالم و بن ونائب رسول صلى الله عليه وسلم و بن ونائب رسول صلى الله عليه وسلم و بن ونائب رسول صلى الله عليه وسلم قطيع ورديو بن من شود شبير احمدٌ قاضع ورديو بن

علامة شبیراحم عثانی رحمة الله علیه کی اس علمی سیرت کاسب سے پہلاعنوان میرے خیال میں اس سے بہتراور کیا ہوسکتا ہے کہ ان کے علوم وفنون پر سیر حاصل تبصرہ کرنے سے پیشتر ان کی اس شان علم و وائش پر روشنی ڈالی جائے جس سے مذہب اسلام کے اس جلیل القدر عالم کا سیحے مقام معلوم ہو سکے۔

یوں تو آج کی و نیا میں علامہ و ہرا ارسطوے زمان اقمان حکمت می الملک منجم الملک وغیرہ کے الفاظ غیرہ حق انسانوں کیلئے عام ہو کیے ہیں لیکن اگر غورے و یکھا جائے تو ایبا کرتا شعرف اللی علم کے ساتھ ظلم بلک الفاظ کے ساتھ بھی خت ناافسانی ہے۔ انساف کا تقاضہ ہو کہ الفاظ کی بناوٹ کا خاص منشا اور مصدا ق خرور ہوتا ہے۔ جوالیے ہی مواقع براستعال کے جانے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں وہ چہاں ہو جیس ۔ چنا نچا سلام کے ابتدائی شخص واجتها و کے دور میں امام علامہ شخ ' ججة الاسلام' شخ الاسلام' محقق جیسے خطابات کا تبایت محتاط استعال ہوتا تھا۔ مگر ان دنوں یہ احتیاط بالائے طاق رکھ دی گئی ہے۔ یہی وج ہے کہ الفاظ کے خلط استعال کی کثرت نے ان کو آسان ہوتا ہو چکا ہے۔ اس عقیم الثان الفاظ کی ساتھ الفاظ کی نظرت نے ان کو آسان ہوتا ہو چکا ہے۔ ای لئے جب المل اور نااہل انسانوں الفاظ کی حصوبات میں کرنے ہے۔ تو وہ الفاظ خواہ کس قدرتی و قرح کیوں شربول عقائی کے مقام علم کی اختیازی خصوصیت بیان کرنے کے لئے اگر ان کو تحق اسلام' حکیم ملت دائش مند نہ ہب اور عالم ما می انتیازی خصوصیت بیان کرنے کے لئے اگر ان کو تحق اسلام' حکیم ملت دائش مند نہ ہب اور عالم و دین کہا جائے تو بالکل ورست ہوگا کہونکہ بیالفاظ ان کی شخصیت تھنیفات مضامین مقالوں اور ایک تقریروں کی روشی اور شہرت میں ان کے لئے بے ساخت زیب و سے نظر آسے ہیں۔ اس تقالوں اور تھریوں کی روشی اور شہرت میں ان کے لئے بے ساخت زیب و سے نظر آسے ہیں۔ اس تقالوں اور تھریوں کی روشی اور شہرت میں ان کے لئے بے ساخت زیب و سے نظر آسے ہیں۔

در حقیقت کسی مسلمان کے لئے علوم شریعت اسلامیہ ہے اعلیٰ درجہ کی واقفیت اور عالم دین ہونے کی ایک اینی نعت عظمیٰ ہے کہ جس سے یوھ کراور کوئی نعمت نہیں ہوسکتی۔ای لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:۔

یؤتی الحکمة من بشاء و من یؤت الحکمة فقد او تبی خیراً کثیراً الله تعالی جس توجابتا ہے حکمت ویتاہے اور جس توحکمت دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر دی گئی اور یکی وجہ ہے کہ تغییر کعب کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا جرکی ہرتم کی وعاؤں کو چھوڑ کر صرف یدوعاما تکی تھی۔۔

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويركيهم ويعلمهم الكتب والحكمة

اے ہمارے پروردگاران بھی ایسے رسول کوانمی بھی سے بھیج جوان کے سامنے تیری آیتی تلاوت کرے اور ان کو پاک کروے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی ایسا رسول جس کی زعرگی کا لائح عمل میں ہوکہ وہ

ا: - تيرى آيتي لوكول كرسام بره كرساع جس عدد مدايت كي طرف آئي -٢: ـ وه رسول ان كوكفر وشرك اورمشر كاندهمول اورافعال بدے اينے فيض محبت كے باعث بإك اورصاف كرد عدس اوروه بى نوع انسان كوكماب الى اورحكمت رباني واسلاى كي تعليم وے جس سے جہالت وكفركى تاريكيال دور بوجائيں اور دوائي امت كو عكيم اور وائش مند بتاوے۔ فدكورہ آیت سے دائع ہوجاتا ہے كدوعائ ابراجي نے كتاب وظمت كى تعليم سے بہتراور کسی دعا کوفو قیت نبیں دی۔ای کی تائیدوہ صدیث کرتی ہے جو معنرت امیر معاویہ ہے مروی بكرة تحضور سلى الله عليدو ملم في قرمايا ب: - من يو دالله به عيراً يفقهه في الدين الله تعالى جس كرساته يعلاني كااراده كرتاب تواس كودين عس مجدعطا قرماتاب\_ آ مت اورص مث كيا جى ترتيب وبلا ي معلوم مناب كيدين ش بجعاور شعور كا تام مكمت ب يسمولانا عثاني كمعلى مواخ بس اكران كالخصيت كوتعريق تركيب الفاظ من بيان كري فتم كردينا مقصود بوتوبلامبالغدان كم لئ يصفت كافى بكرمولانا ايكجليل القدرعالم وين اورايك عظيم المرتبها ئب رسول تقدان ووصفات عليد ، يزه كرعلامه كى كى اورخوني اورخوش تعيبي كابيان كر تا تفصيل اوروضاحت من جانے كمعنى ركھتا بعبادت كزارشب زعده دار بزركوں كى عبادتى يقينا مرايا رحمت اوريركت كاسبب بين ركيكن عالم وين اورنائب رسول كاسقام جس بي يى توع انسان كوظلت عنوراور كمراع عبدايت كاطرف لاتااور بلاتا موعبادت عكبي بروكرب چنانچاس حقیقت کی تائید به بیان کرے کا جوایک ممری بعیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیمن فقيه واحد اشد على الشيطن من الف عابد

ایک (واقعی) عالم شیطان پرایک بزارعیادت گزارانسانوں سے زیادہ شاق ہے۔
کیونکہ عبادت گزارکومرف اپنی عاقبت کی درتی کا خیال ہوتا ہے جواس کی ذات تک محدود
ہے اور بدامر شیطان کے لئے زیادہ تشویش کا باعث نیں۔وہ محتا ہے کہ بدروشی زیادہ دور تک
محمل ہوئی نیس ہے لیکن ایک حقیقی عالم اپنی تحریز تقریز ورس اور فیض محبت سے بزار ہا ممرا ہوں کو مجاب کی راہ وکھا تا ہے جوشیطان کے مشن کے لئے تحت معتر ہے۔ یقول معدی شیرازی ا

عالم دین ہوکرانہوں نے است مسلمہ پر بے شارجلسوں مجلسوں محبتوں ادردر گاہوں میں اللہ کا قبوں کی طاوت کی ہے اوران کے معانی وقعیر کے بیکراں سمندران کے مائے ہیں۔ جن کے ذریع مسلمانوں کی ایک کیر بھا عت کا تزکیہ ہوا ہے اور باخیر جانے ہیں کہ ان کی تقریر یں جن جن جوالس میں ہوئی ہیں وہاں حاضرین جلسہ پراس قد رکیف برستا تھا کہ انڈ اوراس کے رسول پاک علیمانسلونہ والعسلم کی یاوے ولوں کی کمیتیاں اہلا الحقی تھیں اور بھیتا آپ کی تحرا تھیز تقریروں ہے دلول کی کیفیتیں بدل جاتی تھیں اور بڑاروں کیا لاکھوں انسان آپ کے موا عظشن کر ذوق و سوق ویا والی سے سرشار ہوکر اٹھی تھے۔ لوگوں پر جیب بے خودی کا عالم طاری ہوجا تا تھا۔ اوروں کے دل کی حالت تو کیا بتا سکتا ہوں۔ لیکن ان کی ایک تقریر نے بالخصوص میرے دل کوجس طرح کہیں بتایا وہ ذوق سماری عربی فصیب نہ ہوا۔

اس زمانے کی بات ہے جب کہ بھی ابھی عہد طفلی بھی تھا کہ صفرت عنائی نے شیخ الہند مولانا محدود میں دمان ہے یہ اوران کی روح کوخوش کرنے کے لئے معزت شیخ کے دولت خانہ پر ہر جدکو بعد نماز جعد قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس درس بھی علاء اورطلبہ دونوں بکثرت شرکت کرتے۔ مولانا حکمت دعرفان کے دو دریا بہاتے کہ روس بھی تازگی اور بالیدگی پیدا ہوتی تھی۔ ابھی ہم الشدار حمن الرحیم کی تغیر پری سلسلہ کلام جاری تھا ۔ استداوراس کے ذکر کی جلالت کو نسیلہ تھا کہ افوار اللی کی دلوں پر بارش ذکر کی جلالت کو نسیلت اور برکت کا وہ تقش کھینے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ افوار اللی کی دلوں پر بارش وری ہے۔ ای اثناء بھی جلے چرتے اشتے بینے ذکر اللہ کرنے کی تقین فرمائی۔ چنانچہ بھی ذکر

الهی کے جذبہ سے ایساسر شارہ وکرا تھا کہ اس روز سے میں نے ذکر اللہ کواپنا وظیفہ بنالیا۔ سارے دن اور رات کوسونے کے وقت تک علاوہ نماز اور بعض ضروریات کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ورد جاری رہتا تھا۔ یہ کیفیت کی سال تک جھ پر طاری رہی لیکن وائے حسرت اور شوم گی قسست کہ دل پر ہے وہ رنگ امرتا چلا گیا۔ اور اس کی بجائے خفلت کا زنگ دل پر چڑھتا چلا گیا ورند ذکر اللہی دل کوایسا بھا گیا تھا کہ سوتے سوتے بھی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا تھا۔ وہ سال یاد آتے ہیں تو سے پر سانپ اوٹ جاتے ہیں وہ سال میری خوش تھیب زندگی کے چند سال شھے کہ جن میں ذکر خدا سے دل کوراحت اور شیخے وہ عاش لذت حاصل ہوتی تھی۔ بقول اکبرالڈ آبادی

یہ سیجے و دعا میں جس نے لذت پائی اور ذکر خدا ہے دل نے راحت پائی کوئی نبیں خوش نصیب اس سے بڑھ کر اس بین دونوں جہاں کی اس نے دولت پائی اور سلم توسلم مولانا کی پرتا خیر تقریبول کی گرفت بخت سے خت متعصب غیر سلم پر بھی ہوتی تھی۔

اور سلم توسلم مولانا کی پرتا خیر تقریبول کی گرفت بخت سے خت متعصب غیر سلم پر بھی ہوتی تھی۔

ایس اور انڈیا سلم لیگ کوئٹن میں شامل مظفر تکر کا ایک کنو کا تکر بی ہند وجو تماث و کیمنے کیلئے کوئٹن میں جا پہنچا تھا۔ علامہ کی تقریبا اور قوت استعدال کا جگر پر تیر کھا کرشاملی او نار اس کے ہم خیال ایک اور ہندو نے طنز سے انداز میں اس سے کہا کہ سناؤ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے یا نہیں ۔ اس کا جواب سنے کہتا ہے کہ سیمن بھی اثنا پختہ تھا کہ دیج کرنگل آیا۔ ورنہ تم مسلم لیگی تو کیا مسلمان ، ن کر آئے۔ بات بیتھی کہان کی ہر بات دل سے نگلی تھی اور دل میں بینے جاتی تھی اور ان ایک مرحوم

رل سے جو بات آگلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پر خیس طاقت پرداز گر رکھتی ہے۔ باں تو میں کہاں سے کہاں جانکلا۔ ذکر تو یہ بور ہاتھا کہ حضرت عثانی کی تقریروں اور علمی مجلسوں میں تزکیہ نفوس ضرور ہوتا تھا اوران کے کلام سے دلوں کوتا زگی حاصل ہوتی تھی۔

ان دونوں صفات یعنی تلاوت آیات اور تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب اللہ اور تعلیم حکمت حکمت کی خوبیاں ان میں پورے کمال کے ساتھ موجود تھیں۔

تعلیم کتاب الله کا ایک نمونه بین که جب مولانا دارالعلوم دیو بند کے صدر مبتم تھے۔ تو بعض طلب کا اصرار پر آپ نے روزاند دارالعلوم کی دارالحدیث میں درس قر آن کریم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ طلب در شبر کے باشندول کے تفتی کے تفتی گئے بگے اورا نتا جوم ہوئے لگا تھا کہ گیریاں جمی سامعین سے مجرجاتی تھیں اول تو علامہ کا علم تفسیر میں کمال اوراس پرلطافت بیان سونے پرسہا گے کا کام ویتا تھا۔

اور دوسرانمونہ کتاب اللہ کی تعلیم کا شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پران کے تعبیری تیرکات ہیں جن کوروزانہ تلاوت کے وقت صبح کومسلمانوں کی ایک کشر تعداد پڑھتی ہے اور لطف اٹھاتی ہے اور جن کو پڑھ کر تشدگان قرآن اپنی تفظی رفع کرتے اور حضرت عثانی کو دل سے بے ساختہ روزانہ وعاشیں دیتے ہیں۔

ایں سعادت برور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ رہاتعلیم عکمت کامعالم توبیام مسلم ہے کہ آپ کالل زمان اور معاصرین نے آپ کی دین میں حکمت اور نفقہ کی بجان وول اقرار کیاہے جس کی آفسیلات آپ آئندہ اس کتاب میں انشاماللہ تعالی جا بجا پڑھیں گے۔ اس وضاحت کے بعد دعائے ابرا ہی کا تجزیدا کیہ بار پھر کیجئے جس میں مبعوث ہونے والے بیٹیم رکے لئے

ا: \_ يتلوا عليهم اينه ٢ : ويزكيهم ٣ : و يعلمهم الكتاب ٣ : و المحكمة كى چارتمناؤل اورصفات كى دعاما تكى كى ب چنانچه بى اكرم سلى الله بايد ملے تائ پينجبرى سرير كھنے كے بعد۔ ا \_ الله كى آيات بندوں كوستا كيں ۔ ٣ ـ ان كوايك حدتك غلط عقائدے پاك كيا۔ ٣ ـ ان كوكتاب الله كى تعليم وى اور ٣ \_ چوشے ان كو تكمت كاسبق پڑھايا۔

#### نكت

یہاں علم دین کے اعلیٰ علم ہونے اور عالم دین کے افضل العلماء ہونے جی بیلی تکتہ بیان کرنا ہے گل نہ ہوگا کہ عالم اور علم کی بزرگی اور اشرفیت معلوم کی بزرگی پر موقوف ہے جس تسم کا معلوم ہوگا ای تسم کے نتائج عالم اور علم کی بزرگی کے مرتب ہوئے محربہ کا تنہ جانے ہے بہلے یہ بات و بہن تھین کر لینی چاہئے کہ کی چیز کے جانے جی تمین اجزا کی ترکیب یا ملاوث ہوتی ہے۔ اول جاننا' دوسرے جانے والا تیسرے وہ چیز جس کو جانا جائے گویا۔

ا۔ جاناعلم ہے۔ ۲۔ جانے والا عالم ہوتا ہے۔ ۳۔ جانا ہوا معلوم کہلاتا ہے۔
ای طرح بینا سینے والا اور سلا ہوا کیڑا کھانا کھانے والا اور کھائی ہوئی چیز۔ آئی تین باتوں کا سلسلہ اکثر معاملات میں جاری ہے۔ پس اگر کوئی محض کیڑے سینے کاعلم رکھتا ہے تو یہ معمولی علم کی وجہ ہے خیاط یا درزی کہلاتا ہے۔ ایک محض جوتا بنانا جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معلوم جونا ہوگا اور جوتا بنانا اس کاعلم کہلاتے گا اورای جوتے بنانے کا دو عالم کہلاتے گا۔ ای طرح میز بنانا اور میز بنانا ور میز بنانا ور میز بنانا ور میز بنانا ور میز بنانے والانجار اور معلوم میز ہوگی چونکہ معلوم میز ہے لہذا اس معلوم کی وجہ سے عالم سین پر مینی کی بڑائی معلوم اللہ اورائشہ کا سب ہے برگر یدہ رسول معین ہے۔ لہذا اللہ اورائس کے دین کا عالم بھی معلوم کے اعلیٰ اورافسل ہونے کے باعث سب سے اعلیٰ اورافسل عالم ہوگا اور علم اللہ اورافسل معلوم سے اعلیٰ اورافسل معلم ہوں کے اس اصول کے راضا معلم ہوں اوران کے دین کا عالم بھی معلوم کے اعلیٰ اورافسل عالم ہوں اوران کے دین کا عالم بھی معلوم کے اعلیٰ اورافسل مالم ہوں نے کہاں اصول کے اس اصول کے اخت چونکہ علام مین راملیٰ علاء کی امت میں شامل ہونے کا شرف رکھتے ہیں ای لئے تو تو کہ علام کی زخن پر اعلیٰ علاء کی امت میں شامل ہونے کا شرف دی کھتے ہیں ای لئے تو قد دیں نے واقعی علاء کی زخن پر اعلیٰ علاء کی امت میں شامل ہونے کا شرف دی کھتے ہیں ای لئے تو قد دیں نے واقعی علاء کی امت میں شامل ہونے کا شرف دیکھتے ہیں ای لئے تو خدائی قد دیں نے واقعی علاء کی امت میں شامل ہونے کا شرف دی کھتے ہیں ای لئے تو

انما یخشی الله من عباده العلماء الله کیندول عمل عباله بی بین جوالله سی المالید واعی الی الله

پرجیسا کرد عائے ایرا ہی کے ماتحت گزراان کاعلم ان کی ذات تک محدود ندتھا۔ بلکدان کے علم کا ہندوستان و پاکستان کے علاوہ دیکر ممالک اسلامیہ شن ظہور تھا۔ اس لئے ان کی زندگی کا پوراز ماند دھوت الی اللہ علی اسانی اور تھی طور پر گزرا اور آپ کو داعی الی اللہ کا بھی بہترین شرف صاصل رہا۔ اس جماعت کی عظمت شان اور اہمیت کا اعدازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ خود ہاری

تعافی عزاسمہ نے اس جماعت کی تھکیل پر زور دیا ہے جوامر بالمعروف اور ٹی عن اُمکر کی ذمہ داریاں سنبال کر دین اسلام کوقائم رکھے چنانچیقر آن کریم میں مسلمانوں کوصاف اور واضح تھم میں فرمایا کمیا ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

اورتم میں سے ایک الی جماعت وئی جائے جو نیکی کی طرف وعوت و سے اور بھلی بات کا تھم وے۔اور بری بات سے رو کے اور وی لوگ کا میاب ہیں۔

علامد کے لئے اس جماعت ہوابطی ان کی فلاح و بہودی کی محکم دلیل ہے کیونکہ خوداللہ تعالی نے اس کردہ کے تعدید موسوم کیا ہے۔ اور مہر تقد بی جبت کردی ہے۔ تعالی نے اس کردہ کو محتفظ ہی اس ادھ

جال کے غزالی زمانے کے رازی ترے معتقد سب بیں بندی مجازی الد

یعے فرکورہ بالاعنوان اور لقب سے علامہ علیٰ کوان کے علی سوائے کے سلسلہ بیلی یا دکرنے بیس نہایت ہی فخر اور پوری فر مداری جسوس ہورہی ہے اور واقعی وہ اس خطاب کے حدورہ سختی ہیں ان کی ہے اللہ می اور تغییر قرآن کر کم اس خطاب کی بین اور واضح دلیل ہے اور جن لوگوں نے ان کی مصحبتوں کے للف افعائے ہیں بیاان کے مقالے اور تصنیفات بڑھی ہیں یا تقریری نی ہیں بیاان کے مقالے اور تصنیفات بڑھی ہیں یا تقریری نی ہیں بیان کے مقالے در س بیل ہی ہیں وہ وجہ بیا کہ مسلم مسلم می تحقیقات کواس ورجہ تک بہنچا کر محملا در رس بیل ہی ہیں کہ علامہ ہر مسلم می تحقیقات کواس ورجہ تک بہنچا کہ محملان نکال کر دکھ دیتے تھاس کی وجہ بیتی کہ مان کا مطالعہ اس قدرو سے تھا کہ کی مسئلہ کے بارے میں اس میں موجہ تھی کہ ان کا مطالعہ اس قدرو سے تھا کہ کی مسئلہ کے بارے میں اس میں موجہ تھی کہ ان کا کام وہ یہاں تک بی محدود شرکھتے تے بلکہ ان تمام حقیقات کی اور آت ہی اور آت میں اگر کے مان کا کام وہ یہاں تک بی محدود شرکھتے تے بلکہ ان تمام حقیقات کی اور آت ہی اور آت میں آت محدود شرکھتے تے بلکہ ان تمام تھی فات فیس پڑھی ہیں تو خیرا نمی اور آت میں آت محدود شرک خوائات کے مقال میں بیات کی مقال میں مطال میں مطال میں مطالعہ میں معرب مول تا محدود شرک کے مقتی اسلام ہونے کی حقیقت اسلام ہونے کی حقیقت اسلام ہونے کی حقیقت اسلام ہونے کی حقیقت واسلام ہونے کی حقیقت اسلام ہونے کی حقیقت واسلام ہونے کی حقیقت اسلام ہونے کی حقیقت اسلام مونے کی حقیقت اسلام ہونے کی

ریرار کی جوانبوں نے ایک مجلس میں میرے ساسے علامہ عنائی کی وات کے متعلق کئے تھے۔ پیش
کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ایک وفعہ میں حضرت علامہ شبیراح میں احب کی خدمت میں حاضرتھا
اثنائے گفتگو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ سے اس لئے محبت اور عقیدت ہے کہ
"آپ نے اسلام کو مجھا ہے اور دوسروں کو مجھانے کی قدرت رکھتے ہیں ''۔

یہ جملہ حضرت عثانی کی علمی تحقیقات پر گہری بصیرت کا غماز ہے۔ اسلام کو سیجھتے اور دوسروں کو سیجھانے کا اہل وہی شخص ہوسکتا ہے جواعلی درجہ کا محقق ہو درنہ تحقیق کے بغیر شدانسان کی خووسلی ہوسکتی ہے اور نہ دوسروں کی تسلی کرسکتا ہے بہرحال علامہ کے محقق اسلام ہونے پر حضرت کا ندھلوی کا یہ جملہ پوری ترجمانی کرتا ہے۔

اسلام کے بیجھے اور سمجھانے کے سلیلے میں علامہ عثانی کا خود بھی ایک مشہور تول ہے جو مولانا کا ندھلوی نے "حیات انور" کے اپنے مقالہ میں تحریر فرمایا ہے:۔

"حضرت مولا ناشبیراحم صاحب خانی رحمة الله علی فرمایا کرتے تھے کہ مجتهدوہ ہے کہ جو پوری شریعت کا مزاج کلی سمجھے ہوئے ہوئیسے طبیب وہ ہے جوطب کے مزاج سے واقف ہو۔ اگر کسی پہاڑی کودوچار جزی پوٹیوں کے خواص معلوم ہو گئے تو وہ طبیب بن میں جاتا"۔ (حیات اورس ۱۲)

اس مقولہ کے بعد میر ایقین ہی نہیں بلکہ جاننے والے جاننے ہیں کہ علامہ عثانی بھی استے محقق اور عالم ند بب اسلام تھے کہ وہ شریعت اور ند بب اسلام کے مزاج سے واقف تھے۔

جیسا کہ میں نے ابھی سطور بالا میں واضح کیا ہے کہ وہ کمی مسئلہ کی تحقیق ہے متعلق ان تمام تحقیقات کو کھٹھال ڈالے تھے جہاں جہاں انکا پند چلنا تھا اس وضاحت کی سچائی آپ کو حضرت محقق عنائی کے بی اظہار خیال ہے پیش کرتا ہوں مثلاً علامہ محقق نے اپنے مقالہ "اسلام" میں اثبات تو حید کے سلسلے میں ایک سوال قائم کیا ہے کہ" آیا فی الواقع ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلامشقت انتظام کرسکتا ہے "۔اس سوال کے بعد علامہ لکھتے ہیں :۔

"جہاں تک فکر کی گئی اس سوال کا جواب حکیم الامت حضرت مولانا محدقاتم صاحب سے زیادہ پرمغزاور جامع کسی نے بیس دیا"۔ (رسال اسلام عام وحید)

اس عبارت سے بدواضح ہوتا ہے کہ فدکورہ بالاسوال کے جواب میں علامدی نظرادر تحقیق تمام علائے متکلمین کے جوابات پر سے گزرگئ ہاور بالآ خرانہوں نے مولا نامحرقاسم صاحب علیہ الرحمة کے جواب کوسب سے زیادہ لطیف اور بامع قرار دیا ہے ایسا انحصار صرف وہی عالم کرسکتا ہے جواس مئلہ سے متعلق تمام تحقیقات پر عبور رکھتا ہو۔ دوسری مثال حیات انور بیس مکتائے روز گار حضرت محمدانورشاہ صاحب کی کتاب'' کشف الستر عن صلوق الوتر'' کے سلسلہ میں مقالہ نگار مولانا محمد پوسف صاحب بنوری کی عبارت ہے لمتی ہے۔ دہ لکھتے ہیں:۔

" حضرت استاذ محترم مولاتا شبیراح عنانی مرحوم فرمات سے که حضرت شاه صاحب کی کتاب استر عن صلوة الور" کی قدرال وقت ہوئی که اس سئلہ پر جتناذ خیره حدیث کالل سکاسب کا مطالبہ کیا مجررسال فی کو کو اول سے آخر تک باربار پڑھا ،اس وقت اس کی حجے قدرہوئی"۔ (حیات اور ۱۸۸) مطالبہ کیا مجررسال فی کو کو کو اوضے ہوتا ہے کہ کی مسئلہ کی تحقیق میں ووآ خرتک بھٹی کراس کے متعلق آخری اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کی مسئلہ کی تحقیق میں ووآ خرتک بھٹی کراس کے متعلق آخری فیملہ کرنے کے کس قدر مجاز ہے۔ انہی وجو ہات کی بتا پران کو تقتی اسلام کا خطاب دیتا سے اور مسلم ہے۔ فیملہ کرنے کے کس قدر مجاز ہے۔ انہی وجو ہات کی بتا پران کو تقتی اسلام کا خطاب دیتا ہے اور مسلم ہے۔

فينخ زامدالكوثرى اورمحقق عثاني

علامه علائی کی تحقیقات کے سلسلہ میں ہم آپ کو علامہ زابد الکوثری معری کی اس تقریقا کی طرف لئے چلتے ہیں جو فاضل موصوف نے محقق علائی کی'' فتح الملہم'' شرح مسلم کا مطالعہ کرنے کے بعدا پنے رسالہ ''الاسلام'' میں سپر قلم کی تھی اور جو'' فتح الملہم'' کی تیسری جلد کے آخر میں طبع ہو چکی ہے اس تقریقا کو کھمل طور پر محقق کے علم حدیث پر تبعرہ کے موقع پر چیش کیا جائے گالیکن فقط معلیم سے محقق ہونے ہے متعلق جو جملہ انہوں نے ''فتح الملہم'' کی تعریف کرتے کرتے آخر میں الکھا ہے وہ یہ ہے۔۔۔

ومؤلفه ذالك الجهبدالحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر المقسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا شبير احمد العثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلامية في دابهيل سورت (بالهند) ومدير دارالعلوم الديوبنديه (ازهراقطارالهند)

اوراس كتاب (فتح أملهم شرح مسلم) كيموً لف فاصل اجل سرايا جمت علوم مختلف كي جامع زمانه كي مفسر محدث فقيد قامل فقاد فواص (علوم) مولا ناشبيرا حمد عثاني في الحديث جامعه اسلاميه واجميل سورت (مندوستان) اور مدير دارالعلوم ديو بند (مندوستان كا جامع از بر) بي .

علامہ زاہد الکوش نے اس عبارت میں محقق عثانی کو محقق زمانہ مفسر محدث فقید فقاد اور غواص علوم و تحقیقات کے الفاظ سے یاد کیا ہے زاہد الکوش کی ایک زبردست فاصل اور ذمہ دار مصنف ہیں۔ آپ استنبول کے رہنے اولے ہیں۔ ترکی کے آخری خلیفہ سلطان وحید الدین کے ز ماند میں ان کواور شیخ الاسلام مصطفے صبری کو خلیفہ کی جمایت کے سلسلہ میں قبل کا تھم دیا حمیا تھا لیکن مسطنطنیہ کے عما کدین اور بڑے لوگوں کی سفارش پر قبل کا تھم واپس لے لیا حمیا اور ان دونوں کو جلاوطن کردیا حمیاجنا نچے شیخ زاہدالکوڑی قاہرہ (مصر) میں جلے آئے تھے۔

### نقادعثاني

علامہ زاہدالکور ی نے اپنی تقریظ میں حضرت عثانی کو فقاد کے لقب ہے بھی سرفراز فرہایا
ہے۔ اور حقیقت ہے ہے کہ بیلقب محقق علامہ پر بالکل چہاں نظرا آتا ہے بورپ میں نفذ ونظری آئ
ہیں در کھتے۔ اگرائی خصوصی نظریہ کے ماتحت علامہ عثانی کی تنقیدات کا محقال درکیا جائے تو ان نظر میں در کھتے۔ اگرائی خصوصی نظریہ کے ماتحت علامہ عثانی کی تنقیدات کا محقاط مطالعہ کیا جائے تو ان کی تمام تحقیقات اور تھنی نظر ہے کہ المجمترین ذخیرہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تغییر صدید اور ان کے کہ تمام تحقیقات اور تھنید میں محقق نظر ہائے خیال کے اہل علم پر بصیرت افروز تنقید میں فرمائی ہیں۔ اور ان کے کہ تابوں میں محقق نظر ہائے خیال کے اہل علم پر بصیرت افروز تنقید میں علام محقق اعتدال اور انصاف کے دام من کو بھی ہاتھ ہے جائے نہیں دیتے۔ ان کے چیش نظر اصل حقیقت کا پہنہ چلا تا اور تخالف دونوں کی تحقیقات چیش کر تے ہیں مخالف کے دلائل کا پوراز ورصرف کرتے ہیں اور اس کی تحایت کے دوائل کا پوراز ورصرف کرتے ہیں اور اس کی تحایت کے دوائل کا پوراز ورصرف کرتے ہیں اور اس کی تحقیقات پیش کر سکتے ہیں قور در سامنے لاکر رکھ دیج ہیں اور پھر اپنا ورن ہوتا ہے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ موز وں طور پر سامنے لاکر رکھ دیج ہیں اور پھر اپنا ورن ہوتا ہے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ موز وں طور پر سامنے لاکر رکھ دیج ہیں اور پھر اپنا تحقیقات ہیں موز وں طور پر سامنے لاکر رکھ دیج ہیں اور پھر اپنا تعدم واور عکیما نہ شدتھیں کا ذمہ دارائہ کس چیش فر ماتے ہیں چنانچیاس دعوے کی دلیل ہیں آئندہ موقات کی خصوصی صفت آ ہے کے مطالعہ سے انشاہ الشکر زرے گی

علامه كأمركزعكم ومكتب فكر

سی مقتدرعالم اورمتاز ستی کے سوانے زندگی کے سلسلہ میں بیدنیال پیدا ہونا کہ آخراس کا کمتب خیال اورمرکز علم کیا اور کہاں ہے اور بیشخصیت کس دارالعلوم یا کالج سے فیض یا فتہ ہے۔ ایک فطری امر ہے کہال حضرت عثمانی کے متعلق بھی پیدا ہونا فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک فطری امر ہے بہی خیال حضرت عثمانی کے متعلق بھی پیدا ہونا فطرت کا تقاضا ہے۔

اس سوال کے جواب میں بیامر خاص اہمیت اور جلالت شان کا نشان دیتا ہے کہ علامہ کے فقد اور کا سے کہ علامہ کے فقد اور کا میک دارالعلوم دیو بند کے توریت دوشن ہے۔ انہوں نے حدیث معزت شیخ البند

مولانا محودت صاحب عثانی دیوبندی اسیر مالٹا سے پڑھی۔ جو براہ راست حضرت ججۃ الاسلام مولانا محدقاتم صاحب رحمۃ الله علیہ کے ارشد تلاقہ میں سے جیں اور بیسلسلہ شاہ ولی الله صاحب محدث دہلوی تک چلا گیا ہے۔ علامہ کے دوسرے اسا تذہ کا ذکر تو آ ب انشاء الله تعالی ان کے محدث دہلوی تک چلا گیا ہے۔ علامہ کے دوسرے اسا تذہ کا ذکر تو آ ب انشاء الله تعالی ان کے سوائح کی پہلی جلد میں ملاحظہ فرمائیں گے جہاں ان کی تعلیم اور دیگر حالات پر مفصل روشن ڈائی جائے گی۔ گرسند حدیث جو کہ عربی مداری میں فراغت کا معیار مجی جاتی ہے۔ اس کا شجرہ سروست جائے گی۔ گرسند حدیث جو کہ عربی مداری میں فراغت کا معیار مجی جاتی ہے۔ اس کا شجرہ سروست آ ب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

# سندحديث علامة شبيراحمرصاحب عثاني

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب دبلوی حضرت شاه عبدالغنی صاحب ابن ابوسعید د بلوی شخ البند حضرت مولا تامحمودسن صاحب حضرت مولانا محمد قاسمٌ صاحب بانی دارالعلوم د بوبند شخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد صاحب عثانی

حضرت شاه ولى الله صاحب وبلوى حضرت شاه محمد اسحاق صاحب وبلوى حضرت مولا نارشيداحمر صاحب كنگورى شخ الاسلام مولا ناشبيراحمرصاحب عثانی شخ الهند حضرت مولا نامحمود الحسن صاحب

اس جروب واضح ہے کہ علاء دارالعلوم دیو بنداور پیش نظرسوائے کے موضوع علامہ عثانی کا سلسلہ کمذ فا تدان شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے جاملتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مجدوین کی جماعت کے ایک فروجیں۔ جنہوں نے تجدید وین کا کام دہلی کے دارالخا فیہ سے انجام دیا۔ آپ کی شخصیت پہلی شخصیت ہے جس نے ہندوستان میں قرآن مجید کا فاری میں ترجہ کرکے تعلیم کتاب اللہ کی اس خطر زمیں بنیاد ڈالی۔ اورآپ ہی نے حدیث کے علوم کو ہندوستان میں مروق فر مایا۔ چنانچہ بین فادان الی سعادت تعلیم کا مالک ہے کہ اسلامی علوم کے وشتے پہلی سے کہ مورات فر مایا۔ چنانچہ سے فاندان الی سعادت تعلیم کا مالک ہے کہ اسلامی علوم کے وشتے پہلی سے کہوث کر تشکان شریعت کی بیاس بجھانے کے لئے ہندوستان میں بھیل گئے۔ اور ای فیض کی برکت کا متجبہ حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب علیہ الرجمۃ کی یادگار وارالعلوم دیو بندگی صورت میں محدور رہوا۔ اور پور نے کی وقت میں قدرت ہندوستان میں دین میں الیندگار جمان میں اپندگار جمان میں الیندگار جمان میں اللہ کی تار قائم نہ کراتی تو ہندوستان میں دین اسلام کے تارؤھونڈے سے بھی تہ ملک تھا اس بنیا دی گلر کے تحت اس حقیقت کو عام کیا گیا ہے کہ حضرت مولا نامجہ کا حضرت مولا نامجہ کا تصافیف فلے وی اللی کی تر جمان جی اور کھراس واہ سے حضرت مولا نامجہ کا مسلک تھا اس بنیا دی گلر کے تحت اس حقیقت کو عام کیا گیا ہے کہ حضرت مولا نامجہ کا مسلک تھا اس بنیا دی گلر کے تحت اس حقیقت کو عام کیا گیا ہے کہ حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب کی تصافیف فلے وی اللی کی تر جمان جی اور کھراس واہ سے حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب کی تصافیف فلے والے اللی کی تر جمان جی اور کھراس واہ سے حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب کی تصافیف فلے اللی کی تر جمان جی اور اور المحدول اللی کی تر جمان جی اور اور المحدول اللی کی تر جمان جی اور اور المحدول اللی کی تر جمان جی اور کھراس واہ سے حضرت مولا نامجہ کی تصافیف کی تعلی دو کی اللی کی تر جمان جی اور اور المحدول اللی کی تر جمان جی اور اور المحدول اللی تعلی دور اللی کی تر جمان جی اور اور المحدول اللی کی تر جمان وی اللی کی تر جمان وی اور المحدول اللی کی تر جمان وی اللی کی تر جمان وی اور کھراس واد وی اللی کی تر جمان وی وی تو اور المحدول وی اللی کی تو اور المحدول وی تعلی کی تو اور المحدول وی تو اور المحدول وی تو اور المحدول وی تو اور المحدول وی تو الی تعلی کی تو اور ال

ہندو پاکستان اور بیرونی ممالک اسلامیہ لینی حجاز' شام افغانستان ترکستان چین جادا' ساٹرا' یمن کمه مکرمهٔ مدینه منوره دغیره میں یہاں کے تعلیم یافتہ علاء سے ولی اللّٰی اور قاسمی فلسفهٔ اسلام پھیلا۔اس موقع پرمناسب ہوگا کہ خاندان ولی اللّٰی کانسبی اور علمی شجرہ پیش کیا جائے۔

سلسله وشجرة نسب خاندان ولى اللهي

شاه وجيدالدين معاصرا ورنگ زيب

شاه عبدالرحيم صاحب

شاه الل الله

حضرت شاه ولى الله صاحب متوفى ٦ إا ا

شاه عبدالقادرصاحب والالع

شاه عبدالعزيز صاحب از وهااء تا ١٣٣٩ م

شاهر فيع الدين صاحب متوفى ٢٣٣١ م

شاه عبدالغي صاحب متوفى عراساج

شاه محمد يعقوب ١٢٨٢ ه

شاه محداسحاق محدث دبلوى متونى الإاليه

دخر (زوجه شاه محمافضل) وخر (زوجه شاه عبدالحي متوفى ١٢٣١ه)

رفيق شاه محمدا ساعيل شهيد

شاه عبدالقيوم ومواج

شاوكضوص اللدس كااه

شاه محداساعيل صاحب شهيدا بهااج بالاكوث شاه محرعمر

ندکورہ بالانجرہ سرت سید شہید مولانا ابوائس صاحب نددی ہے لیا گیا ہے۔ شجرہ ہے معلوم مولانا ابوائس صاحب نددی ہے لیا گیا ہے۔ شجرہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان میں کیے کیے لیا القدر محدث اور مفسر پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کیے قسمت کے سکندر تھے کہ ان کے چارول فرز ندعلوم وفنون کیا مام اور سرتاج بن کر دنیا میں شہورہ وئے۔ جیسا کہ او پرشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فاری ترجمہ قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ جس واضح کردوں کہ چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں فارسیت کا روائ کا فی عروج برتھا۔ اس کے شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے میں ایڈ جمہ فرمایا تھا اور فاری ہی میں ایک مختصری تفسیر فتح الرحمٰن کے شاہ صاحب نے میں ایڈ جمہ فرمایا تھا اور فاری ہی میں ایک مختصری تفسیر فتح الرحمٰن کے شاہ صاحب نے میں ایٹ میں بہتر جمہ فرمایا تھا اور فاری ہی میں ایک مختصری تفسیر فتح الرحمٰن کے

نام ہے بھی تکھی تھی مگر عالمگیر کے بعد جب سلطنت مغلیہ زوال کی طرف جارہی تھی تو فاری کی قدر بھی تھنی جارہی تھی اورار دونے ترقی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ پچپن سال کے بعد ہو الله یس اس کے بعد ہو الله یس آپ کے فرزند شاہ عبدالقادرصاحب وہلوی نے قرآن کریم کا اردوزبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادرصاحب کا بیار دوتر جمہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک متنداور جامع و حکیمانہ ہے آپ نے بارہ سال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کائل مراقبہ اور خور دخوش نو قابی اور بھیرت روحانی سے بارہ سال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کائل مراقبہ اور خور دخوش نو قابی اور بھیرت روحانی سے برجمہ کیا تھا۔ جس کو اللہ تعالی کی خصوصیت نظرت سے تعبیر کرنا درست ہوگا۔ جیسا کہ وہ اس ترجمہ کی صاحب نے اس ترجمہ کی صاحب ہے تا کہ میں موسوم ہے۔

دوسرااردوتر جمہ جولفظ بلفظ یا جس کو تحت اللفظ کہا جاتا سیح ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے

دوسرے فرزند حضرت شاہ رقیع الدین صاحب نے فر مایا۔

شاہ ولی انڈرصاحب کے ایک اور فرز عطیل القدر دعرت شاہ صاحب محدث وہلوی نے بھی العزیز بھی جود وجلدوں میں ہے۔ پہلی جلد الحمد سے لے کر ان تصو موا حیر لکم تک ہے اور دوسری جلد سوری جلد سے آخرتک ہے۔ کو یا تقریباً چار پاروں کی تفییر ہے تکر بے نظیر ہے۔ کو یا تقریباً چار پاروں کی تفییر ہے تکر بے نظیر ہے۔ مرض اس خاعمان میں بھے ایسار وحانی نور جکم گایا کراہ تک بیٹ کڑوں علماء ہندو پاکستان میں اس سلد خاندان میں آفاب و ماہتا ہے بن کر چکے جن کا شجر وعلمی ملاحظہ فرما ہے۔

هجرة علمى ازحصرت شاه ولى الله صاحب وبلوى تا دور حاضره دار العلوم ديويند

شاه عبدالعزيز صاحب محدث د بلوى مولا تافضل الرحمٰن عنج مرادة بادى

معرت سيداحم شهيدا والصاحات ويقعد ١٨٣١ ها١٨١٠

شاه محمراسحاق صاحب دبلوى

شاه عبدالغنى بن الي سعيد د بلوى

مولانااحم على محدث سهار نيورى

مولانامحر يعقوب صاحب تانوتوى ١٣ مفر١٢٣٩ ١٥ ١٣٠١

مولانارشيداحمصاحب منكوى مريرست دارالعلوم ديوبندمتوني ١٣٢٣

مولا نامحدقاسم صاحب باني دارالعلوم ديوبند ١٢٣٨ هـ تا ١٢٩٨

مولانا اشرف على صاحب تفانوى فاصل ديوبنده رئيّ الثّاني • ١٦١ جي ١٢١ جب ١٢٣ هي مفتى عزيز الرحمٰن صاحب عثماني ١١ جمادى الثّاني ١٣٣٤ هي مفتى عزيز الرحمٰن صاحب عثماني ١١ جمادى الثّاني ١٣٣٤ هي مولانا احرد سن صاحب امرد جوى

مولا نامنصورعلي

شخ البندمولا تامحودس صاحب ديوبندى ٨٢١١ جتا٩٣ اله

مولا نافخرالحن صاحب كنكوبي

هكيم مولا نارجيم الله صاحب بجنوري

مولا تاسيدا صغرحسين صاحب ديوبندي

مولانا حبيب الرحن صاحب عثاني متوفى وسواء

مولانا مرتفني حسن صاحب جإند بوري

مولا ناعبيدالله صاحب سندهي متوني ١٩٣٨ء

مولاناشبیراحرصاحب عثمانی ۱۰ یحرم ۱۳۰۵ تا ۱۲ اصفر ۱۷ سام ۱۸۵۵ و تا ۱۹۳۹ و دونول کے تلافدہ مولاناسید محدانورشاه صاحب کشمیری محدث دارالعلوم دیو بند ۱۲۹۱ هتا ۱۹۳۱ ه است و مسب و بل بین مولانا سید حسین احمرصاحب مدنی سلامت یا شند

مفتى كفايت اللدصاحب وبلوى

مفتى محمشفيع صاحب ويوبندي مفتى اعظم بإكستان

مولانا محمطيب صاحب مهتم وارالعلوم ويوبند

مولانا محمادريس صاحب كاعطوى

مولا تامحر بدرعالم صاحب ميرشي

مولا ناحفظ الرحمن صاحب سوباروى

مولا تامناظراحس كيلاني

ندکورہ بالانتجرہ اپنی پوری تحقیق سے پیش کیا گیا ہے۔ یوں تو اس شجرہ میں کثیر التعداد حضرات شامل ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے مشہور حضرات پراکتفا کی گئی ہے اور پچے توبیہ ہے کہ

ایں سلسلۂ طلائے تاب است ایں خانہ تمام آفآب است میرامقعدان تمام شجروں سے اس قدر ہے کہ خاندان ولی اللّٰہی کے علوم وفنون کا سرچشمہ

دیلی سے دیو بندمولانا محرقاسم صاحب کے ذریع نظل ہوا اور اس علم وفضل کا ایک خصوصی اور عظیم حصد علامہ شبیرا حمد عثانی کے حصد میں آیا۔

خصوصی نسبتیں نسبت ولی اللہی

ائداورفضلائے جلیل القدر کی طرف انتساب اورخصوصی تبتوں کا اثر اپنی جگہ بہت کچھ انہیت رکھتا ہے۔ان علما واورفضلا و کی جماعتوں کے بھی مختلف خصائص اورا تبیازات ہوتے ہیں۔ جب بیسلم ہے کہ دارالعلوم دیوبند خاندان و کی اللّٰہی کا فیض اور پرتو ہے اور یہاں کے علماء پرشاہ صاحب اورشاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقا درصاحب اورشاہ محراساعیل صاحب تیز سیداحمہ شہید ہر بلوی کا مختلف صورتوں میں برتو جلوہ انگن ہوا ہے۔تو یہ کہنے میں بھی قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ علامہ عثانی پرشاہ و کی اللّٰہ کے علوم کا تکسل اور پرتو سابھین رہا ہے۔ چنا نچے علامہ عثانی فرخ آملیم کے علامہ عثانی پرشاہ و کی اللّٰہ کے علوم کے فاکدہ یقین دینے کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

نحن بحمدالله نعتقدفی هذین الکتابین الجلیلین بما اعتقدونقول بما قال به شیخ شیوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام شاه ولی الله الدهلوی قدس الله روحه فی حجة الله البالغه (متدرخ البم مر۱۰۸)

اورہم بحداللہ ان دونوں بلند بایہ کتابوں ( بخاری وسلم ) کے بارے میں وہی اعتقادر کھتے ہیں اور دہی کہتے ہیں جوشاہ ولی اللہ ہمارے شخ الشیوخ اور ہماری جماعت (و بوبند) کے پیشوا مولا ناامام شاہ ولی اللہ دبلوی قدس اللہ روحہ نے ججہ اللہ البالغہ می تحریر قرما یا ہے۔

اس عبارت سے داضح ہوجاتا ہے کہ شاہ صاحب جماعت علماء دیوبند کے استاذ الاساتذہ جیں اور بیمی معلوم ہوگیا کہ بخاری اور سلم کی حدیثوں کے مغیدیفین ہونے کے سلسلے میں علاء دیوبند کا بھی وہی مسلک ہے جوشاہ ولی الشرصاحب کا ہے۔

علامہ عثانی کو جہال دیگر ائم فنون سے نبیت ہے۔ وہاں شاہ ولی اللہ صاحب سے خصوصی نبیت ماصل ہے اول اس لئے کہ مولانا عثانی خوداس جماعت علاء کے ایک فرد جی جن کواسرار وسم شریعت پرز بردست فکراور تحقیق حاصل ہے اور جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خصوصی وصف ہے اور دوسرے اس کئے کہ شہور یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے دوسرے اس کئے کہ شہور یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے میں مشاحب کے مشہور ہے اور مجرعلامہ شہراحم عثانی کی زبان بران کاظہور ہوا۔ ایک اور تیسری نبیت علوم سیدے موا

صدیث کے باعث علامہ عثانی کوشاہ ولی انٹد صاحب سے قریب کردیتی ہے۔ غرضکہ جہاں تک اسرار و تھم کا تعلق ہے اس سلسلہ میں امام غزالیٰ ابن عربیٰ شاہ ولی اللہٰ قاسم العلوم والخیرات مولا تا محمہ قاسم صاحب کی فہرست میں علامہ کا نام شامل ہوجا تا ہے۔

گذشته دور شرج محوظ مرحمانی کودورکہا جائے بعض فضلا و نے حضرت شاہ و کی اللہ رحمة اللہ علیہ کے فلسفہ اسلام کا بعض اہل علم کو جانشین اور ترجمان تھم ایا۔ اس پرعلاء میں چہ میگوئیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ علماء دیو بندگی جماعت میں حضرت مولانا عثانی کے ایک فاضل شاگر دمولانا محمد یوسف بنوری نے علامہ عثانی کی خدمت میں مسلک شاہ و لی اللمی کی توضیح اور حقیقت مقالہ کی شکل میں لکھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ علامہ محقق اینے ایک مکتوب میں اینے شاگر دکومسلک ولی اللمی کے متعلق فرماتے ہیں:۔

"جو پھھ آپ نے مولانا عبیداللہ مرحوم (سندھی) کے متعلق کھا ہے میرے زدیک بیسئلہ ہے حد
قائل اوجدادراہم ہے نصرف ہی بلکہ جماعت دیوبند میں اب بہت ی شاھیں ایے نظل رہی ہیں جو آزادی
کی سموم ہوا ہے کم وہیش متاثر ہیں۔ شاید کچھدت کے بعد ہمارے اکا برکا مسلک ایساملتیس ہوجائے کہ
کوشش کرنے والوں کے زدیک بھی متح نہ ہوستکہ حضرت شاہ وٹی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھائی ولطائف کو
جس طرح تیز مکر زہر آلود چھری ہے ذی کیا جارہا ہے اس کا احساس بہت ہی درونا کے ہے گئی چز
مہیں ایک فتنہ ہے جس کے آغاز کا انجام ضعا جائے کہاں تک پہنچے"۔ (کوب میں اسول الاساس ایوب دیند)

اس کمتوب سے داشتے ہوتا ہے کہ علام محقق کومسلک ولی اللّبی کی سیحے روشی حاصل ہے اوراس دروکی ان فتند سامانیوں پر پوری نظر ہے جیسے بعض اہل علم اپنی آزادی طبع سے متاثر ہو کرمسلک ولی اللّبی کونہ بیجے ہوئے اس کے ڈانڈے کہیں ہے کہیں ملارہے ہیں۔

نسبت قادري

دوسری نبست حضرت عنانی کوشاہ عبدالقادرصاحب دہلوی کے ساتھ حاصل ہے۔ جس کا واضح جُوت علامہ کے تغییری نوائد سے ملتا ہے جس بیں سینکڑوں جگہ مولانا عنانی کے تلم پر''شاہ صاحب'' فرماتے ہیں۔ کا ذکر آتا ہے اوران کے اقوال چیش فرما کرعلامہ فخر و ناز سے ان کو سراجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جا بجا ان کے تغییری کھڑوں اور معانی کوسند کے طور پر چیش سراجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جا بجا ان کے تغییری کھڑوں اور معانی کوسند کے طور پر چیش کرتے ہے جاتے ہیں۔ ای شغف اور انہاک کے باعث علامہ کو قر آن کریم کی تغییر کے سلملہ میں شاہ عبدالقاور صاحب کے ساتھ خصوصی تعلق اور نبست حاصل ہوئی ہے جس کو تغییر عثانی کے پڑھنے والے بخوبی جان کے جی اول تو ان کے تغییری کارنامہ جی اکثر مغسر میں مثلاً

ابن کثیر ابو بکررازی حنی امام رازی وغیرہ وغیرہ کے اقوال درج ہیں لیکن شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمة قرآن کریم اور مختر تغیر موضح القرآن کے الفاظ الیہ بچے اور نے تلے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے الفاظ میں طویل طویل مضامین کے سمندرکوزوں میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے سے الفاظ میں طویل طویل مضامین کے سمندرکوزوں میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ خصوصاً اس زمانہ کی ابتدائی اردوکا انداز کتنا بیارامعلوم ہوتا ہے کہ کہنے کی کیابات ہے مضرعثانی کو انہی خصوصات کے باعث کہ وہ کتنی اہم آیات کی تفییر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفییر کو ضرور پیش نظرد کھتے ہیں مثلاً حسب فی بل آیت۔

واذاخذربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدناع

اور جبکہ آپ کے رب نے بنی آ دم کی چیھوں سے ان کی اولا دکو ٹکالا اوران کی جانوں پران سے اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارار بنیں ہوں رتو وہ بولے کہ کیوں نہیں۔ سے تبریک کے بیامیں تمہارار بنیں ہوں رتو وہ بولے کہ کیوں نہیں۔

كي تغيير كرت بوئ مضرعتاني لكهية بين:

' وحضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صفرت آ دم کی پشت ہے۔ ان کی اور ان سے ان کی ادلاد نکالی۔سب سے اقرار کروایا۔ اپنی خدائی کا پھر پشت ہیں داخل کیا''۔الح (قرآن تر پرمطومہ بینہ پریس بجزرس ۲۲۳سے)

غرضکہ حضرت عثانی شاہ صاحب کے تغییری اقوال کو جا بجا تائید اور سند نیز وضاحت کے طور پر پیش کرتے چلے جاتے ہیں جس سے ان کوا یک خصوصی اور بڑے درجہ تک شاہ عبدالقادر صاحب سے تغییری نسبت حاصل ہے کو یا علامہ عثانی کو اس تغییر نولی کے عرصہ میں حضرت شاہ صاحب کی تعلمی صحبتوں میں دن رات کے زیادہ حصہ میں فیض حاصل کرنے کا بہت زیادہ قرب نصیب رہا ہے۔ جو علامہ کے لئے باعث فخر ہے۔

### نسبت قاسمي

علامہ عثانی کو حضرت قاسم العلوم والخیرات سے جونبیت ہے وہ طقہ علاء دیو بندیں شہرت اور توانز کے درجہ پر پہنچ چکی ہے۔ اس نبیت کی وضاحت اور اس پر سیر حاصل تبرہ علامہ کے 'علم الکلام' کے عنوان میں آپ پڑھیں گے جہال راقم الحروف نے نہایت تفصیل سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح حضرت قاسم العلوم مولا نامجہ قاسم صاحب حضرت حاجی الدا داللہ صاحب کی زبان علامہ شیر احمد عثانی شے۔ اس کی زبان علامہ شیر احمد عثانی شے۔ اس

التیازی نبست کوتسام ازل تے با شرکت غیرے انبی کے حصد می لکھا تھا۔

ای معادت بزور بازو نیست تاند بخدد خدائ بخدنده

لمان قائی لیجی حضرت عثانی نے اپنے معرکد آرا ، مقالہ 'العقل والنقل' بیں اس امر کا بستم جلب اقرار دیا ہے کہ میرے لئے اس سے زیادہ اور کوئی امر قابل فخر نہیں ہوسکتا کہ بیں حضرت قاسم العلوم والخیرات مولا تا تھے قاسم صاحب کے دقیق اور مشکل مضابین کونہایت بسلیس اردواور نہایت واضح عبارت بیں اس طرح بیش کردوں کہ ججۃ الاسلام کا جمال جہاں آرا ، اہل علم کے سائے بے نقاب ہوجائے چنانچے العقل میں لکھتے ہیں:۔

" بیں اس سے زیادہ اپنے کوخوش قسست اور فائز المرام بتانے کی تمنانییں رکھتا کہ مولا تا (محمد قاسم صاحب) کے عالی مضامین میرے ہیرایہ بیان میں اس طرح ادا ہوجایا کریں کدان کی تعبیر میرے مدعا کے واسطے مفیدا ورشیح ہو' ۔ (امش وافق مجود مثالات مثانی س۲۹٬۲۹۸)

اس عبارت سے واضح ہے کہ علامہ عثانی کو معانی قائی کی تشری سے کس درجہ شخف اورعشق تھا۔ اس عبارت سے واسان قائی کے نام کے سخق تھ برے چنانچے دھرے عکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا توی حضرت عثانی کو ای نیابت قائی کے باعث ان کے تمام مغما بین اور تفایف کی صاحب تھا توی حضرت عثانی کو ای نیابت قائی کے باعث ان کے تمام مغما بین اور تفایف کی شرح کرنے اور تفصیل کے ساتھ مستقل تعنانیف کی صورت بیس فلف اسلام قائی کو لکھنے کی فرائش کیا کرتے تھے۔ اور اگران تشریحات کو یکجا جمع کیا جائے جومعانی قائی کی مولانا عثانی نے جا جمافت کی کی مولانا عثانی نے جا جائے الملم تغیرعثانی اُنتقل والنقل انجاز القرآن اسلام اور دیگر تصنیفات بیس کی بیس تو ایک بوے ورجہ تک وہ اس فریضہ سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

زبان قائمی ہونے کے سلسلہ میں علامہ عثانی کی ذکادت اور فراست علمی کا بھی نہایت عمر کی کے ساتھ اندازہ ہوجاتا ہے کیونکہ مولا تامحہ قاسم صاحب کے علوم اس قدرد قیق اور عمیق ہوتے تھے کہ برخض کی دہاں تک رسائی ہونامشکل ہوتی تھی۔ بقول غالب

آتے ہیں غیب سے یہ مضافین خیال میں خالب صریر خامہ نوئے سروش ہے ٹھیک ای طرح مولانا محرقائم صاحب کے مضافین بھی وہی اور نیبی القابن کر سیندراز میں اتر تے تھے۔ان کو کما حقہ بجھنا تو در کناران کے علم کے سندر کی سطح پر بھی تیرنا ہر کس وناکس کا کام نہ تھا۔ چنا نچہ دارالعلوم دیو بند کے اولین صدر الحد ثین سالک ومجذ وب حضرت مولانا محمد پی فقوب صاحب علیدالرحمة مولانا محمد قاسم صاحب کے سوائے زعر کی میں لکھتے ہیں۔ "مولوی صاحب (محدقاسم رحمة الله) سے پر هنانهایت بی دشوارتھا۔ جو محض طباع ہواور پہلے سے اصل کتاب سمجھا ہوا ہوتب مولوی صاحب کی بات بجھ سکتا تھا ہر چندمولوی صاحب نہایت ہندی کی چندی کر کربیان فرماتے مگر پر مشکل بات مشکل بی ہوتی ہے"۔ (موجوم ہوں موسوم

اس عبارت سے انداز واگا ہے کہ حضرت قاسم العلوم کے مضابین کس قدر گہرے اور عالی ہوتے ہے کہ ان کو جھتا بھی تخت دشوار ہوتا تھا۔ چنا نجے تقریر دلیزیرآ ب حیات اور ہدیة الشیعہ جو جہتا ہی تخت دشوار ہوتا تھا۔ چنا نجے تقریر دلیزیرآ ب حیات اور ہدیة الشیعہ جو السلام کی ہا ہے تا کہ عام سے عام اوگوں کو بھی اس کے بچھنے میں کوئی دفت نہ ہوعلا مشیرا جمعنانی نور الشدم قد و کا بی کام تھا اور اس سلسلہ افہام تفہیم کے لئے جوشتہ شکفتہ فصح و بلیغ اور رساز بان و دل اور د ماغ وقلم وہ نے کرآئے شاس شموسی صفت کے باعث دار العلوم و بو بند میں مولانا محلی اور صرف مولانا عنائی تھے۔ میرا دل جا ہتا ہے اور اس کا ایک تاسم صاحب کی جانشین ہتی مولانا عنائی اور صرف مولانا عنائی تھے۔ میرا دل جا ہتا ہے اور اس کا ایک بید فیصلہ غلا نہ ہوگا کہ میں بیلکی دول کرائے علیہ کی اور بلند میں تمام ندا ہب کے علاء کا ایک بید فیصلہ غلا نہ ہوگا کہ میں بیلکی دول کرائی کے وور میں تمام ندا ہب کے علاء کا ایک بیابی افہام و تغییم کے ساتھ دلائل چین کرنے کی قابلیت رکھے والے علی ذرجہ کے دل وہ ماغ اور بلند و بن کے بایم المی ہی ہو کتے تھے جن کو دنیا کے ندا ہب مخلفہ کے وہ بایم میں اور آئی کے ندا ہب مخلفہ کے داروں میں اور آئی کے ندا ہب مخلفہ کے میں تھا میں میں اور آئی ہی ایک اس میں علیا وا تے رہے جی اور اس کے امرار ورموز سے عہدہ برآ ہونے کے لئے چنا جاسکا تھا دنیا جی علیا وارت جی استعال کے امرار ورموز سے حصول علم اور قابلیت کے بعدعلم کے نشیب وفراز مقام وگل اور سے استعال کے امرار ورموز سے حصول علم اور قابلیت کے بعدعلم کے نشیب وفراز مقام وگل اور سے استعال کے امرار ورموز سے واقف ہونا ہر محف کا کام نہیں ہے۔

نه هر که آنمینه ساز و سکندری داند نه هر که سربتر اشد قلندری داند نه برکه چیره بر افروشت دلبری داند بزار کلته باریک ترزمو اینجااست

### نبيت محمودي

ندکورہ نبیت سے الل خبر قاری کا وماغ حضرت شیخ البند مولانا محبود الحسن صاحب محدث وارالعلوم دیوبند واسیر مالٹا کی طرف خفل ہونا ایک واضح اور لازی بتیجہ ہے۔ حضرت شیخ اینے نور بصیرت تقویٰ فراست ایمانی اور سیاست اسلامی کے باعث دنیا ہے اسلام میں انیسویں صدی کے آخر اور جیدویں صدی کے ابتدائی دور میں اپنی نظیر آپ تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی وارالعلوم دیوبند کے آپ ارشد تلاغہ میں سے تصان کے جانشین اوران کی زندگی کے لاکھیل اور

امرار ورموز کے منصرف جانے اولے تھے بلک اس راہ پرچل کرھی نائب قائی ہونے کا جوت و بے والے باہمت مجابد تھاں مقدس اور مقتد رخصیت کودا را العلوم دیو بند کے لمذہونے کا اولین فخر حاصل بہا ہمت مجابد تھاں کہ دارالعلوم دیو بند فلا العلام دیو بند فلا ایک فیبی شاہکار ہا گراپیے دین کا محافظ حضرت موال نامحہ قاسم صاحب رحمة الله علیہ کے ذریعہ اس مرکز میں علم کی شمع روش نہ کرتا تو آن و نیائے اسلام میں جواجالا اس سے ہوااس کی بجائے گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی نظرا تیں۔

آت و نیائے اسلام میں جواجالا اس سے ہوااس کی بجائے گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی نظرا تیں۔

گر جب مشیت این دی کے فیبی اشار ہے کو دین اسلام کے چھائے کا ادادہ ہوا تو اس نے آفاب قامی کے بعد شخ البند مولا نامحود میں اسلام کے بیدا کیا جس کا اجالا عرب و بھی میں بھیل کیا اور بھول حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی علیہ الرحمة "لوگ مولا نا محمود حسن صاحب تھا نوی علیہ الرحمة "لوگ مولا نا محمود حسن صاحب تھا نوی علیہ الرحمة "لوگ مولانا نے اس مولا نامحمود کی تھی پورے طور پرادا کیا غرضکہ بیروش کی مولانا نے اس مولانا نے اس کے بیدا کیا تھا کہ اس نے رشدو مجابد نے بیا تھا کہ اس نے رشدو الیا ہوئی کہ جاس تاب کرنوں نے تمام ایک بیان تاب کرنوں نے تمام مولانا ہوئے اسلام کوچھ گا کر رکھ دیا میری مرادان سے حسب ذیل حضرات ہیں۔

ا ـ يكمآئزماندام بقت ستاذى حضرت مولا تاسيد محودانور شاه صاحب محدث عظم دارا معلوم ديوبند ـ ٢ يحقق اسلام تاسم ثاتى حضرت مولا ناشبيراح ترصاحب عثانی مضراعظم دارالعلوم ديوبند ـ ٣ ـ فخرروز گارى ابداسلام حضرت مولا ناحسين احمد صاحب مدتی محدث دارالعلوم ديوبند ـ ٣ ـ فقيد ملت سفتی اسلام حضرت مولا نا كفايت الله صاحب و الموی ـ

۵\_مفكراسلام وانشمندملت حضرت مولانا عبيدالله صاحب سندهى فاضل وارالعلوم ويوبند\_

یہ بیں وہ مقد س نفوس جن سے فضائے اسلام کے ذرو فررہ چیک افھا۔ بیسب کے سب حضرت بیٹے الہند مولانا محمود حسن صاحب کے مابیناز تلامیذ ہیں جن پرزمانہ ہمیشہ فخر کرےگا۔ ہیں نے صرف چند مختصیتوں کا ذکر کیا ہے ورنہ بیٹے الہند کے شاگردوں کی تعداد جن ہیں اور بھی جلیل القدر ستیاں ملیس گی زینت فہرست بن سکتی ہے۔ علماء حق کے فاضل مصنف مولانا سیدمحمد میاں صاحب نے خاص خاص خاص سترہ شاگردوں کے اسماء کرامی اپنی فدکورہ کتاب کے حصیاول میں درج کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔
سترہ شاگردوں کے اسماء کرامی اپنی فدکورہ کتاب کے حصیاول میں درج کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔
در مند رہ فیل حضراری بی فیکورہ کتاب کے حصیاول میں درج کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔
در مند رہ فیل حضراری بی فیکورہ کتاب کے حصیاول میں درج کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

'' مندرجہ ذیل حضرات سیختے الہند قدس اللہ سرو کے ممتاز تلاغہ ہیں ہندوستان کا ہرا یک مسلمان ان سے داقف ہے۔ ید حضرات شیخ البند قدس الله سره العزیز کی اعلیٰ تربیت کانمونه ہیں۔ ہندوستان کا ہر آیک مسلمان ان سے واقف ہے۔

ید حفزات پیخ الہندقدس الله سره العزیز کی اعلیٰ تربیت کانمونہ ہیں۔ ان حفزات کی سیرت و سوانح تحریک دارالعلوم کے اصل منشاء کوطشت از بام کردیت ہے۔

سيدنا يشخ البند حضرت مولا تامحمودحسن قدس الشرم والعزيز كمتناز تلاغه ه

(۱) شخ الاسلام سيدي ومرشدي حضرت مولا ناحيين احمدصاحب مدني مدفله العالى ـ (۲) علامه جليل بطل حريت حضرت مولا ناعبيدالله صاحب شعري قدس الله سروالعزيز (۳) علامه جليل امام العصر حضرت الاستاذ مولا ناسيدانو رشاه صاحب شعيري قدس الله سروالعزيز (۳) ابوصنية وقت حضرت علامه مولا نامج مفتى كفايت الله صاحب عمد رجمية علاء بهند (۵) مجاع جليل مولا نامج ميال صاحب عرف مولا نام منصورانصاري قدس سرو (۲) فخر البند حضرت علامه مولا ناحبيب الرحمن صاحب قدس سروالعزيز سابق مهنده وارالعلوم و يوبند (۵) مولا ناسيدا حمرصاحب مهاجر مدني و باني مدرسة الشريعت مدين طيب نورالله موقده (۸) حضرت مولا نامج صديق صاحب منهاجر مدني و باني مدرسة الشريعت مدين طيب نورانعلي موقده (۸) حضرت مولا نامج صديق المحدود ويوبند (۱۰) حضرت علامه مولا ناسيد فخر الدين احمد صاحب شخ الحديث جامعة قاسميد درسيشاي مرادة باد (۱۱) حضرت علامه مولا نا عبدالسيخ صاحب استاذ وارالعلوم و يوبند (۱۳) مفرقرة آن حضرت علامه مولا نا احمد على صاحب منهم المجمن خدام الدين جمرانو الدلا بور (۱۳) مفرقرة آن حضرت علامه مولا نا احمد على صاحب منهم المجمن خدام الدين ما حسرت مالنا (۱۵) مولا ناعبدالو باب صاحب درجه نگر (۱۲) مولا ناعبدالعمد صاحب رحاني (۱۵) مولا ناعبدالو باب صاحب درجه نگر (۱۲) مولا ناعبدالعمد صاحب دراني صاحب دراي وراند الام مولا ناعزيز محمد حدب درجه نگر (۱۲) مولا ناعبدالو باب صاحب دراي (۱۲) مولا ناعبدالعمد صاحب دراي الامن مولا ناعبدالرجيم صاحب دراي الامن عبدالعمد صاحب دراي الام مولا ناعبدالرجيم صاحب بويلاي وغيروه غيره وغيره وغيره و هندي حدد الم ۱۲۰۰۰ مولا ناعبدالرجيم صاحب بويلاي وغيره وغيره و غيره و هند و مولاي مدارس ۱۲۰۰۰ مولا ناعبدالرجيم صاحب بويلاي وغيره و غيره و ميد و مولايا عبدالرجيم صاحب بويلاي و غيره و غيره و مولايا مولا ناعبدالرجيم صاحب بويلاي وغيره وغيره و غيره و غيره و مولايا مولايا عبدالرجيم صاحب بويلاي و غيرت مولايا عبدالرجيم صاحب بويلاي و غيره و غيره و غيره و غيره و مولايا عبدالرجيم ساحب بويلاي المولايا عبدالرجيم صاحب بويلايا و مولايا عبدالرجيم ساحب بويلايا مولايا عبدالرجيم صاحب بويلايلايا عبدالرجيم ساحب بويلايلايا مولايا عبدالرجيم ساحب بويلايلايا مولايا عبدالرجيم ساحب بويلايلايا مولايا عبدالرجيم ساحب بويلايلايا مولايا مولايا عبدالرجيم ساحب بويلايلايا مولايا عبدالرجيم بويلايا مولاي

یہ ہیں سترہ حضرات کے نام جو کہ مولانا محمر میاں صاحب نے حضرت شیخ البند کے ممتاز اور مشہور شاگردوں کے سلسلہ میں ورج فرمائے ہیں اور جن کو بقول مصنف موصوف ہندوستان کا ہر ایک مسلمان جانتا ہے البنتہ ان مشہور شاگردوں کے علاوہ ایک اور شاگرد کو بھی اگر علاء جن کے مصنف ورج فرما لیتے ۔ تو شاید شیخ البند کے شاگردوں میں اضافہ کا موجب ہوتا اور وہ شاگرد ہیں فخر دارالعلوم ترجمان عزیز شیخ البند حضرت مولانا شبیرا حمر صاحب عثانی نورالله مرقدہ جن کے متعلق علاء جن کے مصنف نے تغییر بحواثی قرآن متر جمہ شیخ البند مطبوعہ مدینہ پریس بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل مصنف نے تغییر بحواثی قرآن متر جمہ شیخ البند مطبوعہ مدینہ پریس بجنور پرتقریظ میں حسب ذیل ریمار کس و سیئے ہیں وہ لکھتے ہیں:۔

"بير جمداكر چد بذات خود تفسير تفاظراس كے مضمون كو پورے طورے واضح كرنے كے لئے ايك اليہ اليہ تبحرعالم نے اس كي تفسير فرمائى ہے جس كے تعلق مسلمانان بندكا سي علم بيہ ہے كہ فہم قرآن خور وفكر اور سلمانان بندكا سي علم بيہ ہے كہ فہم قرآن خور وفكر اور سلم سنة كلام دلجي تحريز وليذيرى تقرير ميں ابنا نظير نبيں ركھتا بعن شيخنا واستاذ نامفسراعظم قاسم ثانی حضرت علامہ مولا ناشبيرا حمد عثانی شارح مسلم شريف (تقريع و دياج قرآن جي تغير عنانی)

اس تحریر کے مطابق علامہ کے متعلق مسلمانان ہند کے میچے علم میں قہم قرآن کہ بڑتحریر و تقریر ا مفسر اعظم اور قاسم ٹانی ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عثانی کا نام نامی فاضل مصنف ''علاء حق'' لکھنے سے بھول سمئے۔

میرے خیال میں ایک بلند خیال مصنف کو اطراف و جوانب اور ماحول کی مجبوریاں بلند
صخصیتوں کی عظمت سے چٹم پوٹی اور فراموثی پر آ مادہ نہیں کرسکتیں اور جبیا کہان کی فرکورہ بالاعبارت
سے داضح ہے کہ دوان کے شیخ اوراستاذ بھی ہیں۔ تو بھر تعلقات کی کڑیاں اور بھی مضبوط ہوجاتی ہیں۔
جبیبا کہ راتم الحروف نے کتاب کے آغاز ہیں واضح کیا ہے کہ علماء ہند و پاکستان کے تذکرہ
نویس کا تذکرہ محقق عثمانی کے بغیر مصل نہیں کہا جاسکتا۔ ای طرح دار العلوم دیو بند کے علماء اور شیخ
البندرجمۃ الله علیہ کے تلافدہ کی فہرست بھی ال کے بغیر تاقص اور ناکمل کی جاسکتی ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کے ندصرف متوسط اور خاص اہل علم طبقہ کو بلکہ عوام کو بھی ان کے تغییری کارنا ہے کے روزانہ پڑھنے کی وجہ ہے واقفیت حاصل ہے بلکہ بلادا سلام ہے کان ہیں فتح المہم کی وجہ ہے بھی ان کی شہرت ہے اور ندصرف زبانہ حال میں بلکہ ستنقبل میں بھی موصوف کے تغییری فوائد کے باعث دنیائے اسملام ان کو یا در کھے گی مجران کی تغییر کا ترجمہ فاری زبان میں مقومت کا بل نے کرا کر تمام افغانستان بلکہ فاری زبان ہو لئے والے ایران میں بھی علامہ کی شہرت فائم کردی ہے نیز بعض دیگر زبانوں مثلاً عرای زبان میں بھی اس تغییر کی مقبولیت کے باعث اس کا ترجمہ ہونا سنے میں آیا ہے اوراب تک کتے ایڈیشن جیپ جیپ کر پاکستان اور ہندوستان کے کا ترجمہ ہونا سنے میں آیا ہے اوراب تک کتے ایڈیشن جیپ جیپ کر پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں شرک بی ہیں جو بوڑھوں جوانوں بچوں مردوں اور تورتوں کی زبانوں پر موزانہ پڑھے جاتے ہیں ۔ جن سے قیامت تک ان کی یا دیں تازہ ہوتی رہیں گی اس لئے اس غیر فائی قرآنی خدمت کے باعث ان کو بقانے دوام اور غیر فائی شہرت عام حاصل ہو بھی ہے بلکہ جب زمانہ کے طویل گزر نے پردوسروں کی شہرتی ڈم ہوجا میں گی اس دفت بھی شنخ الہنداور شنخ فی کا اس دفت بھی شنخ الہنداور شنخ فی کی اس دفت بھی شنخ الہنداور شنخ فی کی شن کی اس دفت بھی شنخ الہنداور شنخ

## علماءحق اورحضرت عثماني

علامہ کا نام نام علماء حق کی فہرست میں بے ساختہ اور بلاتو قف اپنامقام حاصل کر چکا ہے
جب کدان کی حق کوزبان شاہ حجاز ابن سعوداور نظام دکن جیسے مقدراور جلیل المرتبت سلاطین کے
درباروں میں حقول کی سے باز نہ رہ کی۔ وہ سیاست دان لیڈرول علماء کرام وزراہ اور امراء کی
مجالس میں بھی بھی حق کئے سے خاموش نیس رہے۔ جن کا تذکرہ آپ رفتہ رفتہ آ کند ہاوراتی میں
پڑھیں کے بلکہ جہاں علماء ربانی کی صلحتیں بعض امور میں مہل انگاری اور ظاہری دورا تدبی پر میں مائل ہوجاتی تھے۔
مائل ہوجاتی تھیں وہاں بھی مولا ناشیراحم عثمانی حق فرمانے سے ندر کتے تھے اور نہ جھ کئے تھے۔

ان کی حق کوئی کے متعلق انشاء اللہ جلد اول میں تغییل سے بحث کی جائے گی لیکن ایک دوسری بات اس موقع پر لکھنا مناسب ہوگی جوان کی حق کوئی کے سلسلہ میں دلچہی سے خالی نہیں۔
علامہ عثانی جب دارالعلوم دیویند کے معدر مہتم تھے تو اس زمانہ میں دیوبند کے شیشن سے دارالعلوم تک باہر باہر مرک کی جویز زیرغورتھی اوراس سلسلہ میں کوششیں جاری تھیں۔ چنا نچہ حافظ تھے اہراہیم صاحب کینوی وزیراوقا ف وانہار ورسل ورسائل حکومت متحد و آ کرہ واود حاسمتی معرز کے معرز بھی کونین سے دیوبند تشریف لائے۔ دارالعلوم کی طرف سے شایان شان استقبال کیا ممیا میں مورئ کے معرز

ارا کین بھی اس موقع پرتشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم مجلس شوری کے رکن تھے ان کی زیرصدارت دارالعلوم کے وسیع ہال میں جلسہ ہواجس میں حافظ صاحب کی شان میں تقاریر کے علاوہ مدحیہ تھیدے بھی پڑھے گئے۔ عالباکسی طالب علم نے اپنے تھیدہ میں وزیر صاحب کو ابراہیم ٹانی تک کہ دیا گوصد مہتم کی حیثیت سے علامہ ٹٹانی کی ڈ مدداریاں پھیٹا اہم تھیں میان بہا ہو گیا تھریرے لئے کھڑے ہوئے تو ابراہیم ٹانی کے لفظ پرمولا ٹاکے جذبہ ایمانی وق گوئی کوئی میں بہان بیا ہو گیا۔ اور تھیدہ گوئی اطب کر کے فرمایا:۔

"مولوى مساحب ايك حافظ ابراجيم نيس الن جيس بزارون ابراجيم بحى حصرت ابراجيم على نيونا وعليه المسلوة السلوة والسلام كي خاك يا كربيس موسكة - آب وتجديدايمان كرتاج استفادرتو بكرني حاسبة أرادكما قال مثل بذا)

مجھ سے اس واقعہ کو وارالعلوم و ہو بند کے ایک ثقدراوی نے بیان فرمایا راوی کے بعید الفاظ کے متعلق ہوسکتا ہے کہ تبدیلی ہوگئی ہولیکن معنی اور مفہوم کے متعلق مجھے کوئی شبزیس چنانچہ وارالعلوم کے متعلق محسلے کا مداور مفتی صاحب مرحوم کی زیر صدارت جلسے کا ذکر موجود ہے کواس واقعہ کا ذکر اس میں کرنا مناسب ندھا کہ بیانفرادی امر تھا ایک طالب علم کا۔

مولاناعثانی کی تقریر کے بعد حافظ محرابراہیم صاحب نے جوایک وانشمنداور فہمیدہ انسان میں۔ اپنی تقریر میں حضرت عثانی کی تائید فرمائی اور تعمیدہ کو کے ذکورہ الفاظ کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اورایک اولوالعزم پینبر کے مقابلہ میں اپنی بے بعناعتی اور کہتری کا اقرار فرمایا۔ اس حق محوفی کو اپنی جگدر کھتے ہوئے دومری طرف وزیر موصوف کی آید پرعلامہ عثانی نے اپنے ذاتی خرج بران کی جائے سے تواضع فرمائی جس میں معززین اورارا کین مجلس شوری بھی موجود ہے۔

اس واقعہ کی نوعیت سے حضرت مولانا عثانی کی جن کوئی پرائل بھیرت کیلئے کائی روشی پرائی میں اس واقعہ کی نوعیت سے حضرت مولانا عثانی کہ جن بحثیت موائح نگاریدواضح کردوں کہ علاء جن کی جماعت میں حضرت مرحوم کا مقام بہت بلند تھا اور نہ صرف حق کوئی کی بنا پر بلکہ ان کے اسلامی افکارونظریات میں بھی بھی بھی بھی اسلامی افکارونظریات میں بھی بھی بھی باطل کا رنگ نہیں آئے پایا۔ جوعلا وقل کے لئے ایک طرو احتیاز ہے وہ برخر یک میں شریعت کے احکام کو اپنا بنیاوی اصول بنا کر آئے قدم رکھتے تھے اور اس کے جن وباطل ہونے کو برحیثیت سے یہ کھتے تھے۔

ترک موالات تحریک خلافت وکانگریس بندوسلم اتحاد غرضکه برشعبه سیاست بی ان کاایک خاص مسلک اورا تمیازی رنگ تهاجس بی وه اسلامی انتیازات کوبھی پشت اورمغلوب بوت بوت موے

و کینا گوارائیس کر سکتے تھے۔ یاد ہوگا کہ جمیۃ العلماء ہند کے ایک سالا شاجلاس میں جواجہ ایولا ہور میں ہندہ سلم اتحاد کو میں جناب مولا نا ابوالکلام صاحب آزادی صدارت میں سنعقد ہوا تھا اور جس میں ہندہ سلم اتحاد کو ہر قرار دکھنے کے لئے گائے گئر بانی کو مسلمت وقت کا شکار بنانے کی کا نا بھولی ہور ہی تھی اور بالآخر مولوی فاخرصا حب جو ہر کی کے مکتبہ گر سے تعلق رکھتے تھا نہوں نے خاص طور پر گائے گئر بانی مولوی فاخرصا حب جو ہر کی کے خشبہ گر سے تعلق رکھتے تھا نہوں نے خاص طور پر گائے گئر بانی کو تر ور دو رکست کرد سے اور حضرت مولا نا شہر احمد صاحب کا نام لے کر میں الاعلان مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تجویز کی مخالفت میں کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی اس چیننے پر شرکا نے جلسہ کو یا دہوگا جیسا کہ جمعہ سے مولا نا خیر محمد صاحب مجان الدادس نے فرمایا ہے کہ مولا نا شہر احمد صاحب مجان الدادس نے فرمایا کی تقریر پہلے ہو چکی تھی کہ دور کے کا ارادہ ہی خاہر فرمایا تھا۔ حالا کہ شہدے ندم رطال ہونے باکہ پا گئرہ کی آخر آن کر کم میں شدو مدے ذکر آیا ہے۔ حالا کہ شہدے ندم رطال ہونے باکہ پا گڑہ مورادی اور شقا ہونے کا قرآن کر کم میں شدو مدے ذکر آیا ہے۔ خاس پر ضدائے قد دس کی بارگاہ ہے فورادی ہوگی ۔ یابیہا النہی لم تحوم ما احل اللہ لک تبتھی مو صات ازواجک

اے بی اللہ فے جس چیزکوآپ کیلئے طال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ اپنی ازواج کی خوشنودیاں آپ کومطلوب ہیں۔

اس آیت کو پڑھ کر محق علی نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کدا کرنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کے خود حلال وحرام کرنے کا اختیار نہ تھا تو کسی کو بیٹن کب پہنچتا ہے کہ وہ اسلامی شعائز میں غیر مسلموں کی خوشنودی کے لئے کتر بیونت اور حلال سے ممانعت کی تلقین کر ہے اور اخبی آزادانہ خیالات کا اظہار حضرت مینے البند کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علی نی نے مولا تا محرعلی جو ہر تکیم اجمل خان ڈاکٹر انصاری وغیرہ کے سامنے کیا تھا۔

جس زماند میں کہ شاہ افغالستان امان اللہ خان اپنی بیکم ٹریا کے ساتھ یورپ کی سیر میں مصروف تصاور جن حالات میں کھی ملکہ ٹریا کی بہجائی کا چرچا ہوا جس سے افغالستان میں شاہ کے خلاف نفرت کے شعطے ہوئے کہ المضاور بالآ خر ملک سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ای زمانہ میں اخباروں میں یردہ کی بحث بہت شدو مدسے چھڑی۔ مولانا عنانی کو بھی خور کی نظر سے ان مضاحی میں سے بعض کو پڑھنے کا اتفاق ہوا جوزمیندارا خبار میں چھے تھے اول تو شاہ امان اللہ کی بیکم جوا یک آ زاداور

مسلمان ملک کی بیم تھی اور دوسرے شریعت کے پردہ کے بارے بیں سیحے تھم اور سیحے منثاء کی حقیقت اور مسئلہ کی بیم تو کی آ داز بلند کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ آپ نے پردہ کی اصل شرقی حقیقت اور مسئلہ کی دان کوئن کی آ داز بلند کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ آپ نے پردہ کی اصل شرقی حقیقت اور مسئلہ کی دوباں دانسے نوعیت پر تھم اٹھاتے ہوئے جہال مضمون نگاروں کے معیار سے بہٹ جانے پر تندید کی ۔ وہاں شاہ امان اللہ کو بھی عائب نہ حسب ذیل الفاظ میں پیغام دیا۔

" کاش کوئی صاحب ہمت دولت علیدافغانستان کے امیر غازی اوران کی ملکمعظمی ثریاجاہ کے مع ہمایوں تک حضرت عمر کے بیالفاظ پہنچادے"۔

يا ابا عبيدة انكم كنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس فاعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبو االعزة بغير الله يذلكم الله

اے ابوعبیرہ تم ونیا میں سب سے زیادہ ولیل حقیراور کمتر تھے۔اللہ نے اسلام کے وربعہ سے تہاری عزت بوحائی۔ پس جب مجمی تم غیراللہ کے وربعہ سے عزت حاصل کرو گے۔خداتم کو لیل کرے گا۔

ایک اورجگدا ہے ترک موالات کے خطبی ان کی تو گوئی کا نشان حسب ذیل الفاظ میں ملنا ہے۔

مسلمانوں کی فلاح سے متعلق شرقی حیثیت سے جو میری معلومات ہیں ان کو بلاکم و کاست

آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کی بالکل پروانہ کروں کرتن کی آ واز سننے سے حضور وائسرائے بہادر مجھ سے برہم ہوجا کیں گے یامسٹرگا ندھی یا علی برادر ان یا اور کوئی ہندویا مسلمان ' ۔ (خطبیزک موالات س)

کی نہیں بلکہ ان کی حق کوئی حق طرازی اور حق کوئی سے ان کی زندگی کے لیے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ عثانی کی بیں۔ ہمارے حتر مقاض مولا ناسعیدا حمدا کبرآ یا دی فاضل و یو بندوا بیم اے حضرت علامہ عثانی کی وفات پر بر ہان میں اپنے میسوط مقالہ میں جونظرات کے عنوان کے ماتحت میروقلم کیا گیا ہے۔ تجریر وفات پر بر ہان میں اپنے میسوط مقالہ میں جونظرات کے عنوان کے ماتحت میروقلم کیا گیا ہے۔ تجریر وفات بر بر ہان میں اپنے میسوط مقالہ میں جونظرات کے عنوان کے ماتحت میروقلم کیا گیا ہے۔ تجریر وفات بربر ہان میں اپنے میسوط مقالہ میں جونظرات کے عنوان کے ماتحت میروقلم کیا گیا ہے۔ تجریر وفات بین :۔

"(حضرت عثانی)حق بات کہنے میں ہمیشہ بے باک اور تذریخے اور ہرمعاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ ویش کرتے ہے "(نفرات بربان جوری دھوانہ)

ان واقعات کی روشی میں حضرت علامہ عثانی کاعلائے حق کی بلند نگاہ جماعت میں شامل ہونا ای طرح روش ہے۔ جس طرح نصف النہار کے وقت سورج اپنی درخشاں کرنوں کے ساتھ روش ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ ایک بار چر' علائے حق' کے مصنف سے دوستان فکوہ کرنے اور حسرت بارالفاظ میں یا دلانے کے لئے ول کو مجبور یا تا ہوں کہ کاش وہ علائے حق کی فہرست میں حضرت موصوف کو نہ فراموش کرتے تو اچھا ہوتا ایک سوئی کا نگاہوں سے اوجھل ہوجانا بہت آسان ہے۔ محرایک پہاڑ

کنظرنہ آنے کا کیاا مکان ہے ایک مخفے کا نگاہ ہے فی جانا ہل ہے گرایک فہتر کا دکھا کی نہ دینا جیرت انگیز ہے ایک ذرے کا چھم بینا ہے جیپ جانا غلاجیں ۔ گرایک آفاب کا نگاہوں جی نہ آتا کی گرمیجے ہوا کیک قطرہ ہے چھم پوئی ممکن گرا کی سمندر سے قطع نظر کی طرح ممکن ہوجائے کی چوئی پرنظرنہ پڑے مسلم گرا سان کے لئے نگاہیں مڑگال بن جا کی تسلیم ہیں ۔ ای طرح حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب پوچلوئی مولانا محمد صاحب کراچی اور مولانا عبدالو باب صاحب در بعظوی تک مصنف کی نظری ہی گئی گئی ۔ لیکن خاص اپنے دیو بند کے ہم وطن خاندان عثانی پرنظر نہ پڑتا جرت سے خالی ہیں ۔ جناب محترم مولانا محمد میاں صاحب کی غلظہ انداز تصانیف کے برگزیہ میں ان کی اتنی ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر ہے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی اتنی ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر ہے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی اتنی ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر ہے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی اتنی ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر ہے اس شکوہ باعث میرے دل میں ان کی اتنی ہی قدر ہے جنتی وارالعلوم کے کسی فرزندگی اور میر ہے اس شکوہ باعث میں کسی میں اور میر ہے اس شکوہ باعث میں کسی میں اور کی ان کی عظمت سے خالی ہے بلک۔

مقطع میں آپڑی ہے تخن محترانہ بات مقضود اس سے قطع محبت نہیں مجھے کہ مقطع میں آپڑی ہے تا اسے قطع محبت نہیں مجھے کہ میرامقعد بیہ کے علامہ عنائی بھی تواہد تا کا برکے دل و دماغ ہیں۔ ان سے قطع نظر کرتا وارالعلوم کے جواہر کرا نما ہیں سے کی عمدہ جوہر کو کم کرویتا ہے اور ذرا اوجرو کھیئے کہ حضرت استاذی رئیس الواعظین مولانا محرطیب صاحب مہتم وارالعلوم ویو بندسوائے قامی مصنفہ مولانا مناظرانسن صاحب کیلانی کے جواثی میں تحریفرماتے ہیں:۔

"مولانافضل الرحمن صاحب كى براه راست اولا دھى حضرت اقدى مولانامفتى عزيز الرحمٰن صاحب حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب حضرت مولانا شبيراح مصاحب رحمهم الله اپنے اپنے وقت بين علم ودين كے فق برآ فقاب و ماہتاب بن كرچكے" ۔ (ساخ قاى جاد نبرہ من ٢٠ مائير نبر) بلا فيہ حضرت موفوف كے قول كے مطابق يہ تنبوں حضرات علم ودين كے أفق برآ فقاب و ماہتاب بن كرچكے۔ يہ حضرات جن بر وارالعلوم كو بميشہ فخرر ہے گا۔ وين كے دراصل امام تھے۔ و ماہتاب بن كرچكے۔ يہ حضرات جن بر وارالعلوم كو بميشہ فخرر ہے گا۔ وين كے دراصل امام تھے۔ اگر چہ بعد شن آ كے كين الكول سے كم نہ تھے۔ رئيس القلم مولانا مناظر احسن صاحب كيلاني فاضل ديو يندسوان تا تى بھى حضرت نانونوى كا تذكر وكرتے ہوئے لكھتے ہيں:۔

" فلاہرے کہ ہرائیک اولوالعزم پینجبر کے ساتھ وخدا کا وعدہ تھا۔لیکن محدرسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اُمتی حضرت نا ٹوتوی کو امام مانے والوں کو بھی آئ کوئی گنتا جائے تو کیا گن سکتا ہے۔ وَ ما سوچنے ال لوگوں کو جو تقریباً ایک معدی سے عالم وین بن بن کر دارالعلوم ویو بندے نگل رہے ہیں۔ اور ملک کے طول وعرض میں مجیل رہے ہیں ، اور خود بی نہیں بلکہ کوئ نہیں جانتا کہ ان میں السے کتنے اور ملک کے طول وعرض میں مجیل رہے ہیں ، اور خود بی نہیں بلکہ کوئ نہیں جانتا کہ ان میں السے کتنے

ہیں۔جن کے مانے والوں اور ان سے اثر پر برہونے والے عقید تمندوں کی نعداد لا کھول سے متجاوز ہے ان میں تھیم اللمة حضرت مُرشد (مولا تا اشرف علی صاحب) تعانوی شیخ البند حضرت مولا نامحمود الحسن حضرت امام تشمیری شیخ اللسلام مولا ناشیر احمد عثانی 'حضرت مولا ناحسین احمد مدنی 'مولا ناخلیل احمدا بھوی وغیرہم جیسے حضرات ہیں۔ جن میں ہرا یک این احتیاب وقت اور صلقه اثر میں مستقل امام اور چیوا مانے جاتے ہیں۔ '' (مواخ قای جلداول ۱۳۳۳)

فدكوره عبارت مين مولانا مناظراحسن صاحب في علامه شبيرا حمد ماحب كواسية زمانه كاشخ الاسلام اورامام مانا جانا ظاهركيا ب اورايسا لكه كرنه صرف انهول في حقيقت كا انكشاف كيار بلكه الى منصفان فراست كاينة دياب-

مولانا سعیدا حمد صاحب اکبرآبادی ایم یئر بربان کے حسب ذیل الفاظ جوانہوں نے جنوری مولانا سعیدا حمد صاحب اکبرآبادی ایم یئر بربان کے حسب ذیل الفاظ جوانہوں نے جنوری مولانا میں نظرات میں معزات میں معزات میں معزات میں معزات میں دور اور چست نظرآتے ہیں:۔ کی ذات پرنہا ہے موزوں اور چست نظرآتے ہیں:۔

"ان (علامه عثمانی) کا وجوداس عبد صلالت و مرانی میں انٹد کی رحست کا ایک ساید تھا۔وہ شریعت مصطفوی کے ناموں اوردین قیم کی آ بروشتے"۔

جے توبیہ کے مولانا اکبرآ بادی کے ذکورہ مخترالفاظ ایک کوزہ ہیں جن میں سمندرکوسمودیا گیا ہے جن سے مولانا کی دین قیم کی خدمات اور ناموس مصطفوی کی حفاظت سے بھر پورز عدگی کا نقشہ آتھوں کے سامنے تھینج جاتا ہے۔

مولاناعثانی کی ذات اوران کے ان صفات کی بنا پرجن کا ہر کدد مدکو تصمیم قلب اقرار ہے ضرورت ہے کہ 'علا چن' میں موصوف کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے کتاب کو بھیل کا جامہ پہنایا جائے۔جس میں دراصل مصنف کی سعادت مندی ہوگی ورشد

ز عشق ناتمام ماجمال بار مستخنیست بآب در مک وفال دخط چدهاجت دوئے زیادا بیس سوائے نگاری کی غدہ داری بیس کہاں سے کہاں نگل گیا۔ میراسلسلہ کلام توبیتھا کہ حضرت بیخ البندر حمدة الله علیہ کے تلامید بیس جن مقدی شخصیتوں کا بیس نے ذکر کیا ہے اوران کے ساتھان شاگردوں کو بھی شائل کر کے جن کا تذکر وعلاء جق کے مصنف نے کیا ہے بیسب کے سب حضرت شاگردوں کو بھی شائل کر کے جن کا تذکر وعلاء جق کے مصنف نے کیا ہے بیسب کے سب حضرت شخ البند کے تلا فدہ تنے نیز بعض اور جلیل القدر استیوں کا بھی شاگردی بین ذکر کردوں کہ انہوں نے بھی حضرت شخ البند کے سامنے زانو نے تلمذت کیا ہے اور دہ جی حضرت تھی مالامت مولا نااشرف علی صاحب علید الرحمة اور مولا نااشرف علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی علی صاحب علید الرحمة اور مولا نا مرتفی

حسن صاحب رحمة الشعليه جائد بورى اوران سب حضرات كومحودى نسبت حاصل ب\_

نبت محودی کا ایک خاص رنگ مولانا شیر احمد عثانی پر بھی ہے اور یج ہو تھے تو مولانا عثانی حضرت فی البند ہے بہت قر بی نبیت رکھتے ہیں۔ اول اس لئے کہ مولانا کو حضرت فی البند ہے بہت قر بی نبیت رکھتے ہیں۔ اول اس لئے کہ مولانا کو حضرت فی البند ہے البند ہے مقرب اور قائل فخر شاگر دہیں کہ انہوں نے علم صدیت کی امام الکتب بخاری شریف اور ترفدی شریف ان ہے پڑھی ہے نبی رشتہ واری کے متعلق ملاحظہ فرمائے وارالعلوم دیو بندی ہو اللہ کی روئیدادجس ہیں فیخ البند کے والد محترم مولانا و والفقار علی صاحب کے صدمہ ما حسب کی وقات پر مولانا شیر احمر صاحب عثمانی کے والد محترم مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے صدمہ ولسوز کا وکر حسب و فی الفاظ میں اس وقت کے مہتم صاحب نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"مولانا ( ذوالفقارعلى صاحب )كى وفات كا صدمة على العوم تمام اركان مدرسة كو بهت ذياده كيكن جناب مولوى فضل الرحن صاحب بمبرقد يم مدرسه يو بندوژي السيكز مدارس پنشز كوجوعلاوه براور خالدزاد وابن عم بونے كة ب كے بروفت كر فيق بهدم وشريك حال تے جس قدر ملال و تكتق ہاس ميں ان كاكوئى شريك نہيں "- (دوئيداد مدرو برسامه)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ مولا نا ذوالفقار علی صاحب مولا نا فعنل الرجمان کے بچا

زاداور فالدزاد بھائی ہوتے تھائی ڈیل نہیں رشتہ ہے آئے شخ البنداور مولا ناشیرا جرصا حب بھی

نہیں بھائی جمائی تھے۔البتہ شخ البندا بتدائی دوراور علامہ عبائی آخردور میں مقدم وموخر ہوکر استادی

اور شاکر دی کے مراتب ہے وابستہ ہو گئے۔اس فائدانی نبست میں مولا ناشخ البند کیما تھان کے

مشاہیر تلافہ و میں یا فخر البند مولا نا عبیب الرحمٰن صاحب کواور یا مولا ناشیر احمد صاحب کوقرب
ماصل ہے کیمن مشتہ دارتو شخ البند کے دوسرے فائدانی الحقاص بھی ہو سکتے ہیں مرحم لمذکا رشتہ
ماکس ہے کیمن مشتہ دارتو شخ البند کے دوسرے فائدانی الحقاص بھی ہو سکتے ہیں مرحم لمذکا رشتہ
ماکس ہے کیمن مشرت عبائی نے اسے اس سلسلہ کم فوتحد یہ نہت کے طور پر جمیوں جگہ ذکر کیا

ابٹی تھنیفات میں مضرت عبائی نے اسے اس سلسلہ کم فرق کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔

وهداالفوق اللطيف فدسمعت شيخناالمحمود قدس الله روحه اوربيلطف فرق من قرائي محودقدس الله روحه عناتها (خاسم مدنبراس ٥٨) فركوره جمله من في محودكالغلاق كساته عقيدت اورمجت كايورا آكيندوارب- حانثيني شيخ الهند

شخ البند کی جائشی کا مسئلہ گذشتہ زبانہ میں ان کی دفات کے بعد مختلف اوقات کی تحریکوں میں اپنی پوری قوت کے ساتھ الجرتا رہا ہے۔ اکا ہر کے معتقدین اپنے اپنے حلقہ قکر میں خصوصی تعلقات کی بنا پر مختلف حضرات کو بیٹے البند کا جائشین بولنے اور لکھتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب اپنے اپنے خیال میں درست نتے یہ کوئی الی حقیقت نہیں ہے جس پر بحث میں شدت اور غلو سب اپنے اپنے خیال میں درست نتے یہ کوئی الی حقیقت نہیں ہے جس پر بحث میں شدت اور غلو تک سی جائے ہی تا تھے کی کرنیں تھیں کسی میں کوئی اسٹ طول تھینی جائے آئے خصور طیہ انصلو ہ والتسلیم کے صحابہ ایک ہی کوئی اللہ کے احکام کو بجالانے میں بخت تھا کوئی جو ہر حیا میں عالب تھا اور کوئی علم وفقہ میں فضیلت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود اہل سنت والجماعت نے ان میں واقعات اور صدیتی فضائل کے چیش نظر جو تفاضل قائم کیا ہے اور حضور پر کو وافعات اور حدیث فضائل کے چیش نظر جو تفاضل قائم کیا ہے اور حضور پر کور علیہ السلیم کے بعد حضرت ابو بکر صدیت تربیب فضیلت دی ہے وہ اپنی مگلہ آپ ہا کہ طرح انتہا اسلام علماء کرام نیز اولیاء میں اہل علم نے فضیلت کے درجات قائم کے جیس فرضکہ سے طرح انتہا اور واقعات کے چیش نظر پجھ دنیا میں آئر ہا ہے اور خدا کے پاک نے بھی انہیاء سلسلہ دلائل اور واقعات کے چیش نظر پچھ دنیا میں آئر ہا ہے اور خدا کے پاک نے بھی انہیاء کے درجات کے سلسلہ میں بیفرہ بیا:

تلک الوسل فضلنا بعضهم علیٰ بعض منهم من کلم الله و دفع بعضهم دو جات بیرسول ہم نے ان میں ہے بعض کو بعض پر قضیات بخشی ہے۔ بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند قرمائے۔

ببرحال صفت البيد مى بكى نظرة تى بكراكرانسان كوباجى نفاضل بي نيك بين اوب اور حقيقت كااعتدالى رنگ قائم رہ تواظهار خيال بي مضا كفت بيں۔ يى وجہ كريرت شہيد مصنفه مولانا ابوائسن صاحب ندوى بي حضرت مولانا رشيدا حمصاحب كنگوتى رحمة الله عليه كاوه خيال ورج به جوانبول نے حضرت شاہ عبدالعزيز صاحب قدس الله مره اور حضرت مولانا سيدا حمصاحب شبيد فورانله مرقده وونول استاداور شاكرد كورميان تفاضل اور ترج كورويز طابر فرمايا باس لئے راقم الحروف كے خيال بي حضرت شيخ الاستاذ مولانا سيدانورشاه صاحب حضرت شيخ البند كے مسند درس الحروف كے خيال بي حضرت شيخ الاستاذ مولانا سيدانورشاه صاحب حضرت شيخ البند كے مسند درس بخارى اور حد شيخ عرف بي تحقیقات وعلوم اسلامي شي سب بين مدرم محمح جائيس بيں۔ بلكدا بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عشون بيں۔ بلكدا بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بي حد بلكدا بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بين بيں۔ بلكدا بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بين ميں۔ بلكدا بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بين ميں۔ بلكدا بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بين المحد بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بين المحد بين وقت كے بخارى اور حد شيخ عرف بين وقت كے بين وقت كے بلا مين اور المحد بين وقت كے بلاک وقت كے بخارى اور حد بين وقت المحد بين وقت بين وقت بين وقت بين وقت كے بنارى اور حد بين وقت بين

امام بیں۔ معترت مولانا حسین احمرصاحب ایے شیخ کے ساتھ مالٹاکی اسارت کے ذمانہ میں رفافت کا بہت براشرف حاصل كر يكے بيں جس سے آنحضور عليه السلام اور حصرت ابو بكر رضى الله عند كے غارثور كانقشة تحفول كسامن من جاتاب الخصوميت من وه اين ويكرمعاصرين من فوقيت ركع جیں وہ اسلام کے ایک جانباز مجاہداورز بروست عالم حدیث ہیں کدان کے باید کا محدث اب موجودہ وورمين وهوند \_ \_ بهي ملنامشكل ب\_ حضرت مفتى كفايت الله صاحب كوفقه مين جانشين فينخ البند مانا جائے تو درست ہوگا۔ کو یا مندفقہ پر بینے کرووالل مندکی فقہی اضرور بات کو پورا کرنے میں بیٹے البند کے جاتھین ہیں۔مولانا عبیدالله صاحب سندھی این سے کے رازوار جال شار اور اسلام کے بہت برے مفکر ہیں اور چیخ کی طرف سے ممالک اسلامیہ کے ساتھ امور خارجہ کے سفیریں یا یول کہتے کہ وہ می البند کے ساسیات میں جائشین ہیں۔مولا ناسیداصفر حسین صاحب ؓ نے اپنے بینے کی سوائے عمری ككه كرجون اداكياب، وه اوركى كحصدين نبيس آياليت حضرت مولانامدني في سفرنامداسيرمالنا" لكه كراوراسارت كے واقعات كى ترجمانى كر كے استادكى زعدكى كا ايك خاص حصدروش كيا ہے جوقار كين كے لئے مجابدان كارنامول كى يادنازه كرنارے كارحفرت مولانا شبيراحدصاحب عثاني فيخ البندرجمة الله عليه كيعلوم ومعارف اورسياى وعلى امورك جانشين اورتر جمان بين وه اين تحرير وتقرير ے اسے استاذی جائین کاحق اوا کرتے رہے ہیں۔اس خصوصی امریس مولانا عثانی کی سیاسیات میں راقم الحروف نے بحث کی ہے۔ تا ہم مختر طور پرا تناعرض کروینا مناسب ہوگا کہ تر یک خلافت کے ز ماند میں مالٹا سے والیسی پر حصرت مینے البند نے اپنی مزوری اور بیاری کے باعث جس محص کواپنی نمائندكى كاسب سية بإده شرف بخشاب اورجوا عدوان ملك ان كيسفير عقدوه مولاتا عثاني على تقر ان کی ترجمانی کا انتخاب بظاہروہاں سے نظر آتا ہے۔ جہال استاذ محترم مولانا محد طبیب صاحب نے سوائح قامی کی جلد وانی کے حاشید میں وضاحت فرمائی ہے لکھتے ہیں۔

"دعفرت شیخ البندرجمة الله عليه چونكم آپ (مولانا محمر قاسم صاحب) كارشد تلانمه بي سه بين اور آپ كے جذبات كا مجرار مگ لئے ہوئے تصال لئے وہ معفرت والا كاس جذبہ فرت كه مجمى مظہراتم تصال النه تعدرت ألبند كى خدمت بين بيش كيا مجمى مظہراتم تصال النه تعدرت في البند كى خدمت بين بيش كيا كيا تواہد تين شاكر دول معفرت مولانا مغتى كفايت الله صاحب معفرت مولانا سيد حين اجمد صاحب اور معفرت مولانا شيرا حمد صاحب عثانى كوجمع كركے فرمايا كه بي توى آپ لوگ كھيں ان معفرات نے اور معفرت مولانا شيرا حمد صاحب عثانى كوجمع كركے فرمايا كه بي توى آپ لوگ كھيں ان معفرات نے عرض كيا كہ معفرت آپ كى موجود كى بين ہم كيا كھيں كے فرمايا كہ جمد بين الكريزوں سے نفرت كا جذب شدت لئے ہوئے ہے۔ جملے بي تقس براطمينان تين ہے كہ معدود كى رعايت ہو سكے كى اور حق جذب شدت لئے ہوئے ہے۔ جملے بي تقس براطمينان تين ہے كہ معدود كى رعايت ہو سكے كى اور حق

تعالی نے فرمایا ہے"و لا یجو منکم شنان قوم علیٰ ان لا تعدلوا (کمی توم کی عداوت تہمیں عدل سے ہٹاندے) دورہ کا تکی بدنبرہ مائیس مدل

اس عبارت ہے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ البند نے تینوں کوجع کر کے ترک موالات کا فتوی کیلئے کوارشاد فر مایالیکن کس نے کھا تینوں نے یا کسی ایک نے اور بصورت تینوں حضرات کے لکھنے کے کس کے فتوی کوزیادہ بیند فر مایاس عبارت میں کوئی تذکر ونہیں البتہ مولا تاعثانی کا ترک موالات پرا تھا کیس سفی کا ایک مفصل خطبہ جوانہوں نے جمعیة العلماء بہندہ کی کے دوسرے کا ترک موالات پرا تھا کیس سفی کا ایک مفصل خطبہ جوانہوں نے جمعیة العلماء بہندہ کی کے دوسرے سالا نہ اجلاس منعقدہ ہے۔ مورج الاول اسسام مطابق ۱۹-۲۰ انومبر ۱۹۱۰ء بعدارت شیخ البند پڑھا تھا۔ آئ بھی میرے سامنے ہے۔ جو حمید بید پریس دیلی میں چھپا تھا اور جس کو بیجد پہند کیا گیا تھا۔ اس فتوی یا مضمون کے ٹائش پرحسب ذیل عبارت ہے۔

"ترك موالات يرز بردست تعره"

" حضرت مولا ناالفاضل العلامة شبيرا حمرصاحب عثانی ديوبندی نے جمية علائے ہند دیلی كا جلاس میں پڑھی تھی اور جے حاضرین نے نہایت شوق ورغبت سے سنااور بے حدید کیا"۔
کا جلاس میں پڑھی تھی اور جے حاضرین نے نہایت شوق ورغبت سے سنااور بے حدید کیا"۔
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفریق کری شکل میں حضرت عثانی نے اجلاس سے پہلے حضرت شخ البند کی فرمائش پر لکھ لی تھی۔ چنانچہ حضرت عثانی اپنی تفسیریا فوا کد قرآن کریم سورہ آل مران ص ۱۸ حاشیہ فبر ۸ کے ماتحت تحریفر ماتے ہیں:۔

اس سے توصاف واضح ہوجاتا ہے کہ علامہ نے ترک موالات کا خطبہ معزرت شخ کے ارشاد پر تحریر فرمایا تھا اور اپنے فرجی معلومات طرز استدلال کی تفتی عبارت فصاحت زبان اور سیاس حالات کے اعتبار سے شخ البند کی تگاہ میں بیحد پہند ہوا۔ یہی وہ جائشنی تھی جس نے ان خدمات کے لئے معزرت شخ کے ول میں جگہ کر لی اور پھر انہوں نے اپنا تر جمان بنالیا۔ مولانا سیدسلیمان ندوی اپنے مشہور ما ہوار رسمالہ معارف اپریل و 190ء میں مولانا عثمانی پر مضمون میں لکھتے ہیں:۔ ندوی اپنے مشہور ما ہوار رسمالہ معارف اپریل و 190ء میں مولانا عثمانی پر مضمون میں لکھتے ہیں:۔ ناوی تاہد کی شروع میں مالئے سے دریا تاہے کہ (شخ البند) موصوف ای سال کے آخر یا 190ء کے شروع میں مالئے سے دریا تاہد کی دریا تھا تھی کے شروع میں مالئے سے دریا تھی کے دریا تھی کہ دریا تھی کے دریا تھی کی دریا تھی کے دریا تھی کی دریا تھی کے دریا تھی کی کے دریا تھی کی کے دریا تھی کے دریا تھی کے دریا تھی کے دریا تھی کے دری

چھوٹ کرمع خدام کے جن می حضرت مولا احسین احمرصا حب بھی تھے۔واپس آئے مگر شاید چند ماہ سے زیادہ زعمرہ ندرہ اور وفات پائی۔اس درمیان میں عقیدت مندول نے ہرست سےان کو بلايا مرخودتشريف ندلے جاسكے اسے قائم مقام ياتر جمان كى حيثيت سےمولانا شبيراحرصاحب بى کو بھیجا۔ان مقامات میں سے خاص طور سے دہلی کے جلسہ میں ان کی نیابت نہایت یا دگا را درمشہور ے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ میں بھی جس کو علیم اجمل خان مرحوم نے اٹھایا تھا۔ حضرت مولانا تشخ البندى طرف مولاناشبيراحمصاحب فينهايت واشكاف تقرر فرما كي تقى بيرجماني اور نیابت مولانا شبیر احمد صاحب کے لئے نه صرف فخر وشرف کا باعث بلکدان کی سعادت اور

ار جمندی کی بوی دلیل ہے"۔ (سارف بریل و داری وریدی

سيدماحب كى يتحريمولا ؟عثاني كے لئے مخفخ البندكى جائشنى اورزبان وتر جمان بنے پرايك روش دلیل ہے۔ بیچھائق تو اپی جِگہ ہیں لیکن ایک بہت بڑی غیر فانی جائشینی جوقد رت نے صرف علامة شبيراحدرهمة الله عليدك لي المعيمة جس كا تذكره من في ابعى اويركيا بروه بي المند کے مالنا کے کارنا مے بعنی ترجمہ قرآن کریم پرعنانی کی تغییر۔ بیرفاقت قیامت تک کے لئے شخ الاسلام عثانی ہی کے حصہ میں آئی۔ ذرااخبار مدینہ بجنور کے پرچوں کوا فعا کرد میصے۔اس کے ہر يرچه من ايك اشتهارلكائ بس كامضمون تقريباحسب ذيل موتاب-

" قرآ بن كريم مترجم حصرت فيخ البندمولا نامحود حسن صاحب رحمة الله عليه اسير مالناونوا كتفسيرية

ازعدة المفسرين مولانا شبيراحمصاحب عثاني"

ای مسم کامضمون قرآن کریم مطبوعہ دینہ پریس کے ٹائیل کا ہے جس کے مالک مولانا مجید حسن صاحب میں اور بیر جمداور تغیر انہوں نے بی طبع کرائے میں جو کروڑوں مسلمانان مندویاک کے روزانہ مطالعہ میں آتے ہیں۔اوران کی روزاند کی روحانی ضرورت ہے ای طرح كابل سے جوز جمد فتح البنداور تغيير على في كوفارى زبان من جامد يبناكر جمايا كيا ب\_اس ك ٹائنل کے صفحہ پر بعید حسب ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے۔

قرآ ن مجيد بازجمه وتغيير

بامريا دشاه شريعت يردرالتوكل على الله اعلى حعرت

بإدثاه افغانستان تحت نظرميئتي ازعلاي جيداي كشواز ترجمه يغيير حطرت شيخ البند (محودسن) ويويندي وأكدموه الغرقان فكاثر فضخ البندمولانات براحمد يوبندى الديد فالك ترجمه يدمطيعه عموى كاللطبع شد اب قار مین کرام اس قدرتی غیبی رفاقت اور جائینی کے فیصلہ پرنظر دوڑا ہے کہ کس طرح شخ الہند مولانا محدود سن صاحب عنانی اور شخ الاسلام مولانا شیبرا حمصاحب عنانی استاد شاگر دکانام قیاست تک ساتھ مولانا محدود سن صاحب عنانی استاد شخ البند کے فوائد خودان کے ساتھ چلا جائے گار آئ جھے استحریر کے اثناء میں اس امر کا کشف ہوا کہ شخ البند کے فوائد خودان کے ہاتھوں کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو بھی ہاتھوں کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو بھی کہ میر باتشوں کے معلم کے مصد میں کھی تھی اب بقول حسرت موہانی محمد میں کھی تھی۔ اب بقول حسرت موہانی نگاہ بار جے جا ہے سرفراز کرے وہ اپنی خوبی قسمت یہ کیوں نہ ناز کرے یا بھول مولانا احمان اللہ خان تا جوزنجیب آبادی

گل وبلبل کی طرح ہے مجھے نبیت تجھے ۔ لوگ لیتے ہیں مرا نام ترے نام کے ساتھ اوراب جوحاجی وجیدالدین صاحب مقیم کراچی نے اس ترجمہ اور تفییر کوچھپوایا ہے اس کے ٹائٹل پر بیمبارت ہے:۔

(ترجمهاز جية الاسلام شيخ البند حصرت مولا تامحمود حسن قدس اللدسره

(مع فوائد)رأس المفسرين في الاسلام حضرت مولا تاشيرا حرعتاني نورالله مرقده

اس ترجمہ اور تغییر کی مغبولیت روز بروطی جارہی ہے اور تاج کمپنی کی شاخ کراچی اینے

پورے اہتمام کے ساتھ چیر جمہ والا قرآن کریم اور حاشیہ پرعلامہ عثانی کی تغییر تہا یت خوبصور تی

سے بلاکوں پر چھاپ رہی ہے۔ اس کا اشتہار اور خمونہ میرے سامنے ہے جو کمپنی نے چھا یا ہے اور
"امروز" وغیرہ اخباروں میں بھی اس کے چرہے ہورہ ہیں۔ عبارت اشتہار پیش کرتا ہوں۔
چیر جمہ والاعلی قرآن

عاشيه برهمل تغييراز شخ الاسلام حطرت مولا تاشبيرا حمصاحب عثاني موضح القرآن از حضرت شاه عبدالقاورصاحب محدث والوي

(۱) پېلاتر جمداز شاه رفيع الدين صاحب محدث د الوي (۲) دومراتر جمداز شاه عبدالقادر صاحب د الوي (۳) تيسرا ترجمهاز شيخ البند حضرت مولانامحود حسن صاحب (۴) چوتفا ترجمهاز مولانا فتح محمد خال جالندهری (۵) پانجوال ترجمهاز تکيم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی (۲) چهشا ترجمه فاری زبان میں از حضرت مولانا شاه ولی الله صاحب۔

اس اشتهارکو ملاحظ فرمایئے کہ حضرت عثمانی کا تام تائی کہاں ہے اور کن فرشته انسانوں کی محفل میں ان کو خدا والدی انسیر کی وجہ سے جگہ فی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تفسیر کو بارگاہ خداوندی میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہے اور اب حضرت شیخ البند کی رفافت اور جانشینی کے ساتھ

ساتھ جبیہا کہ میں نے نسبت ولی اللّٰہی اور نسبت قادری نے ماتحت ظاہر کیا ہے۔ معزت عثمانی 'شاہ ولی اللّٰہ صاحب شاہ عبدالقاور صاحب شاہ رفیع الدین صاحب تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی محفل میں نظر آ رہے ہیں۔

میرا مقعدان سب تغییلات سے بیہ کے علامہ کواپنے استاد کی جائشنی کا بیر مڑھکیٹ قدرت کا عطیہ ہے جس کا ظہار میراقلم نہیں بلکہ غیبی اشارہ کرر ہاہے اور یہی میرامقعدنسبت محمودی کے عنوان سے ہے جس کے ماتحت بیمضمون مہاں تک کمنچا چلا آیا۔

# نبيتاثرفي

کیم الامت مولا ٹا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمۃ اپنے زمانہ کے بعدد تھے۔ان کا روحانی اور علی مقام آج کی و نیا میں آفآب نصف النہار کی طرح روش ہے۔الی صاحب عظمت ہتیاں اگر دوسرے اللی علم کی قابلیت کا اعتراف کریں توبیان کے لئے باعث سعادت ہے یوں تو د نیا میں اب مدح سرائی کا بازار گرم ہے لیکن حضرت تھانوی کی زعدگی کی ہے حقیقت تعریف یا مبالغہ آرائی ہے قطعا بے نیاز تھی ان کی زبان مبارک ہے کسی کی تعریف اپنی کنار میں حقیقت کی ایک بری د نیار کھتی ہے حضرت علی نی خواس تقریرا در علی میں دنیوں نے بعض جالس تقریرا در علی صحبتوں میں جو بھوارشا و فرمایا ہے وہ موصوف کے لئے مایہ صدافتی رہے۔

۱۱ ۱۲ انحرم الحرام الاسلام کو دارالعلوم دیویند کیاصلات نصاب کی جومجلس دارالعلوم میں منعقد موقی۔ اس میں جہال اور حضرات سمیٹی میں شامل تھان میں مولانا عثانی بھی تھے۔ بیدہ و زمانہ تھاجب کہ آب مدرسہ فتح یوری دیل کے معدد مدس تھے۔ اس مجلس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بھی تشریف فرما تھے جومجنس کے مر پرست تھے مولانا عبیداللہ صاحب ناظم جمعیہ الانصار دو کداد اجلاس موتر الانصار میں لکھتے ہیں:۔

مولانا تفانوی کا مولانا عنانی کے مریز عمامہ رکھناان کے لئے ایک قاص سعاوت مندی اور خوش نعیبی کا موجب ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ مولانا تفانوی کی بیشفقت بقینا مولانا عنانی کے لئے سرمایہ حیات ہے اور میرا مدعاای واقعہ نبست اشر فی کے عنوان کے لئے پورا ہو جاتا ہے چونکہ اس مجلس میں حضرت شخ البندمولانا محمود حسن صاحب بھی تشریف فرما تھا۔ اس لئے حضرت تھانوی نے ان سے اجازت لے کرمولانا عنانی کے سرپر عمامہ باندھا چونکہ حضرت شخ البند مولانا تھانوی کے بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لیناایک قسم کا سوءاد ب تھا۔ ہمر حال مولانا عنانی کے سرپر عمامہ کا سوءاد ب تھا۔ ہمر حال مولانا عنانی کی بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لیناایک قسم کا سوءاد ب تھا۔ ہمر حال مولانا عنانی کی بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لیناایک قسم کا سوءاد ب تھا۔

اس کے علاوہ موتمر الانصار کے اجلاس اول بمقام مراد آباد مولا ناعثانی نے جواپنا مقالہ ''اسلام'' پڑھ کرسنایا تھا۔اس پر بھی اپنی تقریر کے آغاز میں حضرت تھانوی نے ان کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔

حفرت تفانوی کے الفاظ میر ہیں:۔

'' جو دلائل عقلیہ و جود صانع حقیقی اور ضرورت نبوت ورسالت پر مولوی شبیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہیں ۔ ہیں اب ان سے زیاوہ کیا کہ سکتا ہوں''۔ (ردئیودم ترمیں ۱۱۰)

علاده ازی جمعیة الانصار کے دوسرے سالانداجلاس منعقده ۱۸ رقیج الثانی بیسیار مطابق کے اپریل ااوار پری جمعیة الانصار کے دوسرے سالانداجلاس منعقده ۱۸ رقیج الثانی و جمعی ایک تاریخی اپریل ااوار به بیتام بیرای مطابق کور درت بنادیا تقارسالدالقاسم جمادی الاولی بیسی اس تقریر کی کیفیت کا پورانقشه مولاتا سراج احمد صاحب تائب مدیر نے ان الفاظ میں کھینچا ہے:۔

" آپ کی تُقریرِ ( بینی مولاناشبیراحمه صاحب ) ہے موتمر الانصار اور دارانعلوم دیویند کی ایک خاص شان ہوید آخی اور سامعین مح جیرت تھے"۔ (افاسم ۲۸-۲۹)

بعدازال درمرحم لكية بن:..

"اس کے بعد (بعنی مولانا شیراحرصاحب کی تقریر کے بعد) حضرت طبیب است مولانا مولوی اشرف علی صاحب مظلیم العالی کا دعظ شروع ہوا۔ مولانا کا دعظ جس رنگ جس ہوتا ہے۔ اس کوسب جانتے ہیں آپ نے دعظ شروع کرنے سے قبل مولانا شیراحم صاحب عثانی کواپنے برابر کھڑ اکیاا درفر مایا کہ جس اپنے چھوٹوں کو بھی ہڑا سمجھتا ہوں۔

اكرميراكوئي معتقدت مانے تو وہ جانے ميں تو يمي خيال كرتا موں۔ يهولوي شبيراحمرصاحب

جن کی تقریرآ پ نے تی ہے۔ میرے چھوٹے ہیں۔ گریس ان کو بڑا ہجھتا ہوں۔ ان کی ذات
سے ہمیں امید ہے کہ بیسب کچھ کرلیں گے۔ اب ہم کوموت کا ڈرنیس رہاہے کیونکہ ہماری جماعت
میں کام کے آ دی پیدا ہوتے جارہے ہیں بعد و مولا تانے دعا کے بعد خطبہ اور و پڑھ کر وعظ شروع کیا''۔ (رماداہم بعادی الاول، اسماء سمام)

حضرت تعانوی کے مذکورہ الفاظ سے حضرت عثانی کی علمی قدردں کا اندازہ لگاتا آسان ہو جاتا ہے تھیم الامت کا یفر مانا "کہ کہ ان کی ذات ہے ہمیں امید ہے کہ یہ سب بچو کرلیں سے اب ہمیں موت کا ڈرٹیس رہائے "۔ مولانا عثانی کی ذات کوچارچارچا جا ادرانی وجو ہات کی بتار میں نے نبست اشر فی کی سرخی قائم کی تھی۔ بتار میں نے نبست اشر فی کی سرخی قائم کی تھی۔

# علامه عثانی اورمعاصرین سیدنامولا نامحمدانورشاه صاحب

حضرت عنانی کوغا تبانہ یا حاضرانہ جن علاء کرام ہاں کے علی افکار کی ترجمانی یا شاگر دی
وعقیدت مندی کے سلسلہ پس خصوصی نسبتیں حاصل تھیں۔ ان کا اجمالی تذکرہ او پر کیا جاچا ہے جن
سے علامہ کا مقام علم وفضل واضح طور پر متعین ہوجا تا ہے لیکن جن معاصرین نے مولا تا کی علیت پر
ان کی زندگی یا وفات کے بعد خراج تحسین ہیں کیا ہے اب مختر ان کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوگا۔
گذشتہ سطور میں حضرت شیخ البند کے علامید کے سلسلے میں امام العصر مولا تا محمد انورشاہ
صاحب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ کی ستی علاء میں سلم تھی خود علامہ عنانی فتح المہم میں حضرت امام
العصرے متعلق معران النبی علیہ السلام کے ماتحت لکھتے ہیں۔

سالت الشيخ العلامة التقى النقى الذى لم ترالعيون مثله و لم يو هو مثل نفسه ولوكان فى سالف الزمان لكان له شأن فى طبقة اهل العلم عظيم وهو سيدنا ومولانا الانورالكشميرى ثم الديوبندى اطال الله بقائه من تفسيراواتل سورة النجم (الجاهم بدنبراس ٢٢٥) المحال الله بقائه من تفسيراواتل سورة النجم (الجاهم بدنبراس ٢٢٥) المحال الله بقائه من تفسيراواتل سورة النجم (الجاهم بدنبراس عالى كان جيرى كوكي المرتبي التي المحال الله بقائه من تفسيراواتل سورة النجم والمرتبي المحال الله بقائه من تفسيراواتل سورة النجم المرتبي المحال ال

ادروہ ہمارے سردارمولا تا انورشاہ تشمیری ثم و بو بندی ہیں۔ بس نے ان سے سورہ تجم کی ابتدائی آیات کی تغییر کے متعلق درخواست کی۔

سيدنا الاستاذ مولانا محمدانورشاه صاحب حضرت ينتخ الهندكي وفات كے بعداور يميلے اسارت مالٹا کے زمانہ سے ان کے ورس بخاری و ترقدی پر تقریباً دس سال تک مندنشین رہے ہیں۔ اور حضرت علام شبیراحمد صاحب عثانی حضرت شیخ البند کے دوسرے قائم مقام تھے جنہول نے شیخ البندى زندكى مي اور بعدازال مسلم شريف جيسي جليل القدر كماب كاجس كو بخارى كے بعد حديث كى سب سے يوى اور سيح كماب سليم كيا حميا بورى ويت رب بيں۔ بہرحال مولاتا انورشاه صاحب کےول میں علامد عنانی کی جوعلی قدر ومنزات تھی۔اس کا اعداز واس سے ہوسکتا ہے کہ خود حضرت شاہ صاحب کے تغییر اور حدیث کے کتنے ایک مشکل اور وقیق مسائل کوان سے ان کی لیافت علمی فصاحت تحریر وتقریرا ور ملکدافهام وتفهیم کے باعث تکھوانے کی فرمائش کرتے رہے ہیں اور یمی فرمائش حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی کی بھی مولانا عثانی سے رہا کی ہے کہ وہ حضرت مولانا محرقاسم صاحب كے مضامين كى سليس اور عام فہم انداز ميں ترجماني كريں اور ند صرف بدحفرات بلکہ دارالعلوم پر جب بھی کسی معانداورمعرض کے حملے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب سابق مبتم وارالعلوم ويويندمولانا عثاني بى كوجواب لكصفاور وارالعلوم كى ترجمانى كے لئے قرمايا كرتے تھے اور مولانا اپن خداداد كابليت كے باعث ان امور سے بخو بى عبدہ برآ ہوتے تھے۔ چنانچ جانے والول کو یاد ہوگا کہ دارالعلوم میں سرجیس ميسلن کورٹر يو يى كى آمد ير جب مولانا ابوالكلام آزاد كامعترضان معتمون زميندار من شاكع بواتود تشريح واقعدديو بند" کے نام سے مولانا عثانی نے ہی ان اعتراضات کا دعدان شکن جواب و یا تھا جو چھیا ہوااس وقت میرے پاس ہےاورمیری ریسرے اور تحقیقات کے قیمتی سامان کا ایک جز ہے اورمیری ان آ تھوں نے خوب دیکھا ہے اور میری قوت حافظ کوخوب یاد ہے کہ خلافت کی تح یک کے مدوجزر کے بعد جب سرمحد شفیع دارالعلوم میں آئے اور انہوں نے تحریک میں دارالعلوم کے علماء کی شرکت برایک كوندا ظهارخيال كيا تونودره كي جلسن جوس جوس في كي لي منعقد كيا كيا تفامولا ناعثاني بي كومولانا حبيب الرحمٰن صاحب نے جوالی تقریر کے لئے فرمایا تھااور پھر جو جواب آپ نے دیااس میں تهایت منصفانداور مد براندانداز می وارالعلوم کی وکالت کی گفتمی اور بتایا تھا که علاء دیویندگ شركت كن غربى اورسياى فرائض كے ماتحت اعتدال پسندى كے ساتھ ربى ہے اى طرح مولانا

حبیب الرحمٰن شیروانی اور دیگر مقتر دهنخصیتیں جب دارالعلوم میں آیا کی ہیں۔مولانا عمّانی ہی حضرت مہمّم صاحب کی طرف ہے ترجمانی کرنے کے لئے متعین تنے رکویادومولانا حبیب الرحمٰن مساحب ادرائی مادرمنمی دارالعلوم کے محصحتی اور بجاطور پرتر جمان تنے۔

میں کہاں سے کہاں پہنچ کیا میں تو بیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت الاستاذ مولانا محد انور شاہ ماحب کی جوقد رخی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں ہے بخوبی ماحب کی جوقد رخی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں ہے بخوبی ہوجاتا ہوجاتا ہے مولانا عثانی کی جوقد رخی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں ہے بخوبی ہوجاتا ہے مولانا عثانی کی دیج آملیم شرح مسلم پرایک طویل تقریظ میں شاہ صاحب تکھتے ہیں۔

"علامة عفر خودمولا نامولوى شبيراحمرصاحب عثانى ديو بندمحدث ومفسر ويتكلم اين عصراند". (عائيل فع الهم م)

ان دوسطروں کے مختصرالفاظ میں شاہ صاحب نے مولا تاکواپنے زمانہ کا علامہ محدث مفسر اور مشکلم فرمایا ہے اس کے علاوہ حضرت عثانی کے مایہ ناز مشکلمانہ اور فلسفیانہ مقالے'' خوارق عادات' برتقریظ میں شاہ صاحب تحریفرماتے ہیں:۔

اس عبارت بی خوارق عادات کے اہم مسئلہ پرمولانا عثانی کے مقالہ کی جس طرز بیں شاہ صاحب نے داددی ہے دہ رسی خوارق عادات کے اہم مسئلہ پرمولانا کے علم وفعنل زور تحریر کے علادہ دعزت عثانی کی طرز نگارش کا ایسے انداز میں اعتراف کیا ہے کہ اس مقالہ کو پڑھ کر ہرجی پندکسی تامل کے بغیر مجزات کے بارے میں مطمئن ہوسکتا ہے۔ غرض ان دونوں تقریظوں سے شاہ صاحب کے دل کا حال مولانا عثانی کے علم وضل کے متعلق ایک کونہ معلوم ہوسکتا ہے۔

حضرت مولانا عبيدالله صاحب سندهى مرحوم

مولانا عبیداللہ صاحب کی تقریظ میں مسئلہ وج جیے مشکل مسئلہ کوسلیس بنادیے کی داد کے علاوہ ایسے عظیم الشان مضمون برقلم اٹھانے پر حضرت عثمانی کے انتہائے کمال کا اعتراف کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی مولانا کوعلامہ کے خطاب کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی توت بیانی کامش مشہرایا ہے۔

حضرت مولا ناحسين احمصاحب منظله يخيخ الحديث دارالعلوم ويوبند

حضرت مولا ناحمین احمرصاحب مدنی کی ذات ستوده صفات ہے کون ہے جو واقف نہیں آ پ حضرت شیخ الہند ہے جا ان شار پر وانوں اور ممتاز شاگردوں میں سے جیں جن کے متعلق آ یک صحبت میں مولا نا عثانی نے فر مایا تھا کہ 'مولا ناحمین احمرصاحب ہماری جماعت میں آ یک مجاہد شخصیت ہے''۔ ستائیس افحائیس سال سے دار العلوم دیو بند میں شیخ الہند کی متدوری پر شاہ انورشاہ صاحب سے بعد محتمکن جیں۔ حضرت مولا ناحمیم احمد مصاحب اور حضرت مولا ناحمیم احب صاحب وونوں آیک ہی مادر علمی آئی ہی تا ہے کے روحائی فرز عد جیں۔ دونوں پر دلالت مطابقی کی نسبت صادق آئی ہے۔ یعنی شہر اور حسین احمد اور احمد اب آ ب بی بناہے کہ ایک شہر احمد اور دوسر سے صادق آئی ہے۔ یعنی شہر اور حسین احمد اور دوسر سے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہستی کا نام حسین تھا ہی کا تھی تام شہر حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہستی کا نام حسین تھا ہی کا تھی تام شہر میں حسین تھا ہی کو فات پر دار العلوم دیو بند کے تعزیق جلے میں تقریر کرتے ہوئے مولا نا تھا ہم حال حضرت عثانی کی دفات پر دار العلوم دیو بند کے تعزیق جلے میں تقریر کرتے ہوئے مولا نا تھا ہم حال حضرت عثانی کی دفات پر دار العلوم دیو بند کے تعزیق جلے میں تقریر کرتے ہوئے مولا نا تھا ہم حال حضرت عثانی کی دفات پر دار العلوم دیو بند کے تعزیق جلے میں تقریر کرتے ہوئے مولا نا

حسين احرصاحب مظلمالعالى فرمايا:

" حضرت مولانا شبیراحرصاحب مرحوم ک شخصیت بے مثال تھی علم فضل بی آپ کا پاید بلند تھا اور ہندومتان کے چیدہ علاء بی سے متعد مولانا مرحوم کے ختب علم وفضل اور بلند پاید شخصیت سے کوئی بھی افکارٹیل کرسکتا علمی طور پران کی شخصیت مسلمہ کل تھی تحریروتقریر کا خدا دا د ملکہ مولانا مرحوم کا حصہ تھا اور بہت ی خویوں کے حال تھے"۔ (الجمعة د فی ۱۲ دبروت الد)

سيدعبدالحميدخطيب سفيرحكومت سعودب

عكومت مكه و مدينة سعود يركربيد كسفير متعينه باكتان سيدعبد الحميد صاحب خطيب في المين المرايان من فرمايان من فر

مولاناشیراجر عثانی کی موت نے جھے دنج فی کے سندر می فرق کردیا ہے مرحوم فی الحقیقت اس مشرقی علم فعنل کے تربیان تھے۔ جواسلامی دنیا کے لئے باعث فخر ومبابات ہیں۔ آپ اسلامی علوم اور حقا کد کے پیکر تھے۔ علم فعنل کے علاوہ فیرت اسلامی جہاداور اسلامی روایات کوزندہ رکھنے کا جو جذب ان کے حل میں موجود تھا اس کی وجہ ہے ان کی عظمت بلند درجہ تک پہنچ میکی تھی۔ اور ان صفات کی وجہ سے آن کی عظمت بلند درجہ تک پہنچ میکی تھی۔ اور ان

حضرت مفتى كفايت الثدصاحب وبلوى

مدرسدامینید کے تعری جلبہ میں معرت مفتی کفایت الله صاحب نے جواہیے زمانہ کے زیرست فقید فرشتہ سیرت اور مرجواں مرنج بزرگ تھے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔
"مولا تاشیرا حمصاحب علی دیوبند کی وفات حسرت آیات ایک ساخت کی اور وائد کے کری ہے۔
مولائے مرجوم وفت کے بڑے عالم با کہاڑ محدث مفسر خوش بیان مقررتے"۔ (انبدا بمید وال عاد کہرات اید)

شهيدملت خان ليافت على سابق وزيراعظم بإكستان

شبید ملت خان لیافت علی علامه کی ول سے بہت ہی قدر ومنزلت کرتے ہے۔ بلکہ امور مملکت میں اکثر و بیشتران سے مشورہ لیتے تھے۔ جس کا احتراف مولانا تمیزالدین صاحب سابق معدر دستور ساز آمیلی و پاکستان نے کراچی کے ایک تعزیق جلسہ کی صدارتی تغریب شرمایا تھا۔ بہر حال شہید ملت نے کہا:۔

"موت كيدم باتحول ني بم ساكة تجرعالم أيد متى انسان اورايك سيمسلمان

کوجدا کردیااور جمیں اسلامی معاشرے کی تنظیم وتھیل میں ان کے کرانفقد مشوروں سے محروم کر دیا۔ اس وقت در ماندہ انسانیت کورہنمائی اور قیادت کے لئے ان کی بخت ضرورت تھی ۔ مولا نائے مرحوم کی مخصیت علم اوروس النظری کی مجموع تھی '۔ (دیندارے ایمبرہ ۱۹۳۹ء)

#### مولا ناعبدالماجدصاحب دريابادي

مولانانے معزت عثانی کی وفات پراپنے اخبار' صدق' بین تحریر فرمایا:۔ ''استاذ العلماء علامہ شبیر احمد عثانی شارح سیح مسلم ومنسر قرآن کاغم آج سارے عالم اسلامی کاغم ہے تفاقبی کے بعد علامہ عثانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فردرہ کئی تھی اپنے وقت کے زبر دست مشکلم نہایت خوش تقریرُ واعظ محدث مغسرُ مشکلم سب ہی چھو تھے'۔

مسر ابوسعید برخی ایم اے ایدیٹر "احسان" لا ہور

مسٹرابوسعید بزی ایم اے ایلے بٹراحسان لا ہورنے اپنے تعزیق ایلے داتوریل بیں مجی الدادت سے حضرت علامہ کونذ رعقبدت پیش کرتے ہوئے لکھا۔

" علماء کرام کی صف ہیں مولانا شہر احمد عثمانی اپنی علمی فعنیلت اور کروار کی بلندی ووٹوں اعتبار سے اتنا بلند مقام رکھتے تھے کہ پاکستان تو در کنارونیائے اسلام میں بھی آپ کے پائے کی ہستی کوئی نہتی "۔ (اداریا صان ۱۲ دہروسالہ)

اگرعلامہ کی شخصیت سے متعلق لوگوں کے خیالات کو ضبط تحریم بل لایا جائے تو ایک مستقل کتاب بنتی ہے۔ راقم الحروف کا ارادہ ہے کہ انشاء اللہ ان تمام بیانات کوسوائح عثانی کی بہلی جلد بیس چیش کیا جائے گا۔ تاہم فدکورہ بالام بھرین نے جن میں علائے اسلام لیڈر ایڈیٹر محکومت کے ارکان جدید تعلیم یافتہ سب کے سب شامل ہیں۔ مولا تاکے متعلق جو کچھ خیالات کا ہرکتے ہیں وہ بغیر حقیقت نہیں اوراک لئے وہ اس قابل ہیں کہ ان کے سوائح تلم بند کئے جا کمیں کیونکہ علامہ حثانی نہایت نعیج و بلیغ مقرر دنیائے اسلام میں اپنے عہد کے بے نظیر عالم محدث مفسر متعلم وسیع انتظر سیاست دان محدث مفسر متعلم وسیع انتظام میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم محدث مفسر متعلم وسیع انتظر سیاست دان محدث مفسر متعلم وسیع انتظر سیاست دان محدث مفسر متعلم وسیع انتظام میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم میں اپنے انتظام میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم محدث مفسر متعلم وسیع انتظام میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم میں اپنے انتظام میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم میں اپنے انتظام میں اپنے عہد کے بےنظیر عالم میں اپنے انتظام انتظام انتظام میں اپنے انتظام میں اپنے انتظام انتظام میں اپنی انتظام انتظام میں اپنے انتظام میں اپنی انتظام انتظام میں اپنی انتظام انتظ

بزاروں سال زمن پی بوری پروتی ہے بوی مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں دیدہ در پیدا

## تقنيفات عثاني اورمقالات خطبات مضامين

حضرت عثانی کوقدرت نے اگر چملی اولادے محروم رکھالیکن اس کے موض ان کوالی معنوی اولادے مرفراز فرمایا جس کا سلسلماس وقت بھی قائم رہے گا جبکدال وعیال بھی اسپنے آباء و

اجدادی یادی تازه رکھنے سے قامر ہوجائے ہیں۔اوروہ ہیں ان کی ہی یادگاری جولوگوں کے لئے ہمیشہ جنت نگاہ رہیں گی۔ بدہ سدا بہار پھول ہیں جن کو بھی خزاں کے ظالم ہاتھ چھونیس سکتے۔ سمی عالم مؤرخ سائنس دان اور ماہر فنون کی یادگارین کو نعیاں باعات و مال دولت کے انہاز ہیں

ن عام مورس سا س دان اور ماہر مون فی یاد فارین و طیال باعات و مان دوست سے اجار در ہوتے بلکد د افکار کا خزان موتا ہے جس کے سامنے قارون کے تنجیا ئے فرد مایدکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

مولاناعثمانی نائب و فیمر تصاور برچ کوئی مال ورافت مین بیس چھوڑتے۔اس لئے آپ نے بھی جو ورد چھوڑتے۔اس لئے آپ نے بھی جو ورد چھوڈ اے اس کاند مرف آپ کا خاندان بلکے تمام است مسلمہ وارث ہے۔ چنانچہ فیکورہ عنوان کے تحت مولانا کی تصنیفات مقالات مضاحی اور خطبات کو فصل بیان کیاجائے گاجو حسب ذیل ہیں:۔

(۱) اسلام

شوال ١٩١٨م ١٩١١م

بیمقالظم کلام میں ہے جومولانا عبیدانفدصاحب سندھی کی فرمائش پرشوال ۱۳۳۸ ہے مطابق اپر بل الاوارہ میں تجربی جسمیں وجود باری تو حیدرسالت طائکہ کے اثبات پرزبروست محققانہ رکٹ میں بحث کی تی ہے۔ بیمقالیہ موتمرالانصار مرادا آباد کے ہنگامہ فیز اجلاس منعقدہ ۱۲٬۱۵٬۱۵٬۱۵۱ اپر بل الاوارہ کی تیسری نشست میں شام کے وقت ۱۱ اپر بل کو آٹھ بجے ہوں بج تک بینکٹروں علاء اورفضلان کے سامنے مولانا نے خود سایا تھا اور بینیں ہے ان کی شہرت کا پیک میں آغاز مواقعا۔ مولانا سید سلیمان عدوی کھتے ہیں:۔

"ااوا میااس کے پس و فیش زمانہ ش مراد آباد ش بہت برا جلسہ واجس میں علی گرد مندوہ اور دیو بند کے اکثر رجال علم وعمل جمع ہوئے اور تمام بندوستان سے مسلمانوں کا بروا مجمع اس میں شرکے تھا۔ ای جلسہ میں مولا تاشیر احمد صاحب نے "اسلام" کے نام سے اپنا ایک کلامی مضمون پڑھ کرستایا۔ حاضرین نے بری داددی"۔ (رسالہ معارف پر بری داددی"۔

٢\_العقل والنقل

٢٢ري الأنى ١٣٢١ وطابق ١١٩١٦

ی تصنیف بھی علم کلام بی علامہ عثانی کی معیاری تصنیف ہے جس بی محققاند مباحث کے بعد ابت کیا کی است کے بعد ابت کیا کیا ہے کہ عقل سلیم اور قل سے جس کھی اختلاف نہیں ہوسکتا اور کھی عقل کی سلامتی یا قتل کی صحت میں قصور ہوجانے کی وجہ سے اختلاف چیش آئے۔ تواس وقت اس کا فیصلہ کس طرح ہونا جا ہے۔ اس پر

كلام كيا ب دراصل بدمقال اس زمائے كے ماحول كوورست كرنے كے لئے لكھا كيا تھاجيكي بعض اطراف يعن على كرْدكا لح ك بانى مرسيدمروم كمسلك برجلنه والول كى طرف عقليات كاغلغله بلندتهااورشريعت كوه تمام نظريات جوان كوائي عقل كے فلاف معلوم موتے تصان كوردكر كاسلام ے فارج کرتے ملے جارے تھے جیسا کیس اختابات میں آ مے جل کر پیش کرون گا۔

راقم الحروف كم محتيل من مولانا شبيراحم صاحب في يتعنيف اس محوز وسيم كرمطابق تحرير فرمائی ہے۔ جوا ارت الثانی ۱۳ ایجی جعیة الانصاری میننگ میں درج پھیل سےسلسلہ میں ممبران مجلس نے یاس کی تھی۔اس میٹنگ میں درجہ تھیل کے نصاب کے لئے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی جة الله إلبالغة شاه رفع الدين صاحب كي يحيل الاذبان حفرت مولانا محرقاتم صاحب كي تقنيفات اورادب تاريخ كام تغيري منتدكما بول كاسطالعد اردؤعر لي لشريخ اورمناظرة وتدريس كاممارست كوواجبات عن عةراردياكيا تفاچنانجد ١٥ زيقعد ١٧٣١ع كوعام جلسه عن اس درجه كا افتتاح موار الماحظة بوريد موتمركاص ٢٢٠١٢ معرت مولانامحودسن صاحب ني تقرير فرمات موس كباز

" درجہ تحیل جس کے فوائد عرصہ دراز ہے ختلیم کئے ہوئے تھے آج تو کا علی اللہ اس کی ابتداء ہوئی ہے اورائے مقدس بزرگوں کی تصانیف اس کے نصاب میں شامل کی تھی ہیں۔ان کے سجھنے والوں ہے ہم کوا مید ہے کہ وہ اسلام کے اصول وفر وع کے متعلق معتلب وا تفیت پیدا کریں مے عموماً عقل افعال سے اہم سائل میں ان کوایک خاص بصیرت حاصل ہوگی"۔

عنى البندى تقرير كا خط كشيده جمله راقم الحروف كرز ويك مولانا عنانى سے العقل والنقل ككموان كاباعث بوامعلوم بوتاب كيكن يتصنيف القاسم من بالاقساط مضامين كاشكل مي جيس رى اور بالآخر ٢٢ رئة الأنى ١٣٣١ على علا معنى في ال وكمل كرديا اور يمركناني مكل مل ہوئی۔ آخری قبط کے اول میں مرافقاسم کی حسب ذیل عبارت ماحظہ ہو۔ جو ماہ رہے الثانی

سسسام كاول شرچيى ب:-

" مرت ہوئی کہ القاسم میں اس معركة الآراء مضمون العقل والعل كے يجد حصص شائع ہوئے تھے۔الل ملک اور بالحضوص الكريزى دان طبقہ يرجوكرويدكى اور مقبوليت كے آ عار ہويدا ہوئے تھان کی صدافت ان خطوط ہے معلوم ہوتی ہے جواس مضمون کے متعلق دفتر میں موصول ہوئے تھے۔مولا ناشبیراحم صاحب نے عنال توجددومرے امور کی طرف منعطف کی تھی بیضمون ناتمام ره كميا تفاالله تعالى جزائے خروے ال حضرات كوجن كے اصرار في آج مارى ويرين آرزو کو پورا کیااورسیایاب اورمفید مضمون تمام موکر بم کوطاجودرج ذیل ہے"\_(مدير)

الحاصل مولانا عنانی کی اس تصنیف سے پہلے عقل دُنقل کی مطابقت بیں الی جامع تقریر غالبًا موجود ندتھی ۔تصنیف کے آخر بی پرتجر پرجست ہے:۔ "شبیراحمد عثانی عفااللہ عندوارالعلوم و یو بند ۲۳ رہے الثانی ۳۳ سامیے"۔

## ٣\_اعجازالقرآن

ا گاز القرآن اپن توعیت کی نہایت مدل تعنیف ہے جس میں قرآن کریم کے ا گاز اوراس کے خداکا کلام ہونے پر فاضلانہ اور دوجانہ بحث کی گئی ہے۔ بحثوں اور تغیدوں کے خمن میں قرآن کریم کے مجزیان ہونے کوجس رنگ کے ساتھ ویش فرمایا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعدایک منصف مزاج غیر مسلم قرآن کریم کوخداکا کلام شلیم کے بغیر ہیں رہ سکتا ۔ بعض اردوفاری اور عربی کے شعراء پر تقیدیں بھی کی گئی جیں۔ مولانانے اپنی تغییر میں فاتو ابسودة من مدله کے ماتحت سورة بونس میں اس تعنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے 'اس سئلہ پر جم نے مطلع کے ماتحت سورة بونس میں اس تعنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے 'اس سئلہ پر جم نے اگاز القرآن 'کے نام سے ایک ستقل رسال کھا ہے۔ جے شوق ہو ملاحظ کرے'۔

#### سم\_الشهاب

۸امفر ۱۳۳۳ بید مطابق مخبر ۱۹۳۱ بید الله و استان محدیث می اورا جرائی کاش می استان مخبر ۱۹۳۱ بید و استان محدیث می استان الله فان ا

#### ۵\_معارف القرآن

از جمادی الاولی استساج تارمضان استساج بدمولاتا عثانی کا پرمغز اور اعلی بصیرت کا ترجمان مبسوط مقاله ب جورساله القاسم کے پرچوں میں بالاقساط ماہ جمادی الاولیٰ جمادی الافزی رجب شعبان وغیرہ استاج میں مسلسل چینا رہا ہے الل علم جانتے میں کد حضرت عثانی ہندوستان میں مفسراعظم کا لقب رکھتے ہیں۔اس کے معارف القرآن ان کے مایدنازمضا مین کا مجموعہ ہے۔

#### ٢\_الدارلآخره

٨ ارتي الأنى وسيساه مطابق عابر يل ١٩١١ء

بیز بردست مقالددراصل علامه عمّانی نے جمعیۃ الانصار کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ میرٹھ بیں موتمر الانصار کے سردوزہ اجلاس کے موقع پر تیسرے اجلاس میں ۱۸ رکتے الی نی سیسا اور مطابق کے ایر بیل ۱۹۱۱ء کو پڑھا تھا۔ مولا تابیز بردست تقریر فلسفیانہ رنگ میں دارا خرت کے اثبات میں لکھ کرلے میں عصر آپ کی بیچر یہ جوکائی طویل ہے دسالہ القاسم بھادی الاولی رجب وغیرہ بیسا ایو کے پرچوں میں بالاقساط جہب بھی ہے چنانچے مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب عمانی برادر برزگ موصوف بحثیدت مدیر دسالہ القاسم ماہ جمادی الاولی میسالہ کے برج میں اس مضمون کے تعارف میں کلمنے ہیں:۔

"مضمون ذیل عزیز مولوی شبیراحمرسلمه نے اجلاس موتمرالا نصار میر تھ بیش پڑھا تھا چونکہ بید ایک مفیدا ورکار آ مصمون ہے اور بعض بہی خوا ہان قوم کا تقاضا بھی ہے اس لئے القاسم بیس اس کا ورج کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا''۔(مدیر)

مولانا عثانی نے یہ تریکی مولانا عبیداللہ صاحب سندھی کی فرمائش اور تقاضوں پر الکھی تھی چنا نچ تقریر کے دیباہے میں لکھتے ہیں:۔

" ہمارے محترم بزرگ مولا تا عبیداللہ ناظم جمعیۃ الانصار جنہوں نے کس تامعلوم صلحت اور حسن ظن کی بنا پر بیرعنوان میرے میرد کیا ہے اس کے گواہ جی کہ بنس نے اس جلسہ سے تین روز پہلے بنام خدار تجر برلکھنا شروع کردی "۔ (افتاس جادی الاولی سواجی ۱۱)

#### 2-بدية سنيه

اكست ١٩١٨ وشوال ٢٣١١ ع

میدی صفحات کا ایک مرکل مضمون ہے جورسالدانقاسم شوال ۱۳۳۱ میں چمپاہاورجس کو میں ہمیا ہے اورجس کو مولانا عثانی نے دارالعلوم دیوبند کے ایک فیض یافتہ نامعلوم الاسم کے دوسوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ اول یہ کدائمہ میں کتنے ایک مسائل ایسے ہیں جن کو بعض امام حلال اور بعض حرام قرار دیتے

ہیں۔ بیاج من مندین کیے درست ہوسکتا ہے۔ دوسرے بیکداکی شخص جنت ودوز نے پرتواجان رکھتا ہے کین ان کو تمثیلات پرمحول کرتا ہے۔ بہل بی خیالات کہاں تک تھیک ہیں بیدونوں سوالات ایک خط کے ذریعیہ مولانا عثمانی سے کئے مجھے حضرت موصوف نے اپنے جوالی خط میں ہیں صفحات پراس کا جواب عنا یہ فرمایا تھا ساکل کا خطا ورمجیب کا مضمون دونوں القاسم شوال ۲ ساسا ہے ہیں مولانا اعزاز علی ماحب شیخ الادب اور معتمد دیرے تعارف سے صفحا یک سے ہیں تک جھے ہوئے ہیں۔

# ٨\_قرآن مجيدين عراركيول ٢

٢٢ رمضان ١٣٦٨ء

مت و فی رسال القاسم میں بندہ نے ایک مضمون بعنوان "قرآن مجید میں تکرار کول ہے"۔ چمپوایا تفاساس میں چندنظار شعرائے عرب کے کلاموں سے دی ہیں اور تکرار کے فلف پر بحث کی ہے"۔

# ويتحقيق نطبه جمعه

٨ زيقور ١٩١٢ و اكور ١٩١٠ و

میتخفیق مضمون تیرہ صفات کا ہے۔ ۸ ذیفتد ۳ سامے کو تحریر فرمایا۔ جو القاسم ماہ ذیفتد ۳ سامانے کو تحریر فرمایا۔ جو القاسم ماہ ذیفتد ۳ سامانے مطابق اکتو براہ ایم کے پر ہے جس شاکع ہوا ہے جس شل دلائل ہے بیٹا بت کیا ہے کہ خطبہ جمعہ وہیدین عربی جس مسنون ہے۔ اس کوشنے الہند مولا نامحود حسن صاحب نے بہت پسند فرما کراہینے دستخط بھی کئے ہیں۔

# • ا\_تشريح واقعدد يوبندا رمضان المبارك ١٣٣٣ ه

بیعلامہ کا سر وصفی کامضمون ہے جومولا تا ابوالکلام کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو اتبوں نے مرجیس میسٹن کورزیونی کی دارالعلوم دیو بندھی بتاریخ کیم مارچ ہواوا م آ مے موقع پر

مضمون کی شکل میں زمیندار میں چمپوائے تھے۔ چنانچہ علامہ کا بیمضمون بھی زمیندارالقاسم رمضان ۱۳۳۳ چاورالرشید میں چمپااوراس کےعلاوہ پیغلٹ کی شکل میں چمپوا کر بکٹرت شاکع کیا گیا۔

#### االسينمابني

سینماکے بارے میں بیایک بصیرت افروزمضمون ہے جسمیں فقیمی ولائل کے ماتحت بتایا گیا ہے کہ بینماد کھناجا تزنییں بیضمون اخبار مدینہ بجنور میں شائع ہوا تھا۔

#### ١٢ ـ لطا نف الحديث

جادى الاولى ١٣٣٣ واير بل ١٩١٥ و

الطائف الحديث كانام بتاربا بكراس مضمون من حفرت موصوف في حديث كے تكتے اور الطائف بيان كے ہول كے۔ آپ كايم مضمون القاسم كے تكن پرچوں يعنى رقيع الاول اسساج بيلى قسط دومرى قسط كاعلم ند ہوسكا كركون سے ماہ كے پرچه من شائع ہوئى البتہ تيسرى قسط پر مضمون ختم ہوچكا تھااور بية خرى قسط جمادى الاولى سسساج كالقاسم بن شائع ہوئى۔

ان مقالات اورمضاین کےعلاوہ رسالہ 'انھوڈ' اورمہا جراخبار میں کتنے ایک مضمون شاکع ہوئے ہیں اور خداجانے پاکستان اور دیگر ہندوستان کے رسالوں اور اخبارات میں کتنے شاکع ہوئے ہوں محے جن کاعلم اللہ بی کو ہے یا مولا ناعثانی جانے ہوں مے بیناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سوائے نگار ہوا ہو جوکسی کی زندگی کے کوشہ کوشہ سے کما حقہ واقف ہو۔

#### سارحجاب شرعي الهستار يحاواء

پردونسوال پرمولانا کا بینهایت بی بصیرت افروز مرال مضمون ہے بیال وقت تحریر کیا گیا تھا جبکہ شاہ امان اللہ غالب ۱۹۲۷ء کے غاز علی اپنی بیکم ٹریا کے ہمراہ بورپ کی سیرکو گئے بینے ملکہ ٹریا کے متعلق افواہیں گرم ہوئیں کہ وہاں انہوں نے پردہ کو ہالائے طاق رکھ دیا ہے اور ہالا خرید پرو پیکنڈہ ان کو تخت سے معزول کر کے رہا۔ افغانیوں میں بغاوت پھوٹ پڑی مولانا نے بیمقالہ ای سلسلہ میں تحریر فرمایا تھا جس میں دلائل شرعیداور مسلحت عامد کے من میں پردہ شری پردوشنی والی ہے۔ مولانا نے اپن تغییر کے صفح میں دوئی والی ہے۔ مولانا نے اپن تغییر کے صفح میں میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل جارے درمالہ دیجا ب شری میں ہے۔

رية الاول ١٣٣٢ ع

مولانا کا ایک مضمون ہے جس کا حوالہ حسب ذیل الفاظ عن انہوں نے اپنی تغیر کے آن جید کے صفیٰ انہوں نے اپنی تغیر کے آن جید کے صفیٰ انہوں فائدہ نمبرہ عن دیا ہے۔ حدیث عن ہے کہ موری شام کو جب خردب ہوتا ہے تو عرش کے نیچ جاکر سرائی دہونا ہے۔ اور بارگاہ خداد ندی عن طلوع ہوں تھم ہوتا ہے کہ حسب دستور شرق سے تا آ تک ایک روز وہ وقت آئے گاکیاں کو مغرب سے طلوع ہوئے گاتھم ہوگا۔

اس آ بہت و المشمس تجوی لمستقو لھا ذلک تقدیو العزیز العلیم کی تغیر میں ایک آخرے کا ایک حدیث آئی ہے جس عن شمس کے تحت العرش بجدہ کرنے کا ذکر ہے یہاں اس کی تشریح کا موقع نیس اس پر ہمارا استقل مضمون '' بجود القس '' کے تام سے چھیا ہوا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔

موقع نیس اس پر ہمارا استقل مضمون '' بجود القس'' کے تام سے چھیا ہوا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔

موقع نیس اس پر ہمارا استقل مضمون '' بجود القس'' کے تام سے چھیا ہوا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔

موقع نیس اس پر ہمارا استقل مضمون '' بجود القس'' کے تام سے چھیا ہوا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔

موقع نیس اس پر ہمارا القاسم ماہ رہے الا ول ۳۳ سے جلائم ہم ہر تنہ بہر ۸ میں ضبح ہوا تھا۔

#### ۵ا خوارق عادات

1916 21P1

بیدسالدمولانا کے اُلم جدید وقدیم کی وسعق کا آئیندار ہے۔ جس بی مجزات و کرامات اور قانون قدرت کے باہمی تعلق پر عقلی نوقی حیثیت ہے ایک جدید طرز بی تیمرہ کیا گیا ہے گذشتہ صفات بی معزت مولانا انور شاہ صاحب محدث واراحلوم دیو بند کی آخریظ اس مقالہ کے متعلق گزر چک ہے مولانا عثمانی فریک ہے مولانا عثمانی نے آئی تغییر کے من 200 قائدہ نمبرہ بی اس کا حوالہ دیے ہوئے کھا ہے "خوارق عادات" پر ہم نے ایک مستقل مضمون اکھا ہے بڑھ لینے کے بعدا سے مرک جزئیات بی الجھنے کی ضرورت نہیں وہتی '۔

١٧\_ الروح في القرآ ك

قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ کے وقتی اور تازک مسائل پر عالمانداور تازک مسائل پر فالمانداور تازک مسائل پر فاطلانداور فکفتہ طرز میں قلم اضانا حضرت مولانای کا کام تھا۔ آپ نے "الروح فی القرآن" میں مسلدروح پرجس میں بڑے بڑے فضلا کے قدم ڈگھ جاتے ہیں اسٹے لطیف اور فلسفیاندی ایسی مسلدروح پرجس کی تعریف نہیں ہو گئی۔ مولانا عبداللہ سندھی نے دوران قیام مکہ معظمہ میں جب کہ جس کی تعریف نہیں ہو گئی۔ مولانا عبداللہ سندھی نے دوران قیام مکہ معظمہ میں جب مولانا کے اس مقالہ کو پڑھاتو جورائے لکھ کر بھیجی وہ ابھی گذشتہ سطور میں گزر بھی ہواں درمری مرتبطیع کرایا ہے۔

# 2ا تفسير عثاني 9 ذي الحجه ١٣٥٠ هـ

ندکوره تصانیف کے علاوہ ایک روح مجسم ایک رحمت اعظم ایک پیکر علم و تحقیق ایک مرتبع امرارہ رموز ایک برمطالب ومعانی ایک خلاصة زندگانی ایک و ربید فلاح وکا مرانی تغییر عثانی ہے جس کود کھ کرآ تکھوں جی اوراورول جی سرور کی موجیس امنڈ نے گئتی جی ۔ بیا یک حقیقت اور سلمہ حقیقت ہے کہ ایک جامع و مانع متوسط قدیم و جدید خیالات و روایات کی سیرانی کا سامان اور نے تقاضوں کا مداوی اور کوئی تغییر اس ہے بہتر اردوزیان جی نہ ملے گی۔ اگر کوئی صرف قد است بہند ہے تو کوئی مرف قد است بہند ہے تو کوئی حدت بہند کی جی اور کوئی تعرف قد است کا دور کوئی حدید کے ایک فاوات کا دور کوئی حدید کے ایک وارکوئی حدید کے ایک وارکوئی دور ایت کا دارو کی مروریات کا علاج ہے تو کسی جی ایک طبیعت کے اجتمادات کا دور مرحق کوئی دور ایت کا جموعہ جی بنظیر تغییر میں ہوگئی دور ایت کا جی اور کوئی دور ایت کا جی جی بنظیر تغییر میں ہوئی اورکوئی دوسری ہو۔

اس سائنس اور اقتصادیات کے بے عدم عروف دوراور لا تدبیت کے زمانہ بیل طویل و
حضیم تغییری قارئین کی توجہ کو بی طرف کھینچنے کی بجائے ہمتوں کو پست کرنے کا سامان قراہم کر
سکتی ہیں۔ مولانا عثانی کی تغییر حسب خرورت وحسب عمل مختصر الفاظ اور مدلل ہونے کی حیثیت
سے عین حکمت کے تقاضے پوری کرتی ہے آج جبکہ معروف مادی و نیا کے پاس نفسانی محرکات کو
بھڑکانے والے ناولوں کیلئے بھی وقت نہیں اور اس لئے افسانوں کی و نیا تغییر کرنے کی ضرورت
بیڑکانے والے ناولوں کیلئے بھی وقت نہیں اور اس لئے افسانوں کی و نیا تغییر کرنے کی ضرورت
بیڑی۔ تواس مادی دور میں غرجب کی تفعیلات میں جانا کون کوار اگرے گا۔

شيخ البند كے ترجمة قرآن اورتفبير عثاني كا تاریخی پس منظر

دراصل مولانا على فى تغير في الهند مولانا محدود من صاحب كمترجم قرآن كريم كه حاشيه بركسواكر جها في كل بجديدا كه مولوی مجيدت ما لك مدينه بريس بجورنا شرتغير وترجمه في آن كريم كشروع مي تحريرا بي البندر تمة الشعلية في رئيج الاول سراسا به مي ترجمه كريم آنا فا فال سراسا به مي ترجمه كريا آفاز فرما يا سواتين مال مي صرف دى پارون كا ترجمه 18 جمادى الافرى كوسورة توبيتك بهنها مجرا تفاقات ذما فد سه حضرت مالنا مي معرف دى پارون كا ترجمه 18 جمادى الافرى كوسورة توبيتك بهنها مجرا تفاقات ذما فد سه حضرت مالنا مي معرف دى پارون كا ترجمه 19 مرد مي كورد ي محق موال ١٩٣٥ بها مي معلوم موتات ذما فد سرح مواادر اشوال ١٩٣١ بها الها كوفرة موال جيساكي ترجمه كواتر ورد ورد المراح الاول معلوم موتات ترجمه معلوم موتات ترجمه معلوم موتات ترجمه معلوم موتات ترجمه من المورد كا المرود كا المرود والم المراح الاول معلوم موتات كرد و المناس معلوم موتات كرد و المناس معلوم موتات كرد و المناسورة المناسورة المراح المراح الاول معلوم موتات كرد و المناسورة المراح المراح الاول معلوم موتات كرد و المناسورة المناسورة المناسورة المول كالمراح المراح المراح المراح المراح المناسورة المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المول كرد المراح المناسورة المراح المر

حسن نے بیتر جمہ مولانا کے درشہ سے حاصل کیا۔ چنانچے ترجمہ اور تعبیر تا سورۂ نساکا پہلاا ٹیریشن مع بقیر فوائد موضح القرآن از شاہ عبدالقادر میں سابھ مطابق ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا۔

اب قرآن کریم کی تغییر کا مسئلہ قابل حل تھا۔ مواد نامجہ یکی صاحب نے جھے ہے بیان قربایا
کرسب سے پہلے مولوی مجید حسن ما لک اخبار کہ بینے نظیر کے لئے مولان شہیر اجم صاحب عثانی
سے عرض کیا تھائیکن آپ نے معذوری کا اظہار قربایا۔ بعد ازاں انہوں نے مولانا حسین اجم
صاحب مدظلہ کی طرف رجوع کیا۔ مولانا بدنی نے اظہانیک مورت کے قوائد تحریفر مائیک مولانا
مدنی کی گوتا کول معرفیجیں اس عظیم الشان خدمت سے محروم رکھنے کا سبب بن گئیں جب مایوی نے مرطرف سے تھیرلیا تو مولانا عبدالرحن صاحب امروبوی مشہور منسر کی خدمت میں مولوی مجید حسن نے عرض کیا۔ انہوں نے تبول فرمات ہو سے طبح آزمائی کی لیکن تغییر برعبود اور بات ہو اور زمانے نے عرض کیا۔ انہوں نے تبول فرمات اور پرمغز انداز میں جدید تفقی کو لمح ظار کہتے ہوئے تغییر کرنا اور کے نقاضوں کے ساتھ فلفتہ عبارت اور پرمغز انداز میں جدید تفقی کو لمح ظار کہتے ہوئے تغییر کرنا اور بات ہواں اور ورمغز انداز میں جدید تفقی کو تح ظار کہتے ہوئے تغییر کرنا اور مصاحب سے تغییر کے لئے تنا ہواں اور خدا وادع کم وفضل اور بے تفایل کے نام بی لکلا۔ مولوی جیدحت نے پھرمولانا شہر اور ورمغت شابود راور کے ساتہ حقی اور دُرہائے شابودار اور صاحب سے تغییر کے موتی اور دُرہائے شابودار اور سے جس بھری جس کہ موتی اور دُرہائے شابودار اور سے جس می کھرہائے آ بدار صفحات قرطاس پر بھیرے ہیں کہ ہوتا ہے ہے آ قاب ربائی کا اجتاب قلب عثانی سے جس بھری جس کہ کی کر کر در وں ایمان والوں کی آ تکھوں اوردلوں کو مؤور کر رہ بیائی کا جات تھیں۔

رمضان ٨١٣١٨ وياكتان كى حدين متعين كركے مندوستان سے بسترے كول كر محصر

بہرمال امحرم ۱۳۴۸ء کے بعد بیسلسلہ تیسویں پارے تک چلتا رہااور بالآ خرمولانانے جیسا کہ حسب ذیل عبارت سے واضح ہے 9 ذی المجہ • ۱۳۳۸ھ کوقر آن کریم کی تغییر بمقام دیو بندختم فرمائی۔ چنانچہ کھتے میں:۔

"اس رب كريم كاشكركس زبان سے اداكروں جس كى خالص توفيق وتيسير سے آج يہم م بالشان كام انجام پہنچا۔ اللي آج عرفہ كے مبارك دن (9 ذي الحجه) اور وقوف بعرفات كے وقت من تيرے كلام باك كى ايك مختفرى خدمت جو محض تيرے فضل واعانت سے اختقام پذير ہوئى تيرى بارگا ہ قدس ميں بھد بجزونياز بيش كرتا ہوں "......... ذى الحجه و العرب و بند۔

ال عبارت سے تغییر کے اختیام کی تاریخ ہ ذی الحجر فات کے وقت صاف واضح ہے یا یہ حساب گیارہ بارے سے تیسویں پارے کی تغییر میں کھمل تین سال صرف ہوئے ہیں۔ اب گیارہ ویں پارے سے بہلے کی تغییر کا اندازہ آ سانی لگایا جاسکتا ہے کہ مواذ تانے بینئیر کے اسلامے کہ ابتدائی حصد سے شروع کی ہوگ یا اس اللہ کے آخری حصد سے اس اثنا میں آل مفسر ڈا بھیل ضلع سورت ( گجرات ) میں مقیم تھے۔ چنانچہ سورة فرقان کے رکوع نمبر ساکی آیت مرج البحرین مقدا عذب فرات و هذا ملح اجاج کے اتحت کھتے ہیں یہاں گجرات میں راقم الحروف بس جگہ آ جی کی مقیم ہے ( ڈا بھیل سملک ضلع سورت ) سمندرتقر یا دی بارہ میل کے فاصل پر ہے وہرکی ندیوں میں برابر مدد جزر (جوار بھاٹا) ہوتارہتا ہے '۔

بہر حال مولا تا عثانی نے • دسامے میں قرآن کریم کی تغییر ختم کی اور آپ کی تغییر کا مولوی مجید حسن بجنوری نے ۵ دسامے میں پانچ سال کے بعد پہلا ایڈیشن شائع کیا جیسا کہ ۹ دسامے کے ایڈیشن کی ابتدائی اوراق میں تقاریظ علماء سے پہلے مجید حسن لکھتے ہیں۔

" قرآن مجید کا جوافی مین ۵ و ۱۳ مطابق ۱۹۳۱ مین شائع مواقعاراس مین حفرت شیخ البند کے ترجمہ اور سورة بقر اور سورة نسا کے حواثی کے علاوہ باقی ۲۲ پارول کے حواثی سلطان البند کے ترجمہ اور سورة بقر اور سورة نسا کے حواثی کے علاوہ باقی ۲۲ پارول کے حواثی سلطان البند کے ترجمہ اور سورة بقر اور تقلق کم کا نتیجہ تھے مندرجہ ذیل .....ای ایڈ بیشن سے تعلق رکھتی ہیں "۔ (قرآن کریم ص میم)

مولاناعثانی کی اس تغییر کے فاری ترجہ کوافغانستان میں تین جلدوں میں شائع کیا گیاہے ہر جلد میں دس دس کی پہلی جلد سے گئے ہیں بیترجہ ٹائپ سے حربی رسم الخط میں مطبع عموی کا بل میں چھایا میا ہے۔اس کی پہلی جلد ساس سے مروجہ افغانی سن مطابق پی ۱۹۴ع میں چھائی گئی جومولا تا عمانی کو د یو بند کافل سے موصول ہوئی۔ دوسری جلد ۱۳۳۱ھ شمطابق ۱۹۵۰ھ میں طبع ہوئی اور مولا تاکود یو بند مجیجی گئی لیکن مولا تا پاکستان بنے کے بعد کرا جی تشریف لیآ ئے تنے۔ چنانچہ بیجلد بھی دیو بند سے بجرت کر کے کراچی مجنجی۔ تیسری جلد ۱۳۳۷ھ شمطابق ۱۹۵۱ھ میں زیور طبع سے آ راستہ ہوئی اور بیہ اس وقت کراچی مجنجی جب مولا تا عثمانی کراچی سے عالم جاودانی کے لئے رفصت ہو سے تنے۔

فاری ترجمه کی تیون جلدی نهایت عده یکے کاغذہ ۲۰ مرائز پرطیع ہوئی ہیں۔ پہلی جلد ۱۱۳۳ صفحات کی ہے دوسری جلدہ ۱۲۳ صفحات کی ہیں۔ نیسری جلدے آخر میں ہندوستان تہران اور افغانستان کے علاء کی تقریف ہیں گئی نہایت افسوں ہے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت افغانستان نے فاری میں ترجمہ کرنے والے علاء کے اساء کرای کا نہ معلوم کی مصلحت کے ماعث کہیں تام تک درج نہیں کیا ہے۔ البت حضرت شخ الہندمولا تامحود حسن صاحب اور شخ الاسلام مولا تاشیرا جمرصاحب اور شخ اور مفسر کے اساء کرای ٹائٹل پردرج کئے گئے ہیں۔

مولانا محریکی صاحب نے راقم الحروف کے معلومات میں مزیدا ضافہ ہے کیا کہ دراس کے کسی صاحب نے بھی مولانا عثانی کواطلاح دی تقی کہ میں مدرای زبان میں تغییر کا ترجمہ کررہا مول کے کسی صاحب بیٹنو میں بھی اس کے ترجمہ میں معروف کا رہنے اوراب پاکستان میں تاج کمپنی اور حاجی وجیدالدین صاحب نے بھی تغییر قرآن کریم کے حاشیہ پرشائع کی ہے۔

# ۸ اشرح بخاری شریف

يره جهادي الاوتي ٢٣ ١٣ هروز يجشنبه

کلام الی اور کلام جیر سلی الشعلی و سلم اور ان کی خدمات ہے یہ حکراور کوئی سعاوت ہو سکی ہے دھرت استاذی علامدانورشاہ صاحب محدث دارالعلوم دیو بند کے انقال کے بعد مولا تا عثانی جامعہ ڈائیسل میں بخاری کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور ذیات اہتمام دارالعلوم دیو بند میں ہمی اپنے دولت خانہ پر بخاری کا دوس دیا کے ۔ کتب حدیث میں بخاری شریف کا مقام تمام کابوں سے اور نجاب اور کلام الی کے بعداس کی نقدیس وعظمت مسلم ہے مولا تا عثانی نے اثناء درس بخاری میں بوتھار و درساً درساً فرمائی ہیں بیشر رح انہی تقریری تحقیقات کا تحریری تعش ہولا تا عثانی کے علی مرمایداور فرزانہ میں بیشر رح ان کا ماید تا زمر ماید ہوئی کہ برادرخورد بابون میں اس شرح کے مسودہ کو کہ کے کا انقاق ہوا۔ یکمل مسودہ مولا تا عثانی کے برادرخورد بابون میں ماحب عثانی مسودہ کے دیکھ کے الفاق ہوا۔ یکمل مسودہ مولا تا عثانی کے برادرخورد بابون میں صاحب عثانی مساودہ کے یاس بحفاظت موجود ہوں نے مسودے کو محقیق جگہ سے دیکھا۔ الشداللہ شرح

کیا ہے ملم وعرفان کر تین و تحقیق کے سمندرا ہے پورے جوش سے تھاتھیں مارتے ہوئے اس میں نظرا تے ہیں۔ یہ سودہ جس میں بخاری شریف کامتن شامل نہیں ہے۔ ۲۰×۲۰ یعنی نولس کیپ کے تقریباً ایک ہزاریا گیارہ سوسفیات پر ہے اورار دو زبان میں ہے۔ عبارتی صاف اور گنجان ہیں معرکة الآ راء سائل پر حسب عادت مولانا عثانی نے تہایت بسط و تقصیل ہے بحثیں کی ہیں۔ آٹھ سو صفحات تک مسودہ پر مولانا مرحوم نے نظر تانی مجی فرمائی تھی۔ نظر تانی میں وست مبارک سے جا بجا ترمیمیں کی تی ہیں کاش کہ بیٹے ہو چکی ہوتی اور ہماری نگا ہیں اس سے خوشہ چنن ہوتیں۔

والفخ الملهم شرح مسلم سهجلد

٢٥٦١١١ ٢٥١١١١ ١١٥٢ ا بك اورسعاوت عظمي جومولانا عثاتي كمقدريس دست قدرت نے رقم فرمائي و مھي دمسلم" کی شرح " فتح الملیم" بیشرح آ ل موصوف نے عربی زبان می تحریر فرمائی ہے۔ ندہب اسلام ک مقدس کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تیسری اور بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب علم حدیث میں "مسلم" ہے۔اس کتاب کی شرح ہے مولا تا کے علم کی وسعتوں بلندیوں محمرائیوں اور مبلغ علم و فكركايية جلتاب اورحقيقت بيب كمولاناكى وين اورعلى توتي بروقيق اورنازك مستله يراينا يورا عمل وكهلاتي بين احناف بين آج تك مسلم كى كوئى شرح موجود تيقى - ندمعلوم كياراز تفاكه قدرت نے بیخدمت قرب حنفید کی طرف سے صرف مولانا شبیراحد صاحب عثانی کیلئے رکھ چھوڑی تھی اگرچة ب سے پہلے" مسلم" كى كى شرحيں شوافع كى طرف كى كى كئيں كيكن سب سے زيادہ جامع شرح مولا ناعثانی کی ہے۔جیسا کہ آ ب مولا تا کے مقام حدیث کے عنوان کے ماتحت پڑھیں گے۔ اس كتاب كى تنين جلدين شائع ہوئيں اور وائے افسوس دویاتی رو گئيں ليکن اکثر حصہ جومہتم بالثان مباحث پرشامل تفاختم ہوچکا ۔ فتح الملهم کی تمن جلدیں ۲۰×۲۰ سائز پرطیع ہوئی ہیں۔ پہلی جلدا ما ما ما ما ما من مديند بريس بجنوريس باغ سومنات برچيس موئى ب-جلداول كة غاز مين أيكسوآ محصفه كامبسوط مقدمه اصول حديث يرب جومولا ناعثاني في المعاب اورجود يمراصول حدیث کی کتب نخبة الفكر وغیره سے زیادہ نافع ہے۔اس مقدمہ میں اقسام حدیث ادوات کی مفات تدوین صدیث اور دیگر متعلقه علم حدیث کے متعلق سیرحاصل تبعرہ ہے۔ تو نیش رفیق ہوئی تواس کا ارود میں انشاء الله ترجمه بیش کیا جائے گا۔ کتالیس صفحات مولانانے مسلم کے مقدمہ کی شرح لکھی ہے۔ مینی جلد کتاب الایمان سے کتاب الطهارت تک ہے۔ دوسری جلد کتاب الصلوة سے باب

البمائزتك بانج سوباره منحات يرب بي مدينة يريس عن ١٥٣٥ و١٩٣٥ وعن طبع بهوئي ودمرى جلد كتاب الزكوة سه كتاب النكاح تك بانج سوبين صفحات يرب جوع ١٩٣٥ و ١٩٣٨ وعن مصرت مولانا عمادالدين صاحب انصاري شيركوني كيابتمام سه بانثه ويريس جائندهم عن طبع بوكي ـ

مولانات فتح الملم كو بانج جلدول من كفت كاداده كيا تعاليكن كيرونقل مكانى كے سلسله في مدت تك وقت الملام كو بانج جلدول من كفت كادراده كيا تعاليكن كي وقت المنظام كاند و من كفت الدور بهت زياده سياك كفت في تاليف و العنيف كى طرف ست توجه دومرى طرف كير دى ـ كاش استاذى مولانا محد ادريس صاحب كاند حلوى شارح مفكوة اس طرف توجه فرما كير -

تے الملیم شرح مسلم مولانا نے کب کے کھنی شروع کی اس کے لئے کوئی خاص ماہ یا من آتو معنین کرنامشکل ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کے مسلم کے درس کے ابتدائی دورے آپ نے اس کی مشعین کرنامشکل ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کے مسلم کے درس کے ابتدائی دورے آپ نے اس کی شرح کھنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ محقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ اغلباً ۲ سوسا ہے یا کا۔ 1913ء ہیں نے بہت پہلے ہی اس مبارک کام کوشروع فرمادیا ہوگا۔ مولانا سیدسلیمان صاحب عددی کھنے ہیں نے۔

مولانا ندوی کے اس بیان سے جیسا کہ دو دوق سے کھررہ جی صاف ابت ہوتا ہے کہ الاا میا کے بیچے مورہ فاتحہ کی قراء ت) کے مسائل سے متعلق مباحث سے فارغ ہو بی تے اور یہ ظاہر ہے کہ قرات فلف الامام جو کتاب العلاۃ کے مسائل سے متعلق مباحث سے فارغ ہو بی تے اور یہ ظاہر ہے کہ قرات فلف الامام جو کتاب العلاۃ کے مسائل جس سے ہودہ ہوئی ہے۔ اس کے بیمتی جی کہ فتح اس العلاۃ سے مسائل جو کتاب العلاۃ سے مروع ہوکر کتاب البحال ہیں ہو ہوئی ہے۔ اس کے بیمتی جی کہ فتح المام کی جلد اول کے جس جی متن صدیت بھی شائل ہے پانچ موسفے اور قراء سے فلف الامام کے صفحات جو جلد تانی جی جی میں اس مسئلہ پر بحث کی می ہو وہ انہیں صفحہ سے پوئیس صفح تک بیلے می جی ہیں۔ کو یا 191 میں جلد اول کے جی کہ وہ المام کی مسئل اور بھی ہو پوئیس صفحات معزب حالی کھی بیجہ یہ ہو کہ الثان تحقیقات اور عبد اور کی مال ہم کی مال ہم ہو چکا ہے کونکہ بیدا کے مظم الثان تحقیقات اور مبادث کا طویل کام ہے۔ جس جی کتاب الا بحان کی زبروت بحثیں جی ۔ اس تحقیق کی اشاہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس جی کتاب الا بحان کی زبروت بحثیں جی ۔ اس تحقیق کی اشاہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس جی کتاب الا بحان کی زبروت بحثیں جی ۔ اس تحقیق کی اشاہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس جی کتاب الا بحان کی زبروت بحثیں جی ۔ اس تحقیق کی اشاہ میں کہ شدہ کا طویل کام ہے۔ جس جی کتاب الا بحان کی زبروت بحثیں جی ۔ اس تحقیق کی اشاہ میں مباحث کا طویل کام ہے۔ جس جی کتاب الا بحان کی زبروت بحثیں جی ۔ اس تحقیق کی اشاہ میں کی جدث اللہ ہوں کی بحث کی مبادت کی جدورہ الا بیمان کی بحث

کے ماتحت آ تکھول کے سامنے آئی جس نے مقعد کے قریب پہنچانے میں ہولت پخشی ۔علامہاس مضمون کو کہ حدیث کے مطابق طہورا ہمان کا نصف کس طرح ہوسکتا ہے سمجھانے کے لئے لکھتے ہیں ۔۔

وهذا كما ان في هذا العصر في الناء حروب النصارى اور بامع السلطنة العثمانية التركية ايدهاالله تعالى بنصره لما نهض مسلموا الهند لاعانة السلطنة المحروسة بالاموال الفخيمة فجمعوامن الروبية والذهب والفضة والاوافى والثياب والمواشى وغيرها مااعطاه من و فقه سبحانه و تعالى من معاشر المسلمين للانفاق فى سبيله ثم باعواالعروض والمواشى منهابيع من يزيد فوالله ولدالضان الذى اعطاه مسلم من صعاليك المسلمين الذين لايجدون الاجهدهم بلغ ثمنه عند البيع خمسائة روبيه وازيدمنه فحينتذيجوزان يقال ان ثمن ولد الضان بلغ قيمة الفرس يعنى ثمنه العارضى الوقتى بلغ قيمته الاصلية والافهولايساوية بل لايدانية فى طيء فهكذاالطور ..... اذاارادالله سبحانه و تعالى ان يمن على عبادة المومنين بتضعيف اجورحسائهم لكمال شفقته وسعة وحمته ووفوررأفته فيضاعف اجرالطهور". (المالم بلائرام ۱۳۸۳)

فق الملیم کی اس عبارت ہے جہاں ایک حدیثی باریک منظم ہو گیا وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علامہ جنگ عظیم کے دوران علی جو الاام ہے (1919ء کی رہی کاب الطہارت کے مضابین کی شرح علی معروف تنے کیونکہ اس جنگ علی ترکوں کی اعانت کیلئے بہت پھی اعداد ہندوستان کے مسلمانوں نے دی تھی جس علی احدی کوشٹوں کو بھی بہت پھی دفل تھا۔ اب اعظم کر ھو کا 1919ء تا بھا 191ء ت

٢٣<u>٣١ هين</u> آپ (مولا تاشيراحم صاحب) درس فتح پوري كدرس اول مقرر بوكر مكة (اور ١٣٣٨ هين د يوبند بلائ مكي وروئيداد٣٣٣ هين ٢٠)

الاوا و دشریف اور می سلم شریف پر حات رہ اور جب جی البند شوال ۱۳۳۳ ایوی کی کوتشریف الاوا و دشریف اور می سلم شریف پر حات رہ اور جب جی البند شوال ۱۳۳۳ ایوی کی کوتشریف الاوا و دشریف اور می سلم شریف کی خدمات حضرت مولانا انور شاه صاحب اور سلم شریف کی خدمات حضرت مولانا انور شاه صاحب اور سلم شریف کی مولانا شبیرا حمدصاحب کومیر دکی گئی (روشیدا دوار العلوم ۱۳۳۳ ایوس کا) چنا نچه علام ۱۳۳۳ ایوس سال اور العلوم و بو بندیش مسلم شریف کو پر حات رہ البندی سال تک مسلم کے ساتھ و میکرعلوم و نون کی حوسط اور اعلی کرایش می پر حات رہ جی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم مسلم کے ساتھ و میکرعلوم و نون کی حوسط اور اعلی کرایش می پر حات رہ جی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی شروع فرمائی ہو۔

سیاس مکا تبیب سیاس خطبات و بیانات مولانا عنانی کوسیاسی می مجرا ادراک ادر وسیج بعیرت عاصل تمی آب سے سیاس نظریات اورسیای اقدار پرستفل عنوان کے ماتحت انشاء الله تجروآب آئندہ اوراق میں پڑھیں گئریات اورسیای اقدار پرستفل عنوان کے ماتحت انشاء الله تجریر فرمائے وہ آج تک سیای پلیٹ گئری تاہم جوخطبات صدارت آب نے سیای جلسوں میں تحریر فرمائے وہ آج تک سیای پلیٹ فارموں سے گونج رہے ہیں۔ یہ خطب سیاست کا آب زلال ہیں جن کوقاری پڑھ کر سیاست عثمانی کا جائزہ لے سکتا ہے خطبات حسب ذیل ہیں۔

#### الترك موالات

ورسي الأول وساسا ووواء

بی خطبہ علامہ عثانی نے کہ '۹ رہے الاول ۱۳۳۱ ہے مطابق ۱۹ '۲۰' ۲۱ نومبر شام ہے منعقدہ
اجلاس جمعیۃ العلماء وہلی میں حضرت شیخ البند مولا نامحود حسن صاحب رحمۃ الله علیہ کے ارشاد پر ککھ
کر پڑھا تھا۔ بیدہ دورتھا جب کہ ترک موالات اورخلافت کی ہنگامہ خیزیاں شباب پرتھیں۔ اس
خطبہ میں انگریزوں سے موالات دوئی اور تعاون کے ترک کرنے پرشری اورسیای حیثیت سے
منعمرہ کیا گیا ہے۔ ۲۲× ۱۸ کے اٹھا بھی صفحات پر ہے اورای جلسہ میں شیخ البند کا خطبہ صدارت بھی
پڑھا گیا تھا جومیرے چیش نظر ہے۔

٢- بيغام بنام مؤتمركل مندجعية العلماء اسلام كلكته

١١٩٠٨ ١٠ ١١ ويقدم ١٣ ١١ ٢٠ ٢٨ ١٩١٠ كوروم ١٩١٥

سیم الثان پندال سارا حمدی پارک اوراهراف وجوانب نے علائے کے سلمانوں سے معمور سے۔ پیغام نے ایک عالم بے خودی پیدا کردیا۔ عجیب محویت و کیفیت سمعوں پر طاری ہوئی۔ بار بار نعر ہائے کئیسروعلا مرشیرا حمد عثمانی زندہ باد بلندہ وتے رہا کثر جملوں کو کرر پڑھنے کی ورخواست ہوتی رہی ہوئی نیڈال کے ہر گوشہ سے لوگ اس ہوتی رہی ہوئی نیڈال کے ہر گوشہ سے لوگ اس کے خیر مقدم کے لئے وفور جوش سے المجھلتے رہا اوراس کے شائع کرنے کے لئے چندہ بیش کرنے کے خیر مقدم کے لئے چندہ بیش کرنے کے ایک صاحب نے بنگلہ تر جمدوا شاعت کا ذمہ لیا اور ووسرے بزرگ نے مجراتی میں (بینام میں) اس بینام براخبار معمر جدید کلکت کا لیے دھے دی کی مجدوسی کرتا ہوں جو سب ذیل ہے۔ اس بینام براخبار معمر جدید کلکت کا لیے دھے دی کا کی جو دھے دی کرتا ہوں جو سب ذیل ہے۔

"پیغام سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی تحویت کے نظارہ میں جوحلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی تحویت کے نظارہ میں جوحلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسول کی اس کا اندازہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان نہیں کرسکتی ٹھیک ایسامعلوم ہور ہائے کہ برسوں اور مدتوں کی سوکھی اور بیائی زمین پر بڑی امیڈیز سے انتظار اور بڑی تمنا کے بعد غیرمتو تع طور پر یکبارگی باران رضت کا نزول ہور ہائے '۔ (اخد عصر جدید کا متدرون ساکوری اور

جبرحال مولانانے اس پیغام میں شرک سیای اور عقلی دلائل ہے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا مسلمانوں کو مشورہ ویا ہے۔ پیغام ۲۰×۳۰ کے انتیس صفحات پر ہے۔ آپ نے جمعیة العلمائے اسلام کی صدارت بھی تبول فرمائی تھی۔

#### ٣ ـ مراسلات سياسيه

المرااعطابن هاواء

مولا ناعثانی کے پیغام کلکتہ اور شرکت مسلم لیگ کے بعد مولا ناعثانی کے پاس بینکڑوں خطوط اس وقت کی سیاسیات کے متعلق اپنے شبہات رفع کرنے کے لئے اور معتر ضانہ رنگ میں لوگوں نے بیجے۔ آپ نے ان کے جو جو ابات ارسال فرمائے ان میں سے چودہ خطوط کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے جن کا نام مراسلات سیاسیہ ہاں خطوط میں مسلم لیگ اور پاکستان کے سیاسی مسائل کو نہایت ہی خورو قکر سے حل کیا گیا ہے۔

## ٣-مكالمة الصدرين

عم محرم ١٥ ١١١٥ عدم مر ١٩٥٥

یده معرکۃ الآ راء مکالمہ ہے جوعلامہ عمانی اور مولا تا حسین احمصاحب مدنی ودیکرا کابر جمیۃ العلماء ہند یعنی مفتی کفایت الله صاحب مولا تا احمر سعید صاحب مولا تا حفظ الرحمٰن صاحب وغیر ہم کے در میان کی محرم ۱۳۱۵ ہے مطابق کے دمبر ۱۹۵۵ء کو بمقام دیو بند مولا نا عمانی کے مکان ''بیت الفضل'' پر تقریباً سوا تین کھنے رہا تھا۔ جس میں مولا نا عمانی نے مسلم لیگ کی موافقت اور وفد جمیت نے کا گریس کی تا نبید مل اپنے اپنے نظریات چیش کئے تھے۔ مولا نا محمد طاہر صاحب مرحوم بیری قاسم العلوم والخیرات علید الرحمۃ نے جو گفتگو کے وقت موجود تھے اس مکالمہ کومرتب کر کے مولا نا عمانی کودکھا یا تھا۔ مولا نا محمد طاہر صاحب بیش لفظ میں لکھتے ہیں ۔۔

" حضرت علام شبيراحمصاحب عثاني جواس وقت مندوستان كے يكاندروز كارعاء على سے

بیں اور جو جماعت دیو بند کے مسلم اکا ہر میں ہے ہیں ان کا تجربہ میں قتاح تشریح مہیں تبحرعلی کے ساتھ ساتھ ان کی سیاس معلومات سونے پرسہا گا ہیں۔ حضرت علامہ عثانی اور وقد جمعیة العلماء ہند کے درمیان گفت وشنید کو احتر نے تامبند کیا۔ احتر نے مزید احتیاط مید کی کہ حضرت علامہ عثانی کو بیہ مکالمہ قلم بند کر کے حزفا حرفا دیا اور حضرت محموح نے جہاں جہاں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت سمجھی و و فرماویا''۔ (پی انفاعال میں ہو۔)

اگرفورے کے عاجائے تو یہ مکالمہ بیابیات عمانی اور ان کے علم فضل اور حاضر جوابی کا بہترین مرقع ہے۔ ۵۔خطبہ صدارت مسلم لیک کا نفرنس میر تھے

١٩٥٥م ١١٠ العدم ومبرو ١٩٠٠

" ہندوستان میں اگر میری انبیل پر پیچارے نواب زاوہ لیانت علی خان کو دس بیس ووٹ مل علی محصے تو کیا ہوا آپ (ممبران جعیت) حضرات تو ماشا واللہ بااثر بیس کسی نے کہا یہ بات نہیں ہے آپ کے اعلانات نے ملک میں بل جل ڈال دی ہے۔" (علانہ العدد یون میں)

٧- "بهارا ياكستان" خطبه صدارت جمعية العلماء اسلام كانفرنس لاجور

٠٠ ٢١ ٢٢ مقره ١٦ ١١ ١٥ ٢٩ ١٢ جورى ١٩١١

بے خطبہ کیا ہے ایک مستقل سائ شامکارہے جوائ صفی پرشائل ہے مولاتانے بے خطبہ اسلامیہ کالج لا ہور کے گراؤنڈ میں جعیۃ العلمائے اسلام کی کانفرنس متعقدہ ۱۲۴ ۲۱۴ صفر ۱۲۳ ہے مطابق کا کی انفرنس متعقدہ ۲۲۴ ۲۱ مفر ۱۳۳ ہے مطابق میں اور کے گراؤنڈ میں بڑھ کر ہر طبقہ کے سامعین کومو جرت بنا ویا تھا۔ اس خطبہ میں مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پر سیرحاصل تبعرہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پر سیرحاصل تبعرہ ہے۔

نیز جغرافیائی حیثیت سے پاکستان کی پوزیش پرزبروست معلومات چیش کی جی ۔اس خطبہ سے
اکلے روز لاجور کے اخبارات نے جس والہانہ طرز جس اس کی تعریف کی وہ بیتی کداخباروں نے
واضح طور پر لکھا کہ مولانا علائی کے خطبے ہے جمیں پاکستان کی حقیقت اور اس کے نظرید کی صحیح سمجھ
عاصل جوئی ہے ورضاس سے پہلے ہم نے پاکستان کا نام بزاروں بارز بان سے لیا ہے لیکن تج بہے
کہ بڑے بڑے بڑے ورضا کی مصح بھے بھی پاکستان کے مصنے نہ بجھتے تھے۔

#### ۷۔خطبہ صدارت ڈھاکہ

-ااركال خرم اساعطاني و وافروري ١٩٣٩م

بی خطبہ مولانا حانی کی زعری کا آخری خطبہ ہے جو جمعیۃ العلماء اسلام کی کانفرنس مشرقی

پاکستان ڈھا کہ منعقدہ ۱۰ اور کے لا خر ۱۹ سا اھ مطابق ۱۰ افروری ۱۹۳۹ء میں پڑھا میا چونکہ یہ
خطبہ پاکستان کے عالم وجود میں آئے کے بعد کا ہے اس لیے اس میں اسلای قانون کے نفاذ
پاکستان کے بنیادی مقاصد وقت کے اہم تقاضوں اور قانون شریعت کے نفاذ پرمشکلات کے وقعیہ
مسئلہ شمیرہ فیرہ پرنہاہت محققانداور عالماند سر حاصل تبعرہ ہے۔ یہ خطبہ فروری ۱۹۳۹ء رکھ الآخر
مسئلہ شمیرہ فیرہ پرنہاہت محققانداور عالماند سر حاصل تبعرہ ہے۔ یہ خطبہ فروری ۱۹۳۹ء رکھ الآخر

# ٨\_قراردادمقاصد كى تائيد

مورندا ماري ۱۹۳۹ه

یده وزیردست او بیان سیان اورعالمان تحریب جومولا تاشیرا جرعانی نے وزیراعظم لیافت
علی خال کی قرار وادمقاصد (آئین اسلای کی تجویز) کی تائیدی دستورساز اسبلی کے اجلال ہی کا کور برحی تقی اورجس نے پاکستان کے او با اور مقرین پرمولا تا عثانی کے بے نظیر تدیر و کر اورعلم و مقتل کا سکہ بیشا و یا تھا جے اخباروں نے امتیازی حیثیت دے کر چھا یا اور جومولا تا عثانی کی تمام سیاسی جدوج جدگی آخری امیرتمی۔

ان سیای محطوط ممدارتی خطبول مکالے وغیرہ کے علاوہ نہ جانے کتنے بیانات تحریک جنگ بلقان تحریک خلافت اورتحریک پاکستان کے متعلق علامہ نے دیئے ہوں سے جن کا پید چلانا اور شار کرنامشکل ہے۔

# مفسراعظم مولا ناعثانی کامقام تفسیراورتفسیرعثانی پرایک نظر ری مفسرا مین میراید نظر ری مفسر براید نظر در تارید کامقام تعلید میرد در تارید میرد تارید میرد تارید میرد تارید میرد تارید میرد تارید 
مغراعظم کی تقنیفات اورمقالات پر گذشته اوراق میں جوروشی ڈالی کی ہان میں ان کا زبروست شاہکارتغیر ہے۔ بیشاہ کاران کے مقام تغیر کا ایک منصف گواہ ہے جس کے آثار سے مغرکی عظمت شان کا پہ چل سکتا ہے۔ مغرکے اس کلشن علم وفضل کے پھولوں کی سیر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ ان کی طرب انگیز خوشیو میں اور پر کیف مناظر کس طرح و ماغوں اور نگاہوں کو معطراور محور کر لیتے ہیں جس طرح دلفریب وادیوں کے نظار ہے و کی کرانسان بیسا ختہ سجان اللہ معطراور محور کر لیتے ہیں جس طرح دلفریب وادیوں کے نظار ہے و کی کرانسان بیسا ختہ سجان اللہ کے نظرے بلند کرنے لگتا ہے ای طرح علمی پھولوں کی بہاری بھی قدم قدم پر دامن دل کو تھنچ کر کہتی ہیں کہ بس خیرے کے نگر اس کے نظرے بیں جس جس جس جس جس کے ناندرا سے دل ہیں جس حکمت و دانش کے غنچ کھلتے ہیں اور ظاہری باخوں کے سیر و تماشہ ہے ہے نیاز ہوکر اپنا وردل کھولے اوراس کی سیر کرتے ہیں۔ بقول بیدل

ستم است اگرہوست کشد کہ بیر سرویمن درآ تو زغنی کم ندمید و دردکشا بچن درآ بیت ناف ہائے نجہ بومیسد زحمت جبتی بخیال صلقهٔ زلف اوگرے خورد بختن درآ تغییر عنانی بھی ایک کلشن ہے جس کی سیر جنت فردوی وعدن کی سیر سے کہیں زائد پر بہار ہے اس کی قدرو تیمت کے اندازے ان قدروانوں سے پوچھے جواس کی بہاروں کے مشاق اور دلداوہ ہی نہیں بلکہ واقف حقیقت ہیں۔ آ ہے ان علمائے وانشمند کے خیالات معلوم کریں جو انہوں نے نقیر عنانی کے میں۔

علیم الامت مولا تا شرف علی صاحب تھا نوی کا گاہ میں اس تغییر کی جوقد رختی اس کا اندازہ
اس سے ہوسکتا ہے کہ علامہ مغیر کی جب تھانہ بھون میں تعلیم الامت سے ان کی وفات سے پہلے
حالت مرض میں ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے اپناتمام کتب خانہ وقف کر
ویا ہے۔ البتہ دو چیزیں جن کو میں مجبوب سمجھتا ہوں اپنے پال رکھ کی جیں۔ ایک تو آپ کی تغییر والا
قرآن شریف اور دوسری کتاب "جمع الفوائد" اس واقعہ سے عکیم الامت کی نظروں میں تغییر عثانی
کی قدر ومنزلت کا اندازہ ہوجاتا ہے۔

معرت مولانا انورشاه صاحب في فرمايا كه "مولاناشبيراح مساحب عثاني في تغير قرآن

تھیم ککھ کردنیائے اسلام پر بڑااحسان کیاہے'۔شاہ صاحب کا یہ تول تغییر عثانی پرایک ایسا تبعرہ ہے کہاس سے اچھااور تبعیرہ ایک جملہ میں ہونہیں سکتا۔

علامہ عبیداللہ ستوهی نے دوران قیام مکہ معظمہ میں جب پہلی مرتبدان تفسیری فوائد کو پڑھا توانہوں نے علامہ مفسر کولکھ کر بھیجا کہ 'آپ نے قرآن کریم کی جوتفسیر تحریر فرمائی ہے اس میں شیخ الہند کی روح کا رفر ماہے درتماس جیسی تفسیر کا لکھا جاتا میرے خیال سے باہرہے'۔

حفرت مولاناحسين احرصاحب تحريفر مات بين:

"الله تعالی نے اپنے فضل وکرم سے علامہ زمال محقق دورال حضرت مولا تا شہیرا تھرصا حب
عثانی زید مجد ہم کو دنیائے اسلام کا ورخشدہ آفاب بنایا ہے۔ مولا نائے موصوف کی ہے شل
ذکاوت کے شکل تقریب شکر کری بجیب وغریب حافظ بجیب وغریب بہجروغیرہ کمالات علمیدا بیسے
نہیں ہیں کہ کوئی خفص منصف مزاج اس میں تامل کر سکے۔ قدرت قدیمہ نے مولا ناشمیر احمد
صاحب موصوف کی توجہ بحیل فوا کدا وراز الد مخلقات کی طرف منعطف فرما کرتمام عالم اسلامی اور
بالخصوص اہل ہند کے لئے عدیم العظیر جحت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نائے بہت ی خینم
بالخصوص اہل ہند کے لئے عدیم العظیر جحت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نائے بہت ی خینم
بالخصوص اہل ہند کے لئے عدیم العظیر جحت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نائے بہت ی خینم
بالخصوص اہل ہند کے لئے عدیم العظیر جحت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نائے بہت ی خینم
موال نائے نی کی نے کورہ عمارت عالم مضر کی ذابہ ادران کی تفسیر مرک انقذ رشعہ و کانہ بار۔ سرب

مولانامدنی کی ندکورہ عبارت علامہ مفسر کی ذات اوران کی تغییر پرگرانقذر تیمرہ کا سرمایہ ہے۔ یہ تقریظ اوراس کے علاوہ ووسری تقریظ میں قرآن کریم مطبوعہ مدینہ پریس بجنورے پیش کی جاتی ہیں۔ خری ہے سامح میں است تنقید میں ماہم دور کی سے منتعلقہ تنے ہے۔

خواجه عبدالحي صاحب تفيرمولا ناعثاني كمتعلق تحررفرمات بي

"میتمام تراس بزرگ کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہے جوآج ہندوستان میں بلاریب سرتاج مفسرین اور قرآنی نکم و بصائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔ بعنی حضرت مولانا شہیراحمرصا حب عثانی نے اپنے قلم حقیقت رقم سے ایک طرف بلاخت قرآن کے دریا بہادیے اور دوسری جانب معارف فرقانی کے انمول موتی اوراق پر بمعیر دیئے ہیں '۔

مولانا احمد معيد صاحب وبلوى في الى تقريظ من تحريفر مايا

"اردوزبان میں قرآن شریف کے مطالب کا اس قدر بہترین مختصر جامع ذخیرہ اس وفتت تک فقیر کی تظریح بیں گزرا"۔

مورخ اسلام مولانا اکبرشاہ خانصاحب نجیب آبادی مؤلف تاریخ اسلام تغییر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:۔ ''مولانا شہر احمر صاحب عثانی علاء دیوبند میں اپنی قرآن دانی اور تدیر فی القرآن کے متعلق جو خصوصیت رکھتے ہیں اس نے مولانا کو میر انجوب اور ان کے تصور کو میرے دل کی راحت بنا دیا ہے انہوں نے قرآن مجد کوعام اردو دان لوگوں کے لئے قریب الفہم بنائے کی غرض سے مختصرا درجامع و مانع تغییر بطور حواثی کھی ہے سلیس وسادہ وضیح عام ہم زبان میں آیات قرآ نہے کے مفہوم ومطالب کو مجھانے کے لئے ضرورت سے زیادہ عموماً کی خربیں فرمایا کیا اور کسی متام کولا نیمل منہوم ومطالب کو مجھانے کے لئے ضرورت سے زیادہ عموماً کی خربیں فرمایا کیا اور کسی متام کولا نیمل منہیں چھوڑا کیا''۔

# مولا ناسیدسلیمان صاحب ندوی تحریر فرماتے ہیں

" حقیقت بیب کران کے تصنیفی اور علمی کمال کا نمونداردو میں ان کے قرآئی حواثی ہیں۔
جو حضرت شیخ البندرجمة اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کے ساتھ چھے ہیں۔ ان حواثی سے مرحوم کی
قرآن بھی اور تغییروں پر عبورا درعوام کے دلنشین کرنے کے لئے ان کی قوت تغییم حدییان سے بالا
ہے۔ جھے امید ہے کہ ان حواثی سے مسلمانوں کو ہڑا قائدہ پہنچاہے "۔ (سارف ابریل دوارہ عاد میں)
مولا نا عبدالما جدور یا بادی بی اے تغییر عثانی اور ترجمہ کے متعلق کیستے ہیں:۔

"اخبار مدید کے مالک مرکار مدید کے خادم محد جید حسن بجنوری پر جی بے افتیار رشک کرنے کو چاہتا ہے۔خدمت قرآن کی کہی کیس سعادتیں اپنے لئے سمیٹ رہے ہیں گی سال ہوئے ترجمہ جو چھاپا شخ البند کا ابتحثیہ جوشائع کیا توان کے شاکر داورا یک عالم (دنیا) کے استاد دیو بند کے سابق اورڈا بھیل کے موجودہ شخ الحدیث کا وہ بمیشہ سلمانوں کے لئے ایک تخد برنظیر یہ جدید خیالات والوں کے تق میں اکبیر ایک اپنے رنگ میں نایاب دوسرا اپنے طرز میں لاجواب تعشی اول ایک جلو تا بالم بالنا الله الله الله الله مولانا الاجواب تعشی اول ایک جلو تو تا بی بلاشائب تکلف نور خانک فصل الله الله الله مولانا شہیراحم صاحب عثانی شارح مسلم کے حواثی اگر ایک طرف پرمغز جیں اور مسلک اہل سنت کے مطابق محقانہ تو دوسری طرف ضروریات کے موافق جیں اور حکیمانہ پر حضے جائے اور معاندین مطابق محقانہ تو دوسری طرف ضروریات کے موافق جی اور ایل باطل کی اختراع کی ہوئی اسلام کے پیدا کے ہوئے تو بات کی جزار خود کئی جلی جائے گی اور ایل باطل کی اختراع کی ہوئی کے راہیاں آپ بی آپ جباء منظور ا ادا ہوئی جائیں گی پر کسی فریق کی دل آزاری ہونا کیا متن ۔ان کا نام تک نہیں آپ جباء منظور ا ادا ہوئی جائیں گی پر کسی فریق کی دل آزاری ہونا کیا متن ۔ان کا نام تک نہیں آپ یا ایک ۔

مولانا ظفر علی خان صاحب نے زمیندارموری ۱۲ دیمبر ۱<u>۹۳۹ء کے آرٹیل میں مولانا عثانی</u> کی مفسرانہ شان پرحسب ذیل ربیارک کیاہے:۔ "وه (مولا باشیراحمد ماحب) ان چند علاء کرام میں سے تنے جو کتاب اللہ کے مقائق و معارف پر بالغانہ نظر رکھتے تنے جن میں شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ اور مولا تامحمود حسن کے بعد قرآن دانی کرآن بھی کی پوری صلاحیت تھی "۔

علام منسر کی تغییراور بیخ البند کر جمد پرشاه افغانستان کی طرف سے فادی بی ترجمه بونے اور چینے کے بعد جن انجمنوں اورا ال علم نے شکریہ کے حمن بی تغییر پر تبعرہ کیا ہے۔ ان بی سے علائے ''فخر المداری'' برات (کائل) کی تقریظ جوان کے شخطوں سے متفقہ طور پرکی تی ہے۔ قائل قدر ہے' ملاحظ فرمائے'۔۔

تقريظ علماء " فخرالمدارس "برات (كابل)

این تغییر بمنولد یک مسلغ دیلی یک مدرس علی در این تعدید در این تعدید این تعدید این تعدید در این در در این در در این در در این در

کے عالم قتبی کے فیلسوف اخلاقی است کہ مطبعہ ورطبع آں قابل تقدیرہ ستائش است وی وقع وقد معارف ومعلومات دیں اس فی وقد معارف ومعلومات دیں اس فی وقد معاد است کہ باعث ارشاد امور معاش و معاد است کہ شود پیشتر برای استفرار عدالت وحفظ حقوق این تغییر برای استفرار عدالت وحفظ حقوق این تغییر برای عموم ملت بمنزله را بنمای می این قبل وان واضح محرد بیدہ اہائی را از فساد اخلاقی بنوفی خداد عرصیانت خواہد ممود بی ومعانی ام الکتاب بی بنوفیق خداد عرصیانت خواہد ممود بی ومعانی ام الکتاب بی الاخلاق را موجب شفا ورستگاری خواہد بود

یہ تغییرایک و بی ملغ ایک علی مدی ایک فقہ کے عالم ایک اخلاقی فلفی کا درجہ رکھتی ہے الروں ہیں) حضرات علاء (افغانستان) کی چندسالہ ترجہ کی کا وشیں ادراس کی خباعت میں مطبع وانوں کی خدمت قابل قدرو تحسین ہیں یہ تغییر قومی ولمی وصدت کے دابطوں کی شیرازہ بندی اور و بی وعلمی معلومات کی وسعت میں ایک مبارک مقام رکھتی ہے مدرسہ "فخر المدارس" کے مدرسین کے نظریہ میں اس تغییر کی اشاعت اور مطالعہ ہماری مملکت کے خوا عمد اور بے سواو دولوں طرح کے افراد کے لئے عمد ما معاش اور معاد کے معاملات کی رہبری کا باعث ہے جس قدرالل

ملک اس تغییر میں دسترس اور مطالعہ کا شوق بیدا کریں گے ای قدرتوم میں احکام مذہبی کے احترام خالق وظلوق کے حقوق کی حفاظت اور انصاف کا قیام موثر عابت ہوگا۔ یہ تغییرتوم کے تمام لوگوں کے لئے سیحیح اخلاقی اور دینی رہنمائی کے قائم مقام ہے تا آ تک عنقریب اس کے ایجھے نہائے روشن ہوکرانل ملک کی ظالمانہ تعدی دوسروں کے حقوق میں زیادتی وظلم اور اخلاقی فسادے محقوظ رکھیں گئے۔ ویلی وشری دسا تیرکی طرح ہماری مملکت کے لئے کہ اس کے اکثر مسلمان باشدے ویلی جزئیات اور قرآن کریم کے معانی سے بہر ہیں۔ (یہ تغییر مجرب سننے ہیں جوضعیف الاخلاق بیاروں کے لئے شفااور رستگاری کا سبب ہوں گے۔

اس تقریظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علمائے ہرات (کابل) اس تفییر کوایے ملک سے جہالت ناانصافی علم کے در ہونے کا سبب اوراخلاق کی اصلاح اور مکمی توازن کے درست ہونے کا ایک قوی سبب یقین کرتے ہیں۔ بشرطیکہ اس پڑمل کا ارادہ ہو۔

اگرتفیرعانی پرتقریفات کےسلسلہ کوطول دیاجائے توبیا تنادور پنچھاہے کہ خودا کیے مختفر سارسالہ بن جاتا ہے اس لئے قد کورہ مشاہیر کے خیالات پر بس کر کے قاری کے سامنے یہ تیجہ پیش کرنا جا ہتا ہوں کہ مولا ناشبیراح مصاحب عمانی کامقام تغییر کیا ہے۔اوروہ علاء غسرین میں کتنا ممتازا تمیاز رکھتے ہیں۔

2%

مثابیرعلام مغرین کارائے کا تجزیر کے صحب فیل مخفر عبارت میں یہ تیجہ نکاتا ہے کہ:

ارمغرعلام کی غیر جائع و انع ہے اختصار کی جگا اختصار اور مضاحت و تفصیل کی جگہ اس میں تغییلات ہیں۔
ہیں۔ یعنی حسب موقع دیل ہے مغرورت سے باور مضاحین قرآنی سے واقنیت کے لئے کائی ووائی ہے۔
۲۔ بری بری خیم تغییروں سے بے باز کردی ہے اور مضاحین قرآنی سے واقنیت کے لئے کائی ووائی ہے۔
ہیکہ بقول مولانا احمر سعید صاحب اس قدر بہترین تغییر کا جائی اور مخضر ذخیر و دیکھنے میں نہیں آیا۔
۳۔ مشکل سے مشکل مسائل کو نہایت سلیس اور ولچ ہے اعماز میں چیش کیا حمیا ہے کہ قاری کے وہ ماغ کو قبول کرنے میں قطعاً وقت محمول نہیں ہوتی۔ چنا نچہ بقول سید سلیمان عموی ان کی قوت تعنیم حد بیان سے بالا ہے ۔ یقنیر فطرت میں واور موار ف وق سلیم کو این کرتی ہے۔
۳۔ اس تغییر میں قرآنی حکموں اور معارف کے چیش بہا مضاحین چیش کے گئے ہیں۔
۵۔ شیخ البند کا ترجمہ آگر تور ہے تو بھول مولانا عبد الما جدمولانا عالی کی تغییر نور عالی تور ہے۔
۱ی اس تشیم کا خیال اوار دَا خیار زمیندار نے فاری ترجمہ کا ملی کی تقریظ میں فلا ہر کیا ہے لکھتا ہے:۔
۱ی میں کا خیال اوار دَا خیار زمیندار نے فاری ترجمہ کا ملی کی تقریظ میں فلا ہر کیا ہے لکھتا ہے:۔

ترجمه قرآنی کداز طرف حضرت شیخ البندمولا نامحودسن مرحوم ومغفور بعمل آید و مضعل علمی است که تمام دنیائے اسلامی بایدازاں روشنی حاصل نماید۔ایں ماہتاب ترجمہ وتغییر مولا ناشبیراح عثانی آفاب کردانیدہ است'۔(تقریقا مطبور تغییر کائل جلد سوم مفات آخر)

قرآن كريم كارجمه جوشخ البندعليدالرحمة في تحريفر ماياب أيك على مشعل ب كدتمام ونياسة اسلام كو ال سعدد ثن عاصل كرنى جاب ابتاب ترجم كومولا تاشيرا حمد عثانى كي تغير في آفاب بناديا ب

۲۔ یہ تغییر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہاس میں ضروریات زمانہ کا بھی خیال رکھا گیاہے یہ اس میں ضروریات زمانہ کا بھی خیال رکھا گیاہے یہ جدید وقد ہم خیالات والے اہل علم دونوں کے فکری تقاضے بوری کرتی ہے۔ خیال رکھا گیاہت پرمغزمحققان اور حکیمان انداز میں کھی گئے جیتا نچہ مولانا عطا واللہ شاہ بندی نے فرمایا:۔

"جب سے بیٹفیر چیسی ہےاہے ساتھ رکھتا ہوں جب کوئی تعلیم یافتہ کسی خاص سئلہ کو

یو چمتا ہے اس تغییر کو کھول کر پڑھ دیتا ہوں جس میں اس کا جواب ہوتا ہے'۔ ۸۔ کسی اسلامی فرقہ ہے اس میں تعرض نہیں کیا گیا ہے نہ بی اختلافی مسائل کو کھلم کھلا چیلنے دے کر خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق اور سیجے تحقیق کے ممن میں جو چیزیں آئم تی ہیں وہ آ ہے بی آ ہے آتی چلی تی ہیں جن سے تافیین کے اعتراضات کی جڑیں خود

بخو ومنتی جلی جاتی ہیں۔

9۔ بیننسیر نہایت نسیج و بلیغ شستہ اور فکلفتہ اردوز بان میں جا بجا ادیبانہ رنگ میں لکھی گئی ہے اس کا طرز بیان مفلق اور خنگ نہیں ہے۔

ہرکورہ بالاخیالات جس تغییر کے متعلق ہو سکتے ہیں بعید وہ خیالات مفسر کی قابلیت اور کمال پر ہمی صاف ولالت کرتے ہیں چنانچے براہ راست مفسر کے متعلق ان تقریظات میں جو پچھ ملتا ہے وہ ہیہ۔ اربھول خواجہ عبدالحی صاحب مولانا عثانی ہندوستان میں لاریب سرتاج مفسرین اور قرآنی مقلم وبعمائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔

لا مشہور مورخ اسلام دمعنف تاریخ اسلام مولانا اکبرشاہ خال نجیب آبادی کومولانا عثانی کی قرآن دائی اور تدبر قرآن نے آپ کا عاشق بنالیا تھا چنانچ مجبوب کا تصور جس طرح عاشق کو چیارا ہوتا ہے اس طرح مولانا عثانی کا تصور نجیب آبادی (بجنوری) مورخ کے دل کے لئے سامان راحت ہے۔ جیسا کدان کی تقریظ سے واضح ہائی کو کمال علم کی محبت کہا جاتا ہے۔ سامان راحت ہے۔ جیسا کدان کی تقریظ سے واضح ہائی کو کمال علم کی محبت کہا جاتا ہے۔ سے مصنف علی ہے تقریک کی دائے جو گذشتہ اوراتی میں آپ پڑھ ہے کے سام مولانا محرمیاں معا حب مصنف علی ہے تی کی دائے جو گذشتہ اوراتی میں آپ پڑھ ہے کے

یں اور جوعلام مفسر کی شخصیت کی بہترین آئیندوار ہے بہاں دوبارہ ذکر کرنا نا مناسب نہ ہوگی۔ موصوف علامہ کی تغییر کے متعلق لکھتے ہیں کہ:۔

" بینفیرایک ایے تبحرعالم نے تکھی ہے جس کے متعلق سلمانان ہندکا مجے علم یہ ہے کہ جم قرآن غور وفکرا درسلاست کلام ، دلچہی تحریر دلیذیری تقریر بھی اپنا تظیر نہیں رکھتا یعن شیٹا واستاذنا منسراعظم قاسم ٹانی حضرت علامہ شبیراحم علی شارح مسلم شریف"۔

مولانا محرمیاں صاحب کے الفاظ میں علام مغر مغر اعظم اور قائم خانی کے القاب سے یاد کے سے بیں۔ اس لئے راقم الحروف نے بھی عوان بیں ان کو مغر کا قلب سے یاد کیا ہے۔

الم حضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مولانا کو اپنے وقت کا مغر و محدث اور شکلم بانا ہے چنا نچہ فی الملم شرح مسلم کی تقریق کا جملہ وشتر نقل کیا جا چکا ہے اور ان کو تقل عصر مغر کے ساتھ علامہ زاہدالکوڑی نے اپنے مکتوب بنام عثمانی میں درج کیا ہے اور ان کو تحق عصر مغر کے ساتھ علامہ زاہدالکوڑی نے اپنے مکتوب بنام عثمانی میں درج کیا ہے اور ان کو تحق عصر مغر المنا محدث فقیہ نقادا خواص کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے قد کورہ بالا علاء کرام اور مشاہیر کی تقریق میں آگر چہ مغرموصوف کی تغیر پر ایمانی اشار سے پیش کر دی جی لیکن ایک ناقد اور مبصر کے لئے اس کے مبسوط کر میں بہت کچھ نقد ونظر کا اینا سما مان موجود ہے جواس کود ہوت فکر ونظر دیا ہے۔ اس لئے مبسوط اور سیر حاصل تبعرہ سے بہتے تغیر کی ابھیت اس کے اعلیٰ مقام اس کی فرمدار ہوں اور بعض ویکر مغید مطلب تغیر کی قدروں پر بھی روشی ڈ النا اولین فرض ہوجاتا ہے۔

فن تفير كى اہميت

قرآن كريم خدائے احكم الحاكمين كاكلام ہے جس كى شان جلالى و جبروتى كے متعلق خود منظم يعنى ذوالجلال والاكرام نے فرمايا ہے:۔

لو انزلنا هذا القران علی جبل لو آیته و خاشعا متصدعاً من حشیة الله
اگر بهم ال قرآن کو پهاز پاتارت توآپ دیجیت که دالله کخوف سدب جاتا اور پیدن جاتا
نزول قرآن که دفت آنخضرت ملی الله علیه که روب وی کے باعث پیدند جاتا تھا اوراگر
آپ سواری پرتشریف فرما ہوتے تھے تو سواری بھی دب جاتی تھی ایسے پرعظمت وجلال کلام خداو عمل
کا فیر کے لئے بوئے فیم و فراست دیانت و المانت خوف خدا اور علیت غرض برطرح کی المبیت کی
ضرورت ہے۔ کی تکہ علم تغیر خود دنیا کے تمام علوم سے افعال اورا بهم ہے اور خداو عمی اسرار در موز کو بھی تا
معمولی کام نیس اس لئے حسب ذیل مطالب تغیر حقائی سے اخذ کر کے پیش کرد ہا ہوں۔

# تفيير كي لفظى اورا صطلاحي معنى

تغییر بروزن تعیل مصدر برس کا ماده فسر بے فسر کے معنی بیان اور کشف کے بیل کین اصطلاح م تغیران علم كانام الم الم من احوال قرآن بیان كے جاتے بي اور بقد طاقت بشريالفاظ ہے جو يك خدائے پاک کی مراو ہے وہ کا ہرکی جاتی ہے ابودیان نے جن کے والے مولان شیر احمر صاحب عثانی نے ا ٹی تغییر میں کی جکددیے ہیں تغییر کی اصطلاح آخریف بیک ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:۔

"(تغیر) ایک ایساعلم ہے کہ جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق اور الفاظ کے معانی اوران کے افرادی وتر کیمی حالات اوران کے حتمات کا بیان ہو۔

استعریف کے اجزاء کی خلیل اس طرح ہے:۔

ا۔ قرآن کی کیفیت نطق سے مرادعلم قرائت ہے جس کے ذریعہ ہے کسی لفظ قرآن کی اصلیت کاعلم ہومثلا مالک یوم اللین عن قالت کی قرات ہے۔ یا ملک ک۔

٣ ـ الفاظ كم معانى كى قيد علم لغت كى طرف اشاره بـ

٣-الفاظ كے افرادى وتركيبى حالات بے مراوالفاظ كے تنبا پيدا ہوتے والے حالات جن ے علم صرف مراد ہے اور ترکیبی حالات سے علم تحوی طرف اشارہ ہے۔

سران تمات كے بيان كى قيد سے نائخ ومنسوخ و ظاہرونص وغيره اور تصص واحكامات كى طرف اشاره ہے۔

لبذاقرة ن كريم كيمبم آيات كالعين مشكلات كاحل متنابرة ياست كى وضاحت احكام قرة ن کی توقیح وتشریج وتنعیل شان نزول کا بیان کغات کاحل بیرمارے کے سارے امورتغیر کی نوعیت من ثال ميں -اى ليظم تغير كردوج عفرے-

البلاجز

آیات کے معانی کی تشریح نادراور غریب الفاظ کی وضاحت اجمال کی تفصیل اوراسباب نزول کا ہے۔اس حصة تغير كاتعلق محابة اليمين تع تابعين كى كيے بعد دير محيح نقل اورسلف مالین کے اقوال ہے ہے چنانچے متعذمین علاوای حصر کوتغیر کے نام ہے تبیر فر مایا کرتے تھے۔

تغيركا دوسرا حصدوه بجوعلم معانى وبيان صرف ونحواور لغت معالق ركمتا بيكن بيسب علوم

قرآن کریم کی تغییر کے مصداول کے مبادی یا ابتدائی علوم ہیں جوبطور زریعیآ له یا مقدمہ کے کام دیتے ہیں جن کی تغییر قرآن تھیم میں ضرورت پڑتی ہے۔ بید صد سلف صالحین نے قبل وروایت پر موقوف نہیں۔ ان ووٹوں اجزاء کے اعتبار سے فن تغییر میں جوعلوم در کار ہیں وہ حسب زیل ہیں:۔

#### ا\_اصول مديث

تا کہ اصول حدیث کے اتحت تغیری احادیث کی صحت تک رسائی ہو سکے۔ ۲۔حدیث:۔اس لئے کہ صحیح تغیر آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی زبان اور عمل ہی ہے۔ ۳۔اصول فقہ:۔ کیونکہ فقہ کے اصول کے علم کے باعث تغییری احکام میں بہت المداد لمتی ہے۔ادر صرت مجمل مشکل اور متشابہ اشارۃ النص دلالۃ النص 'اقتصار النص اور عبارت النص اور دیکر اصول کے جانے سے تغییر کی راہ تعلق ہے۔

٣ علم فقه: قرآن كريم مين نماز' زكوة' روز و' ج اوضو تيتم وغيره وغيره كي جانب پرمتعلقه

احکام کی تفییر موقوف ہے۔

کی علم قرآت: رجب تک قرآن کریم کی سیح قراءت معلوم ند بوتو تغییر بوئی نیس سکتی مفسر کو معلوم به بوتو تغییر بوئی نیس سکتی مفسر کو معلوم بونا چاہئے کہ سورة فاتحہ میں مالک یوم اللدین ہے تو یوم دین کے مالک ہونے کے معنی میں۔ اوراگر ملک یوم اللدین ہے تو اس کے معنی یوم دین کے یاد شاد کے ہیں۔ لہذا مالک اور ملک کی قرات کا علم ہونا چاہئے۔

٢ علم الكلام: -جس كے ذريعية مات قرآنى كے احكام ثابت كرنے اور ولائل سے واضح كرنے كى ضرورت يونى ہے۔

ے علم تاریخ: \_انبیاءٔ اقوام اوران انسانوں کی تاریخ جن کا ذکر قر آن کریم میں آیا ہے۔ ۸ علم جغرافیہ: \_ جنگ بدر ٔ جنگ احد ٔ قوم عاد وخمود کی بستیوں کی جغرافیا ئی پوزیش غرض واقعات قر آنی کے ماتحت ان جغرافیا ئی مقامات کا جانتا جہاں وہ پیش آئے۔

9 علم الحقائق: \_ بعنی و علم جس میں موجودات کی حقیقتوں کا ذکر ہو۔اس کے ماتحت علمائے جدیدوقد یم اورصوفیاء کرام وغیرہ کے روحانی علوم آتے ہیں۔

ا علم الحساب: میت کر کر کونتیم کرنے کے لئے حساب کے بغیر تقییم اور تغییر نہیں ہو مکتی۔ العلم الامرار: قرآن کریم کے احکام میں کیا کیا مصلحتیں اور راز پوشیدہ ہیں جس علم میں اسراراحکام قرآنی ہوں اسے علم الامرار کہا جاتا ہے۔ ان علوم کے علاوہ علم لفت علم صرف علم نحو علم معانی و بیان بدیع علم الرجال علم سیرت و خرصکہ ایک علم سیرت علم مسرکوان علوم میں مہارت اور معلومات کی ضرورت ہے تب کہیں جا کروہ حقیقت میں مفسر بننے کے قابل ہوسکتا ہے۔

تفيركي اجم ذمدداري

اس دور بنمیزی میں جدید تعلیم یافتہ کواول تو فرجب نفرت ہے اوراکر کسی کو پاس فرجب ہوا بھی تو ہوں فرجب ہوا بھی تو ہوں کہ جب ہوا بھی تو وہ اجتہاد ہے اس طرف نہیں رکھتا ساری عمر بھی اسلامیات کی طرف مند موڈ کر بھی نہیں و یکھا کیے نام ابو صنیف بنے کا دیونی شدوند کے ساتھ کر دیا جاتا ہے بالخصوص کوئی جب بنشن یا جکتا ہے تو و ماغ

کے جوابر کو کھو بھٹے کے بعد بقیداؤف فرسودہ ذبن کووہ کلام اللہ کی تقبیر می خرج کرناسعادت جمعتا ہے۔ بر بوالہوس نے حسن برتی شعار کی اب آبردئے شیوہ الل نظر محی

يونان كے فلسفد نے جب خلفا بے عماميد كدور عمد مرتكالا اور اس كاعر في زبان عمل ترجمه وا تو قلف زدوطبیتوں براس کا اثر موااور اسلای تظریات می چھٹی اور لیافت ند ہونے کے باعث ان فكوك وشبهات في المحيراجس كالتجديد لكلاك معزل كالكفرة بيدا موكيا بجوقرة ن كريم كى ان آ يول كوجن كوظف زدوعش في قلف كظاف مجما تاويلات كرف كك چنانجدابوعلى جاكى اى فرقد معتزله كاسب سے بدار ہرو ہے۔الغرض اس تم كاوكول في قرآن كريم من دوراز حقيقت تاویلات کاوه درواز و کمول دیا کرانموں نے بہشت دوزخ عذاب قبر حساب کتاب میزان بل صراط مجزات وفيروسب كا وبل كركان كمعانى عن الدطيال بيداكروي يكاز بدست الغزش یورپ کی جدید سائنس کے اتحت اوارے ناخدائے است سرسید مرحوم کو ہوئی۔ انہوں نے بورپ سے متاثر موكرقرة ن كريم كواس وقت كى سائس كے ماتحت كرنے كى كوشش كى \_ كمندعلم رسانيتى اس لئے اياندم پسلاكى مكرى دستيل سك چناني قرآن كريم كے كي حصرى جوتنيرانبول في عرك آخر حصد میں کی وہ انہی امور سے متعلق ہے جن کو دہ سائنس کے نظریات کے سانچے میں و حال وعال كراملي تغير كے خلاف بيش كر كے تصاور جهاں جهال سائنس كے اعتراضات ہو كے تھے جن كاان ع جواب ندبن سكتا تفاحالا تكرعا عند يده وركى طرح اورامام رازى كى ما تقداسلاى قلسفى تينة آبداركو باته على كراية اصولول كوائي جكه مائة بوئ كالفين كى تكته چينيول كوكاث كردكه وين كاضرورت تحى اورا كرغور عدو يكعاجائ تؤجرز ماندي فلفد كنظريات بدلت رج بي-ظلفة خوداكي يكمل عقل كالمكمل علم دبابس لئة بربردود عمقران كي آيات عما تا وطات كاغير مناى سلسله نديب ك خط و خال كوسخ كرتار بكا اورسائن تواب ندب اسلام كاتى قرب آتى جارى بكدورامبر يكام لين وتعليم قرآن كالمح فطرت سأتنس كي علم ي مطابق موكرره جائے گی اورتعصب برطرف رکھ کرمائنس دان کے لئے اسلام کوتھول کے بغیرکوئی جارہ تدہے گا۔ ببرحال مح تغيرعاء حق كزديك وى بجرة يات قرآنى اوراحاديث نبوى سيبرطيك منج متعل سندے ثابت ہو کی جائے محابة ابعین یا الل بیت کے بھی وی اقوال متند ہوں مے جواحادیث سے متد طور پر تفاسیری سلسله می مردی جی ۔ان امور کی تعمیلات اصول تفاسیر میں آب الاحقدكر كي بي مقام تغير كي طويل مباحث كي مخوائش بين ركه ما .

### تفسير ميس نورايماني اورتفوي

تفیرکے لئے مفرکوجن علوم کی ضرورت پڑتی ہے جن کا گذشتہ منوات میں ذکر کیا گیا ہے۔
ان کے ملاوہ سب سے زیادہ اہم اور اصل جو ہر مفسر کے اعر تورایجاتی اور تقوی ہے۔ موس الله فراسة المعومن فالله ینظر بنود الله (مؤس کی فراست سے باخبرر ہووہ اللہ کے تورسے دیکتا ہے است المعومن فالله ینظر بنود الله (مؤس کی فراست سے باخبرر ہووہ اللہ کے باعث ہے ) کے ماتحت قرآن کریم کی ہرآ بت اور اس کے ہر پہلوش خوف خدااور تورایماتی کے باعث مختل راوافقیار کرتا ہے۔خواہشات تفسانی طم مختص رعب اور کجروی بدوہ چڑیں ہیں جن کے باعث الله باعث کاب الله کا باعث الله باعث کاب الله کا باعث کی جاعتوں نے بساوقات بھا ہے۔ یشتوون بایت الله باعث کاب الله کا باعث الله کی جاعتوں نے بساوقات بھا ہے۔ یشتوون بایت الله کہنا قلیلا آئی جاعتیا ہے انسانی کے لئے ہے۔

بیایک حقیقت مسلمہ کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ بھی اپنی استعداداور ارایافت کے اعتبار سے باہمی فرق رکھتے تھے محرفن تغیر اور قرآن انہی میں بعض محابہ بعنی ابو برصد این حضرت عمر حضرت علی این سعودا بن عباس اللہ بن کھیٹ زید بن جابت عبداللہ بن زیر رضی اللہ تعالی عنهم کو خصوصیت حاصل تھی۔ عربی ان کی ماوری زبان تھی اس لئے لغت معانی و بیان محاورہ سے ان کو عفری نبان کی ماوری زبان تھی اس لئے لغت معانی و بیان محاورہ سے ان کو موں کی فطری نبست تھی۔ اور صرف و خوال ان کی زبان کے تالع شے قرآن کریم سے متعلق آباد ہوں اُقوموں کی تاریخ کا ان کو عمر مارور مور مصالی و غیر ہا پر فیض نبوت کے باعث ان کو عور حاصل تھا۔ تقوی اور یہ بیر تاریخ کا ان کو عمر مارور کون ہو مکرا تھا۔

موضوع علم تفسير وغرض

چونکہ کسی علم کا موضوع وہ ہوا کرتا ہے جس کے متعلق اس فن بیں بحث کی جاتی ہے مثلاً علم طب کا موضوع انسانی جسم ہے ای طرح تغییر کا موضوع قرآن کریم ہے اوراس علم کی غرض سعادت کا حصول اورشقادت و ہربختی ہے پر ہیز اور اجتناب کرتا ہے اس لئے قرآن کریم کی میچ تغییر جانتا اور چھے تغییر کرتا میں سعادت ہے اور غلط تغییر بربختی اور شقادت ہے لہذا اس فن میں انتہائے احتیاط کی ضرورت ہے۔

مفرکوالل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ای تغییر بیں محدود رہنا ہوگا جو
آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تنج تابعین سے بروایات میجی منقول ہو کیونکہ علم مدیث کی
طرح علم تغییر بھی اول اول سینوں بی رہا اور بعد از ال از مندکی ترتیب کے ساتھ منقول ہوتا چلا
آ یا۔البت بعض صحابہ کی تفاسیر کا مجموعہ بعض روایات سے کتابی شکل بیں بھے کیا کیا۔اس طرح سیج
اسناد کیساتھ سیج تغییر آج کے منقول ہوتی چلی آ رہی ہے چنانچ بعض مفسرین کے حسب ویل
طبقات مختمر کرکے مقدمہ تغییر تھائی سے چین کرتا ہول۔

ا۔ پہلاطبقہ:۔ پہلاطبقہ عابہ کا ہے جن میں خاص طور پروہ صحابہ ہیں جن کا او پرذکر ہوا۔ ۲۔ دوسراطبقہ:۔ دوسراطبقہ تابعین کا ہے جوصحابہ کے شاگرد ہیں اہل مکہ اکثر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ مجاہد عطابین رہاح ' عکرمہ طاؤس سعید بن جبیر وغیرہ متندمنسرین انہی کے تلامید ہیں۔ ابن جریز احمد بن عنبل حاکم ' ابن ابی حاتم ' ابوجعفرے اور وہ رہیج بن انس سے اور وہ ابوالعالیہ سے اور وہ الی کعب کی تغییر کے راوی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامید اہل کوفہ مضرین ہیں مدیدہ منورہ بھی بہت ہے محابہ کے شاگر دمغر ہیں چنانچ سن بھری عطاء بن الی سلم خراسانی محدین کعب قرقی ابوالمعالیہ منحاک بن مزائم عطیہ مونی فقادہ زید بن اسلم مروہ انی ابومالک بیسب حضرات انکہ تغییر تھے جنہوں نے محابہ سے تغییری تھی۔

سار تبیرا طبقہ:۔ تبیرے طبقہ بیس تبع تا بھین ہیں جو صحابہ اور تا بعین کے اقوال روایت کرتے ہیں اس دور میں تغییر کے کھی تھیں مثلاً تغییر سفیان بن عیبیتہ تغییر و کہ بی المحراح و تغییر شعبہ دفیرہ ہیں اس طبقہ سے المجراح و تغییر ابولی بن مسلم و ینوری مصنف مشکل القرآن ہیں۔

ابراح میں جرتے وسدی ابن قنیہ ابوجمہ بن عبداللہ بن سلم و ینوری مصنف مشکل القرآن ہیں۔

ابراہ جو تھا طبقہ:۔ اس طبقہ کے مشہور مفسرین میں ابوجعفر جمہ بن جربہ طبری ابوالقاسم ابراہ ہے

بن اسحال انماطی عبدالرحمٰن بن ابی حاتمی بیں۔ان کی تغییر شفاء الصدور بے الفاظ قرآن کے معنی کی تشریح میں کتاب الا تشریح میں کتاب الاشارات ہے۔علاوہ ازیں ابواب القرآن ہے ابن حبان ابن مردویہ ابن ماجہ عالم اورا بن المنذ رمجی اسی دور کے مغسر نین ہیں۔

۵- پانچال طبقہ: اس طبقہ کے مقسر کن نے اساد کواڑادیا اور صرف سحاب اور تا بعین کی طرف کفیسری اقوال کونبست وے دی ہے اور براہ راست کہتے ہیں کہ بیقول ابن سعودگا ہے اور بیقول ابن علی کا ہے۔ اس طبقہ بیس بہت سے مقسر بن ہیں۔ ابوالقاسم عبدالکریم قشری ابوجم عبداللہ جو کئی ابوالحت احمد کا ان کی تین تغییر ہے صغیر بہیا کہ بیر ہیں اور ان تیوں کے جموعے کا تام صاوی ہے۔ اس جو مقاطبقہ: بیر ہیں اور ان تیوں کے جموعے کا تام صاوی ہے۔ اس جو مقاطبقہ: بیر ہیں معارک ہیں۔ اس طبقہ بیس جس مفروج معلم سے مناسبت ہے۔ اس کی تغییر بیس مقارک تا تھے۔ میں مقارک بیں۔ کوئی نو کے اصول اور صوفی تقسوف کے رنگ بیس تغییر بیش کر تا نظر آتا ہے۔ اس طبقہ بیں ابوالقاسم میں تغییر بیش کر تا نظر آتا ہے۔ اس طبقہ بیں ابوالقاسم میں نافر بیا آئی کی تصانیف ہیں۔ ان کی تغییر الجام مفردات القرآن میں ہور تیں۔ ابوالقاسم اساعیل ابن محمد الفرد تی ہور ہیں۔ اس طبقہ بیس ہیں مفردات القرآن میں ہے۔ ابوالقاسم جمدین جو فراء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس طبقہ بیس ہیں ابوالقاسم جمدین جو فراء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس طبقہ بیس ہیں اور ان کی مشہور تقسیر معالم المتر بیل ہے: ابوالقاسم جمدین عرز محمدی کی مون کی جارک کا نقب مکم معظمہ اور ان کی مشہور تقسیر معالم المتر بیل ہے: ابوالقاسم جمدین عرز محمدی کی تغیر کشاف کی جلدوں میں ہے۔ اور کی معتبیل میں کوئی اس کی تغیر کشاف کی جلدوں میں ہے۔ اور ان کی مشہور تقسیر معالم المتر بیل ہے: ابوالقاسم جمدین عرز محمدی کی تغیر کشاف کی جلدوں میں ہے۔ ابوالقاسم جمدین کی تغیر کشاف کی جلدوں میں ہے۔ ابوالقاسم جمدین کا تغیر کا تقب مکم معظمہ میں کی تغیر کی تعیر کی جارک کے باعث جاران تلدہ ہوگیا ہے۔ ان کی تغیر کی تغیر کشاف کی جلدوں میں ہے۔

عدسانوال طبقہ: اس طبقہ بین محرفخرالدین امام رازی متونی و البھے ہیں ان کی تفسیر کمیر بہت صفیم ہے اور متعدد جلدول میں ہے انہوں نے اپنے دور کے قلفہ یونان کا پی فسیر میں بہت روکیا ہے۔ ان کی تفسیر میں سب کچھ ہے گرتفسیر تھوڑی ہے ای لئے ان کی تفسیر کے متعلق مشہور ہوگیا۔ فید محل ان کی تفسیر میں سب کچھ ہے گرتفسیر تھوڑی ہے ای لئے ان کی تفسیر کے متعلق مشہور ہوگیا۔ فید محل منسیء الا التفسیر ای دور میں امام محمد بن الی بکردازی متونی اروا جو بین ان مرالدین عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بیناوی متونی مرواجے کی تفسیر انوار المتر بل واسرارات ویل جو بینادی کے نام ہے مشہور ہے۔

۱۰۸ تعوال طبقہ: اس طبقہ میں ابوالیرکات عبداللہ بن احمد محدود تنی مشہور حنی نقیہ ہیں ان کی تفسیر مدارک ہا ابوالقد اعتمادالدین اساعیل بن عمر متوفی میں ہے ہے جن کو دنیا ابن کثیر کے نام سے باد کرتی ہے۔ ان کی تفسیر اس دور کا شاہ کار ہے جو متعدد هجنی جلدوں میں ہے۔ قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی متوفی والے کے تفسیر علامی جالیس جلدوں میں ہے۔ شرف الدین حسن بن محمد جو طبی کے نام ہے مشہور ہیں اور جنہوں نے مشکور کی شرح کھی ہاں کی تفسیر کا نام فتوح الغیب ہے۔

9 \_ نوال طبقہ: ۔ اس طبقہ میں جلال الدین محرین احد کلی شائعی متوفی ۱۲۸ ہے اور جلال الدین سیوطی متوفی ۱۲۸ ہے اور جلال الدین سیوطی متوفی الاجھ ان کی مشہور کتاب تفسیر حینی فاری زبان میں ہے یہ تغییر کوئی خاص تفسیر مندر محدولی ہے بلکہ غیرمتند بعض نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ ابوالفیض فیضی کی بے نقط تغییر ہے یہ اکبر کے در بار کا بہت بڑا اویب شخص تھا۔ اس کتاب میں تغییر نہیں عربیت ہے بھریہ شیعہ تھا۔

• ا\_ دسوال طبقه: \_حضرت شاه ولى الله متوفى عمواله جاى طبقه كے مضربيں ان كى ايك مخضر ى تغير بجس كا نام فتح الخير ب-اس كے شروع ميں اصول تغير برايك مقدم بھى ب جس كا نام الفوز الكبير في اصول التفيير ب- حضرت شاه صاحب في فارى مين قرآن كريم كاترجم بمي الكها ے جو فتح الرحمٰن كے نام مصبور ب\_شاه عبدالعزيز رحمة الله متوفى عرب الصف ايك ناتمام تغيير جلداول ازسورة فاتحاآ يت ان تصوموا خيولكم اورايك جلد تبارك الذي عة تر تك كلى إلى كانام فتح العزيز ب جو بحد لكما بكال كياب مولانا نواب سيد صديق حسن خان تنوجی بھویالی متونی عوسواجے نے فتح البیان ملسی ہے۔ای دور میں علی بن محمد يمني شوكاني متونی ۵ اور نے القدر کھی۔ شاہ عبدالقادر صاحب کی تغییر موضح القرآن تهایت مختر مر برمغزے۔ اا \_ كيارهوال طبقه: \_اس طبق من تغييرا كبيراعظم كمنصنف مولانا محمد باشم مرادة بادى بيس جنہوں نے یا نچ جلدوں میں بڑی مفصل تغییر تھی ۔ مگراس میں رطب ویابس مجی کھے ہے تغییر تقاتی كے مصنف ديوبند كے فيض يافته مولا ناعبدالحق بھى اى دور كے مغسر بيں جنہوں نے فتح المنان كلمى اورجس كامشبورنام تغيير حقانى بمولانا اشرف على صاحب تعانوى فاهل ديوبندك مشبورتغير بيان القرآن جوباره جلدول مي ب-بيغيرمتندب اورنهايت جامع ابوالكلام آزاد بلاكانارداز ہیں ان کی تغییر میں بہت کچے تغییری ذخیرہ ہے۔ جغرافیائی اور تاریخی معلومات بھی بہت کچھ ہیں مگر اللسنت والجماعت كمسلك س بهت جكم ثكرابي اجتباد سكام لياب-

تفبيرعثاني

کیارہویں طبقے کے مغسرین بھی بلاریب مولانا عنانی کا مقام تغییر بہت بلندے۔ گذشتہ منحات بیں اکابرین علاء وہ اموران ملک کی تقرینظی عبارتوں کے قلاے بیش کئے ملے جیں فرن تغییر کی حیثیت میں ذکورہ طبقات مغسرین کے بعدعلام عنانی کی تغییری شخصیت پر حسب ذیل تبعیرہ کی دونی میں دائے تائم سیجئے۔

أيك غلطتني اوراس كاازاله

مندوستان عساليدرم موكل بكرآن كريم كوماشيه يرجوتفيريش كى جاتى باسكو

حواتی یا فوائد کے نام ہے شہرت دیجاتی ہے خواہ دہ فوائد کتے تی مبسوط اور جائے و مانع یا موج و متوسط مول ہوں۔ اس لئے مولانا علی فی گفیر کوفوا کدیا حواثی کا نام دیدیا گیا ہے جھے اس سے خت اختلاف ہے۔ تغییر جلالین جس کے الفاظ تر آن کریم کے الفاظ ہے کم ہوں تو ہوں گرزیادہ نیس کین چونکہ اس کو آیات کے درمیان لاکر کتابی شکل میں چی کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ تغییر کے نام ہے مشہور ہوگئی۔ مولانا علیافی کی تغییر بھدر ضرورت مختر متوسط اور مبسوط حسب اقتصائے مقامات ہے۔ لہذا میرے نزدیک وہ تغییر میں شال ہاور جیسا کہ محکومت کا بل نے اس کو تغییر کے طور پر شائع کیا ہائے طرح تغییری شرورت ہے چنا نچہ فاری ترجمہ میں جو تغییری تغییری شان میں اور دمیں ہی اس کو شائع کرنے کی ضرورت ہے چنا نچہ فاری ترجمہ میں جو تغییری شان پیونا کی گئی ہے وہ اپنی نظیر آپ ہاور جس کی ہر جلد ہزار ہزار صفحات یا زائد پر مشتمل ہے۔ ہاں مقرآن کریم کے دوائی پر جی شائع ہوتے رہنا ضروری ہے کہ اس کا فائدہ عام رہے۔

مفسر میں شان تفویٰ اورعلوم تفسیری میں بصیرت کی ضرورت محقق عثانی اورخوف الہی

منسریا فقیہ ومفتی کے لئے کی تغییر کرنے یا فتو کا کے صادر کرنے ہے پہلے تا طاقدام کی ضرورت ہے اور بیا حتیا طاقد اس کے بغیر نامکن ہے۔ مولانا حثانی اس تم کے تقویٰ سے بھینا متعف ہیں۔ وہ آیات رحمت پرامید سے پراور آیات عذاب پرخوف سے لبر پرمطوم ہوتے ہیں جن سے ان کے ذاتی اور قبی کر کیٹر کا پید چانا ہے وہ نماز بھی بڑے خشوع وخضوع سے پڑھتے ہیں سے ان کے ذاتی اور قبی کر کیٹر کا پید چانا ہے وہ نماز بھی بڑے خشوع وخضوع سے پڑھتے ہیں۔ شھے۔ بہت زیادہ دل جی القلب اور زم دل تھے۔ اللہ کی عقمت اور تیفیر صلی اللہ علیہ وہلم کی مجبت مدین اور قبیر احمد حاتی "کے حتوان کے سے زیادہ دل جی جاں گری تھی۔ مولانا سیدسلیمان عمدی" مولانا شیرا حمد حاتی "کے حتوان کے ماتھے۔ ایک میں تابید وقیات ہیں اسے دیا ہے۔ دنیات جی موتر کے سلسلہ جی کھتے ہیں:۔

"جده سے کم منظمہ تک ہم سب ایک لاری بی آئے۔ جب کم منظمہ قریب آیا تو مرحوم (مولانا شیراح مساحب) پر بجب کیفیت تی را نہوں نے قران کا احرام با عرصا تھا اور ہم سب حق کے احرام بیں تھے۔ بیسے جیسے کم منظمہ قریب آتا جا تا تھا ان پر کریہ کا غلبہ ہوتا جا تا تھا۔ اور میوٹ میوٹ کردورے تھے '۔ (سارف براج ہوں یہ ۱۳۰۳)

ل قران كالمريق به كري كرمين على مقات ساترام باعد عدود كاندك بعدى والموال كريت كرساود نيت كركيكيد كم تتن يب كراول عمره كااترام باعد كرج كرمينون عن عرواداكر مقرم منذ واكركم عن يااب فرض كرموائ جهال جاب علال موكرد ب ريمري كااترام اب ميقات س باعد وكرج كرب

ای مضمون میں مولا ناندوی مولانا عثانی کی پر بیزگاری اوراحتیاط پرایک جگد لکھتے ہیں۔
"ایک اور دفعہ ای زماند (۱۹۱ع یا کوالا یا میں وہ (مولانا شبیز احمہ صاحب) اعظم گڑھ
آئے مخبرے کہیں اور جگہ تھے۔ جھے لئے آئے میں نے چائے بیش کی تو پینے سے انکار کیا۔
انکار کی وجہ نہ معلوم ہوئی محر بعد کو خیال آیا تو قیاس ہوا کہ چائے کی بیالیاں جو جاپائی تھیں ان پر جانوروں کی تصویریں بی تھیں اس لئے ان میں پینے سے انکار کیا۔ بہر حال اس سے ان کے تقوی کی اور بزرگوں کی محبت کا انتظار ہوتا ہے"۔

اور بزرگوں کی محبت کا انتظار ہوتا ہے"۔

(معادف بریاس ۲۰۰۸، ۱۹۵۰)

مولانا سعیداحمدا کبرآبادی فاصل دیوبندوایم اے بر مان چنوری م<u>ه وام</u> کے نظرات میں مولانا عثانی کے متعلق ککھتے ہیں۔

"نماز ائتبائی خثوع وخضوع سے پڑھتے تنے حشیۃ اللہ وشرم وحیا کا پیکر تھے۔ تلب نہایت نازک اوررقیق پایاتھا"۔

الحاصل مولاناعثانی نے تغییر کے ایک ایک کوشے اور ایک ایک شوشے پر نہایت احتیاط سے تلم انھایا ہے اور یکی تقوی وطہارت ہے۔

#### طلب عفوواستغفار

مورة مزل میں واستغفرواالله ان الله غفود دحیم کی تغیر کرتے ہوئے چونکہ استغفار کا ذکر آسمیا ہے اس لئے استغفار کی طرف بے ساختد اپنی کوتا ہیوں کی معانی کی طرف جھک پڑے ہیں۔ جھک پڑے ہیں۔

"" تمام احکام بیما کرلاکر پھر اللہ ہے معافی ماگو کیونکہ کتنا بی بخاط فض ہواس ہے بھی کچھ نہ کہ تقصیم ہوجاتی ہے کون ہے جو دعویٰ کرسکے کہ بیس نے اللہ کی بندگی کاحن پوری طرح اواکر دیا بلکہ جتنا برابندہ ہوای قدرا ہے کونتا ہوں کہ معافی جا بتا ہے۔اے ففور ورجیم تواہی فعنل ہے ہیں خطاون اور کوتا ہوں کو بھی معاف فرما"۔

تواہی فعنل ہے میری خطاون اور کوتا ہوں کو بھی معاف فرما"۔

(تغیر مانی میری خطاون اور کوتا ہوں کو بھی معاف فرما"۔

(تغیر مانی میری خطاون اور کوتا ہوں کو بھی معاف فرما"۔

سورة نوح ش حضرت نوح عليه السلام كى زبان ير رب اغفولى ولوالدى ولمعن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات والانود الظلمين الاتباراً كى دعا آم كى بمولانا عنانى كادل اس كى تغيير كرت ك بعدموقع سے فاكدوا تحانا جا بتا ہے۔ اور طلب رحمت كے لئے بيتا ب موكيا ہے كھے ييں:۔

"اے اللہ توح (علیہ السلام) کی وعاکی برکت سے اس بٹدؤ عاصی و خاطی کوجی اپنی رحمت وکرم سے مفقور کرکے بدون تعذیب دنیوی واخروی اپنی رضا وکرامت کے کل میں پہنچائے۔ انک سمیع قریب مجیب المدعوات (س۲۲سرونون نه)

خرفتکدای طرح کے بہت سے مقامات فضب الی طلب رحمت نجات عذاب کے مواقع پر مولا نا علی نی کے بین نقوے کی سیح ترجمانی ہوتی ہے جس کے بعد پورااطمینان ہوتا ہے کہ ایک مفسر کے اندر جوشان تقوی ہونی چاہے جس سے وہ غلط تغیر یا ہوائے قبلی کی طرف ماکل نہ ہوجائے مولا نا کے اندر جوشان تقوی ہو جو جہ سے باعث ہمیں ان کی ذات سے عقیدت اوران پراعتاد ہو جاتا ہے مولا نا جب تغییر لکھنے جس کے باعث ہمیں ان کی ذات سے عقیدت اوران پراعتاد ہو جاتا ہے مولا نا جب تغییر لکھنے جس کے ہوئے تو روزانہ لکھتے کھتے جب اس دن کا کام ختم فرماتے تھے تو بیدالترام تھا کہ تغییر کے ہردن کے مصرکوکی آبت رحمت اورفضل دکرم پرختم فرماتے سے ایک روز جبکہ صور ایس کی تغییر میں معروف تھے۔ تو بھولے سے اختیام کی غیر آبت رحمت پر ہوا۔ انقاقاس روز دو پہر کے وقت مولا نا کو بخار آسمیا جس نے شدت اختیام کی غیر آبت رحمت پر ہوا۔ انقاقاس روز دو پہر کے وقت مولا نا کو بخار آسمیا جس نے شدت اختیار کر لی اچا تک جب یا دا یاتوای حالت جس اٹھ جیشے اور بلا ترکمی آبت رحمت پر مقدار تحریر کوختم کر کے تھوڑا۔

فذكوره مضمون كى روشى ميں بيامرواضح كيا كيا ہے كه طامه مغرابي اندرايك ايسا شيداور خوف فعدار كھتے ہيں جوان كونسير قرآن ميں كى منزل برق كى راو يہ بين بناسكا اوران كے تصور ميں بيات نہيں آ كى كروه تسركر يں جوعلائے قت كے ميں بيات نہيں آ كى كروه تسركر يں جوعلائے قت كے ميں بيات نہيں آ كى كروه تسرك الله اور و تالع ہوكركى آ بت كى الكي تغيير كريں جوعلائے قت كى مثابان شان نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلی خصوصیت ان كی تغيير كى بيہ كدوه شيد الله اور و رتفو كى كى مداوا مرقتى ميں كسى كئى ہے۔ انہوں نے خدا كے خوف كے پيدا ہونے كى حقیقت كا پيت اعدلوا مواقر ب للتقوى و اتفوا الله ان الله خبيو بما تعملون كي تغيير ميں خود بنايا ہے چنا نچہ مركورة ميں ايس حضرت مفركستے ہيں:۔

"ایا عدل وانساف جے کوئی دوئی یا دھنی ندروک سے اور جس کے اختیار کرنے ہے آدی کوئی بڑا مہل ہوجا تا ہے۔ اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا ڈراوراس کی شان انتقام کا خوف ہے اور بیخوف ان الله حبیر بھا تعملون کے مضمون کا بار بار مراقبہ پیدا کرنے ہے پیدا ہوتا ہے۔ جب کی مومن کے دل میں بیلین متحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چیسی یا کھلی حرکت جن تعالی ہے۔ جب کی مومن کے دل میں بیلین متحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چیسی یا کھلی حرکت جن تعالی ہے وشید و بیس تواس کا قلب جید الی سے لرزنے کے گاجس کا متجد بیرہوگا کہ وہ تمام معاملات میں

عدل وانساف كاراستدافتياركر عكا"\_ (سيم ترة ن كريم هيردن)

## علوم تفبير مين مهارت

دومری بات کدایک مفسرکوان علوم می اعلی درجد کی مہارت اور لیافت کی ضرورت ہے جن کا ذکر تہ کورہ اور اق جی کیا گیا ہے ہوہ علوم جیں کدان جی بصیرت کے بغیر کوئی مفسر بھی تغییر کا اراوہ مہیں کرسکتا اس سلسلہ میں ہم خود علامہ مفسر کی تغییر ہے پوری تحقیق اور تلاش کے بعد آ محدہ اور اق میں الی عہارتیں چین کررہے ہیں جن سے ان کے تغییر کی علوم میں کمالات کا اعرازہ ہوسکے گا۔

#### علامه مفسراور حديث واصول حديث

یوں تو مولانا کے علم حدیث اور اصول حدیث بنی کمال کا حمونہ مسلم کی شرح اور اس کے آغاز بن اصول حدیث کا مقدمہ خود آفاب آ مددلیل آفاب کا معداق ہے تا ہم تغییر بن بھی حدیث اور اصول حدیث کے تیحرکار کے ملاحظ فرمائے:۔

> اسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم (سره طاق ركوع نبرا) (مطلقه) عورتوں كو جهال تم خودر بوگر رہنے كودومقدور كے موافق \_ قرآن كريم كى اس آيت كي تغيير جن مضرعتاني كلينتے ہيں: ـ

"مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لئے مکان دے (اس کوسکنی کہتے ہیں) اور جب سکنی واجب ہے تو نقلہ بھی اس کے ذمہ ہوتا چاہئے کیونکہ فورت اسے دنوں تک اس کی دمہ ہوتا چاہئے کیونکہ فورت اسے دنوں تک اس کی درجہ مکان میں مقید وجوس رہے گی ۔ حضیہ کے زو یک بیتے مسکنی اور نقلہ کا برتم کی مطلقہ کو عام ہے تین طلاقیں دے دی تین میں کہ میرے زوج نے تین طلاقیں دے دی تین سے اور نقلہ بیس کہ میرے زوج نے تین طلاقیں دے دی تین اور نقلہ بیس کہ میرے زوج نے حدیث میں فاروق اعظم نے میں فاروق اعظم نے میں فاروق اعظم فاروق اعظم نے میاں تک کہدیا کہ ہم ایک مورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنے کوئیس جھوڑ کے بہال تک کہدیا کہ ہم ایک مورت کیول کی بیاس نے اور کہ فاروق اعظم کتاب اللہ کے کہنے کے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنے کوئیس جھوڑ کے ہم کومطوم نہیں کہ وہ مورت کو لگی بیاس نے باور کہ فاروق اعظم کتاب اللہ کے کئی سے کہ مطلقہ طلاث کے لئے نفقہ و سکنی واجب ہے اور اس کی تا تید میں رسول اللہ کی کوئی سنے بھی ان کے پاس موجود تھی۔ چتا نجی طواوی وغیرہ نے روایات تقل کی ہیں جن میں معرب عرف سے سنا اور وار قطنی میں جاری کی ایک تقریخ کی ایک کتاب اور رسول اللہ کی کی کی بی جن میں حدرت عرف تھر بھی بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے نمی کر می صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وار قطنی میں جاری کی ایک تقریخ کی ایک کیا بیان کیا ہو کہ بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے نمی کر می صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وار قطنی میں جاری کی ایک

مدرے ہی اس بارہ میں مرت ہے گواس کے بعض روات اور رفع ووقف میں کلام کیا گیا ہے۔
دوسرے یہ ہی ممکن ہے کہ حضور نے فاطمہ بنت ہیں کے لئے سکنی اس لئے تجویز کیا ہو کہ بیا پئی
سرال والوں سے زبان درازی اور خت کلای کرتی تھیا کہ بعض روایات میں ہے۔ لہذا آپ
نے تکم دے دیا کدان کے گھرے بھی جائے۔ پھر جب سکنی شد ہا تو تفقہ بھی سا تعام و کیا جسے تاشزہ
کا (جوشو برکی نافر مانی کرکے گھرے لگل جائے) نفقہ سا قط ہوجاتا ہے۔ تاوقتیکہ گھروالی ندآ کے
نیز جامع ترفدی و فیرو کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لئے غلرویا کیا تھااس نے
اس مقدار سے ذیادہ کا مطالبہ کیا جومنظور نہ ہوا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے اس سے زا کد نفقہ تجویز
نیس فر مایا جومرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ وانٹہ اٹھ بالصواب ہاں یہ یادر ہے کہ نسائی طبرانی اور نفقہ
مندا جرکی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیس نے حضور کا صری ارشاؤ تقل کیا ہے کہ سکتی اور نفقہ
مرف اس مطلقہ کے لئے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سندیں ذیادہ تو ی

منسرعلام کی ندکور تغییر محد تاند نقط نظر ہے ان کی عظمت مدیث اور مہارت علم مدیث پر ایک روشن دلیل ہے جس میں تین علوم پر محققان نظر ہے۔

(١) مديث (٢) اصول مديث (٣) فقد

ارجال تک مدیث بر تحداث بر تحداث کا تعلق ہے اس میں افاطمہ بنت قیم اکی مدیث بر تحداث بر تحداث بر تحداث اللہ بھی میں معزمت مرکا اجتباد آیت قرآنی کی رحضرت عائشاورد میر صحاب و تابعین کے اقوال سے سکنی اور فقد کا اثبات کیا ہے اس سلسلہ میں موصوف نے واقطنی جامع ترفری نسائی طیرانی اور منداح کی دوایات بر گری نظرر کھتے ہوئے نہا ہت محداث نہ کام کیا ہے ہی ایک محدث کے مطرف مدے میں بلندیا ہوئے کی دلیل ہے۔

الماس تغییریالا می علم اصول صدیث کی بعض جزئیات پرسری تبره می ہے۔ مثلا ایک عورت کی صدیث سے قرآن کریم کی آیت کے برطس تھا اواقعلیٰ کی صدیث جابر پربعض رواۃ کے تقد موسف ہے ہے جابر پربعض رواۃ کے تقد موسف پرجرت کا ذکر کرنا نسائی طبرانی اور مسندا جمد کی روایت کی سند میں آوی ندہونے پر صراحت کرنا معنرت جابروالی دار تعلق کے بعض رواۃ کے دفع اور د تقف جرح وقدح کی غفازی کردی ہیں۔

 مولا ناعثانی اورعلم فقنه

مفرعلام كے علم فقد من درك اور بعيرت كومستقل عنوان كے اتحت اس كتاب من بيش كيا حميا بيكن چونكر آن كريم من احكام كيسلسله من جوامور ذير بحث آئے بيں ان برمولا نائے جوائے ذاتی خيالات كا اظهار كيا ہے ابن سے موصوف كی فقتى دسترس كا اندازه لگانے كے لئے ايك دوا قتباس جيش كرتا ہوں۔ والمعصدات من المذين او توا الكتاب من قبلكم (الل كتاب كى ياك دامن ورتوں سے بحى ثكاح جائزہ) كے اتحت فرماتے ہيں:۔

"الل كتاب كاليك تصوص علم كماتحددومرا تخصوص علم بحى بيان فرماديا يعنى يدكتابي عورت سے تكاح كرنا شريعت من جائز ب مشركہ سے اجازت نبيل (ولا تشكعوا الممشو كات حتى يؤ من) بقره ركوع نبرك ) كريد يادرب كه جارے زمانہ ك نصارى عمونا برائے نام نصارى جي ان برائل بين بند فرجب كند مائل كتاب كائل بين بند فرجب كند مائل كتاب كائل بين بند فرجب كند خداك ان برائل كتاب كا اطلاق نبيل بوسكانهذا ان كو ذبيحاور نماه كاعم الل كتاب كاسانه بو كان بنزيو خوارب كركى چيز كے طلال بونے كم متى يہ بين كماس مين في حدد ان كو كي وجد تركم كى ان بين اگر خارجى از ات وحالات اليے بول كماس حلال سے منتبع ہونے ميں بہت سے جرام كارتكاب كرنا برنا ہے بلك كفر ميں جلا ہونے كا احتال بوتو اليے حلال سے انتفاع كى اجازت نبيل كارتكاب كرنا برنا ہے بلك كفر ميں جلا ہونے كا احتال بوتو اليے حلال سے انتفاع كى اجازت نبيل كارتكاب كرنا برنا ہو وده ذمان ميں بود و نصارى كے ساتھ كھانا بينا بين وہ خفى نبيل لهذا بدى اور دى جات كى موجوده ذمان ميں بعنتا به جن مي جوخطرناك متائج بيدا كرتى بيں وہ خفى نبيل لهذا بدى اور بي كماس بدد بي كماس بين كرنا جائے كارتكاب دارائع سے اجتماع بورة بينا بري ان كماس بدد بي كماس بدد بي كماس بدد بي كماس بي كماس بي كماس بي بينا بي كرنا جائے كے اسباب دارائع سے اجتماع بي كرنا جائے كارت كارت بي دورون بي كماس بي بينا بي كرنا جائے كارت بي كارت بي درنا بي كارت بي الياب دارائع سے اجتماع بينا بي كرنا جائے كے اسباب دارائع سے اجتماع بي كرنا ہو اسباب دارائع سے اجتماع كرنا جائے كے اسباب دارائع سے اجتماع كرنا ہو ہو ہوں كارت كرنا ہو ہو كو كرنا ہو ہو كوروں كے جائے كرنا ہو كرنا ہو كرنا ہو كرنا ہو ہو كرنا ہو كرن

اس تغییری عبارت برخور یجئے کلام الی نے الل کتاب سے نکاح جائز قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شہیر کیکن مفری فقیمی کشتر نجی ہے کہ موجودہ دور میں الل کتاب لا فہ ہب بن چکا ہے۔ اس فتم کے الل کتاب سے نکاح جائز نہ ہونا چا ہے۔ علامہ عثانی نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر کوئی حلال چیز جس میں حرام کا ارتکاب کرتا پڑے اور کفر میں جٹلا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس سے پر ہیز بی کرتا چیز جس میں حرام کا ارتکاب کرتا پڑے اور کفر میں جٹلا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس سے پر ہیز بی کرتا چاہئے۔ ایک فقید کی نظر دوڑا کرتھم کے چاہئے۔ ایک فقید کی نظر دوڑا کرتھم کے مقتصیات اسباب اور نتائج پر نظر ڈال کراد کام کو جانچتا اور بدلتا ہے۔ مولانا عثانی کی طبیعت میں وہ مصرانہ اور فہایت بی بخت کاری کے ساتھ موجود ہے۔

تمكوره بالا آیت سے اللی آیت و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله و هو في الاخو ة من المخسرين (بعني جوائمان سے منكر جواتو اس كى محنت ضائع ہوگئ اور وہ آخرت ش خسارے والوں ميں سے ہے اتحت مولانا عمائی لکھتے ہيں:۔

"جن كالى عورت ك دل من كمر كرجائ نديد كركابيات برمغتول بوكرالنا إلى متاع ايمانى كوكنوا
معانية عورت ك دل من كمر كرجائ نديد كركابيات برمغتول بوكرالنا إلى متاع ايمانى كوكنوا
بيش او خسرالد نياولا خرة كامعدال بوكره وجائع جونكه كافرعورت عن نكاح كرفي من اس فتنه
كاقوى اختال بوسكا بهاس لئے و من يكفو بالا يمان فقد حبط عمله كى تهديد نهايت بى
بركل بيد ميرا خيال بي باقى حضرت شاه (عبدالقادر) صاحب فرمات بين "كرالى كتاب كو
كفار بيد و تحم من مخصوص كيايي فقط و نياش بهاورة خرت من بركا فرخراب بيدا كرمل نيك

علامة على و من يكفو بالا يعان كي تغير من افي انفراديت كا علان كررب بي اور فرمات بي انفراديت كا علان كررب بي اور فرمات بي بي بي بي بي بي بي الحرائيان كي ضائع بو فرمات بي بي بي بي بي بي الحرائيان كي ضائع بو جان كا الديشه بوتواس لئة فركوره آيت من تنبيد كردي في برمولانا في الا تعبية رآنى بي فقي كا الدين بي مولانا كي قوت تفقد كا الرب كدوه شاه عبدالقادر صاحب كي تغيير بي مولانا كي قوت تفقد كا الرب كدوه شاه عبدالقادر صاحب كي تغيير بي المناف الفاظ من البية اوران كي خيال كوظا برفرا كي بي -

#### مفسراورتضوف

مفر محقق نے قرآن کریم کی مخلف آیات کے اتحت جد جداور چیدہ چیدہ مقابات پرہم رنگ روحانیت وتصوف جو تکت آرائیاں یا صوفیا کی اصطلاحی حقیقیں چیش کی ہیں ان سے ایک کونہ ان کے ذوق وبھیرت تصوف کا پہتہ بھی چتا ہے اوران کی تغییراس رنگ ہے بھی خالی نہیں ہے۔ واذکو اسم ربک و نبتل الیہ تبنیلا (اوراپے رب کانام لیتے رہے اورس سے یک سو ہوکراس کی طرف آجاہے ) کے ماتحت کھتے ہیں:۔

"علادہ قیام کیل کے دن میں بھی ( کو بظاہر تلوق ہے معاملات وعلائق رکھنے پڑتے ہیں لیکن دل سے) ای پروردگار کا علاقہ سب پرعالب رکھئے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹے ای کی یاد میں مشغول رہئے۔ غیراللّٰد کا کوئی تعلق ایک آن کے لئے اوھر سے توجہ کو ہٹنے نددے بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں ای ایک کا تعلق باتی رہ جائے یایوں کہ لوکہ سب تعلقات ای ایک تعلق میں مڑم ہوجا کیں جے موفید کے ہاں "ب بمدویابم" یا ظوت درا بحن" تعیر کرتے ہیں"۔ (سور الدر عبرای دبرای 
ندكوره بالاتغير من علم تصوف كي" بي بمداور بابه، "اور" خلوت درانجس" في جان دال دى ادرايك وسيع مضمون كوصرف دولغظول من سموديا-اس كے بالكل برعس عالب في كها تھا۔

ہے آدی بجائے خود اک محشر خیال ہم انجمن بچھتے ہیں ظوت عی کول نہو

"اہے بھید کی پوری خبر کی کوئیس دیتا۔ ہاں رسولوں کوجس قدران کی شان و منصب کے لائق ہو بذریدہ ہی خبر دیتا ہے اس وی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی ہیں۔ انہیاء کی معلومات میں شک وشبہ کی محالی تطعانیں ہوتی۔ دومروں کی معلومات میں کی طرح کے احتمال ہیں۔ اس لئے محققین صوفیا نے فرمایا ہے کہ ولی اپنے کشف کوقر آن وسنت پرعرض کرکے و کی اپنے کشف کوقر آن وسنت پرعرض کرکے و کی اپنے کشف کوقر آن وسنت پرعرض کرکے و کے اگران کے مخالف نہ ہوتو نینیست مجھے ورنہ بے تکلف رد کردے"۔ (سور ، بن رکور نبر ہور)

مولانا نے محققین صوفیا کا قول پیش کر کے تغییر اور تصوف کوہم آ ہنگ بنانے کا ایک لطیف قرابیہ افتیار کیا ہے۔ لاریب مضمون تغییر اپنے کھوں مسمن اور خاہری حقیقی کو جاہتا ہے لیکن جیسا کر تغییر کے بعض دورا ہے بھی آئے ہیں کہ جس بھی تغییر کو تصوف کے دعک بھی پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً امام غزالی کا دوراس رنگ کا خاص حال ہے۔ مولانا خاہر کو باطن کے ساتھ اس طرح ملانا چاہج ہیں کہ دونوں کیک کا دوراس رنگ کا خاص حال ہے۔ مولانا خاہر کو باطن کے ساتھ اس طرح ملانا چاہج ہیں کہ دونوں کیک رنگی اور ہمر کی کا خاہد افظارہ پیش کر سکیں اور محرفت شریعت کے لباس میں جلوہ کر ہونہ ہی کہ طریقت شریعت کی اور ہمر کی کا خاہد افظارہ پیش کر سکیں اور محرفت شریعت کے لباس میں جلوہ کر ہونہ ہی کہ خواہش کے بغیر شریعت کی خلاب اوراس کی خواہش کے بغیر تصوف کا معیار بلند کرنا چاہد جو جائے مثلاً کم نہم صوفی کہتا ہے کہ جنت کی طلب اوراس کی خواہش کے بغیر تصوف کا معیار بلند کرنا چاہئے تعین وہ عالب کے س شعر کی ہم نوائی کرتے نظر آتے ہیں۔

طاعت من تارب ندے والجیل کی لاگ ورزخ میں ڈال دوکوئی لے کر بہشت کو کیکن اس کے بریکس معزت مغیر لیدخل المقومنین والمقومنت جنت تجری من تحتیما الانھار خلدین فیھا و یکفرعنهم سیاٹھم و کان ڈلک عندالله فوزا عظیماً. کے اتحت ایمان والوں کو قدائے قدوں کے بیشہ جت می داخل کرنے اورن کے مطیماً. کی اتحت ایمان والوں کو قدائے قدوں کے بیشہ جت می داخل کرنے اورن کے کا بوئے آیت یالا کے اتحت کھتے ہیں۔

"بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کهدویا کرتے بیں کہ جنت طلب کرنا تاقصوں کا کام ہے بہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں مجی بزا کمال ہے"۔ (مرمورہ)

ان صوفیوں کا قول جو جنت کی طلب کو ناقصوں کا کام بتاتے ہیں ندکورہ آ بت کے تقاضے کے خلاف نظر آتا ہے۔ یہاں مغسر کی تحقیق نظر نے نقال صوفی اور مغلوب الحال بزرگ سے الحقلاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنت کی طلب معرفت کے خلاف نہیں ہو کئی جبکہ خداوند مہر بان اس کو عطیہ فرما کیں اور در آنحالیکہ جنت اعمال حسنہ پر براہی خت کی کے ایک مقتاطیس ہے۔ حاصل ہے ہے کہ فدکورہ تغییر عبارتوں کے حمن میں علم تصوف کی مخلف موشکا فیوں سے حاصل ہے ہے کہ فدکورہ تغییر عبارتوں کے حمن میں علم تصوف کی مخلف موشکا فیوں سے

حفرت مفسر كے درك تصوف اور غداق معرفت كا بحى يد جاتا ہے۔

حضرت مفسرا درعلم الاسرار کے ماتحت نماز بری باتوں سے روکتی ہے

علم الاسرار دعرت بي محى الدين اين عربي يحق في اكبراهام غرائي دعرت شاه ولى الله مولاتا على الله معاحب اورعلا مستمركا فاص حصر بان دعرات في شريعت اوردين كى روح الل اسلام كماسية اس طرح بين كى به كدين كا بروه مسئلة بس كوانبول في بيان كيا ب اصليت كيماتي ول بين اتر تا چلا جا تا ہے۔ اگر تغيير عثانى اور هي المليم كا مطالعة كيا جائے تو علا مستمر كيا على على الاسرار الجرتا بوانظر آئے گا۔ مثال كوري ان الصلواة تنهى عن الفحشة على المعنكر وللد كو الله اكبو (تماز ب حيائى اور برى بات صدوتى باورالله كيا وسب بوى يزيم بي كا تغيير مين ان اسرار سے حضرت مغرف قاب المحائى به جوتماز كے اعدر بيل بوى يزيم بي كي تغيير مين ان اسرار سے حضرت مغرف قاب المحائى ب جوتماز كے اعدر بيل ويكن بين سے تمازى برا تا كوري اور ب حيائيوں سے دك جاتا ہے۔ بار با خابر كود يكھنے والى تكا بين بي كي تغيير الله كا بير كا بين بي كه بهت سے تمازي بي كہ بيت ہے تا ہو بار با خابر كود يكھنے والى تكا بين بي كه بيت بي كہ بي حيائى اور برائى سے دوكتی ہے۔ بار با خابر كود يكھنے والى تكا بين بي كه بيت بي كہ بي بي كہ بيت بي كہ بي بي كه بيت بي كہ بيت بي كه بيت بي كه بي بي كه بيان امرار كو بتا ہے اور قرائله كا كر بون في حقيقت واضى فرمائى مار در كا تا مي ميان امرار كو بتا ہا ہا اور قرائله كا كر بون في حقيقت واضى فرمائى بي جوتا ني نظيقت واضى فرمائى بيت كي بيان امراد كو بتا ہا ہا اور قرائله كا كر بون في حقيقت واضى فرمائى بيان امراد كو بتا ہا ہا اور قرائله كا كر بون في حقيقت واضى فرمائى بيان امراد كو بتا ہا ہا ور قرائله كا كر بون في حقيقت واضى فرمائى

" " ماز کابرائیوں سے دو کنادو معتی میں ہوسکتا ہے ایک بطریق تسبب لیسٹی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت و تا میرید کھی ہوکہ تمازی کو کتا ہوں اور برائیوں سے دوک دے جیسے کی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کوردک و بتا ہے اس صورت میں یا در کھنا جا ہے کہ وہ اسکیلے ضروری نہیں کہ ای ایک ہی

خوراک بیاری کورو کئے کے کافی ہوجائے۔بعض دوائی خاص مقدار میں مت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔اس وقت ان کا نمایاں اثر نظاہر ہوتا ہے۔ بشر طبیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعال فكر يجواس دواكى خاصيت كمنافى مو يس فمازيمى بلاشديدى توى الماشيردواب جوروحانى عاريول كروك يس اكسيركاظم ركمتى ب-بال ضرورت اس كى ب كرفيك مقدارش اس احتياط اوربدرقد كے ساتھ جواطبائے روحانی نے تجويز كيا ہوخاصى مدت تك اس يرمواظبت كى جائے۔اس كے بعدم يق خودموں كرے كاكم نماز كس طرح اس كى يرانى ياريوں اور برسوں كروگ كودروكرتى ہے۔دوسرے معنی یہ و علتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے رو کنا بطور اقتصا کے ہو معنی نماز کی ہرا یک مینات اوراس کا ہرایک ذکر مقتضی ہے کہ جوانسان ابھی ابھی ورگاہ اللی میں اپنی بندگی فرمانبرواری خضوع و تذلل اورحل تعالى كى ربوبيت الوبيت اورحكومت وشهنشاى كالظهار واقراركركية ما يمسجد يهابر آ كرجمى بدعبدى اورشرارت ندكر اوراس شبنشاه مطلق كاحكام مخرف شهو يكويا نمازى بر ایک ادامصلی کو یانج وقت حکم و بی ہے کہ او بندگی اورغلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندول اور غلاموں کی طرح رہ اور بر بان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بے حیاتی اور شرارے وسر کئی سے یاز آ۔اب کوئی بازآئے بان آئے کمرنماز بلاشباے روکی اور منع کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالی خودرو کیا اور منع کرتا ہے۔ جبيها الله تعالى نے فرمایا ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتآء ذی القربیٰ وینهیٰ عن الفحشاء والمنكريس جويد بخت الله تعالى كروكة اورتع كرت يريراكى عيس ركة نماز کے روکنے پر بھی ان کا ندر کنا کل تعجب نہیں۔ ہال بیواضح رہے کہ ہرتماز کا روکنااور منع کرنا اس درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے اوا کرتے میں خدا کی یاوے عقلت شہور کیونکہ نماز محض چندمرتبدا تھتے بیضنے کا نام بيس سب سے بدی چيزاس ميں خداكى ياد ہے۔ تمازى اركان صلو ة اواكرتے وقت قر أت قرآن يا وعاقتيج كى حالت ميس جنناحق تعالى كى عظمت وجلال كو متحضراورزبان وول كوموافق ر كه كا\_اتناى اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آ واز کو سے گا۔ اور ای قدر اس کی نماز برائیوں کوچھڑانے بیل مورثر ابت ہوگی۔ورنہ جونماز قلب لاہی وغافل سےادا ہووونماز منافق کےمشابی میرے کی جسکی نسبت صديث يل فرمايا لايذكر الله فيها الا قليلا (قرآن كريم هير الله فيها الا قليلا (قرآن كريم هير الله فيها الا قليلا

ای تغییرے علام مفسر کے ان علوم کا اکمشاف ہوتا ہے جوا سرار فلف اسلام اور حکمت ہے متعلق ہیں۔ موصوف نے نماز کے ان حکیماندا سرار کو ظاہر کیا ہے جن کی بناء پروہ نمازی کو برائی ہے درکتی ہے کہا تا کہ کو کرائی ہے درکتی ہے کہا تا کہ کو کرائی ہے درکتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے خیائی ہے شدر کے تواس کے فلسفہ پر بھی معقول بحث کی ہے۔

مفسراوران کی علم کلام اورعلم الحقائق میں مہارت نیز برق رعدا درصاعقہ کی حقیقت

علامہ عثانی کی تغییر میں جہاں علوم مختلفہ کی نہری نہیں بلکہ دریا دریا برطرف تحقیقات وعلوم کے سمندر مدوجزر کی تفکیش میں طوفان خیز اور متلاطم نظر آتے ہیں۔ان میں ہرجگہ ایک خاص طرز قکر اور ایک خاص طرز گرا ہے۔ فاص طرز گرا ہے۔ فاص طرز کی خاص طرز استدلال ہے وہ مولا نا کے علم کلام اور آبکہ خاص طرز استدلال ہے وہ مولا نا کے علم کلام اور منطق و فلسفہ کا خوبصورت مشین اور انفرادی رنگ ہے۔ مولا نا کے علم کلام پر راقم الحروف نے علیمہ واس کتا ہے۔ اور مبسوط بحث کی ہے۔ علیمہ واس کتاب کے استداور اور اق

علامہ مفسر نے حسب ذیل آیت میں علم الحقائق اور علم الکلام کی روشی میں رعد لینی بکل کے اندر سے پیدا ہونے والی آ واز جس کوشر بعت میں فرشتہ کی آ واز کہا گیا ہے۔ الی تحقیق کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس نے قلفے اور شریعت کو ہم آ ہنگ بنا دیا ہے۔ کو یا قلفہ اور کلام کا بہت کے ساتھ انہوں نے ایک نیا فکر اور جد بدطرز کا طریقہ پیش کر کے علم الحقائق اور علم الکلام کا اپنے آ ب کو بہترین ما ہر ثابت کیا ہے۔ حسب ذیل آ بت کے ماتحت مفسر علام کی تحقیق نظر ملاحظہ ہو۔

ويسبح الرعد بحمده والملتكة من خيفته و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشآء وهم يجادلون في الله وهو شديدالمحال (عرةرعريار،نبر١١٠/و٥٨)

اوررعدفرشداس کی خوبیوں کی تنبیج پڑھتا ہے اور تمام فرشتے اس کے ڈرسے اور کڑ کئے والی بجلیاں کراتا ہے اور جس پر جا ہے ڈالٹا ہے اور وولوگ اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں اور اس کی پکڑسخت ہے (سسسند)

(تغیر) یعن گرجے والابادل یا فرشت زبان حال یا قال سے ق تعالیٰ کی تین و تھید کرتا ہے۔
اور تمام فرشتے ہیت و خوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا ادر تین و تھید میں مشغول رہتے ہیں۔ (حمیر)
رعدو برق و غیرہ کے متعلق آئ کل کی تحقیق ہیہ کہ بادلوں میں ' قوت کہریائیہ موجہ'' (برقی طاقت مشتبہ اگریزی میں (Positive) پائی جاتی ہے اور ذمین میں ''کہریائیہ سالیہ کہریائیہ' سرایت کر جاتی ہے۔ پھراس بادل کے اور بسااوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں ''کہریائیہ موجہ ' موجود ہوں تھرات بادل کے اور بسااوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں ''کہریائیہ موجہ ہو جاتی ہے اور بی تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو جن میں کہریائی طرف کھینے ہوں تو برایک ایس ایک اور بسالہ کو جذب کرتا ہے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کی تو دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کو اپنی کے دونوں کی کہریائیہ کو اپنی طرف کھینے تا کہ دونوں کی کہریائیہ کا جائے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں بیران جو دونوں کے لی جائے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں

بادلوں کے جم کے مناسب ایک آتضی شعلہ افتا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے ای صاعقہ کی چک اور روشی برق کہلاتی ہاور ہوائس اس کے سرایت کرنے سے جوآ واز تکلی ہو وورعد ہے۔ کہریا کا کھی آ تشیل شرارہ مجی باولوں اور مواؤں کو بھاڑ کر نیچ کرتا ہے جس کے نہایت عجیب وغریب افعال و آ فارمشامه م كا محت إلى طاوه الى ك كدوه مكانون كوكرا عاميا دول كوش كرتا اور جا عدارول كى اللاكت كاسب بنآ بعض اوقات ويكعا كياب كراس في نهايت احتياط عايك آوى كي بدن ے کیڑے اٹارکر کسی درخت کی شاخ پررکھ دیتے ہیں مر پہننے والے کےجم کو پکھ صدم تبیس پہنیا (دائرة المعارف فريد وجدى) جے و كھے كرخيال كزرتا ب كريكل كاس آتفي شعلے من كوئى ذى شعوراور ذی اعتیار قوت غیر مرکی طریقہ سے کام کر رہی ہے ہم کوخرورت نہیں کہ اوپر بیان کے ہوئے تظریب کا اٹکار کریں۔ لیکن سے بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کدروح کی طرح قوت كريأتنيك اصل حقيقت يربحى اس ونت تك يرده يرا بواب انبياء نرام اوردوس ارباب كشف وشهودكابيان بيب كرتمام نظام عالم من طابرى اسباب كعلاوه بالمنى اسباب كا أيك عظيم الشان سلسله كارفرها ب- جو يحديم يهال و يكيت بيل وهمرف صورت بيكن اس صورت مي جوغيرمركي حقیقت پوشیدہ ہاس کے ادراک تک عام لوگوں کی رسائی نیس مرف باطنی آ کھر کھنے والے اے دیکھتے ہیں۔ آخرتم جونظریات بیان کرتے ہو (مثلاً میک قوت کبریائیکا موجب سالبہوناوغیرہ) اس كاعلم بحى چد حكمائے طبیعین كے سوابلاواسط كس كو بوتا ہے كم ازكم اتنا بى واق ائبياء كے مشابدات اورتجربات بركرابياجائ توبهت ساختلافات مث كحت بير-احاديث سية جاتا ہے کہ دوسرے نوامیس طبیعید کی طرح باولوں اور بارشوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کی جماعتیں تعينات إي جو بادلول كومناسب مواقع يريخيان اوران عصب خرورت ومصلحت كام لين كى تدبيركرتي بين -اكرتمهادے بيان كموافق باول اورزهن وغيره كى كيريائيكا مدبركوئي غيرمركي فرشتہ موتو الکاری کوئی دجہ ہے جس کوئم شرارہ کہریائیہ کہتے ہو چونکہ وہ فرشتے کے خاص تعرف سے پيدا موتا بليد ااسي وي كي زبان شي "مخاريق من فار" (فرشته كا آتشي كورُ ا) كهدو إكما توكيا قیامت ہوگئ۔اس کی شدت اور سخت اشتعال سے جو کرج اور کڑک پیدا ہوئی اگر حقیقت کو لحاظ كرتے ہوئے اے فرشته كى وانث تحبير فرمايا تو يدنهايت عى موزوں تعبير ہے۔ بهرحال (سائنس" نے جس چز کی محض صورت کو سجھا وی نے اس کی روح اور حقیقت پرمطلع کرویا۔ کیا مرورت ہے کہ خواہ مخواہ دونوں کوایک دوسرے کا حریف مقابل قرار دے لیا جائے علامہ محمود آلوی

نے یقرہ کے شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے'۔ (بارہ نبر ۱۰ ارہ نبر ا مذکورہ بالا آبت کی فدکورہ تغییر پر نظر ڈالنے سے دوبا توں کا بعد چاتا ہے۔ ارد نیا میں ایک ظاہری نظام ہے اوردوسرا باطنی ۔

٢- ظاہرى نظام الى ظاہرى آ كھے اللہ كا مرى طور يرجو چيز و كھتا ہاس كے تفلسف يردوشى وُالنَّا بِيكِن بِالْحَنِّي نظام باطن اورول كي آنكه المحتصفي اور روحاني طور يرجس چيز كوصاف ماف و كيمة باس كے مطابق واشكاف الفاظ من بيان كرتا ہے۔ لبدا جہاں ہم ظاہراور باطن ميں مطابقت پيداكر كي بين جهال بم عقل اور نقل كوبهم آسك اور ولالت مطاجى كابهم ستك بناسكة بين وبال علم كلام كالميح تقاضا يمي ب كدان عن بابم توافق وتطابق يداكري- اوربتائي كرتمهاري نظرجس چیزکوآ شکارکردی ہاک کوباطنی نظام کےرؤ ساسی اورتجیر کےساتھ چیش کردہے ہیں۔ بال صرف ظاہر يرنظرر كاكر باطن كا الكاركم جي كاراست ب\_مولانا عناني كي مشهورتصنيف العقل والتقل اس من كوليب مضاين كوحال ب-اس تغير كى تحقيق رسائى اوركمندى اونياتى مولانا كے سائنس اور فلسفہ نيز قرآن وحديث كى باہم تعليق ووسعت نظرى كابين ثبوت بيش كرري ہے۔ یمی علم کلام کا منشاء ہے کہ فلسفہ اور منطبق لیعن عقلیات کے ماتحت اصول وفروع شرائع کو مقل کے سافيج عن و حال كراس طرح چي كياجائ كمتنقيم طبية و كوا بل كر ساوروه ان كوشليم كرت ای بے بی علم کلام کی خوبی ہے جومولا تا کے یہاں پائی جاتی ہے۔مولا تا شریعت کے ہروقیل سے وقیق مئلہ کوعالم امثال کی مثالوں اور تصریحات کے ذریعہ ول میں ڈال دینے کا پوراپورا ملکہ رکھتے يں۔ چنانچەان كى برتعنيف اورمكالمه بالخصوص تغيير على مجى حسين اورخوبصورت طرز افهام وتغييم ہے جس کوئن کریا پڑھ کرمعمولی قبم کا آ دی بھی تحسین ومرحبا کا نعرہ بلند کئے بغیر نبیں رہ سکتا۔ یبی وہ معجمان كابنظيرطرز بجس كومولانان ابى فارى تحريه طبوعة رآن مجيدكايل بي فرماياب " نقط تظرمن اين بود كه باوجود قلت بيناعت واستطاعت مطالب قرآن عظيم درحاليكه ورحد و و احاديث واقوال ملف مقيد باشم بيخال عبارت سليس دروان وطرز معقول ودنشيس اداكرد وشودكه در تكوب بندگان خدائ مهريان بسوئ معارف و بصائر قرآني كيك كشش خصومي بدر كند" اور يكي مولانا كاوه جاذب ول طرز بيان بيجس كمتعلق مولاناسيدسلمان عدوى لكيعة بين:\_ "حقیقت سے ہے کہان کے تصنیفی اور علمی کمال کا نمونداردو میں ان کے قرآنی حواثی ہیں جو حعرمت في البند كر ترجر قرآن كساته جهي بين ان حواثى مدوم كى قرآن بى امورتغيرون بر عبوراورعوام كولنشيس كرنے كے لئے ان كى قوت تہم حديمان سے بالاب (مدرف بربل دوروس ٢٠٠١)

حضرت مفسراورعكم الاخلاق

ایک مفسر کوتفیر میں قدم رکھنے اور قرآن کریم جوسرایا اظلاق کی تعلیم دیتا ہے اس کی اظلاقی قدروں کے جاننے کے لئے علم الاخلاق پرعبور کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ دیگر علوم تفسیر کی۔ علامہ مفسر جب اخلاق کا درس دینے والی آیات کی تغییر پرقلم اٹھاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہرا خلاقیات اخلاقی ات کی تہوں کو کھول کر حقیقت سے دوشناس کرار ہاہے چٹانچ حسب ذیل آیت کی تغییر میں حضرت مفسر کی ہلندیوں کا اعماز ولگائے:۔

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتآئ ذي القربي و ينهي عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

الله تعالیٰ علم دیتا ہے انصاف اور احسان کا اور دشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا اور شع کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول کام اور سرکشی سے تا کہتم یا در کھو۔

ال آيت كي تفير ش حفرت موصوف للصن بين:

"اس آیت کی جامعیت مجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے تاہم تھوڑا سائدازہ ہوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت ہیں تین چیزوں کا امرفرہ ایا ہے (لیمنی) عدل احسان اور ایتاء فی القربی (رشتہ واروں کے ساتھ سلوک) عدل کا مطلب سے کہ آوی کے تمام عقائد اعمال اخلاق معاملات جذبات اعتدال وافصاف کی ترازوہیں تلے ہوئے ہوں۔ افراط وتفریط ہوگی ہوں افراط وتفریط کوئی پلے جھنے یا الحقی نہ پائے ہوئے ۔ تحت وشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو افصاف کا وائمن ہاتھ سے نہ چھوٹے ۔ اس کا ظاہرو باطن کیساں ہو۔ جو بات اپنے لئے پندنہ کرتا ہوا ہے بھائی کے لئے بھی پہند نہ کرتا ہوا ہے بھائی کے لئے بھی پہند نہ کرے ۔ احسان کے معنی ہے ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا بیکر بن کردوسروں کا بھلا پہند نہ کرے ۔ احسان کے معالم کرے وافعان کی خواہ ختیار کرے ۔ فرض اوا کرنے کے بعد تطوع و تیم کی طرف قدم برخصائے انصاف کے ساتھ مروت کو جو کے بھائی کرے گا خدا اسے و کھورہا ہے ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی اور بھلائی کی جو بھی بھی کر ۔ اور صورت میں مطرف کو میرا ہے ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی مورت میں مطرف کو میرا ہے ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی مورت میں میں میں میں تو او فائد میں دونوں مورت میں مطرف کو بھی میں اور ہرائی خویش و بیگا شاور میں کی خوائی کی خوائی و بیگا شاور میں کو جو کی میں میں اور برائی خویش و بیگا شاور میں کو کھی دونوں محسلتیں بینی عدل واحسان یا بالفاظ و گرافساف ومروت تو اسے تھی اور برائی خویش و بیگا شاور میں کو کھی دونوں محسلتیں بینی عدل واحسان یا بالفاظ و گرافساف ومروت تو اسے تھیں اور برائی خویش و بیگا شاور میں کو کھی دونوں محسلتیں بین عدل واحسان یا بالفاظ و گرافساف ومروت تو اسے تھیں اور برائی خویش و بیگا شاور میں کو کھی دونوں محسلتیں بین عدل واحسان یا بالفاظ و گرافساف ومروت تو اسے تو تھیں میں کو کھی کی کو کی خوائیں کی کو کھی دونوں کو محسلتیں کو کھی کو کھی کو کھی میں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دونوں کو کھی کھیں کو کھی کے دونوں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

دوست و رشمن ہے متعلق تھیں لیکن اقارب کاحق اجانب سے یکھ زائد ہے جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیتے ہیں۔ انہیں نظرانداز ندکیا جائے بلکہ اقارب کی ہدردی اوران کے ساتھ مروت واحسان اجانب سے بچھ بڑھ جڑھ کر ہونا جائے۔صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو ا قارب وذوى الارحام كے لئے درجہ بدرجہ استعال ہونی جاہئے كويا احسان كے بعد ذوى القربي (رشتہ داروں) کا بالتھیم و کر کر کے متنبہ فرما دیا کہ عدل وانصاف توسب کے لئے میکمال ہے لیکن مروت واجسان کے وفت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت واہتمام کے قابل ہیں۔فرق مراتب كوفراموش كرناا يك طرح قدرت كے قائم كئے ہوئے قوا نين كو بھلاويتا ہے۔اب ان تينوں لفظول كى بمد كيرى كوييش نظر ركعت موئ مجهدارة دى فيصله كرسكتا بيكدوه كونى فطرى خويي بهلائي اور نیکی و نیامیں الی رو گئی ہے جوان تین قطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو (ادھر) منع بھی تین چیزوں سے قرمایا (معین) فحشاء محر (اور) بنی (ے) کیونکدانسان میں تین تو تیس ہیں جن کے بهموقع اورغلااستعال سے ساری برائیاں اورخرابیاں پیدا ہوتی ہیں (وہ تمن تو تیں ) توت بیمیہ شہوانی توت وہمیشہوانی قوت عصبی سبعید میں عالیا "فحشاء" ہےوہ بے حیاتی کی باتیں مراد ہیں جن کا منشاشہوت و بہیمیت کی افراط ہو''منکر'' معروف کی ضد ہے بینی نامعقول کام جن پر فطرت سليمه اورعقل محج الكاركرے كويا قوت وہميہ شيطانيه كے غلبہ سے توت عقليه ملكيه وب جائے۔ تیسری چیز "مفی" ہے بعنی سرتھی کی حدے نقل جاتا ۔ ظلم وتعدی پر کمریستہ ہوکر در تدول کی طرح کھانے پیماڑنے کودوڑ نا اور دوسروں کے جان ومال با آبر ووغیرہ لینے کے واسطے ناحق وست درازی کرنا۔اس مم کی تمام حرکات قوت سیعیہ عصبیہ کے بے جا استعال سے پیدا ہوتی ہیں۔ الحاصل آيت مين تنبيه قرما وي كهانسان جب تك ان تينون بالون كو قايو مين شدر كم اورقوت عقليدملكيدكوان سب برحاكم ندينات مبذب اورياك بيس بوسكنا"\_ (ص١٥٩٣٥٥١٠)

ال تغیری عیارت میں عدل احسان صلدری فعیشاء منکو اور بعی پرجن تعیماند الفاظ میں بحث کی میدوه علامه کے علم الاخلاق کی بصیرت پردوش دلیل ہے۔

مفسراورتاريخ وجغرافيه

حضرت عنانی تاریخی اور جغرانیائی آیات کی تغییر کو بھی تشدنیس چھوڑتے اور حقیقت بھی ہے ہے کہ اگر ملک روم کا قرآن کریم میں ذکر آجائے یا قوم عادو شمود کی بستیوں کے الث جانے کا منظر بیان ہو تو حساس طبیعت ملک روم کی پوزیشن کل وقوع اور ای طرح قوم عاد و شمود کی تاریخی و جغرافیائی حقیقت کے معلوم کے بغیررہ نہیں علی۔ اس لئے حضرت عثانی متعلقہ فنون کے ماہرین کی تحقیقات ویش کرے آیات کو واضح فرماتے ہیں۔ حسب ذیل آیت کے ماتحت جغرافیائی اور تاریخی تحقیقات ملاحظہ سیجئے اور اندازہ لگاہئے کہ اس آیت میں دوسلطنوں کی باہمی جنگ اور ان کی جغرافیائی پوزیشن کو کس طرح واضح کیا گیاہے۔

الَّمَ غلبت الووَّم في ادني الاوض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين (مورة روم يارة فيرا ادكوع فيرا)

روی قریب کے متصل ملک میں مغلوب ہو گئے اور مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چندسال میں غالب ہوں گے۔ میں غالب ہوں گے۔

(تغیر)"ادنی الادحن" (لحے ہوئے ملک یا پاس والے ملک) ہم مراد ازرعات وبھری کے درمیان کا خطر ہے جوشام کی سرحد پر تجازے ملیا ہوا مکد کے قریب واقع ہوا ہے۔ یا فلسطین مراد ہوجوروموں کے ملک سے نزدیک تھا۔ یا جزیرة ابن محرجوفارس سے اقرب ہے ابن ججر نے پہلے قول کی ہے۔

مدكوره بالاتغيرين ادنى الاوض كم اتحت مخترى جغرافيا كى بوزيش اوردوسر يرب

مين تاريخي تحقيقات سے ايك نعشه علم تاريخ وجغرافيد كانظر كے سامنے مجرجا تا ہے۔

علم الحساب اورمفترعلام

قرآن کریم کی سورت النماء جس میں میت کے ترکداورور شکی تعلیم کا اصولی طور پر تذکرہ اورادکام بیل آکی تغییر کے لئے علم الحساب کی سخت ضرورت ہے۔ پھر جواصول وراشت کی تعلیم کے سلسلہ میں بیان کے مجے بیں ان کے ماتحت جس قدروراشت کے مسائل بھیلتے چلے جاتے ہیں ان کے حصول کو تعلیم کرنے اور برابر برابر بغیر کرات کے حصر مقرر کرنے کا تمام سلسلہ حساب پر موقوف ہے اس لئے ایک مفسر کوعلم الحساب میں آئی مہارت لازی ہے جس سے وہ محتقہ حصص اور کسرات سے عہدہ برآ ہو سکے ورنداس کے بغیر تغییری علوم میں کوتائی متعور ہوگی۔ اس خصوصی محتقیق کا علامہ عمائی کی تغییر ہے گئی ہے گئی محتوم کی مسائل کو کا جس سے علامہ عمائی کی تغییر ہے گئی ہے۔ گئی ہے۔ گئی ہے۔ البتہ خارجی محقیقات کا یہ بھیجہ خرور لگا ہے جس سے علامہ مفسر حصرت عمائی کی علم حساب اور بالخصوص علم وراشت میں مہارت کا یہ جی ہے۔ جس سے علامہ مفسر حصرت عمائی کی علم حساب اور بالخصوص علم وراشت میں مہارت کا یہ جی ہے۔

راقم الحروف کے ذاتی مشاہدہ سے بیام متعلق ہے کہ حضرت عمانی کے پاس بعض صاحب جومیت کے ترکہ اور وراثت کی تقسیم سے متعلق فرائض نکلوانے کے لئے آتے تھے تو موصوف نہایت آسانی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا حساب لگا کر حصوں کی تقسیم قائم فرمادیے تھے۔جس سے

بجھے بیا عمازہ ہوا تھا کہ حضرت موصوف کواس علم بٹس بھی کائی مہارت ہے۔ علاوہ ازیں وہ فاری کی تعلیم کے حاصل کرنے کے ذمانہ ش درجہ حساب بٹس بھی یا قاعدہ داخل

علم القرأت اورعلامه عثاني

جهال تك علم قرأت كاتعلق باس سلسله على بم الل بندويا كتان امام حفص عليه الرحمة كى

قابل تحقیقات قرائت کے مطابق قرآن کریم پڑھتے اور لکھتے ہیں اور یقر اُت ہمارے مطبور قرآن میں جس طرز میں کھی گئے ہے۔ وہ نہ صرف علماء ہی کو معلوم ہے بلکہ عام حفاظ بھی اس سے واقف ہیں۔ البت و بگرائر قرائت کا اختلاف علم قرائت اور تفییر کی مختلف کتابوں میں لے گا۔ جن کے ذریعہ ایک مفسر مختلف قرائت کا اختلافات کیساتھ کے ذریعہ ایک مفسر مختلف قرائوں کو پیچان کران الفاظ حروف اور اعراب کے اختلافات کیساتھ ایک تنم کی خاص ضرورت کو پورا کرسکتا ہے جوایک مفسر کو در کا رہے۔

ان ساتوں اماموں کی قرات میں بعض جگہ صرف الفاظ کے تلفظ کا اختان ہے اور بعض جگہ حروف والفاظ کا تاہم حضرت موصوف نے دار العلوم دیو بندگی تعلیم کے زمانہ میں ملم تجوید اور قرات مجسی حاصل کیا ہے اور غالبًا جہاں تک میراعلم کام کرتا ہے قاری عبد الوحید صاحب اس علم میں ان کے استاد ہے جو سب سے اول اور بڑے قاری ہے جو دار العلوم میں رکھے مجے ہے ہے۔ اس الیے مطابق عند اور العلوم دیو بندگی روئیداد سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عثانی نے تجوید دقر اُت کی مشہور کتا ہوں جزری وشاطبی میں امتحان دیا ہے اور تجویدی مشق میں بھی اعلیٰ نمبر لئے ہیں۔

یہاں تک علامہ مضر کے تغیری علوم بھی تبحراور مہارت پر تحقیق شواہد کے ذریعہ روشی ڈالی کی ہے جن کے بغیر کی مضر کیا جارہ میں ہے گئین اگر پوری احقیاط ہے علامہ مضر کی تغییر کا مطالعہ کیا جائے تو فہ کورہ ضروری علوم کے علاوہ علم صرف ونح علم طب علم بیجات علم سیاست علم الا تنصادیات علم الما تنصادیات علم المات میں بھی مضر کا کمال اور مطالعہ معلوم ہو سے گا۔ آئندہ اوراتی میں ان علوم ہے بحث کی گئی ہے جو علامہ کی تغییر ہے تحقیق کے طور پر علاق کر کے چیش کئے جاتے ہیں جن ہے آپ کو حضرت عانی کا فہ کورہ علوم میں سیاتھ اور فہم معلوم ہو سے گا۔ کی حال ایک محدث کی حیثیت سے علامہ مضر کا علم الرجال اور علم میرت میں ہے۔ ملک تغییر قرآن کے سلسلہ میں آسانی کتب یعنی توریت انجیل اور زیورکے حوالوں اور پیشین کو تیوں کے لئے بھی علامہ مضر کی تحقیقات قائل صدستائش ہیں۔

اس علم سے مراد وہ علم ہے جوآ مخضرت علیالعلوۃ والتسلیم کی زندگی کے حالات عادات و اطوار پوشاک وخوراک معاشرت تدن عبادات و معاطلات سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ بی علامہ مفسر کی تغییر اور فتح المہم نیز دوسری تعنیفات سے علم سرت کی واقفیت کا قدم قدم پر پت چلانا آسان ہے جہاں جگہ کہ پر آ محضور کی سیرت کے واقعات پیش کئے مجے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نشوح لک صدرک کی تغییر میں علامہ موصوف اللہ تعالی کے آ محضور کے سید کے

كھول دين اوروسيج كردين كمعنى برمخفرساا ظهارخيال اسطرح فرماتے ہيں:

"اس (سینه) میں علوم و معارف کے سمندرا تاردئے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرائے نہ پائیں (سمیہ) حدیث وسیرے تابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیالیکن آیت کا مدلول (مطلب) بظاہر و ومعلوم نیس ہوتا۔"

ندگورہ عبارت میں صدیت وسری کم آبوں کے حوالے سان کاعلم السیر پرعبور داضح ہوتا ہے علاوہ ازیں بیٹی کی حالت سے نبوت تک کانچنے پرجس اچھوتے طرز کے ساتھ علامہ موصوف نے قلم اشھایا ہے اس میں وہ حقیقت آ کھوں کے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ آ مخصور کس طرح بیٹی سے نبوت کو پہنچ اور لفظ منال (براہ) کی تغییر علامہ نے جس انداز میں کی ہے اس سے نہ صرف ایک نازک اور شدید لفظ کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے بلکہ اس سرت سے پورا تجاب اٹھ جاتا ہے جس کے نازک اور شدید لفظ کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے بلکہ اس سرت سے پورا تجاب اٹھ جاتا ہے جس کے ماتحت ہمیں یہ معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ آ مخصور گونیوت کے لفتے کے وقت اور اس سے پہلے حقیق ہے عباوت کے مقالتی میں معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ آ مخصور گونیوت کے لفتے کے وقت اور اس سے پہلے خالق حقیق سے عباوت کے متعلق کی طرح کی نسبت تھی ۔ حسب ذیل آ یات کی تغییر ملاحظہ ہو۔

الم يجدك يتيماً فاوى ووجدك ضآلاً فهدى ووجدك عآثلاً فاغنى (سريحي إرمم)

کیا آپ کو(اللہ نے) بیتم نہ پایا کہ ممکا ناویا اور آپ کو بحظتا ہوا یا پھرزاہ بھائی۔اور آپ کومفلس پایا پھرخی کردیا۔

ضال كي حقيقت

" حضرت کی والدہ نے رحلت کی ۔ پہلے تی آپ کے والد وفات پاچکے ہے۔ چیسال کی عمرتک اپنے والد وفات پاچکے ہے۔ چیسال کی عمرتک اپنے وادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے آخراس در پینیم اور تا در وَروزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفق پہلے ابوطالب کے حصہ میں آئی۔ انہوں نے زعد گی بحرآپ کی لفرت وحمایت اور کریم وجمل میں کوئی و قید افھاندر کھا۔ بجرت سے بچھے پہلے وہ بھی و نیا ہے رفصت ہوئے۔ چندروز بعد بیامانت اللی اللہ کے حصہ میں انسار مدینہ کے مربیع کی ۔ اوس اور تزرن کی قسمت کا ستارہ چیک افھا۔ اور انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے بھی نہ دیکھی ہوگی۔ (جنب) انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے بھی نہ دیکھی ہوگی۔ (جنب) حضرت جوان ہوئے تو تو م کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم وراہ سے سخت بیزار شے اور قلب میں حضرت جوان ہوئے تو تو م کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم وراہ سے سخت بیزار شے اور قلب میں

ضدائے واحد کی عبادت کا جذبہ بورے زور کے ساتھ موجن تھا۔ عشق اللی کی آگ سید مرارک بیل بری تیزی ہے بخرک ربی تھی۔ وصول الی الله (الله تک عینی ) اور جاری خلق کی اس المل ترین استعداد کا چشہ جوتمام عالم ہے بڑھ کرنفس قدی جن ود بعت کیا گیا تھا الله ربی الارجوش مارات اور مفصل وستورالعمل بظاہر دکھائی نہیں ویتا تھا جس تھا کیکن کوئی صاف کھلا ہوارات اور مفصل رات اور مفصل وستورالعمل بظاہر دکھائی نہیں ویتا تھا جس ہے اس عرش وکری سے زیادہ وسیع قلب کو سیال ورقی ای جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور مرکروال پھرتے اور غاروں اور بہاڑوں جن جاکر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو تعلی کارتے ۔ آخر الله تعالی نے غار جرا جی فرشتہ کو وی دیکر بھیجا اور دصول الی الله اور اصلاح خلق کی تعمیلی را بیں آپ پر کھول ویں۔ یعنی وین حق نازل فرمایا ۔ وحا کنت تعددی ما الکتاب و لا الا یعمان ولکن جعلناہ نور آ نہدی به من نشآء من عبادنا (شوری رکوع نمبرہ) یہاں ضالا کے القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تغیر عثانی) عبال ضالا کے القدیم کو پیش نظر رکھنا چا ہے تغیر عثانی)

ندگور و تغییر کی روشی میں آنحضور کے لئے راہ ہدایت کا سامان فراہم ہونا اور ظاہری تربیت کے انظام کرنے اور پتیمی کے بعد محکانا دینے کا مختراور جامع انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سیرت رسول کا پورا اجمالی خاکہ ہے۔ علامہ کی تغییر میں سے علم السیر کے سلسلہ میں محض ثمونہ کے طور پر یہ عبارت پیش کی تی ہے ور زعلم السیر کے متعلق تغییر عثانی میں جا بجا بہت سے واقعات موجود ہیں جو مغسر کے علم السیر پر عبور کا نشان چش کرتے ہیں۔

علماللغت

تغییرکیلے جہال کی مفرکو ذکورہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہول علم الملفت میں بھیرت نہایت ضروری ہے قرآن کریم جس عربی زبان میں اترااس کی زبان سے پوری واقفیت شدر کھنا کسی مخص کو بھی تغییر میں جا بجامشکل الفاظ اوران کی مخص کو بھی تغییر میں جا بجامشکل الفاظ اوران کی حقیقت پردوشتی ڈالتے چلے محے ہیں مشلا کر تونی فیاء نور کم وغیرہ وغیرہ داس تحقیق الفاظ کی مثال تعیدہ اوراق میں یعیدی انہ معوفیک و دافعت کی تغییر میں آپ کی نظرے انشاء اللہ کے منرورت نہیں اور یاعلم ہیں تعید میں مقام طور پرضیاء اور نور پر کے کامنرورت نہیں اور یاعلم ہیں تنہ کے سلسلہ می مخترطور پرضیاء اور نور پر

لے اورآپ کومطوم ندتھا کہ کتاب اورائیان کیا ہیں لیکن ہم نے اس کونور بنادیا جس کے ذریع اپنے بندوں میں ہے ہم جس کوچا ہیں ہدا بت دیں رج خدا کی حم تو تو اپنی پرانی خلطی میں جٹلا ہے۔

روشی والت موع معزت مفر فے جو کلام کیا ہو ہاں ان کی افوی تحقیقات کا قاری کو انداز و موسکے گا۔ علامہ مفسر کاعلم صرف ونحو میں ورک

ندگورہ علوم جوابک مفسر میں اصولی طور پر جہارت کے طالب ہیں الن کے علاوہ دیگر فروی علوم میں بھی ایک مفسر کو بخت بصیرت کی ضرورت ہے۔اب علامہ مفسر کی دوسرے علوم میں مہارت کے خمونے ان کی تغییر سے پیش کرتا ہوں۔ مولا تاو لاانتہ عبدون مآ اعبد اور ندتم پوجنے والے ہواس کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں) کے ماتحت تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دولین آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو بھی ہوجہ والانہیں اور نہ تم میرے معبود واحد کی بلاشرکت غیرے پرستش کرنے والے ہو۔ مطلب بیہ کہ بیس موحد ہوکر شرک نیس کرسکا نداب نہ آئندہ اور تم مشرک رہ کر موحد نہیں قرار دے جاسکتہ نداب نہ آئندہ اس تقریر کے موافق آ جنوں میں تکرار نہیں رہا۔ (سعبیہ) بعض علائے یہاں تکرار کوتا کید پرحمل کیا ہے اور بعض نے پہلے وہ جملوں میں ماضی کی نئی مراد لی ہے کماصر رح بدائر خشری اور بعض نے پہلے جملوں میں ماضی کی نئی مراد لی ہے کماصر رح بدائر خشری اور بعض نے پہلے جملوں میں مال کا اور اخیر کے وہ جملوں میں استقبال کا اداوہ کیا ہے۔ کما يظهر من الترجہ ليكن بحض مختقين نے پہلے وہ جملوں میں "ما" کو موصولہ اور وہ مرے دونوں جملوں میں ماکو مصدر بیم کر اون تقریر کی ہے کہ میرے معبود نیس میں اس خدا کو بوج تا ہوں جس اشتراک ہے نظر ایق عبادت میں تم بنوں کو بوج ہو وہ معبود نیس میں اس خدا کو بوج تا ہوں جس شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہو بیکے ایسا خدا تمہاں معبود تیس میں اس خدا کو بوج تا ہوں جس شرح کی شان وصفت میں کوئی شریک نہ ہو بیکے ایسا خدا تمہاں معبود تیس میں اس خدا کو بوج تا ہوں جس طرح کی عبادت کرنے والانیس اور تالیاں سے انے کھیں اس طرح کی عبادت کرنے والانیس اور تالیاں سے انے کھی میں اس خدا کر میں اور تمہاراراستہ بانگل الگ الگ ہے۔

اوراحقر کے خیال میں یون آتا ہے کہ پہلے جملے کو حال اور استقبال کی نفی کے لئے رکھاجا ہے لیعنی میں اب یا آئندہ تمہارے معبودوں کی پستی نہیں کرسکتا جیسا کہتم مجھ سے چاہتے ہواور و لا افاعابد ما عبدتم کا مطلب (بقول حافظ ابن تیمیہ) یہ لیا جائے کہ (جب میں خدا کا رسول ہوں تو) میری شان یہیں اور نہ کی وقت ممکن ہے (بامکان شری) کا ارتکاب کروں حتی کہ گذشتہ زمانے میں نزول وی سے پہلے بھی جبتم سب پھروں اور درختوں کو بوج رہ سے میں نے کسی خیراللہ کی پستی نہیں کی پھراب اللہ کی پستی نہیں کی پھراب اللہ کی پستی نہیں کی پھراب اللہ کی طرف سے نوروجی اور بینات ہدی وغیرہ آنے کے بعد کہاں غیراللہ کی پستی نہیں کی پھراب اللہ کی طرف سے نوروجی اور بینات ہدی وغیرہ آنے کے بعد کہاں

مورة كافرول كى اس تغيير كواحتياط ب مطالعة تيجة اس بش مختلف مغسرين كى تحقيقات كا نقطه الماحظة تيجة اور كجرمولانا عثانى في "احقر كے خيال بيس يون آتا ہے"۔ ہے جوائى تحقيق كا جو ہر پیش كيا ہے اس سے نقائل تيجة تو طبيعت مستقيمة كوائيل كرنے والى تغيير مولانا عثانى كى پائيں سے جس بیں ند صرف الفاظ كى تد ميں تائج كر حقيقت كا موتى تكال كر باہر لا يا كيا ہے۔ بلكة رسول

یاک کی تمام زندگی کو بت برت سے یاک بتا کر ماضی کی یا وولائی گئی ہے۔

ال حن تغیر کے علاوہ جم مقصد کیلئے یقیری عبارت پیش کی گئی ہاں بی علم صرف ونو کا پورانج رئے ہے اوراس علم صرف ونو کے جانے پر دراصل اس سورت کی تغییر موقوف ہے جس خض کو ماتعبلدون اور و لا افاعابد ما عبلتم کے صرفی افعال کی حقیقت معلوم نہ ہو ماضی اور حال اور مستقبل سے پیدا ہونے والے معانی کاعلم نہ ہو وہ اس سورت کی تغییر کرنے سے قاصر ہے بلکہ اور مستقبل سے پیدا ہونے والے معانی کاعلم نہ ہو وہ اس سورت کی تغییر کرنے سے قاصر ہے بلکہ سمجھنے سے بھی۔ اس طرح جے علم نو کے ماموصولہ اور مانافیہ نیز و لا افا عابلہ اور مانعبدون کے جملہ اس ہورت کی تغییر کی کھال جملہ اس ہوری بال کی کھال جملہ اس ہوری ہوں بال کی کھال کی کھال کر رکھ دی ہے وہ اس سورت کی تغییر کی تخرکر کرسکتا ہے بہر حال اس تغیری عبارت سے مولا تا کے فن صرف ونو کے درک پر ہمیں کافی جوت ال جاسکتا ہے جس کی ایک مفرکو ضرورت ہو گئی ہے۔

مفسرعلام اورطبى شخفيق شهد

مورہ کل میں شہد کی بھی کے چھت سانے شہداکشا کرنے بھی کے دور درازی راہوں میں تکل جانے اور راست بھتے بغیرائے چھتے کی طرف رخ کرنے پرخدائے مالع ولطیف کی عجب

صنعتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑا تبات فدرت کی بوقعموں کا منظرا تھوں کے ماضے کی جاتا ہے لیکن شہد کے بھولوں کا قدرتی شہد ہے جورنگ برنگ کے بھولوں کا قدرتی مشاس چوں چوں کرانسان کے ذاکفتہ کوشیر نی سے لذت اندوز کرنے کے لئے ذخیرہ کرتی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہم کرتا ہے اور سب سے زیادہ خوبی ہے فیہ شفاء للناس کی بعنی شہد میں لوگوں کیلئے شفاء کی موثر قدریں چھپا کررکھ دی کی ہیں۔ مقت عثانی فیہ شفاء للناس کی بعنی شہد میں لوگوں کیلئے شفاء کی موثر قدریں چھپا کررکھ دی کی ہیں۔ مقت عثانی فیہ شفاء للناس کی جو ہرافشانی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" بعنی بہت ی باریوں میں صرف جمد خالص یا کی دومری دواش شامل کر کے دیا جا تا ہے جو
یاؤن اللہ مریضوں کی شفایانی کا وربعہ بنتا ہے۔ حدیث سے میں ہے کہ ایک خض کو دست آرہے سے
اس کا بھائی صفور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے شہد ہائے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اسہال
میں ترقی ہوئی۔ اس نے بھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے گے۔ فرمایا صدق الله
و کذب بعلن اخیک (اللہ سی ہا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے) بھر ہاؤ۔ دوبارہ بلانے
سے بھی وہی صورت ہوئی۔ آپ نے بھرونی فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ ہلانے سے دست بند ہو گئے۔
طبیعت صاف ہوئی۔ احتیاز اپنے اصولوں کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات بیٹ میں کیموں فاسد ہوتا
ہے جو پیٹ میں کا بچنے والی ہرایک غذا اور دواکو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج
ہی ہے جو پیٹ میں کا بچنے والی ہرایک غذا اور دواکو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج
ہی ہی میں دی جا تیں تا وہ '' کیموں فاسد خارج ہو شہد کے مسہل ہونے میں کی کو کلام نہیں
کے وضور کا شیوہ ای ملی اصول کے موافق تھا۔

ماموں رشید کے زمانے بھی تمام عیسی کو جب ای تشم کا مرض لائل ہواتواس زمانے کے شاہی طبیب بزیدین بوحنانے مسل سے اس کا علاج کیا اور بھی وجہ بٹلائی آج کل کے اطبات ہدکے استعال استعال قبل کے علاج بیں۔ (قرآن کریم بھسیر عثانی می موسک فاکرہ نمبر سی استعال قبل کے خطبی علی میں ہے حدم فید بٹلاتے ہیں۔ (قرآن کریم بھسیر عثانی می موسک قاکہ فی سی طب کی تحقیقی مکت آرائیاں مفسر کی تغییر میں کمال ذوق کا پیدو دروں ہیں۔ ہوسک تھا کہ قرآن کریم پر اعتقاد رکھتے ہوئے آمنا اور صدف اکبہ کرایک علی مفسر آیت کی تغییر میں مرف یہ کہتا ہوا آگے چل بٹن کر اللہ تعالی نے شہد میں شفار کی ہے اوراس شفاکا تجربہ چی کرتا یاس کی خاصیت کا تجزید نہ کرتا تو بلا شہروہ تغییر ایک دریائے ذفار میں ٹاکس ٹو ٹیاں مارنے کے سوائے اس خاصیت کا تجزید نہ کرتا تو بلا شہروہ تغییر ایک دریائے ذفار میں ٹاکس ٹو ٹیاں مارنے کے سوائے اس نے زیادہ اور کی حقیقت نہ رکھتی لیا بعدا ڈاں طب یونائی کا اصول اور مسئلہ لاکر دکھودیا اوراس پر نیون کو باور اس پر بریون کی استوری کی دوشا حت کی دوشی میں اس کردیا اور اسلامی طرہ یہ کہتا کی دوشا حت کی دوشی میں کردیا اور اسلامی بی بارہ کی اور اس کے است کی دوشی میں میں کردیا اور اسلامی بی بریون کی بی تاکید و وضاحت کی دوشی میں میں کردیا اور العق ب

ہے کہ آیت کی تغییر نہ طویل ہے نہ مختصراب علامہ عثانی کوفن تغییر میں دادند دیجئے تو اور کیا سیجئے ۔ ال تغییر میں مغسر کی طبی موشکا فیوں کا بھی اندازہ ہوجا تا ہے۔

مفسرعلام اورعكم لغت وعلم ببيئت

مغر مختل هوالذي جعل الشمس ضيآء والقمر نوراً و قدره منازل (وبي ہے جس نے سورج کوضیاءاور جا ندکونور بخشا) کی تغییر حسب و بل الفاظ میں قائدہ فمبر او فمبرہ میں لکھتے ہیں۔ ود بعض کے نزد یک نورعام ہے ضیاء صفیاء خاص اس نورکو کہتے ہیں جوزیادہ تیز اور چمکدار ہو بعض نے کہا کہ جس کی روشی واتی مودہ ضیاءاورجس کی دوسرے سے متفاد مودہ تور ہے۔ سورج کی روشى عالم اسباب يس كى دوسرے كره عصاصل تبيل بوكى - جاندكى روشى البت سورج سے متفاد ہادر بعض محققین نے دونوں میں بیفرق بتلایا ہے کہ نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں میاءاور ضواس کے انتشار ( پھيلاؤ ) كانام بورج كى روشىكا كھيلاؤ چونكەزيادە باس لئے ضياء تعبير فرمايا-

ف ٥ يعنى روزاند بتدريج محملا بروهما ٢- والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم (يس ركوع ٢) علائے بيئت في ال دور ح كافقتيم كر كافعاليس منزليس مقرركى بيں جو باره برج برمنعسم بيں۔ قرآن يس خاص ان كى مصطلحات مراويس مطلق سرومسافت كمدارج مراوين "\_(يتروي نبروسه) تغییر بالا میں مفسر ملام کی دوفن میں درک وبصیرت کا پینہ چلا کتے ہیں۔ اول فن لغت اور دوسر علم بيئت لغت دانى كى حيثيت من علامد في اورنورك محقيق من انواركوسيث كرركه

دیا ہے اور نوروضیا می لغوی محقیق کوروش کر کے رکھ دیا ہے۔

دوم علم ديئت يس مفسرك مذاق كالجى انداز و بوجاتا بان كايه جمله كد" علائ بيئت في اس دورے کی تعقیم کر کے اٹھا کیس منزلیس مقرر کی ہیں جو بارہ برج پر منقتم ہیں'۔ان کی بیئت شناس کی غمازی کرر ہاہے۔انہوں نے علم بیئت وارالعلوم و یو بند کے استاذ اورز بروست بیئت وان اورراقم الحروف كيهم وطن حضرت مولا نامحمه بإسين صاحب رحمة الشعلية شيركوفي سے حاصل كيا تھا جو حضرت عثمانی پر بہت مبریان اور شفق تھے اور جوائے زمانہ کے بہت بوے ماہر جیئت تھے۔ مناسب ہوگا کہ یہاں مولا تامحہ باسین صاحب اور بعض علائے شیرکوٹ کا اجمالی ذکر کیا جائے۔

مولا نامحمه بإسين صاحب شيركوني

جس زمانه بيل حضرت مولانا موصوف وارالعلوم بيل مرس بهياً ت عي اى زمانه بيل ٢ جنوری ١٩٠٥ء مطابق ٢٩ شوال ٢٣٢١ ه كوسرجيس وكس لانوش كي ايس آئي ليغشينت كورز بهادر مما لک متحده وارالعلوم دیوبند کے معائد کے لئے آئے تو حضرت شخ البند کی در سگاہ میں پہنچنے اور حضرت شخ سے مختلف امور پر مختگو کے بعد مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوئی کی در سگاہ میں پہنچ ۔اس تقریب کی رپورٹ کا مضمون مولانا محمد یاسین صاحب کے متعلق بیہے ۔

" بہال ہے مولوی محریا مین صاحب شیرکوئی مدی علوم عربی وعلم بیئت وریاضی کے درجیس (لاثوش) تشریف لے مولوی صاحب میں سامنے کم بیئت کی جماعت تھی اور تمام درسگاہ بین علم بیئت کے نقشے جن کومولوی صاحب میروس نے تسہیل فہم طلبہ کے لئے بتایا تھا لئے ہوئے تھے اور مولوی صاحب کے پاس کسوف وخسوف و کھلانے کے دائرے جوخود مولوی صاحب تی کے تجویز کئے ہوئے تھے اور کرہ وغیرہ در کھے ہوئے تھے اس درجہ بیس داخل ہوتے تی حضور محدول نے نہایت دلجیسی ظاہر فرمائی اور کرہ وغیرہ در کھے ہوئے تھے اس درجہ بیس داخل ہوتے تی حضور محدول نے نہایت دلجیسی ظاہر فرمائی مولوی صاحب سے اسباق کی تعلیم وغیرہ کا حال دریافت کر کے کسوف وخسوف کے دائروں کی نبست فرمایا کہ یہ کیا ہیں۔ مولوی صاحب سے اس کی پوری کیفیت بیان کی حضور محدول بیزے قور سے سنتے رہے کہ جوئے بیان فرمایا جس کا مولوی صاحب موسوف نے خوبی سے جواب و یا غرض دیر تک بہاں آخر بیف کرچی بیان فرمایا جس کا مولوی صاحب موسوف نے خوبی سے جواب و یا غرض دیر تک بہاں آخر بیف رکھی اور نہایت محظوظ ہوئے "۔ (دیور مدر جریف مدرج میں اوئی معلوم کی بیان فرمایا جس کا مولوی صاحب موسوف نے خوبی سے جواب و یا غرض دیر تک بہاں آخر بیف رکھی اور نہایت محظوظ ہوئے "۔ (دیور مدر جریف مدرج میں اوئی معلوم کی بیار نہیں دیا ہوئی میں دولوں کی موسوف نے خوبی سے جواب و یا غرض دیر تک بھاں آخر بیف

نذکورہ رپورٹ سے حضرت مولانا محریفین صاحب شیرکوئی کے علوم عربیہ ریاضی اور بالخصوص علم بیئت بیں کمال پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ آپ کے والدمحتزم حضرت مولانا محر ہادی صاحب بھی اِپنے زمانہ کے ولی اللہ تنے مولانا محریاسین صاحب کی وفات اور آپ کے جید عالم مونے کا نقش حسب ذیل الفاظ بھی روئیدا دوارالعلوم دیو بندہ اسام بھی کھینچا کمیا ہے۔

"مولانا محریاسین صاحب نہایت طیم وسلیم جوان صالح ویندار پر بیزگار مستعد بوشیار بہت فنون عقلیہ ونقلیہ کے جائع تھے وطن آپ کا شیرکوٹ شلع بجنورتھا۔ آپ کے والد ماجد بھی عالم تھے۔ اس مدرسہ سے فارغ بوکر بعض دیگر مدارس میں مدرس رہے۔ بالآ خرائل مدرسہ برطرت سے مفید و مناسب بجھ کران کو بلاکراپ مدرسہ کی مدری پر قائم فرمایا۔ نہایت شوق اور جانفشانی کے ساتھ مقوضہ خدمات کو انجام وسیتے تھے۔ جیئت وریاضی میں عمدہ مبارت و واتفیت رکھتے تھے۔ بعد فراغ جج جدہ میں طاعونی بخارجوا اور ای میں ماہ صغر میں اس بحق بول بحق موسے مینفوللا آپ کی تاریخ والد ایک میں ماہ صغر میں اس بحق موسے معفوللا آپ کی تاریخ وفات ہے۔ "روئیدا دوار الحلوم و اور بیندھ اسلامی )

ند مرف معرست مولا نامحر یاسین صاحب شیرکوئی کی دات پرشیرکوٹ منطع بجور (یوبی) کو افرر اے بلکساس تصبیص برتم کے امراء زمیندار علاء شعراا وراد یوں کی جماعت ری ہے۔

## مولا ناخيرالدين اورمولا نامحمة عما دالدين شيركوفي

چنانچ حفرت سیدا حمد شہید بر بلوی کے زمانہ جہاد میں حفرت مولانا خیر الدین صاحب شیرکوئی بحثیت سفیر سکھ دیمس کے پاس مولانا شہید کی طرف ہے گئے تھے۔ ان کے علاوہ حفرت مولانا محمد محاد الدین صاحب انصاری جو حفرت شیخ البند کے شاگرد ہیں اور جو بقید حیات ہیں شیرکوٹ کے قابل فخر علاء میں ہے مانے محمد ہیں۔ آپ یوں تو متعدد کتب کے مصنف ہیں لیکن منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ تصیدہ بردہ کی شرح اور ججہ الله البائد کا اردور جمہ آپ کی خاص منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ تصیدہ بردہ کی شرح اور ججہ الله البائد کا اردور جمہ آپ کی خاص یادگاریں ہیں۔ آپ شیخ الاسلام علامہ شہیرا حمد مختانی کے سب سے زیادہ خاص دوستوں میں سے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں بچوں کے لئے گلدست تعلیم اسلام کے متعدد جصے خاص اجمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں بچوں کے لئے گلدست تعلیم اسلام کے متعدد حصے خاص اجمیت رکھتے ہیں۔ ہم تین ذکی اور ذہن جستی ہیں۔

## مولا نامظهرالدين صاحب شيركوفي

مولانا مظهرالدین صاحب شہیدسابق مالک وایڈیٹراخبار "الامان" اور وحدت پرہمی شیرکوٹ کو ناز ہے۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے فاضل شیخ البند کے شاگر و تھے۔ بہترین مقرراور نشرنگار تھے۔ ملک کے مشہور لیڈر تھے۔ آخری دور میں مسلم لیگ کے زبردست ورکر تھے سیاسی کھکش اور باہمی رقابتوں نے آپ کوشہادت کے درجہ پر پہنچایا اور ۱۹۳۹ء میں دبلی میں وہاں کے ایک شخص نے جس کو بعد میں بھائی پرلاکا دیا گیا آپ کوآپ کے دفتر میں گلے پرخیر مارکر شہید کر دیا اور اس طرح شہداء کی جماعت میں داخل ہو گئے اور اس طرح شہداء کی جماعت میں داخل ہو گئے اور اس طرح

### ھہید ہو کے مرے عمر جادداں کے لئے مولا ناعبدالقیوم صاحب شیرکوٹی

انمی شیرکون کے الم علم میں استاذ محترم مولانا محرعبدالقیوم صاحب ارش ہیں جن کا فیض علم تمام شیرکوٹ پر حاوی ہے۔ آپ نہ صرف علوم عربیہ کے فاضل ہیں بلکہ فاری اور اردو کے بہترین شاعراور اویب ہیں۔ آپ کو پدطولی حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی معمولی شاعراور اویب ہیں۔ آپ کو پدطولی حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی معمولی شخواہ پرائل تصبہ کے بچوں کی تعلیم کے لئے وقف کردی۔ خدا کر سے ان کا فیض قائم ودائم رہے۔ میں معترت مولانا محمد یاسین صاحب کا ذکر کرتے کرتے اپنے وطن عزیز شیرکوٹ کا تعوز اساحق

اداكرنے من اصل مقصد علیده موكيا تھا۔ ميرا مدعار تھاك فيخ الاسلام مولانا سيراحر عمّانى نے علم بيئت محترم مولانا محمد باسين صاحب شيركوئى سے حاصل كيا تھا۔ جوآب پربہت ،ى مهريان وشفق تھے۔

مفسراورعكم كتبساوييه

راقم الحروف كرزويك سابق كتب اويدكاعلم اورمطالعه بمى ايك محقق مفسرك ليخاز صر خروری ہے قرآن کریم کی آیت مصدقالما بین یدیه اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و مبشراً برسول یآتی من بعدی اسمه احمد اور ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض يوثها من عبادي الصلحون نيز ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل وغيره وغيره آيات كحوالي بمي سابق آ عاني كتابول ك واقعات بالرات اوراحكام كے سلسلے ميں ان سے واتفيت بهم پنجانے كى وعوت ويت بي بميں تورات والجيل كان احكام عاتعارف كراس وتت ضرورى موجاتا بجبكدالل كتاب مارى سامنے کی مرافعہ یا مقدمہ میں تھم بنا کراہے احکام ساویہ کے مطابق فیصلہ کرانا جا ہے ہیں یا قرآن كريم كے احكامات كوتوريت والجيل كے احكام كے موافق ہونے كے باوجود خلاف بتاكرا يني من مائى كارروائى اورحسب منا نصل كرانے جا ہے يس جيسا كربعض روايات سے بيد چانا ب كربعض الل كتاب تى اكرم سلى الله عليه وسلم سے فيصله كرائے كے لئے حاضر ہوتے اور آپ كے ور بار سے ان كى كتاب كے مطابق فيصله ديا جاتا جوان كے منشا كے خلاف ہوتا تو وہ لوگ خلاف توريت والجيل یتاتے۔اس صورت میں آنخضرت ان ہے کتب ساویہ طلب فرماتے اور اہل کتاب ان کتابوں کی آیات کو چمیانے کی کوشش کرتے ۔ غرضکہ قرآن کریم کا وہ معتدبہ حصہ جواصول اور بعض فروع جس كتب اويد كے مطابق ہے اور الل كتاب نے ان كتابول من عمل تحريف سے كتب مقدمة سانى میں آ پریش کرڈالا ہے اس کا میج علم بھی ایک محقق مغسر کے لئے ضروری ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاة والعسليم كى بشارتول كاليك معتدبه حصدان كمابول كى معرفت برموتوف بي قرآن كريم في جابجا الل كتاب كتريف كى كروتول كالميس يعدديديا ب- چنانج معاحب قرآن فرمات ميس-

یاهل الکتب لم تکفوون بایک الله و انتم تشهدون یاهل الکتب لم
تلبسون الحق بالباطل و تکتمون المحق و انتم تعلمون (آل مران کرع نبره)
اے الل کتاب تم اللہ کی آ یخل کا کیول اٹکارکرتے ہو حالا کرتم گواہ ہو (اور) اے الل
کتاب تم کی ش جموث کیول ملاتے ہواور کی یات کیول چمیاتے ہو حالا کرتم جائے ہو۔

لیمی اے الل کتاب تم تورات وغیرہ کے قائل ہوجس میں سلمانوں کے پیغیر کی بشارتیں موجود ہیں اور تم ان بشارتوں کو تنہا کول میں آپس میں بیٹے کرتشلیم بھی کرتے ہوتو پھر جان ہو جھ کر کیوں اٹکار کرتے ہولہذااس اٹکارے تو تورات ہی کا اٹکار ہوتا ہے۔

پرابل كتاب نورات كا حكام كودنيا وى اغراض كى فاطر بدل و الاتها اوركتى جكدالفاظ و معاتى ش تحريف كروالي تقل اوربعض آيات متعلقه بشارت وبعثت محدى كوچمپاركها تعارقر آن كريم شي آل عران ركوع نبرا ايس الل كتاب كى ايك اورجافت ساس طرح تجاب الخايا كياب و من وان منهم لفريقاً بلون السنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عندالله و منا هو من عندالله ويقولون علمون.

اوران الل كماب من ايك فريق ب جوكماب كوزيان مرود كريد من جاكم اس كو كماب كاجر مجموعالانكدوه كماب من من بين اوروه كهته بين كديدالله كي طرف س ب حالانكد وه الله كي طرف من بين اورالله يرجموث لكاتے بين اوروه جانے جيں۔

غرضکہ ان امور کے باعث کتب آسانی کا مطالعدان پرعبوراوران کی معرفت نہایت ہی مروری ہے۔ مولا ناعثانی کی تغییر میں حسب اقتضائے مقام تورات وغیرہ کے حوالے موجود ہیں۔ مثلاً حسب ذیل آیت کے ماتحت تغیر میں مفرخقق کھتے ہیں ۔

فمن تولی بعد ذلک فاو لنک هم الفسقون (آل مران روع نبردا) پس جوش اس (اقرار وعبد کے بعد) پھرجائے تو وہ لوگ نافر مان ہیں۔

(تغیر) "جس چیز کا عبد ضعائے تمام انبیاء سے لیا اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے۔ اب اگر دنیا بیس کوئی ان سے روگر دانی کرے توبلاشہ پر لے ورجے کا بدعبد اور تافر مان ہوگا۔ بائیم ل اعمال رسل باب آیت الایس ہے "ضرورے کہ آسان اسے لئے رہے اس وقت تک کرسب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آ دیں کیونکہ موئی نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند افعائے گاجی کی وہ جہیں کے اس کی سب سنو "۔ (قرآن کر یہ صبیر حال میں ماند نبرہ)

ندکورہ تغیر میں بائیل کا حسب اقتصاعے مقام حوالہ نہایت بی ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے الل کتاب کے عہد سے نافر مانی کا پول کمل کررہ جاتا ہے اور محد عربی کی بشارت کا سیحے خاک ذہنوں میں بھی جاتا ہے۔ بہر حال علامہ بحثیت مغسر کتب اور کی معرفت سے خالی بیں ہیں بلکہ ان کی تغییر میں حسب مغرورت کتب ماوید کے حوالے اور تحقیقات تغییر کی تفتی کو بجھاتے ہیں۔

بشارت احرصلي الله عليه وسلم

ایک اور ضروری مثال مبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد بی ما دخه موسد ایک اسمه احمد بی ما دخه موسد یا ایک اور م موسد ندکوره بشارت معرت عینی علیدالسلام کی زبانی ہے کہ برے بعدایک رسول آنے والے بی جس کا نام احمد موگار علام عثانی ندکوره آیت کی تغیر میں کھتے ہیں:۔

" يول الودومر ا نبياء سابقين بحى خاتم الانبياء سلى الله عليد وسلم كى تشريف آورى كامروه برابر ساتے آئے بی لیکن جس مراحت ے وضاحت اورائمام کے ساتھ معزت کے علیاللام نے آپ كاآه كي خو خرى دى ووكى اور معقول بين شايد قرب عهدكى بناير تصوصيت ان ع حصد ش آئى موکی کیونکسان کے بعد نی آخرافر مال کے سواکوئی دومرانی آئے والان تھا۔ بیٹے ہے کہ میروونساری کی بحرمانة غفلت اور معمد اندوستبرد في آج ونياك باتمول عن اصل تورات والجيل كاكوني مجع نسخه باتي نهيس جهورًا جس سے ہم كونميك يدولك سكما كرانبيائ سابقين خصوصاً حضرت من على نبينا وعليه الصلور والسلام نفائم الانبيام سلى الشعليد وملم كي نسبت كن الفاظ من اورس عنوان س بشارت دى تحى اوراى لي كوي وي من كان كالدوه قرآن كريم كم صاف اور صرت بيان كواس تحريف شده بائيل ش موجود ند مونے كى وجد سے جندانے كے۔ تاہم يوسى خاتم الاجيام سلى الله عليدوسلم كام جرو تحصاح است كرح تعالى في محرفين كواس قدرقدرت فيس وى كدوه اس كية خرى يغيبر كمتعلق تمام بيشينكو يول و بالكليد محوكر وي كدالناكا بجونشان باقى شدسيموجوده بالحيل بنى بحى بيبيول مواضع بن جهال آ تخضرت مسلم كا ذكر قريب تقريح كيموجود باورعقل وانساف والول كے لئے اس بن تاويل وا تكارى مخبائش تعلعا تبين اورانجيل يومنا عراقو فارقليد ياويركلوطوس والى بشارت اتئ صاف بي كراس كابي تكلف مطلب بجز احمد (مجمعن محمود دستوده) کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچے بعض علائے اہل کتاب کو بھی ناگز مراس کا اعتراف بانع اقراركمنا يزاب كساس يبيئيكوني كالطباق يورى طرح روح القدس يراورن يجزمرور عالم صلى الشعليدة كلم كى اورى وسكرا يد" (تغيره في بري معدم معد كون فرو)

فرکورہ تھیراور خیتن کی روشی میں علامہ مغری جس اعدازے بحث کی ہو د مرف انجیل کی پیشینگو کی پریرمامل تیمرہ ہے جس پردو انوایا کیا پیشینگو کی پریرمامل تیمرہ ہے بلکہ قادیا تعلی کی فیرفطری جمات اوراحقانہ بیرونی ہے بھی پردو انوایا کیا ہے اور مقال کیا ہے کہ فرکورہ آیت جم احمدے مراومرور مالم می اللہ علیہ ملم کے دو کے اور کو کی تیس موسکرا۔

## علامه عثانى اورسياست

محقق مفسر کی تفسیر علوم وفنون کا ایک بیش بها خزانہ ہے جس کو بقتا مطالعہ سیجئے گنجہائے گرانمایہ نکلتے چلے آئیں مےروش روش پرعلمی پھولوں کے چمن درچمن اپلی رنگینیوں کے ساتھ نظر آئیں گے ذراسیای رنگ کی ایک جھلک حسب ذیل آیت کی تفسیر میں ملاحظہ سیجئے۔

ماکان لبشوان یؤتیه الله الکتب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون الله. کی بشرکایکام بیس که شدااے کتاب اور حکمت اور نبوت یخشے تو وہ لوگوں سے کیے کہتم اللہ کچھوڑ کرمیرے بندے بن جاد (آل مران یا۔ نبرسزون نبر ۱۰)

(تغییر) دوفد نجران کی موجودگی میں بعض یبود و نصاری نے کہا تھا کہ اے جھرا کیا تم بیچا ہے ہوکہ تبہاری ای طرح پر سش کرنے گیاں جیے نصاری عیسی بن مریم کو ہو جے جیں آپ نے فر مایا معاذ اللہ کہ بم غیراللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کواس کی دعوت دیں ۔ حق تعالیٰ نے ہم کواس کا م کے لئے تبیں بھیجاس پر بیر آبت نازل ہوئی ۔ لیتی جس بشرکوحی تعالیٰ کتاب و حکمت اور توت فیصلہ دیتا اور بینی بخیری کے منصب جلیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ تھیک ٹھیک پیغام اللی پہنچا کر لوگوں کواس کی بندگی اور بغیری کی طرف متوجد کرے ۔ اس کا بیکا م بھی نہیں ہوسکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی ہے بنا کرخود اپنایا کی دوسری مخلوق کا بندہ بناتے گئے ۔ اس کے تو یہ معنی ہوں کے کہ خدا وند قد وس نے جس کو حرایا بھی کی مند کی اور کی منصب کا بیل جان کر بھیجا تھا۔ تی الواقع وہ اس کا اہل نے تھا۔

ندکورہ بالآخیر کا بہلائکڑا اُتھم الحاکمین کے انبیاء کوفتن کرنے اور نظام نبوت کو چلانے نیز عصمت و وفاداری سے کام کرنے پر پورے روحانی انتظام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محقق مفسر نے دنیا کی سلطنوں کے نظام اور سیاست ملکی اور مدنی پالیٹنس کے بعض بنیادی اصولوں کو پیش کر کے سیاست واضلی وخارجی کی طرف مجمل اشارے فرمائے ہیں۔ جن سے ان کی مصرانہ سیاست کا انداز وہوتا ہے۔ ایک میری میں دور دور ان است و را دارہ دور میں میں انسیاست کا انداز وہوتا ہے۔

ایک اورجگه قل فلله الحجه البالغه فلوشآء لها کم اجمعین ( که و بیج که الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی جت پوری باورا کر دوچا بتا تو دوتم سب کو بدایت کردیتا) کی تغییر می لکھتے ہیں:۔

محذشتدرکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا تھا کہ جن حلال وطیب چیزوں کوتم نے حرام تھہرا
لیا ہا اوراس تحریم کوخدا کی طرف نبست کرتے ہواس کی سنداور دلیل لاؤیہاں ان کی دلیل بیان کی
گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے
اسلاف کواس تحریم سے بلکہ تمام مشرکا ندافعال واقوال سے روک و بتا۔ جب ندروکا اور یونمی ہوتا چلا
آیاتو تابت ہوا کہ اس کے فزویک ہماری کارروائیاں پہندیدہ ہیں۔ تاپہند ہوتیں تو ان کے کرنے
میں ہم کواب تک کیوں آزاد چھوڑتا۔

سی محصنے کی بات ہے ہے کہ ایک نیک نام اور مد برگور نمنٹ کی با غیانہ ترکی میں حصہ لینے والے واجود تینی اطلاح اور کائی قدرت کے پہلے بی دن پڑکر بھائی نہیں دے دین وہ اس کی حرکات کی محرانی رکھتی ہے۔ کہ میں روید درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دین ہے کہ آدی ایس حرکات کی محرانی رکھتی ہے۔ کہ میں مداح ہے ماہیں ہوکر وصیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بعناوت کا انبیا باضابطہ اور کھمل مواد فراہم ہوجائے جس کے بعداس کی انتہائی محرمانہ کی باگ وصیلی چھوڑ دینے اور فور آسزا نہ دینے ہے کہ اجب ہوگا کہ کور نمنٹ کی نظر میں وہ کا رروائی وجرم و بعناوت نہیں ہے کور نمنٹ کی نگاو میں ان افعال کا جرم ہونا اول تو اس کے شائع کئے ہوئے قانون بعناوت نہیں ہے کور نمنٹ کی نگاو میں ان افعال کا جرم ہونا اول تو اس کے شائع کئے ہوئے قانون سے فاہر ہے دوسرے جب یہ مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کہرے میں لایا جائے گا اور باضابطہ آجات وافعہ اور میں ہوئے ہوئے اس کے شائع کے ہوئے قانون مقاہدہ ہو جائے گا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا ہزا جرم تھا بہر حال کور نمنٹ کا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا ہزا جرم تھا بہر حال کور نمنٹ کا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا ہزا جرم تھا بہر حال کور نمنٹ کا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ کتا ہزا جرم تھا بہر حال کور نمنٹ کا کہ کور نمنٹ کی نظر میں یہ تو اور کی سرنا جاری نہ کرنا اسکی دلیل نہیں کہ وہ جرم کو جرم نہیں جستی اس پر کہنے کہ وہ میں الحق القول اور کہنے کہ وہ میں الحاکین ابتدائے آ فریش ہے تی بتو سط اپنے صادق القول اور قیال نور کا نہیں کے برخم کے تو انتی واد کام سے بندوں کو مطلع فرما تار ہا''۔ (اون مرد عزم کو اندی واد کام سے بندوں کو مطلع فرما تار ہا''۔ (اون مرد عزم کو کہر

اس عبارت میں علامہ مغسر نے اللہ کے کسی مجرم کوجلد سزاندویے کی سیاس رنگ میں جو مثال وی ہے وہ اتنی لطیف اور تقلسف کارنگ رکھتی ہے جس مولانا کا سیاس نظریات ومصالح جرم میں مہلت وتا خیر کا نقشہ ذہن پر منطبع ہوجاتا ہے اوران کی سیاست پر نظر وبھیرت کا ایک سطی

مظرسا سے آجا ہے غرضکہ مولانا کی تغییر میں سیاست کا ایک جزنی عفر آپ کے سامنے ہے۔
سیاست سے متعلق بدوعبار تیں ان کی تغییر سے صرف مثالاً چیش کی تی ہیں جن سے مولانا
کی سیاس درک و بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے نزد یک قرآن کریم کے مفسر کو سیاست میں
بالغ النظری کی بحت مرورت ہے مولانا عنانی کی سیاس بصیرت پر علیحدہ ایک حصہ میں آپ تبعرہ
انشاہ اللہ برحیس میں ان کے سیاس مقام کا بیت جل سے گا۔

ندکورہ تحقیقات کی روشی میں اب بھ بیٹابت اورواضح کرنے کی کوشش کی گئے ہے کہ علامہ منسرا ہے اس تقوے اورخوف خدا کے لحاظ ہے جوابیہ منسرکوائی رائے ہے تغییر کرنے اورخی کوچوڑ کر باطل کی طرف جانے ہے روکتا ہے۔ قرآن کریم کی تغییر کرنے کے نہ صرف مستحق ہیں بلکہ اپنی خداواولیا قت اورا کیا فی فراست کے سبب اوران علوم میں مہارت کے سبب جوتغییر سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایک مغیر کو درکار ہیں اس مقام پر ہیں کہ اگر علامہ عمانی قرآن کریم کی بیرمغیدا ورتغیس تغییر نہ کرتے تو امت مسلمہ کی خت جی تلفی ہوتی۔

اب ہم این اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مضرعلامہ شبیراحمرصاحب عثانی کی تغییر کے احماد علی میں اور ان کا تغییر کے احماد کیا ہیں اور ان کا تغییر میں کیا مقام ہے۔

# تفييرعثاني كيخصوصيات

تفيرعثاني ابلسنت والجماعت كي عقيده كي بيش نظر لكهي كني ب

جبیها که بیان کیا گیا ہے کہ تغیر بالرائے ناجا تز بلکد حرام ہے علامہ مغر باوجود یک اعلی درجہ کے فلف اور کھٹن بیل کین آ ب متعقد بین مغرین کے خصوصی معتقدات کے فلاف نہیں جاتے۔ البت توجیہات اور طرز استدلال میں عدرت سلیقہ مشکفتگی اور جدت ہوتی ہے تغییر بالرائے کے فلاف خودا کی جگہ واعتصدوا بحیل الله جمیعاً والا تفرقوا لینی اللہ کی ری کوسبل کرمضوط کی اوادر پھوٹ ندوالو کی تغییر بیل کرمضوط کی اوادر پھوٹ ندوالو کی تغییر میں لکھتے ہیں:۔

ای مضمون کا اظہار علام مغسر نے اپنی فاری تفریظ میں کیا ہے جواپی تغییر کے فاری ترجمہ مطبوعہ کا بل کے فاری ترجمہ مطبوعہ کا بل کے کا رہا تھے ہیں:۔

"منقطة نظر من اين بود كه باه جود قلت بيناعت واستطاعت مطالب قرآن عظيم درحاليك درحدوداحاديث واقوال ملف مقيد باشم پچنال عبارت سليس وروال ولمرزمعقول ولنشيس اداكردوشود كددرقلوب بندگان خدائے مهريان بسوئے معارف وبصائر قرآنی كيكشش خصوصي پيداكند"۔

میرا نقط خیال بیقا کہ باوجود قلت بعناعت واستطاعت قرآن کریم کے مطالب احادیث اورا توال سلف کے دائرہ میں محدودرہ کرا ہے سلیس اور روال نیز معقول اور دہشیں طرز میں اواکئے جا کی کہ خدائے مہریان کے بندوں کے دلوں میں معارف وبصائر قرآنی کی طرف کیے خصوصی کشش بیدا ہوجائے۔

ان دونوں تحریروں سے دامنے ہوتا ہے کہ مغسر علامہ حقد مین کے متفقہ عقائدا در تصریحات کے خلاف تغییر کوتغییر بالرائے کے ہم معنی بیجھتے ہیں۔

مثال کے طور پرحسب ذیل آیت کی تغییر جومیسیٰ علیدالسلام کے آسان پرجانے سے متعلق مغسراعظم نے کی ہے چیش کرتا ہوں۔

رفع عيسى عليه السلام ابلسنت والجماعت كى روشى ميس

علامه مفسر کے اہم اور مایہ تا زنغیری مقامات وجعمی میں سورہ آل عمران کی تغییران کی تحقیق و

مقول تغییر کی بوری شدہ دے تا تدکر نظر آتے ہیں ورنہ مولا نالہ بعض معاصرین کی طرح خود بھی

منقول تغییر کی بوری شدہ دے تا تدکر نظر آتے ہیں ورنہ مولا نالہ بعض معاصرین کی طرح خود بھی

مختف معلقیانہ خیالات ہی بھنس کر مختف ہم کے دلائل پیش کر سکتہ تھے لیکن چونکسان کے سامنے اجماع علما وروایات متواتر واور عقیدہ منفقہ کی علیا المام کے دفع جسمانی کا پیش نظر ہای لئے منقولات کے سامنے ابرائی سامنے ابروں نے منقولات کے تعمیاروں کوؤال دیا ہے حسب ذیل آبری کی تعمیر جو دھزے منسر نے کی سامنے ابروں ملاحظ فرمائی۔

اذقال الله یعیسلی انی متوفیک ورافعک الی و مطهوک من اللین کفرواوجاعل اللین اتبعوک فوق اللین کفرواوجاعل اللین اتبعوک فوق اللین کفرواالی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون (آل مران روع فرم) جبکرالله فرمایا کرائے می شمی تجے لے اول گا اورا فی طرف اٹھاؤں گا اور کا فرول سے جبکراللہ فرمایا کرائے می شمی تجے لے اول گا اورا فی طرف اٹھاؤں گا اور کا فرول سے

تھے پاک کردوں گا اور جو تیرے تالع بیں ان کو کافروں سے قیامت تک عالب رکھوں گا۔ بھرتم سب کومیری طرف بھر آنا ہے بھر میں تنہارااس بات میں جس میں جھڑتے تھے فیصلہ کروں گا۔

(تغیر) امت مرحود کا جمائی عقیده ب که جب یهود نے اپنی تاپاک تدبیریں بختر کیل توجی تعالی نے حضرت کے علیہ السلام کوزندہ آسان پرا تھا لیا۔ بی کر پم صنع کی متوا ترا حادیث کے موافق قیامت کے قریب جب دنیا کفر و خلالت اور دجل و شیطنت سے بحرجا نیگی تو خدا تعالی خاتم انبیاء بی الرطان قیامت کے قریب جب دنیا کفر و خلالت اور دجل و شیطنت سے بحر جا نیگی تو خدا تعالی خاتم انبیاء بی الراطان و حضرت کے حضرت کے حدر سول القصلی الله علیہ و کما ہوئی کہ انبیاء برا بقین کو بارگاہ خاتم انبیان کے ساتھ کی حیثیت میں نازل کر کے دنیا کودکھا و بیگا کہ انبیاء برا بقین کو بارگاہ خاتم انبیان کے ساتھ کی حقیقت میں نازل کر کے دنیا کودکھا و بیگا کہ انبیاء برا بقین کو بارگاہ خاتم انبیان کے ساتھ کی حقیق کے باطل عقائد و خیالات کی اصلاح و جال کو قبل کریں کے مسلب کوتو ڈیل کو بیال مقائد و کی اصلاح کر احد قبل کے مارک کو تیا کہ ایک است نے مالی و ان من اہل الکتاب الا لیؤ من بد قبل مو تعدل کہ ایک موقع کر فی الدنیا معنی بلکہ دنیا آخرت دونوں سے تعلق رکھنا ہے جیسا کہ آگے تفصیل کے موقع کر فی الدنیا و الا خورہ کا لفظ صاف شبادت و حد با ہا در بیاس کا قرید ہے کہ الی یوم المقیامة کے می و وقت خرب قیامت کے ہیں چنانچہ اعادیت صریح می معرح ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مبادک قرب قیامت سے پہلے ایک مبادک وقت خوال کے اس موقع کی دونا کی الدنیا دوست میں جائے اعاد میٹ مریح کہ میں باتی رہ جائے گا۔

پنداموراس آیت کے متعلق یادر کھنے جا جیس لفظ تونی کے متعلق کلیات ابوالبقا میں ہے "التوفی الاماتة و قبض الروح و علیه استعمال العامة والاستیفاء واخدالحق و علیه استعمال العامة والاستیفاء واخدالحق و علیه استعمال البلغاء " (تونی کا لفظ عوام کے یہاں موت دینے اور جان لینے کے لئے استعمال ابوتا ہے لیکن بلغا کے زدیک اس کے معنی جیں پورا وصول کرتا اور ٹھیک لیتا ) کو یا ان کے نزدیک موت پر بھی "توفی" کا اطلاق ای حقیت ہے ہوا کہ موت بیس کوئی عضو خاص نہیں بلکہ خدا کی طرف ہے پوری جان وصول کرلی جاتی ہے اب اگر فرض کر وخدا تعالی نے کسی کی جان بدن خدا کی طرف ہے پوری جان وصول کرلی جاتی ہے اب اگر فرض کر وخدا تعالی نے کسی کی جان بدن میں ہوتے ہے گا۔ جن المی لفت نے تونی کے معنی قبض میت لے لی تو اے پیطریق اولی "توفی" کہا جائے گا۔ جن المی لفت نے تونی کے معنی قبض روح کے تکھے بیں انہوں نے بینیں کہا کہ بیض روح مع البدن کوتونی نہیں کہتے نہ کوئی ایسا ضابطہ بتا یا ہے کہ جب تونی کا قاعل اللہ ہواور مفعول ذی روح مع البدن کوتونی نہیں کہتے نہ کوئی ایسا ضابطہ بتا یا ہے کہ جب تونی کا قاعل اللہ ہواور مفعول ذی روح ہوتو بجزموت کے اور کوئی معنی نہ ہو کئیں بتا یا ہے کہ جب تونی کا قاعل اللہ ہواور مفعول ذی روح ہوتو بجزموت کے اور کوئی معنی نہ ہو کئیں بتا یا ہے کہ جب تونی کا قاعل اللہ ہواور مفعول ذی روح ہوتو بجزموت کے اور کوئی معنی نہ ہو کئیں

ہاں چوتکہ عموماً قبض روح کا وقوع بدن سے جدا کر کے ہوتا ہے۔اس لئے کثرت وعادت کے خاظ ے اکثر موت کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ورنہ لفظ کا لغوی مدلول قبض روح مع البدن کو شائل ہے دکھتے اللہ یتوفی الانفس حین موتھاوالتی لم ثمت فی منامھا (زمرركوع ۵) يمل "توفى نفس" (قبض روح) كى دوصورتن بتلائي موت اورنينداس تقسيم ے نیز "توفی" کو"انفس" پروارد کر کے اور حین موتھا کی تیدلگا کر بتلا دیا کہ توفی اور موت دوالگ الگ چیزیں ہیں۔اصل بیے کیفن روح کے مختلف مدارج ہیں ایک درجہ وہ ہے جو موت کی صورت میں یا یا جائے دوسراوہ جونبیند کی صورت میں ہوتر آن کریم نے بتادیا کہ وہ دونوں پر توفی کا لفظ اطلاق کرتا ہے کچھموت کی تخصیص تہیں۔ یتو فاکم بالیل ویعلم ما جرحتم بالنهاد (انعام ركوع نبرع) ابجس طرح اس في دوآ يول يس نوم برتوني كا اطلاق جائز ركها حالا تكدنوم من قبض روح بمى بورانبيس بوتا\_اى طرح اكرآل عمران اور مائده كى دوآ يحول ميس توفى كالفظ قبض روح مع البدن يراطلاق كرديا كياتو كونسا استحاله لازم آتا ب- بالخصوص جب بيد و يكها جائے كه موت اور نوم من لفظ توفى كا استعال قرآن كريم على في شروع كيا ب جا لميت والليوعموماس حقيقت سے بى ناآشنا تے -كرموت يا نوم بنس خدا تعالى آ دى سے كوكى چيزوصول كر ليتا ہے اى لئے لفظ توفى كا استعال موت اورنوم بران كے يہاں شائع ندتھا۔ قرآن كريم نے موت وغیرہ کی حقیقت پرروشن ڈالنے کے لئے اول اس لفظ کا استعال شروع کیا تواس کوحل ہے کہ موت ونوم كى طرح اخذروح مع البدن كے نا درمواقع مى بھى اسے استعال كرے۔

بہرحال آیت حاضرہ میں جمہور کے زدیک "توفی" ہے موت مراذبیں اور این حہاس ہے بھی سے جم سے خرات ہیں ہے کہ حضرت کی علیہ السلام زندہ آسان پرافعائے گئے کمائی روح المعانی وغیرہ زندہ اٹھائے جانے یا دوبارہ تازل ہونے کا الکارسلف میں کسی سے منقول نہیں بلکہ سلخیص العبیر میں حافظ این جرنے اس پراجماع نقل کیا ہے اور این کثیر وغیرہ نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے اور "اکمال اکمال العلم میں امام مالک سے اس کی تصریح نقل کی ہے۔ چمر جو مجرات معترت میں علیہ المام نے دکھلائے ان میں علاوہ دومری حکتوں کے ایک خاص مناسبت مجرات معترت میں المام نے دکھلائے ان میں علاوہ دومری حکتوں کے ایک خاص مناسبت آپ کی رفع الی السماء کے ساتھ یائی جاتی ہے۔

آپ نے شروع ہی سے متلب کرویا کہ جب مٹی کا ایک پتلا میرے پھونک مارنے سے باؤن الله پرندین کراو پراڑا چلاجا تاہے کیاوہ بشرجس پرخدانے روح اللہ کا لفظ اطلاق کیااورروح القدس کے تخدسے بيدا به واريمكن نبيل كدخدا كي حم سازكرة مان تك جلاجائي جس كم اتحدادًا في وولفظ كهنى برخق تعالى كي حم سائد حداد كي هم سازكرة سان تك جلاجائي جس كه اتحدادًا في وولفظ كهنى برخق تعالى كي هم سائد حداد كورهم الي حصاور مرد من زعمه بوجا مي اكروه ال موطن كون وفساد سالك بوكر بزارول برس فرشتول كى طرح آسان برزعمه اور تندرست رب توكيا استبعاد ب قال قتاده فعطاد مع المعلاد كة فهو معهم حول العوش وصاد انسيا ملكياً مسماويا اد صيا (بغوى) . (قرة ن كريم عبر ويل مؤنر بريريد)

فاصل محقق مغسری فرکور و تغییر کوتفیدی حیثیت سے مطالعد کیا جائے اور مصران نظرت تغییری قدروں برخور کیا جائے تو حسب ذیل خصوصیات کا پید چاتا ہے:۔

تغیر معقد مین اہلست والجماعت کے مسلک پر بے چنانچ امت مسلم کے ابھا گا عقیدہ اور احادیث متواتر کے بیش نظر منطقی اور قلسفہ مادی نظریات کے اشکالات مولا تا کے خیالات کو معظوب نہیں کر سے مولا تا معقولات میجہ کے مقابلہ میں معقولات یا قصہ کو مقلوب بیجے بیں اور معقولات کے لئے مدل تا تبدات کے بتھیار لے کر قوت علمیہ کی روشی میں فلسف کا مقابلہ کرتے ہیں وہ باو جو د بہتر بین منطقی اور فلسفی ہونے کے منقولات شرعی پر معقولات کا باتھ او نیائیس رکھے کین معقولات تا کی روشی میں فلسف کے اقوال بیش کرتے ہیں۔ جا بجا سلف کے اقوال بیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سی علی السلام کے رفع جسمانی میں سلف صالحین لینی حافظ این جرائین کیڑ قادہ اور ا بھاع کو فل کر کے مسئلہ ف کا نقیق بہلومتھین کیا ہے۔ بیسی علیہ السلام کے اس ان پر جانے اور واپس آنے پراحادیث میجی اور آ بیت کہرائی میں سلف صالحین لینی علیہ السلام کے آسان پر جانے اور واپس آنے پراحادیث میجی اور آ بیت قبل مو تھ سے پہلومتھین کیا ہے۔ بیسی علیہ السلام کے آسان پر جانے اور واپس آنے پراحادیث میں مو تھ سے بہلومتھین کیا ہے۔ اس سلسلہ میں معزمت ابن عباس کا قول اور لیو عنن بعہ قبل مو تھ سے بھرائی کی ہی تھی کی طرف کو ایک کیا تا کو یااللہ کی طرف مواحت کر آنا کو یااللہ کی طرف کر اور ایس کر آنا کو یااللہ کی طرف کو رائے ہیں اور ان کے تغیری مورث کرتا ہے۔ یہ تغیری موشائی ایس مولانا عائی کی پینگی ورایت پر وال ہیں اور ان کے تغیری کمال پر درش اور واضح نشانات ہیں۔

لفظ تونی پر ابوالبقا کا قول تقل کر کے اور قرآنی روشی اورآیات سے تائید مزید پیش کر کے نہایت محققاند بغوی بحث بر بیائی کر کے نہایت منصفاندا عداد میں گئی ہے۔ دل کو ایل کرتی ہے اور مشول ہے اور مشول کے اور مشول کے احت جبکہ تونی کا فاعل اللہ ہواور مشول دی روح ہوتو موت ہی مراد لینے کی فی کر کے علم نمو کے ایک محت کے الحق میں بیز بلغا کے فرد کی آونی

کے معنی پروشی ڈال لر بلاغت معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب سے بہترین چڑ جوتسری ہے وہ مولا تا عثانی کا طرز استدلال ترتیب مضمون عبارت کا او بی شکوہ اور شوکت ہے جس سے ان کے دماغ کی صفائی اور جودت کا پید چل ہے۔ کو یا صرف ای ایک تغییری فلاے بھی کنتے ایک نمون قد موجود ہیں جومولا تا کا علم حدیث علم اصول فد موجود ہیں جومولا تا کا علم حدیث علم اصول فد علم عقائد علم خواعلم معانی علم اوب علم لغت علم مناصرہ پر عبور کا پید چا ہے۔ مولا تا کا علم حدیث علم اوب علم لغت علم مناصرہ پر عبور کا پید چا ہے۔ بھی صطلب ہے مولا تا عبد المما الموری کا کر مولا تا نے آئی تغییر کا عدار البلسند والجماعت کے صلک پر دکھا ہے۔ صرف عبد الممالم بھی میں مناز کا کر مولا تا کے آئی ہیں دیکھنی پڑی اس ای آئی۔ آئیت رفع عبد کی علیہ السلام کی تغییر علی کا گیات ابوالبقاء روح المعانی تعنیمی العمیر حافظ ہیں۔ ان کے حوالے خود آپ کے سامنے ہیں مثلاً کیات ابوالبقاء روح المعانی تعنیمی العمیر حافظ این جرا کمال المعلم این کیر قرآ دو کا قول بواسطہ بنوی۔

حواله بإئے كتب واقوال

علامہ منسرنے اپنی تمام تغییر میں جنتی کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور حوالہ دیا ہے ان میں تمام کا تو نہیں البتہ سرسری طور پر جنتی کتابوں کے حوالے میں نے پڑھے ہیں وہ حسب ذیل پیش کرتا ہوں جس ہے آپ کوان کے تغییری مطالعہ کا اعمازہ ہو سکے گا۔

بخارى مسلم ترقدى طحاوى خفاى تورات أيجل واثرة المعارف فريد وجدى بجم البلدان علامه باقوت تغير عريزى آكام المرجان فى احكام الجان جلائين تلخيص العير عافظ ابن جمر الممال المعلم ابن كثير تغير ابن كثير تغير المرام رازى روح المعانى فق القدير شائ الجواب المحتل الممال المعلم ابن كثير تغير ابن كثير كبيرا الم رازى روح المعانى فق القدير شائ الجواب المحتل المحتل المعتب الفارق بين المخلوق والخالق سيرت جمد ابن اسحاق تاريخ فرشة بيان القرآن مولانا في المناد فقائوى موضح القرآن البحر الوحيان تغير حقائى مولانا محمد وشيرازى البحر الوحيان تغير حقائى مولانا عبد الحق عقيد والمسيح شاه الورشاة ارض القرآن المرب المعراني ورمنتور جمة الله البالغة شاه ولى الله المسائيلويية بابرنا نيكا ارض الحجوم آب حيات مولانا محمد قاسم البدي في العملان المحمد المحمد على المرب الشخص المحمد على المولانا عمد المحمد على المولانا والمائية المولدان كليات الوابقا عقيدة الاسلام المواقيت والجوام عبد الوابي المحمد المحمد والمحمد المحمد المح

بهاتر تعین کتابی نیکن ان کے علاوہ ابن عُباس ٔ حضرت علی ٔ حضرت ابن مسعود ٔ حضرت عائشاً اقوال جنید بغدادی وصیت بعض حکماء اعمش سیبویہ نحوی ابن جرح ٔ امیر عبدالرحمٰن خان بنت قیس

### این مبارک ابوحیان این سینا رمحشری این جمید کے اتوال جا بجاچیں کے ہیں۔ متفقر مین اور علامہ مقسر

حضرت مفسر جہال متقد مین مفسرین اور اہل سنت والجماعت کی راہ پر چلتے ہیں وہاں ان میں ہمی تمیز کی لیافت میں یا ہمی ایک دوسرے کی مروی تغییر میں تا ئیدو ترجے کی قوت اور رطب ویا بس میں تمیز کی لیافت رکھتے ہیں اور ان پر جرح وقد ح بھی کرتے ہیں۔ مثلاً شاہ عبدالقاور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اقوال جو انہوں نے متقد مین سے لئے ان کو اپنی تغییر میں تا ئیداً پیش کرتے ہیں لیکن جہاں ان کا ذوق سلیم نہیں مانتا وہاں وہ معقول مخالفت بھی کرجاتے ہیں ای طرح حضرت شخ الہندر تمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ابن کشیراور دوح المعانی وغیرہ کی تائید جہاں تا جہاں تا جے کی مصلحت ہو بلا تکلف کرتے ہیں۔ اس حضم کی تائید وقر جے کی مثالیں ملاحظ ہوں۔

# تائد شيخ الهند

حسب ذیل آیت کا ترجمہ شخ الہندنے جس ترتیب سے کیا ہے اس کا بغور مطالعہ سیجتے ہاری تعالی منافقین سے متعلق فرماتے ہیں:۔

ولونشآء لارینکھم فلعرفتھم بسیمٹھم ولتعرفتھم فی المحن القول (مجرد م البرہ) اوراگرہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ سوتو پیچان تو چکا ہے ان کوان کے چہرہ سے اور آگے پیچان لے گاان کے ڈھب سے (زجر شخ البد)

علامة مسرعتاني في البندك ترجه وفيل نظر كعة موع تقير من لكعة بن:

" الشخ البند كر جمد من بيه بات ظاہر كى تئى ہے كداكر ہم چا ہيں تو آ ہے ہے منافقين كو تام بنام بنلاد يں كيكن آ ہان كے چہرے ہے پہچان ليں بنام بنلاد يں كيكن آ ہان كے چہرے ہے پہچان ليں سے بنطان بن كئي ہے اور آئندہ ان كؤ هب ہے بہچان ليں سے بنطن منسرين نے اس كى تفيير الى كى ہے جوشنخ البند كر جمہ كے خلاف پڑتى ہے بننی اگر ہم چا ہيں تو بہجان جائے ان كى صورت دكھر كر الينى ابھى پہچا تا تہيں )۔ چا ہيں تو بہجان جائے ان كى صورت دكھر كر جمہ ہے جوتفير تكلی ہے اس كى تائيد حضرت عمانی نے ان دونوں تفيير دل ميں شخ البند كر جمہ ہے جوتفير تكلی ہے اس كی تائيد كى ہے۔ چنا ني موصوف تفير كر كھنے كے بعد عبيہ ميں واضح فر ماتے ہيں :۔

(حديد) مترجم محقق قدى الدروحدف فلعرفتهم كولونشاء كي فيجيس ركها عامد

منسرین اس کو لو نشآء کے تحت میں رکھ کر لادینکھم پرمتفرع کرتے ہیں یعیٰ ہم جا ہیں تو تجھ کود کھلادیں وہ لوگ پھرتو پہیان جائے صورت دیکھ کر۔

احقر (مولاناعثانی) کے خیال میں مترجم (شیخ البند) کی تغییر زیادہ لطیف ہے وانفداعلم ۔ (م جمر کوئ نبر ۸)

ندکورہ آیت کے ترجمہ میں علامہ مغسر نے اپنے استاذ شیخ البند کی تائید کی ہے اور ان کے ترجمہ سے جو پھی تقسیر معلوم ہوتی ہے اس کو حضرت عثانی نے زیادہ لطیف فرمایا ہے۔

### تائيرشاه عبدالقاورصاحب

جیبا کہ پہلے بھی اس امری وضاحت کی گئے ہے کہ علامہ مفسر نے شاہ عبد القادر صاحب کے اتوال جا بجا اپنی تغییر میں پیش کے بیں اور ان کی تائید کی ہے۔ یہاں پرخصوصی طور ہے ان کی تائید میں حسب ذیل تغییر ملاحظہ ہو۔ مثلاً قوم یونس کی توبہ باوجود آثار عذاب تبول ہوجانے اور فرعون کی توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں علاء میں مبسوط اور مفصل بحثیں ہوئی بیں لیکن علامہ مفسر نے محضرت شاہ عبد القادر صاحب کی تغییر کوسر الم ہے۔ آیت ہے ہے:۔

فلولاكانت قرية امنت فنقعها ايمانها الاقوم يونس لما امنوا كشفنا

عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا و متعنهم الي حين

بس كيوں شہوئى كوئى بستى جوايمان لائى كداس كواس كے ايمان نے نفع ديا ہوسوائے توم يونس كے جب وہ ايمان لے آئے تو دنيا كى زندگى بيس ہم نے ان سے رسوائى كاعذاب ہٹا ديا۔اور ايك وقت تك كيلئے انہيں رہنے كا موقع ديا۔ (تغيره انْ)

حضرت شاہ (عبدالقاور) صاحب نے نہایت لطیف و دقیق نظر میں آیت کی تفییر کی ہے ۔ یعنی دنیا میں عذاب د کیوکریفین لاناکسی کوکام ندآیا۔ گرقوم یونس کواس واسطے کران پرتھم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شنائی سے محض صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی ( تاان کی نظر میں حضرت یونس کی بات جھوٹی ندہو) اورایمان لائے بھرنے گئے اورصورت عذاب ہٹائی تی۔

# متحسين شاه عبدالعزيز صاحب

 عبدالعزيز صاحب كي تغيير عزيزى كاحواله دين بوع لكهت إلى كه:\_

"تغییرعزیزی میں اس عدو کی حکمتوں اور ان فرشتوں کے حقائق پر بہت دقیق و بسیط بحث کی ہے جس کوشوق ہوو ہاں دیکھی لے'۔ (قرآن کر پہھیم عانی سیدے)

یا علامہ عثانی اللہ تعالی کا قیامت کے روز اپنی ساق دکھائے کے بارے میں ویوم بکشف عن ساق کی آفیر کے ماتحت متشابھات کی بحث لکھتے ہوئے تحریفر مائے ہیں کہ:۔

ایکشف عن ساق کی تفیر کے ماتحت متشابھات کی بحث لکھتے ہوئے تحریفر مائے ہیں کہ:۔

"مفرت شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کشف ساق کی تفیر میں نہایت عالی اور بجیب تبعرہ مشابھات پر کیا ہے '۔ (صوب عالیہ)

## حواله شاه ولى الله صاحبٌ

اس طرح علامه مفسر فے شاہ ولی اللہ صاحب کے مضامین عالیہ کے اقتباسات اپنی تفسیر میں پیش کرتے ہوئے ان کو بہت سراہا ہے مشلاً حضرت بیسف علیہ السلام کو بھائیوں اور مال باپ کے سجد کے سلسلہ میں مولا ناعثماتی نے ورفع ابویہ علی العوش و خوواله سبحداً بعنی بیست کے سیست کے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب بیسف علیہ السلام کے سامنے بحدہ میں گر گئے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔۔

"التنظیم اورعباوت دوالگ الگ چیزی ہیں۔ غیراللہ کی تعظیم کلیے ممنوع نہیں البتہ غیراللہ کی عباوت شرک جلی ہے جس کی اجازت ایک نیوے کے بھی بھی نیس ہوئی نہ ہوسکتی ہے۔ بچودعبادت یعنی غیراللہ کو کسی دوجہ میں تنع وضرر کا مستقل مالک بچھ کر بجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت بھی کسی ملت ساوی میں نہیں ہوئی۔ ہاں بچوتھ تعظیم یعنی عقیدہ ندکورہ بالا سے خالی ہو کر محض تعظیم و تحریم کے طور پر سر بھی و ہوتا پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محدید علی صاحبہا الصلاق والعسلیم نے اس کی بھی جڑکا ہے دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے میں جائز تھا۔ شریعت محدید علی صاحبہا الصلاق والعسلیم نے اس کی بھی جڑکا ہے دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جہ اللہ البائذ میں اقسام شرک پر جود تین بحث کی ہے اسے دی کھنا جا ہے۔ " (فرآن تریمی ۱۳۵ نے دی) .

نذگورہ تغییر میں غیر اللہ کو سجدہ عبادت و سجدہ تعظیمی کے سلسلہ میں علامہ مفسر نے شاہ ولی اللہ صاحب کی ججۃ اللہ البالغہ کا حوالہ دیکر مضمون بالا کے سلسلہ میں شاہ صاحب کی بحث کو عمدہ اور دقیق کہہ کر تائیدہ تصویب کی ہے۔

میری غرض ان چند مثالوں سے بیہ کہ حضرت عثانی حنفد مین اور متاخرین کے تفسیری مضامین کو جا بجا اپنی تفسیر میں الاکران کو خراج محسین پیش کرتے ہے ہیں میکر معاملہ صرف تائید پر بی نہیں رہتا بلکہ تغییر میں علامہ مضرکا اپنا ایک خاص مقام بھی ہے وہ محض اس شکے کی مانندی نہیں

میں جو دریا کی سطح پر موجوں کے سامنے عاج ہو کر بہا چلا جا رہا ہو بلکہ علامہ مغسر حنقذ مین اور مناخرین کے بہت کی تغییری خیالات ہے مود باز گرمحققاندا ختلاف بھی رکھتے ہیں اورا پنے ماریناز سرمارینلم تغییر کے باعث اینا ایک ترجیحی اور منفر دمقام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کے بعدد محر سے ان اختلافات کی مثالیس آ رہی ہیں جود کچھی سے خالی نہیں۔

حضرت فينخ البندسي اختلاف

اساتذہ سے علی مود باند اختلاف ہیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ امام پوسف امام محد اور امام زفر تمہم اللہ تعالی کواہے استاذا مام ایوصنیفہ سے اکثر اجتہادی اختلاف رہا ہے بلکہ کننے ایک مسائل میں تلافدہ کے اقوال پرفتو سے جاری کئے مجے ہیں۔ ای طرح کا اختلاف مولا ناشیر احمد مساحب عثمانی علید الرحمة کو این استاذ شخ البند سے مختلف تغیری مواقع پر ہوا ہے۔ مفسر علام حد من اموالهم صدفة تعلید هم و تو کیهم کی تغیرے ماتحت لکھتے ہیں:۔

ورا تعالیکہ شخ البند فے مدقد کا ترجمہ ذکو ہ کیا ہے اور تکھا ہے" لے ان کے مال میں سے ذکو ہ کہ یاک کرے توان کواور با برکت کرے"۔

(تغییرعثانی) صدقه کا ترجمه مترجم محقق نے ذکوۃ کیا ہے لین اگر لفظ صدقه کو عام رکھا جاتا جوز کوۃ اور صدقات نافلہ سب کوشا مل ہوتو بہتر تھا کیونکہ اکثر روایات کے مطابق بیر آیت ان ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو یعد معافی سحیل تو یہ کے طور پر صدقہ لے کر حاضر ہوئے شخے'۔ (التوبہ یارہ نبراارکون فیرہ)

آیت کے زول کامل یقیناعثانی علیا ارحمة کے خیال کی تائید کرتا ہے۔

# امام رازی

مولانا عمانی قدجاء تکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمومنین (تمهارے پاس آئی به تعیمت تمهارے رب کی طرف ہے اور داول کی بیاریول کی شفااور موسین کے لئے جابت اور رحت ) کی تغیر میں کھتے ہیں:۔

"بیسب مفات قرآن کریم کی ہیں۔قرآن اول سے آخرتک تھیجت ہے جولوگوں کومبلک اور معنر باتوں سے دوکتا ہے دلول کی بیار یوں کے لئے تسخد شفا ہے وصول الی اللہ اور رضائے طعداد عدی کا راستہ بتاتا ہے اور اسے مانے والول کو دنیا وآخرت میں رحمت البید کا مستحق تغیرا تا

ہے۔ امام فخر الدین رازی نے جو تقریری ہے اس میں ان چار نفظوں سے شریعت طریقت طریقت حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف علی التر تیب اشارہ کیا ہے بہاں اس کی تفصیل کا موقع نبیں اور شاہ تم کے مضامین میں خالص تغییر کی مدمیں آ سکتے ہیں '۔ (قرآن کر مین ہے جاڑ سے دور آپ کے مضرعثانی نے آیت فہ کورہ بالا کی جن بے تکلف سادہ لفظوں میں تغییر کی ہوہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے اس تغییر کے بعداما مرازی کی صوفیا نے تغییر کواشارہ رو کردیا ہے اور یہ ہی لکھ دیا ہے کہ ماہ مرازی کی صوفیا نے تغییر کواشارہ رو کردیا ہے اور یہ ہی لکھ دیا ہے کہ ماہ مرازی کی صوفیا نے تغییر کی داخل میں مرازی کی صوفیا نے ہے۔ بہرحال علام عثانی دیا ہے کہ ماہ مرازی کی اس مقام پراختلاف کیا ہے۔

ابن كثيرا ورجضرت عثاني

مغسر مغسر مخقق عنمانی نے اپنی تغییر میں جا بجا این کیرر حمۃ الندعلیہ کے اقوال اور تحقیقات کو پیش کیا ہے اور ان کی محققانہ تغییر کی دادوی ہے لیکن مختلف مواقع میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے مثلاً اللہ الا حوف علیہم والاهم یحز نون (بینس رکوع نمبراا) کی تغییر میں ابن کی تخییل نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"ابن کیرنے روایات صدید کی بنا پراس کا مطلب بید بیان کیا ہے کے "اولیا واللہ (خدا کے دوستوں) کو آخرت میں ابوال محرکا کوئی خوف نہ ہوگا اور ند دنیا کے چیوٹ جانے پر محکمین ہوں گے۔ میرے زد کیک لاحوف علیہ ما مطلب بیابیا جائے کہ اولیا واللہ پر کوئی خوفناک چیز (ہلاکت یا معتمد بلقصان) دنیا واقع جونے والی نہیں ۔اگر فرض کیجئے کہ دنیا میں صور فاکوئی نقصان چیش بھی آئے تو جو کہ نیتجٹا وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذرید بنا ہاس لئے اس کوئی نقصان چیش بھی آئے تو جو کہ نیتجٹا وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذرید بنا ہاس لئے اس کوئی نقصان نیش بھی آئے تو جو کہ نیتجٹا وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذرید بنا ہاس لئے اس کو معتمد بنقصان نیس کہا جا اسکتا ہے۔ رہا کی سب دنیوی بیاا خروی کی وجہ ان کو کی وقت خوف لاحق میں مونا وہ آئے کہ کہ ان پر کوئی خوفناک مونا وہ تا ہے گا کہ ان انہوں کی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لا یحز نون کے مناسب چیز نہ پڑے گا۔ دیا میں معتمد نون کے مناسب لا یکھافون نہ فرماتے اور لاحوف کی تعیر اختیار کرنے میں بھی نکت ہو۔ باتی لا یحز نون کے مناسب میرے خیال میں معتقبل سے بے بعنی موت کے وقت اور موت کے بعد محکمین نہ ہوگا۔

علامہ عثانی نے ابن کئیر رحمة اللہ علیہ کی تفسیر کے علاوہ جوتفسیر کی ہے وہ اس قدر مناسب الفاظ میں کی ہے کہ تمام عقلی محقیاں سلجے کررہ جاتی ہیں اور دنیاوی تکلیفوں کے پیش آنے کا اولیاءاللہ پراعتراض بالل فتم ہوجاتا ہے۔ جس سے ابن کثیر نظام کر چلے ہیں۔ حضرت بینے الہند و حضریت شاہ عبدالقا درصاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تفسیروں ہے مولا ناعثانی کا اختلاف

وماارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشيطن في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله ايتم والله عليم حكيم (إرديا مرد الرديا والله عليم)

اور جورسول بھیجاہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سوجب لگا خیال ہاند سے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھراللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملا یا ہوا پھر کمی کردیتا ہے اپنی یا تیس اور اللہ سب خبرر کھتا ہے حکمتوں والا (زہر زشخ البند)

احقر (مولاناشبیراحمصاحب) کے زویک بہترین اور سل ترین تغییروہ ہے جس کی

لے شاہ عبدالقادر صاحب رحمدالشعليہ کو بھٹے البندر حمد الشعليكا بيشرواس لئے كہا كيا ہے كہ موخر الذكر نے ترجمہ بق كو بدل كر پيش كيا ہے۔ ندگوره آیت کی تغییرا درتر جمد چی حضرت بیخ البتهٔ حضرت شاه عبدالقا در حضرت شاه و لی الله حمهم الله کی متفقهٔ تغییر کو بیان کر کے مولا تا عثانی نے اپنے نز دیک دوسری تغییر کوزیا دہ بہتر کہا ہے اور اس کونظائز اورامثلہ سے مدل بنایا ہے۔

#### اختلاف

وہ تغییر جس میں عامد منسرین عی نہیں بلکہ کتنے ایک خاص منسرین بھی جتلا ہوئے ہیں لیکن ان کی تائید میں کوئی سیح حدیث یا آٹارلیس اور نہ بی ورایت اس کوتیول کرتی ہے مولا تا عثانی ان کی تنتی سے تروید فرماتے ہیں اور اس محت مند تغییر

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زبان پرشیطان نے تضرف کیا اور جب حضرت نے ذکورہ آیت پر حی آواس میں اس طرح کی عبارت حضرت کی زبان پرجاری ہوگئی جس سے بنوں کی مدح سرائی ہوتی ہے۔ پھرکیا تفاکفار نے آتخضرت کے متعلق شہرت کردی کمانبوں نے بنوں کوتشلیم کرلیا۔ موتی ہے۔ پھرکیا تفاکفار نے آتخضرت کے متعلق شہرت کردی کمانبوں نے بنوں کوتشلیم کرلیا۔ والملات والمعنی ومنات المثالثة الا خوی حؤلاء المغرانية العلیٰ وان شفاعتهن لمتو تجی

اورلات اورعزى ايك اورتيسرامتات \_ بيغرانيق على ان كي شفاعت كى البيته اميدكى جاتى

-5

مولانا عثانی آیت افوء بتم الملت و العن کی تغیر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:۔

''کتب تغیر میں اس موقع پرایک قصافی کیا ہے جو جمبور محد میں کے اصول پر درج صحت کو نہیں پنچاا گرفی الواقع اس کی کوئی اصل ہے تو شاید بیتی ہوگی کہ آپ نے مسلما توں اور کا فروں کے مخلوط مجمع میں بیسور قریز می ۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سنے نددیں اور بڑھ میں گریز ہوا دیں۔ کھا قال تعالمی و قال اللاین کفروا الانسمعوالها القران و العوافيه لعلکم دیں۔ کھا قال تعالمی و قال اللاین کفروا الانسمعوالها القران و العوافيه لعلکم تغلبون (جم السجد ورکوئم) جب بیآیت پڑھی توکسی کا فرشیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ بی کے لب واج ہے وہ الفاظ کہددیتے ہوں کے جوان کی زبان پر چڑھے تھے۔ تلک الفوانيق العلمی النے ۔ آ کے تعیر دادا میں تفرف ہوتے ہوتے کوئی کی جری کیا۔ ورنہ طاہر ہوئی کی زبان پر شیطان کوالیا تسلط کب حاصل ہوسکتا ہے جس چیز کا ابطال آ آگے کیا جا راہ ہے۔ اس کی مدر ترائی کے کیا جا راہ ہے۔ اس کی مدر ترائی کے کیا موتی۔

مولاناعثانی کی اس تغییر می درایت کی محت منداند حقیقت پائی جاتی ہے اور الاسمعو الهذا القوان والی آیت سے مطابقت ان کے حس تغییر پر بین دلیل ہے پھر جمہور محدثین کے نظریات کا مطالعہ مولا تاعثانی کے تن حدیث میں بصیرت پروال ہے جس کا ایک مفسر کو جاننا ضروری ہے۔

لے الت عزی منات مشہور بتوں کے نام بیں۔ علامہ یا توت نے بھم البلدان میں بیر تیب لفل کی ہے اور لکھا ہے قریش کو بیکا طواف کرتے ہوئے بیا لفاظ کہتے تھے۔ واللات والعزی و مناة الثالثة (تغیر مولانا عالی مجم کوع فہرا)
علی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرما یا" اور کا فرول نے کہا کہ اس قرآن کومت سنوا وراس میں گڑیو مجاودتا کہتم مجما جا اس میں الااسماء سو لیسی الکی بعد کی آیت و کم من ملک فی السموات الا تغنی شفاعتهم شینا اور ان عی الااسماء سمینموها انتم واباء کم ماانول الله بهامن سلطن

#### رداسرائيليات

مولانا حمانی ایساسرایمیات اور من گرت تصول کی بھی اپنی تغییر میں تا تیزیس کرتے جو دیکر کتب تغییر میں غیر ذمدوارا نہ طور پر نیز درایت کے ظلاف بعض نے کھے ہیں۔ بلکہ بعض خواص نے بھی تحریک ہیں۔ اور ان کی تا تیک مدید سے سے نیس ملتی ۔ حضرت داؤ وعلیہ السلام کے متعلق اسرائیلیات پراعتاد کر کے بعض مضرین نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کی تغییر کی ہم سے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی شان نبوت پرخت الزام عائد ہوتا ہے۔ آیت بیہ بسب نبو وهل اتک نبؤ المحصم افتسوروا المحراب افد خلواعلیٰ داؤد ففز ع منهم قالوا لا تخف خصم ن بھی بعضنا علیٰ بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا الیٰ سوآء الصراط ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب

(موروس باره فبر٢٠٠ رك غبر١١)

اور کیا آپ کواہل وقوئی کی خبرآئی جبکہ وہ ویوار پھلا تک کرعبادت خانہ میں آئے جب وہ تھس آئے تو داؤدان سے گھبرائے انہوں نے کہا ڈرسیے نہیں ہم دواہل مقدمہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے۔ اور زیادتی نہ کیجئے اور ہم کومعانی کی سیدسی دوسرے پرزیادتی کی ہے۔ لہذا ہماراضح فیصلہ کرد ہے ۔ اور زیادتی نہ کیجئے اور ہم کومعانی کی سیدسی راہ بتاد ہے تھے میں ابھائی ہے اس کے پاس نتالوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف آبک دنبی ہے مور کہتا ہے کہ وہ بھی محمود میں مجھے دیا تا ہے۔

اس آیت کی بہت سے مغرین نے یہ تغیر کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نتاثو ہے اوجھی السلام کی نظر پڑگئی چاہا کہ اس نو میاں تھیں ان کے ایک پڑوی کی جس کا نام اور یا تھا بیوی پر داؤد علیہ السلام کی نظر پڑگئی چاہا کہ اس کو بھی اپنے تکاس میں لے آئیں۔ اس عورت کا خاو تد داؤد علیہ السلام کے فقیر کا سپائی تھا اور زئدہ موجود تھا۔ چنا مچھاس کو لڑائی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکین جس میں تیرکات موئ و ہارون علیما السلام ہوا کرتے تھے اور جنگ میں برکت وقتے کے لئے اس کوسب سے آگے رکھا جاتا ہوا۔ اور یا کو اس سے بھی آگے رکھا تا کہ بی تھی مارا جائے چنا مچہوہ مارا کیا اور انہوں نے اور یا کی تھا۔ اور یا کو اس سے بھی آگے رکھا تا کہ بی تھی مارا جائے چنا مجہوہ مارا کیا اور انہوں نے اور یا کی تو کی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو اس طرح کا مقدمہ پیش کر سے فیصلہ کرایا تاکہ دہ خودتی اپنے فیصلہ میں اخوذ ہوجا کیں۔

اس تفریر کا ماخذ اسرائیلیات بین کریدنی کی شان کے خلاف اسرے۔ علاء کواس تفیر پر مجبوری یہ بیش آئی ہے کہ آ کے داؤد علیہ السلام نے فاستغفر دبلہ و حود اکعا واناب لیمن استغفار کیا اور بحدے میں کر پڑے اور دجوع کیا۔ آخر کی غلطی کی بنا پر بی تو انہوں نے تو بہ کی چنا نچا اللہ تعالیٰ نے فعفو نافد ذلک فرمایا لیمنی ہم نے ان کا گناہ پخش دیا۔ بظاہراورکوئی غلطی بھی بیماں نظر بین آئی جس سے تو بہ کی گئے ہے۔ لبذا انہوں نے اس تغیر کوا بنا می نظر بنالیا۔

مولانا شبیراحرصاحب نے اس تغیر کواہے ذوق سلیم سے تسلیم نبیں کیا بلکدان کی تحقیقات نے بعض خاص مغسرین کی تائید کی ہے چنانچے فرماتے ہیں۔

داؤدعلیدالسلام کی وہ خطا کیاتھی جم کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ اس کے متعلق مفرین نے بہت سے لیے چوڑے تھے بیان کے بیں مرحافظ عمادالدین این کیران کی نبیت کھتے ہیں تدخ کو المعفسرون مھنا قصة اکثر ماخوذ من الاسرائیلیات ولم بنیت فیھا عن المعصوم حدیث بجب اتباعه اورحافظ ابو محداین جم نے کتاب الفعنل میں بہت شدت سے ان قسول کی تروید کی ہے۔ باتی ابو حیان وغیرہ نے ان قسول سے علیحدہ ہوکر بہت شدت سے ان قسول کی تروید کی ہے۔ باتی ابو حیان وغیرہ نے ان قسول سے علیحدہ ہوکر آیات کا جومل بیان کیا ہے وہ محکیکا تھیں۔

المارے زدیک اصل بات دہ ہے جوابن عباس سے منقول ہے یعنی داؤد علیہ السلام کو بیا ہتلا ایک طرح کے اعجاب کی بنا پرچش آیا۔ صورت بیہ وئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ ایز دی شرع ش کوئی ساعت المی آئیں جس میں داؤد کے گھر انے کا کوئی نہ کوئی فرو تیری عبادت (بیتی تمازیا تیج تجمیر) میں مشغول ندر ہتا ہو (بیاس لئے کہا کہ آنہوں نے روز وشب کے چیس کھنے اپنے گھر والوں پر توبت ہو بت تھیم کرد کھے تھے تا کہ عبادت خانہ کی وقت عبادت سے خالی ندر ہنے پائے ) اور بھی مجھاس تم کی چیز ہی عرض کیں۔ (شابدا پنے حسن انتظام کے متعلق بول کی الشرقعائی کو یہ بات تا پہندہ ہوئی ارشاوہ واکہ داؤد بیسب پکھ ہماری تو ٹیق ہے ہم کرمیری مد میں مول کی الشرقعائی کو یہ بات تا پہندہ ہوئی ارشاوہ واکہ داؤد بیسب پکھ ہماری تو ٹیق ہے ہم کرمیری مد شہوتواس چیز پر قد رہ نہیں پاسکا (ہزاد کوشش کر نہیں نہما سے گا) تم ہا ہے جلال کی بش تھو کو ایک روز تیر نے قس کے سروکر دول گا ( لیعنی اپنی مدو ہٹالوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی مواجہ کی مورد تیر نے قس کے سروکر دول گا ( لیعنی اپنی مدو ہٹالوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت بھی مشغول روسکا اور اپنیا نظام قائم رکھ سکتا ہو گے۔ اخوج ھلا الاثو المحاکم فی المستدرک و قال صحیح الاسناد و اقو بد المدھی فی التلخیص ) یدوایت ہٹائی ہے کہ المدی میں الدہ تو جھلا الاثو المحاکم فی المستدرک و قال صحیح الاسناد و اقو بد المدھی فی التلخیص ) یدوایت ہٹائی ہے کہ

فتنے کا نوعیت صرف ای قدر ہونی چاہئے کہ جم وقت داؤد علیہ السلام عبادت جم مشتقل ہوں باد جود پوری کوشش کے مشتقل ندرہ کی از تظام قائم ندر کھیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ ہے چندا شخاص نے اچا تک عبادت خانہ میں داخل ہوکر معربت داؤد کو تھرا دیا اور ان کے منفل خاص ہے ہٹا کرا ہے جھڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے بہرے اور انظامات ان کے منفل خاص ہے ہٹا کرا ہے جھڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے برے بہرے اور انظامات ان کو داؤد کے پاس مجنی ہے ندروک سکے تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دھوے کی وجہ سے اس فتنہ میں جتا کیا۔ الحق (تران کر معموم عنان میں معند)

مولانا عثانی کی خرکورہ بالآنفیر سے صاف طاہر ہے کہ دواسرائیلیات کی غیر متند ہاتوں کے موخیس حالاتکہ شاہ عبدالقادر صاحب نے موضح القرآن میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فتح الرحن میں وہی تغییر کی ہے جو ہویوں کے ساتھ متعلق ہے۔ مولانا عثانی نے ابوحیان کے جمل و مصداق کو بھی تکلف فر مایا ہے۔ البتہ طبیعت مستقیمہ کو جو چیزا کیل کرتی اور بھاتی ہے بعنی ابن عباس کی روایت جس کو حاکم متدرک میں بیان کیا ہے اور جس کی دہی نے تخییس میں تصویب کی ہولانا عثانی نے اس کو وقد و مدینی کیا ہے۔ اس سے مولانا عثانی نے تاس کو وقد و مدینی کیا ہے۔ اس سے مولانا عثانی دوجہ کا کمال ہے۔

مولانا عثانی نے اس کو وقد و مدینی کیا ہے۔ اس سے مولانا کے تیم علی تحقیقات فاصلانہ تو مدینا اسکانی درجہ کا کمال ہے۔

معاصرانه وسعت قلبي اورمخالفانه كمي چشمك

مولانا عثانی حقد من منسرین کے باہمی اقوال مختلفہ میں جہاں اپنے تغییری ذوق ہے مود بانہ اختلاف کرتے ہیں وہاں وہ نہایت انعماف سے اپنے بعض معاصرین کی جغرافیائی تحقیقات کوائی تغییر میں لاکرائی وسعت قبلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثلاً مولانا سیدسلیمان عددی کی کتاب ارض القرآن کا مورہ سیار کوئے نہر ۸ میں حوالہ دے کر ملک سبا کا ذکر کیا ہے لیکن بعض جکہ صاحب ارض القرآن کا ردبھی کیا ہے۔ مثلاً سورہ سبایارہ ۲۲ رکوئے میں فیصلیم احادیث و مزقتھم کل معزق

(ہم نے ان کوکہانیاں بنادیااوران کو چیز کرکھڑے کرڈالا) میں مولانا عثانی لکھتے ہیں:۔
"بیعتی ہم نے شیراز و بھیر دیااوران کو پارہ پارہ کرڈالا۔ اکثر خاعدان ادھرادھ منتشر ہو گئے
کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل کیا آبادیوں کے نام ونشان حرف غلط کی طرح مث سے
آب ان کی صرف کہانیاں باتی رہ کئیں۔ کہوں سنیں اور عبرت پکڑیں ان کا وہ عظیم الشان تدن اور
شان وہیوہ سب خاک میں ل کیا۔ صاحب الارض القرآن ان این کے زوال وستوط کی تو جہاس
طرح کرتا ہے کہ" یونا نیوں اور دوسوں نے مصروشام پر قبضہ پاکر ہندوستان وافریقہ کی تجارت کو

بری راستہ سے بحری راستہ کی طرف بھٹل کردیااور تمام مال تشتیوں کے ذریعہ بحراحر کی راہ معروشام کے سواحل پر انرنے لگا۔اس طریق سفرنے بمن سے شام تک فاک اڑا دی اور سیا کی نوآ یا دیاں تیاہ ہوکررہ کئیں'۔ (یارہ نمبر ۱۸ رکوع نمبر ۸)

معتف موصوف نے بہاتو جید موار کی تحریر سے اخذ کی ہے مکن ہے تبای اورانتار کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو محراس پر حصر کردیا مجے نہیں۔

محقيق بإجوج وماجوج وسدسكندري

قانوا یدا القونین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل نیده نبیده مدا (سرز بندر روز برد) نبیده نبیده میدا (سرز بندر روز برد) ان فجعل بیننا و بینهم سدا (سرز بندر روز برد) ان فیجا کی ان فیجا کی ای فیجا کی ای فیجا کی ای خوا القر نیمن یاجون و ماجون (مارے) کمک می آکراودهم کیاتے ہیں تو کیا بم آپ کے لئے لاگت کی رقم مہیا کردی کرآ بیار ساوران کو درمیان دیوار بنادی اس و وسائل اور قوت وحشت کو دیکھ کر آئیس خیال ہوا کہ بماری تکالیف ومعائب کا سدیاب اس سے ہو سکے گااس لئے گزارش کی کہ یاجون و ماجون نے بماری تکالیف ومعائب کا سدیاب اس سے ہو سکے گااس لئے گزارش کی کہ یاجون و ماجون نے بماری تکالیف ومعائب کا سدیاب اس سے ہو سکے گااس لئے گزارش کی کہ یاجون و ماجون نے بماری تکالیف ومان کوئی مضبوط دوک ہے کہ اس اس کر سے بماری تکا گئے ہو کہ کے اس پرخرج کے درمیان کوئی مضبوط دوک ہے گئے کردی جس سے بماری تکا گئے ہو جائے تو جو پکھائی پرخرج کے تماری دوا کر نے کوئیار ہیں۔ جا ہے ہم پر کیکس لگا کر وصول کر لیں۔

( تنبيه ) ياجوج ماجوج كون جي؟ كس ملك عن رجيج جي ؟ ذوالقرنين كي بنائي جولى سد (آہنی دیوار) کہاں ہے۔ بیدوہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین ومورضین کے اقوال مختلف رہے یں۔میرا خیال سے ہواللہ اعلم کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی محلوق ہاورجیسا کہ کعب احبار نے قرمایا اورنوری نے فقاوی میں جمہور علما و النقل کیا ہے کہ ان کاسلدنسب باپ کی طرف ہے آ دم علیدالسلام پہنتی ہوتا ہے مرمال کی طرف سے حوا تک نہیں پنجار کویا وہ عام آ دمیوں کے تحض باب شریک بھائی ہوئے۔ ہوسکتا ہے کہ وجال ا کبرجس کو تمیم داری نے کسی جزیرہ میں مقیدد مکھا تھا ای قوم میں کا ہو۔ جب معزت کے علیہ السلام جو کف (مریم صدیقہ) کے بطن سے بتوسط تخد ملکیہ پیدا ہوئے نزول من السمآ و کے بعد وجال کو ہلاک کرویں ك\_اس واتت يوم ياجوج ماجوج وتيار خروج كرے كى اور آخر كار حضرت كى وعاے غير معمولی موت مرے کی۔اس وقت بیٹوم کہاں ہے اور ذوالقر نین کی دیوار اسٹی کس جکہوا تع ہے سوجو مخص ان سب اوصاف کو چی نظرر کھے جن کا جوت اس قوم اور دیوار آئی کے متعلق قرآن کریم اوراحادیث معجدیں ماہے اس کوکہنا ہے سے کا کرجن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے ے پنددیا ہے بیہ موصادصاف کی جس بھی پایانہیں جاتا لبذاوہ خیالات سی معلوم نہیں ہوتے اور احادیث میحد کا انکار یانصوص کی تاویلات بعیده وین کے خلاف ہے۔ رہا مخافین کابیشید کہ ہم نے تمام زمین کوچمان ڈالا محرکہیں اس کا پیدیس ملااورای شب کے جواب کے لئے ہمارے موقعین نے يدة بتلانے كى كوشش كى باس كا محي جواب وى بجوعلامة لوى بغداوى نے ديا ہے كہ بم كواس كا موقع معلوم بیس اورمکن ہے کہ ہارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حاکل ہوں اور ب وعوى كرناكه بم تمام خفى اورترى يرميط موسيك بين واجب التسليم نبيل معقلا جائز ب كدجس طرح اب سے پانچ سوبرس پہلے تک ہم کو چوتے براعظم (امریکہ) کے وجود کا پندنہ چاا اب بھی کوئی یا نجوال براعظم ایدا موجود ہو جہال تک ہم رسائی حاصل ترک سے ہوں اور تعور سے دنول بعد ہم وبال تك يادولوك بم تك بيني عين مندرك ديواراعظم جوآ سريليا ك شال شرقى ساحل برواقع ہے آج کل برطانوی سائنس دان ڈاکٹری ایم یک کے زیر بدایات اس کی تحقیقات جاری ہے یہ د بوار بزارمیل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور بزارفث او فجی ہے جس پر بے شار کلوق بستی ہے جوم اس کام کے لئے روانہ موئی تھی حال میں اس نے اپنی کید سالة تحقیقات ختم کی ہے جس ہے سمندر کے عجیب وغریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو

جیرت واستعجاب کی ایک نی د نیامعلوم ہور ہی ہے۔ پھر کیے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو فتکی ورزی کی متام محلوق کے مل اکتفاقات حاصل ہو بچے ہیں۔ ببرحال مخبرصا دق نے جس کا صدق دائل قطعیہ سے تا بہت ہے جب اس د نیار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اوران واقعات کے فتھر ہیں جو مشکلین و مشکرین کے علی الرغم چیش آ کر ہیں ہے۔

ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا دیالیک بالاخبار مالم تزود فرکوره بالاخبار مالم تزود فرکوره بالاختیات باجوج ماجوج اورسد سکندری کے متعلق مغرمختل کے ان تمام مجموعہ خیالات کا نجوڑ ہے جو قرآن وحدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ مولانا نے اپ معاصرین یواس سلسلہ بھی مناسب الفاظ میں ردکیا ہے۔ محران کا نام تک نہیں لیا۔

### اختلا فات صحابه مين تطابق

جہاں کسی آیت میں محابر منی اللہ عنیم میں اختلاف ہوتا ہے وہاں اگر مطابقت ہو سکتی ہے تو مولانا دونوں اقوال میں تغیق فرماتے ہیں اور اگر نہیں تو دونوں قولوں کو بیان فرما کر خوشی افتیار کر سے ہیں اور اگر نہیں تو دونوں قولوں کو بیان فرما کر خوشی افتیار کرتے ہیں اور بعض مواقع پر ان میں بھی مرخ قول بیان فرما جاتے ہیں۔ مثلاً لیلة المعراج میں حضرت این عباس کے قول کے مطابق رویت خداد عمل اور حضرت عائشہ کے قول میں نفی رویت میں اس طرح تعلیق فرمائی ہے۔

"ایک فاص دوجہ کی رویت سیدنا محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج میں ابن عباس کے قول کے موافق میں ابن عباس کے قول کے موافق میسر ہو کی اور اس خصوصیت میں کوئی بشرا ب کا شریک و سیم بیش نیز ان بی انوار و تجلیات کے تفاوت و توج پر نظر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ عائشاورا بن عباس رضی اللہ عنہا کے اقوال میں کوئی تعارش میں ۔ شاید و دفعی ایک میں ہوں اور بیا تبات دوسر سعد بھی کررہے ہوں '۔ (سمامانی اعمادی)

سورة دفان كى آيت فاوتقب يوم تاتى السمآء بدخان مبين يفشى الناس هذا عذاب اليم (اس ون كا انظار كروجس ون آسان صاف طور پردموال لائے جولوگول كوكير لے يہ عداب اليم (اس ون كا انظار كروجس ون آسان صاف طور پردموال لائے جولوگول كوكير لے يہ دوروتاك عذاب) بي دموكي كي بارے بي ابن عباس اورابن مسعود كا قوال بيان فرماكر فرق التيار كى ہے۔ چنا في مولانا نے اس آیت کے ماتحت ابن عباس كے قول كے مطابق دموكي سے مراود وقط قريب قيامت كا دموال بنايا ہے اورعبدالله ابن مسعود كا قول بيميان فرمايا ہے كدموكي سے مراود وقط كا دموال ہے جس كے متعلق آئخ مرت ملى الله عليد و ملى الله عليد و الله الله و ا

ے ویے بھی گردوغبار کے باعث خلایس وحوال نظر آتا ہے۔ (قرآن ریم هے وال مرسم)

مفسرعلامه كي تفيير مين حكمت اورموعظت كابهترين امتزاج

مولانا عنانی کی تغیر ندمرف عالمانه به بلک عیمانه به جس کوپر هر تاری کا دل اس کی طرف کمنی اب بھا کمانیس دای کا نام حکمت بر مولانا کی تقریر ہویا تحریم اس محکمت سے لبرین مولانا ہے ہوا کا تام حکمت سے برین چنانچ مولانا و لنکن منکم امد یدعون الی المحدر ویا مرون بالمعروف وینھون عن المعنکو کے اتحت تحریفرات ہیں:۔

"بیکام (امر بالمعروف اور نمی گن المحکر) وی حضرات کرسکتے ہیں جومعروف و مشکر کا علم رکھنے اور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ساتھ فری ہوش اور موقع شناس ہوں ور نہ بہت ممکن ہے کہ ایک جائل آ وی معروف (نیکی) کو مشکر (برائی) یا مشکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارانظام ہی تحتل کردے یا ایک مشکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ افتیار کرے جواس سے بھی زیادہ مشکرات کے محدوث المدام مداری اور کا ایسا طریقہ افتیار کرے جواس سے بھی زیادہ مشکرات کے محدوث المدام مداری کا ایسا طریقہ افتیار کرے جواس سے بھی زیادہ مشکرات کے محدوث

(پیدا ہوجانے) کاموجب ہوجائے یازی کی جکھنی اور تن کے موقع میں تی برتنے لکے الخ

(قرآن کریمی ۱۸ند۱)

تفيير مين راه اعتدال

علامه منسر ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے کم کے درمیان تغییری مسائل کے بیان میں معتدل راہ اختیار فرماتے ہیں اور ہرآیت میں اختیاط سے کام لینے ہیں۔ مثلاً آیت انک معتدل راہ اختیار فرماتے ہیں اور ہرآیت میں اختیاط سے کام لینے ہیں۔ مثلاً آیت انک لاتھدی من احببت (آپائے ہی اس محض کو جاریت دیں دے کتے جس کودوست رکھتے ہیں) میں آیت کی تغییر بیان کر کے حضرت ابوطالب کے بارے میں مولانا نے نہایت متاط ہو کرضرورت کے مطابق کلام کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"حفرت شاہ (عبدالقادر) صاحب کیتے ہیں کہ آنخفرت صلع نے اپنے چھا (ابوطالب)
کواسطے بہت می کی کہ مرتے وقت کلہ پڑھ لے اس نے قبول نہ کیا اس پریہ آبت اتری (مرخ)
علامہ مغرشاہ صاحب کی فہ کور تغییراور شان نزول فرما کر پھرا پی تغییر کیتے ہیں ملاحظہ ہو۔
"بینی جس سے تم کو طبعی محبت ہویا ول جا بتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہوجائے لازم نہیں کہ ایسا ضرور ہو کر دہے۔ آپ کا کام مرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون راستہ پرچل کرمنزل مقعود تک منزور ہوکر دہے۔ آپ کا کام مرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون راستہ پرچل کرمنزل مقعود تک اور کون نیس کو نیس کے قبضہ اختیارے خارج ہے اللہ کو اختیارے جے قبول تن اور

وصول الى المطلوب كى توفق بخف "-

مویا حضرت عثانی نے شاہ عبدالقادر صاحب کی برنبعت عام تغیر کی ہے اور شاہ صاحب نے خاص ابوطالب کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعدمولا ناعثانی کھتے ہیں:۔

( تعبیہ ) جو کی حصرت شاہ صاحب نے فرمایا احادیث میں موجود ہے۔اس سے ذاکداس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بتالیتا غیر ضروری ہے بہتر یہی ہے کیاس تشم کی غیر ضروری اور پر خطرمباحث میں کف لسان کیا جائے"۔ (تغیرہ کی شوے ہیں ہو اندہ برہ)

قرآن كريم كي تغير قرآن كريم ي

مفراعظم کی تغییری خصوصیات ش ایک برای خصوصیت بیب کدوه بعض ہم معنی آیات کی تغییر بعض آیات کے ذراید کرتے ہیں اورقر آن کریم کی آیت یفسو بعضهم بعضا (قرآن کا بعض حصہ بعض کی تغییر کرتا ہے ہیں۔ اوراس طرح آیات کی تغییر کرتا کدوسری المیات ہوتی ہے بلکہ دل کواطمینان ہی آیات ہاں کی وضاحت ہوجائے ندمرف شرح صدر کا یاعث ہوتی ہے بلکہ دل کواطمینان ہی بخشی ہا اورائی تغییر مغیر کے مضامین قرآن اور آیات ہم معنی پر پورے عبور اور مہارت پرایک بخشی ہاوتی ہے۔ اس طرح کا خمون اگرآپ کو و کھنا ہے تو حضرت مفرکی لقد حق الفول علی روش دلیل ہے۔ اس طرح کا خمون اگرآپ کو و کھنا ہے تو حضرت مفرکی لقد حق الفول علی اکثر هم فهم لا یؤمنون (ان کا فرول میں سے اکثر پر بات ثابت ہو پیکی ہے مودہ نہ ایس کے کہ تغییر میں ملاحظہ فرما ہے جہاں آل موصوف نے نہایت خوبی سے انسانوں پرشیطان کے تسلط اور کھنار کے ایمان قبول نہ کرنے پرشفا بخش بحث کی ہے لیکن چونکہ یہ بحث ذرا طویل ہے آگر چہ ضرورت کے مطابق ہاں لئے یہاں درج کرنے کی مخبائش نہیں۔ تاہم حسب ذیل آیت کی تغییر ملاحظہ ہو جوبعض دیکر آیات ہے گئی ہے۔ مغیر موصوف کھنے ہیں۔ ۔

ولقد كتبنا فى الزبور من بعدالذكر ان الارض يرتها عبادى الصلحون اورجم نزيورش فيحت كي بعدالهديا بكرا خرير كنيك بند عذين كوارث بول كر كافل وفا دار بندول سے حق تعالى كا وعده بكران كودنيا وا خرت كى كاميا في اوراس زين اور جنت كى زين كا وارث بنائے كا دينانج فرمايا ۔

ان الارض فله يورثها من يشآء من عباده والعاقبة للمتقين (امراف ركره)،
" بيك زين الله كل ب حس كوچا ب اب يتدول على عدارث بنائ اورعا قبت متقين كالترب بنائد اورعا قبت متقين كالترب بنائد كالمراف درما)

اور انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحيوة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد (مون ركون برد)

اور''ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن کد گواہ کھڑے ہوں کے مدد کرتے میں'' (مون درکر عالمبرہ)

اور وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم (درور) نبرد)
اور "الله قيم ايمان والول اور مل صالح والول سے وعده كيا ہے كدوه البتة ان كوز مين ميل خليفہ بتا ان كوز مين ميل خليفہ بتا ان كورين ميل معبوط كرے وال كا ورا لبتة ان كورين كو معبوط كرے كا جس كوان كے لئے ليندكيا"۔

بیابیاتتی اور قطعی وعدہ ہے جس کی خبراس نے اپنی کتب شرعیداور کتب قدرید میں دی "لوح محفوظ" اور" ام الکتاب" میں بید وعدہ ورج کیا اور انبیاعلیم السلام کی زبانی بار بار اعلان فرمایا واؤ وعلیہ السلام کی کتاب" زبور" ۲۹-۲۹ میں ہے کہ" صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چتانچہ اس امت میں کے کال وفا دار اور صادق بندے مدت در از تک زمین کے وارث رہے۔ شرق وغرب میں انہوں من کے کال وفا دار اور صادق بندے مدت در از تک زمین کے وارث رہے۔ شرق وغرب میں انہوں نے آ سانی بادشاہت قائم کی عدل وانصاف کے جندے گاڑ ویئے۔ دین جن کا ڈ لکا چاروا تک عالم میں بجادیا اور نبی کریم صلعم کی پیشینگوئی ان کے ہاتھوں پر پوری ہوئی ان الله تعالیٰ زدی الار ص فرایت مشارقها و معاربها و ان احتی سیبلغ ملکھا ماز دی لی منھا اور ای شم کی پیشینگوئی ام مہدی اور حضرت سے علیالسلام کذماند میں پوری ہوکردے گا ۔ (پار فبر عاد کرم تربر د)

مَرُورة تغیر من تمن آیول اورایک حدیث سے ان الاوض یو ٹھا عبادی الصلحون کی تغیر کرے مغرطام نے محیم معنی من تغیر کاحق اوا کیا ہے۔

### قرآن کی تفییر حدیث نبوی ہے

مولانا ثلة من الاولين وقليل من الاخوين كي تغيير من تحريفرمات إلى \_ "حضرت شاه (عبدالقادر) صاحب فرمات إلى \_ پېلي اكبا كبلى امتول كواور يجيلى بيامت (عمريه) يا پهلي يجيله اى امت ك (مراد بول) يعنى اعلى درجه ك لوگ پهله بهت بو يك يل يجيه كم بوت بين "ر "عبدازمولانا عثانى) اكثر مفسرين في آيت كي تغيير من يدونول احمال بیان کے بیں حافظ ابن کیر نے دوسرے احمال کور نج دی اوردوح المعانی بی طبرانی وغیرہ سے
ایک حدیث الویکر کی بستد حسن نقل کی ہے جس بی تریم سلی الشعلید وسلم نے آیت کے متعلق فرمایا هما جمعیعاً من هذه الاحة (لیعنی وہ دونوں کروہ اسی است محدید کے بیں واللہ اعلم ۔ ابن کیر نے ایک تیم امطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احتر کودہ پہند ہے یعنی برامت کے پہلے طبقہ ش نی کی صحبت یا قرب عبد کی برکت سے اعلی درجہ کے مقرین جس قدر کھرت سے ہوئے بیں مجھلے طبقہ میں طبقوں بی وہ بات نہیں رہی۔ کما قال صلی الله علیه وسلم خیر القرون قرنی الم طبقوں بی وہ بات نہیں رہی۔ کما قال صلی الله علیه وسلم خیر القرون قرنی الم الله بی بلونهم الم الله بی یونهم " بال اگر الویکر کی حدیث مجمع ہوجیہا کے روح المعانی بی ب

مولانانے للة من الاولین و قلیل من الاخوین کی فرکوره بالآنسیر شی شاہ عبدالقادر مباحب کی فرکورہ بالآنسیر شی شاہ عبدالقادر مباحب کی آخیر کے در بعد وقول ہوں کے جی دوسر فے لی کا این کیر کا اور پہلے قول کی تاکید شیر در المعانی کی ترجی چیش کی ہے۔ پھرائن کیر کی طرف سے ایک تیسراقول بھی چیش کیا ہے جس کی تاکید صدیت سے کی کی ہواد چونکہ مید حدیث ہو کی ہواری کی ہواری کی ہواری کی ترکی ہوں وہ صدیت یعنی هما جدیده من هذا الاحد سے جس المحالی کی تغییر شی وہ صدیت یعنی هما جدیده من هذا الاحد سے جس کی ترکی کا کی مراز مائن کی تغییر میں وہ صدیت یعنی هما جدیده من هذا الاحد سے جس کا تعیان کی مقدر اندیا نے تراردیا ہے۔ مغر میں کی خاص قول کی مرال میں کی خاص کی کا کید چیل ہے۔

فرقول كى تردىداورنام سے سكوت

عثانی علیہ الرحمة کے عیمانہ تغیری اعدازوں بی سے ایک خاص اعدازیہ ہے کہ وہ کسی اختلافی مسئلہ بیں جو کسی آجاتا ہے اپنی منصفانہ محققانہ تحقیق کو پیش کر ویتے ہیں اور کسی فرقد کا نام تک نہیں لیتے جس کے خلاف وہ تحقیق عمل میں آئی ہے اور تالغوں کے شہبات بھول مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی خود بخود اکمڑتے ہے جاتے ہیں۔

فرقه قاديا نيت اورختم نبوت

ار گذشته مخات می " یغیسی انی متوفیک و دافعک می عیدالسلام کے زندہ آسان پرافعات مان پرافعات واسلام کے دروح جسمانی پرنہایت فاصلان معنوی اور افغای بحث کی

ے۔ اس بحث سے فرقہ مرزائی قادنیکا صاف ابطال ہوتا ہے کہ وہ عینی علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔ محرمولانا نے مرزائیوں کا نام تک نبیس لیا یا مثلاً ومن یہ تنع غیر الاسلام دینا فلن بقبل منه کے اتحت لکھتے ہیں۔

"ديعنى جب خداكادين اسلام الني كمل صورت شن آئي جيالوكونى جمونا يا تاكس دين بول بين كيا اورستاروں كى روشى علاق كرنا محض لغو جاسكنا طلوع آفناب كے بعد من كے چراخ جلانا ياكيس بكى اورستاروں كى روشى علاق كرنا محض لغو اور كه افرو اور جوانتوں كا عهد كزر چكا ۔ اب سب سے بوى آخرى اور عالمكير نبوت وجدايت سے بى روشى حاصل كرنى جاسي كري اور استان مردشنيوں كافرنان ہے جس عمل بہلى تمام روشنيوں كافرنان ہے جس عمل بہلى تمام روشنيوں كافرنان ہے جس عمل بہلى تمام روشنيوں كافرنان ہے جس عمل بہلى تمام روشنياں مرفى جو بيكى جي "روس مدن مران بور

یامثلاً و جعلنا ابن مربم و امد اید و اوینهما الی ربود ذات قواد و معین (اور ہم نے ابن مریم اوران کی مال کوآ بت بتایا اوران دونوں کوآیک شلے پر جہال تغیرنے کا موقع اور صاف یائی تھا فیکا تاویا) کی تغییر میں لکھتے ہیں:۔

"شاید بیدی ٹیلا یا او کی زیمن ہو جہاں وضع حمل کے وقت جھڑے ہے ہے۔

.... وہ جگہ ہلندھی نیچ چشہ یا نہر جاری تھی اور مجود کا ورخت زد یک تھا۔ ابن کیر) لیکن عمواً

منسرین لیعتے ہیں کہ بید هرت کے بیپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم ہاوشاہ ہیردوی ناجی نجو میوں سے
منسرین لیعتے ہیں کہ بید هرت کے بیپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم ہاوشاہ ہیردوی ناجی نجو میوں سے
من کر کہ میسی علیہ السلام کو سرداری ملے گی لڑکین ہی ہیں ان کا وشن ہو کیا تھا اور قل کے در پ
تھا۔ حضرت مر بھا البهام رہائی ہے ان کومصر لے کر چلی کئیں اور اس ظالم کے مرف کے بعد پھرشام
والیس چلی آئیں۔ چنا نچے انجیل متی ہی بیوواقعہ موجود ہے اور مصر کا او نچا ہوتا ہا قبار روونیل کے
ہور تہ بر حال الل اسلام میں ہے کی فید سے موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی
سے اور کچھ بعید ہیں کہ میں نہلے پر ولا دت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی
سے اور کچھ بعید ہیں کہ میں نہلے پر ولا دت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی
سے اور کچھ بعید ہیں اسلام کی تبر بتلائی۔ ابنہ تھارے ذیا ہے اور وہیں جو کہ تھی ہیں۔
سے میں بتلائی۔ ابنہ تھارے ذیا نے کی جن ارتباع تھائی ہے۔ کھی مصنف نے تھی حام افواہ قبل کی ہے کہ لوگ
السلام کی قبر بتلائی ہے جس کا کوئی شوت تاریخ عظمی کے مصنف نے تھی عام افواہ قبل کی ہے کہ لوگ
اسلام کی قبر بتا تا ہے کہ درجہ کی سفاجت اور ہے مقال میں۔ ۔ (الدرون رکون ابر)

ان تمام عبارتوں میں مفسر موصوف نے قادیا تیوں کی پوری تردید کی ہے مرقادیا نیوں یا مرزا غلام احمد کا تام تک نیس لیا۔

## فرقه شيعها ورمودت قرلي

٣- حسب ذيل آيت كي تغير اوراتوال من محاكم شيول كفرق كي خلاف جار باب مران كا نام تك نيس ليا لكيمة بين \_ قل الااستلكم عليه اجو أالا المودة في القوبي (باربره ارده برم برم) كهدو يجد كه من تبلغ دين يربح معاوض بين جا بتا مرقر ابت من محبت كاطلبكار بول \_ ود نعزة من حصر المديد من من من من المستند المست

" یعنی قرآن جیسی دولت تم کود در با بهول اورابدی نجات فلاح کا راست بتلا تا اور جنت کی خوشخری سنا تا بهول دیسب محض لعبدالله بداس خیرخوابی اوراحسان کا تم سے یکی بدلولیس ما آلگا مرف ایک بات چا بتا بهول کرتم سے جو میر لیسی اورخاعمانی تعلقات بیل کم از کم ان کونظرانداز ند کرو آخر تمها را معالمه اقارب اورشته دارول کے ساتھ کیا بهوتا ہے۔ بسا اوقات ان کی برموقع بھی تمایت کرتے ہو کم از کم قرابت ورقم کا خیال کر کے ظلم واذیت رسانی سے باز ربواور مجھواتی آزادی ووکہ بھی اپنے پروردگار کا پیغام ونیا کو پہنچا تا ربول کیا آتی دوتی اورفطری مجت کا بھی بی مستحق نہیں بول بعض علاء نے "مو دت فی القوبی" سے اہل بیت نبوی کی مجت مراد لے کر مستحق نہیں بول بعض علاء نے "مو دت فی القوبی" سے اہل بیت نبوی کی مجت مراد لے کر ساتھ محبت کرو" کوئی شرفیل کرائی بدلے نہیں ما تکا بس اتنا چا بتنا بول کہ میر سے اقارب کے ساتھ محبت کرو" کوئی شرفیل کرائی بیت اورا قارب نبی کریم صلی الشریو بیم کی مجت و تعظیم اور حقوق ماتی امت پرلازم دواج ب اور بر وائیان ہا وران سے درجہ بدرج مجت رکھنا حقیقت بی حضور کی شاتی امت پرلازم دواج ب اور بر وائیان ہا وران سے درجہ بدرج مجت رکھنا تقیقت بی حضور کی عبت پرمتفری ہے لیکن آبیت بندا کی تغییراس طرح کرنا شان نزول اوردوایات محبور کی خلاف ہونے کے علاوہ حضور کی شان رفع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا"۔ (تر آن کریم میں ۱۳۰۰)

## فرقه بريلوى اوربشريت

مغرمسلمانوں کے کی فرقہ کو بقدر گنجائش کافرنیں سیجھتے تا آئکہ دو اصول دین ہی ہے مخرف ہو کر کفر کی زدیمی نہ آجے۔ حسب ذیل آبت کی تغییر میں احدرضا خانی معتقدین بینی بریلوی اس فحض کو جو آنخضرت کو بشر کہہ دے کافر بجھتے ہیں۔ مولانا عثانی نے ان کا لطیف بیرائے میں جواب دیا ہے کویا ایک تنم کی حمیہ ہے محران کا نام تک نہیں لیا آبت یہ ہے۔

ذلک بانه کانت تاتیهم رسلهم بالبینت فقالوا ابشوا یهدوننا فکفروا و تولواواستغنی الله والله غنی حمید (پربنره، روئ نرر) بیاسلے کرلاتے تضان کے پاس ان کے دمول نشانیاں پھر کہتے کیا آدی ہم کوراہ مجما کیں گے پھر محر ہوئے اور مند موڑ لیا اوراللہ نے بے دوائی کی اوراللہ بے پروا قائل تھ ہے (مراہء) مولانا نے موصوف خاورہ آیت کی تغیر بھی لکھتے ہیں:۔

" بینی کیا ہم می جیسے آ دی (بشر) ہادی منا کر بینچے گئے۔ بھیجنا تھا تو آسان سے کسی فرشند کو سیجتے۔ کو بیان کے نزد کیک بشریت اور رسالت میں منافات تھی۔ اس لئے انہوں نے کفرا نقیار کیا اور رسولوں کی بات مائے سے انکار کردیا۔

(سیب)اس آیت سے تابت کرتا کدرسول کو بھر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل اس کے برطس اگرکوئی مید کہدد ہے کہ آیت ان لوگوں کے تقریر ولالت کررہی ہے جورسل بی آ دم کے بھر مونے کا اٹکارکریں تو بیدھوئی پہلے دھوئی سے زیادہ تو ی ہوگا۔ (ص ۲۱۱ء کا کدوہ)

فرقه بيجيرى اور معجزات

ای طرح نیجری فرقہ جو جتاب افتی ترام جوات کا مکرے جا بیااس می آیات میں ان کا تذکرہ کے بغیرد کیا گیا ہے۔ مثلاً مغرصا حب افتوب الساعة والشق القعو کی تغیر میں تصبح ہیں۔

''جرت سے ویشر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ''منی'' میں تشریف فرما تے ۔ کفار کا مجت تھا نہوں نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی آپ نے فرمایا آسان کی طرف دیکموناگاہ چا تہ ہی کہ دوکلا ہے ہوگا گیا۔ بچ میں پہاڑ حاکل تھا جب سب نے فوب اچھی طرح یہ جورہ کی اور دومرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ بچ میں پہاڑ حاکل تھا جب سب نے فوب اچھی طرح یہ جورہ کی لیادولوں کوئے آپ میں میں اور یہ کئے کہ تھا ہیا ہے۔ کفار کہنے گئے کہ تھا ہے۔ اس مجھی اپنی بھی گا۔ طواد کی اور انہوں کئیرو فیرہ نے اس واقعہ کے قار کہنے گئے کہ قیامت کی کہا ہے سب بچھ اپنی بھی گا۔ طواد کی اور انہوں کئیرو فیرہ نے اس واقعہ کے قار کہنے گئے کہ قیامت کی کہا ہے۔ اس مجھ اپنی بھی گا۔ طواد کی اور انہوں کئیرو فیرہ نے اس واقعہ کے قار کہنے گئے کہ استبعاد کی بنا پر انہی تھی انہوں جیزوں کوروئیں کیا جاسکا۔ بلکہ استبعاد تو انجاز کے لئے لازم ہے۔ اس مواد واقعات کو جورہ کوئی کیا جاسکا۔ بلکہ استبعاد تو انجاز تو تاریخوں میں روزم ہے معمولی واقعات کو جورہ کوئی کیا جاسکا۔ بلکہ استبعاد تو انجاز تو تاریخوں میں روزم ہے معمولی واقعات کو جورہ کوئی کی جو بھی ملکوں میں تو اختلاف مطال کی وجہ سے اس کا وجود کیوں نیس قواد تلاف مطال کی وجہ سے اس کو وقع دیوں جواد جوال کی وجہ سے اس کوئی تو کہ موں سے موں کے اور جہاں بیدار ہو تھے وال موت جوں کے اور جہاں بیدار ہو تھے

اور کھنے آسان کے یتی بیٹے ہول کے توعادۃ بیضروری نہیں کہ سب آسان کی طرف تک رہے ہول۔ زیمن پرجوچا بھرتی بھٹے ہول کے توعادۃ بیضروری نہیں کہ اور باس میں دوکھڑے ہوجائے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھرتھوڑی دیرکا قصرتھا ہم و کھتے ہیں کہ بار باچا ندگہن ہوتا ہا اور خاصہ محد رہتا ہے لیکن لاکھوں انسانوں کو فیر بھی نہیں ہوتی اور اس زمانہ میں آج کل کی طرح رصد وغیرہ کے استے وسیع وکھل انتظامات اور تقادیم (جنتریوں) کی اس قدر اشاعت بھی نہیں۔ بہرحال تاریخوں میں تدکور نہ ہوئے ہے۔ اس کی محکد یہ نہیں ہوگئی بایں ہمہ "تاریخ فرشتہ" وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں مہاراجہ مالی بار کے اسلام کا سبب ای واقد کو کھتے ہیں "۔ (افر بار نبر یور کور نبر مردوں ہے)

## الل حديث اورمسئله تقليد

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم والاتعلمون (اكرحميس معلوم بين آويادر كلف والول عدي تيمو)كم اتحت مولانا لكفت بير \_

(تغیر)اکرتمیں معلوم بیں آوجائے والوں ہے جوام سابقداوران کے تغیروں کے تاریخی واقعات کا علم رکھتے ہیں جمعیتی کر اوکر فی الواقع بہلے کو آدی پنجیری کے منصب پر بینات اور زیر (مجزے اور کتابیں)وے کے تعید بہت ہے علما ماس کوتھیدائر کے جوت میں پیش کرتے ہیں۔واللہ اعلم۔

# بت پرستوں عیسائیوں شیعوں بریلویوں پیر پرستوں اور قبر پرستوں کوفہمائش

مولانانے اپنی تغییر میں ندمرف اخلاقی بلکی وی اور عقائد کی اصلاح پر بھی جا بجا تعریحات اور اشارے کے بیں۔ مثلاً وما یؤمن اکثو هم بائلہ الا وهم مشرکون (سورہ یوسف رکوع نمبر لایارہ نمبر ۱۱۱) کی تغییر میں کہتے ہیں۔

"دلینی زبان سے سب کہتے ہیں کہ فالق و ما لک اللہ تقالی ہے گراس کے باوجود کوئی بتوں کو خدائی کا حصہ دار بنار ہا ہے۔ کوئی اس کے لئے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتا ہے۔ کوئی اسے روح و مادہ کا مختاج متا تا ہے کسی نے احبار در ببان کوخدائی کے اختیار ات دے دیئے ہیں۔ بہت سے تعزیبہ پری فقر میری نے جی رکن کے منافل کے اختیار ات دے دیئے ہیں۔ بہت سے تعزیبہ پری فقر پری کئے موحد میں ہیں ۔ دیا اور ہوا پری سے تو میری کے منافل کے دخرض ایمان کا زبانی دھوئی کرکے بہت کم ہیں جوعقیدہ سے تو کتھے موحد میں ہیں جویاک ہوں کے دغرض ایمان کا زبانی دھوئی کرکے بہت کم ہیں جوعقیدہ

یا عمل کے درجہ میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ (قرآن کر یہ منسیر منانی سرمان میں اور دیگر مذکورہ آیات میں بنی نوع انسان کی اصلاح کی تئی ہے اور تمام مداہب کے مشرکوں اور دیگر غلوالل عقائد کواصلات کی دعوت دی ہے۔لیکن کسی کا نام نہیں لیا تمنیا۔

جديد تعليم يافتة طبقه كيلئ سامان ضيافت تفيير عثاني مين تمثيلات كارتك اعجاز شهاب ثا قب اوران كي حكمت

مغراعظم جدید خیالات والون کا مدادی بھی چین کرتی ہان کوموجود و تقاضوں کا احساس
اور نی قدروں کا شعور وادراک پورے طور پر ہے۔ مشکل مسائل کو ندرت و شوکت بیان کے ساتھ
ایسے انچھوتے اندازافہام تغیم ہے چین کیا ہے کہ بقول مولا تاسید سلیمان صاحب ندوی انداز بیان
سے باہر ہے۔ حسب ذیل امثلہ میں جدیدر جاتات کی شفا بخش کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔
سے باہر ہے۔ حسب ذیل امثلہ میں جدیدر جاتات کی شفا بخش کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔
شہاب ٹاقب آسان سے تو شے والاستارا کہلاتا ہے جوشیطان کے پیچھے آتا ہے۔ مولانا
عثانی نے اس کو کسی شمل طرز میں سمجھایا ہے۔ حسب ذیل آیت کی تقیر میں طاحظہ کیجے:۔
ولقد جعلنا فی السمآء ہروجاً و زینھا للنظرین و حفظنھا من کل

وتعد جعت في انسماء بروجا و ريتها بمطرين و خفصها من تم شيطن رجيم الامن استرق السمع فاتيعه شهاب مبين

ہم نے آ سان میں ہرج بنائے ہیں اور دیکھنے دالوں کے لئے ہم نے اس کوز بنت بخشی ہے اور ہر مرود شیطان سے اس کی تفاظت کی گرجو چوری ہے ن بھا گا تواس کے بیٹھیا نگارہ چکٹا ہوا پڑتا ہے۔

(تغیر عمانی) .... نصوص قرآن دھدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ کو بی (دنیاوی) امور کے متعلق آسانوں پر جب کی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور ضداو ندقد وس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف و تی بھیجنا ہے تو وہ اعلان ایک فاس کیفیت کے ساتھ او پر سے بنچے کو دیجہ بدیجہ پنچتا ہے۔ آخر سا ہ دنیا پر اور بخاری کی ایک روایت کے موافق ' عنان' (بادل) میں فرشتیاس کا فدا کرہ کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق نیبی معلومات حاصل کریں ای طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائرلیس فیلی فون جار ہا ہوا ہے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں نا کہاں او پر سے ہم کا کولہ شہلی فون جار ہا ہوا ہے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں نا کہاں او پر سے ہم کا کولہ (شہاب ٹاقب) پھٹر ہوئی گوان کے ہاتھ لگ جا وہ ہلاک کر کے چھوڑتا ہے اس وہ وہ کی ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اور کی گوسٹ کرتے ہیں۔ انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان انوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان انوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان انوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگی کے ان کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کا کوشش کرتے ہیں۔ انگی کی کوشش کرتے ہیں۔ انگی کے کا کوشش کرتے ہیں۔ انگی کا کو کوشش کرتے ہیں۔ انگی کی کوشش کرتے ہیں۔ انگی کی کوشش کرتے ہیں۔ انگی کو کو کوشش کرتے ہیں۔ انگی کی کوشش کرتے ہیں۔ انگی کو کوشش کرتے ہیں۔ انگی کو کو کوشش کرتے ہیں۔ انگی کی کو کو کوشش کرتے ہیں۔ انگی کو کور

تفسيرعثاني مين مطالعهُ حيوانات ونفسيات سليمان عليه السلام اورمنطق الطير

قرکورہ بالا شہاب اقب کی تمثیل کتی کھل حمیں ہے کہ اس سے جدید طبقہ طمئن ہوسکتا ہے۔ ای حتم کی ایک اور حمثیل سلیمان علیہ السلام کی پرعدوں کی بولیوں کے سیجھنے کے بارے جس مولانا عثانی کی قوت بیادی قوت فہماش جدت اوا محکوہ اوب سلسل عبارت اور صفائی و بمن کی آ کینہ داری کردی ہے۔ ملاحظہ ہوحسب و ملی تغییر:۔

وورث سليمان داؤد وقال يايها الناس علمنا منطق الطير واوتينامن

كل شيء ان هذا لهو القصل المبين

سلیمان طبیدالسلام داؤد کے دارت ہوئے ادرکہا اے لوگوہمیں پرندوں کی بولی سکھائی می ہے ادرہم کو ہر چیز دی گئی بے فتک بھی صاف بزرگی ہے (مل نبرید)

(تقیر حانی) ..... اس بات کا اٹکار کرنا بداہت کا اٹکار ہوگا کہ پرندے جو بولیاں بولئے
ہیں ان جس ایک خاص حد تک افہام و تعبیم کی شان پائی جاتی ہے ایک پرندجس وقت اپنے جوڑے
کو بلاتا یا داشد ہے کے لئے اپنے بچی کو آ واز دیتا یا کی چیز ہے خوف کھا کر خبر دار کرتا ہے ان تمام
حالات جس اس کی بولی اور لب و لہد کیساں نہیں ہوتا۔ چنا نچیاس کے خاطبین اس فرق کو بخو لی
حسوس کرتے ہیں۔ اس سے ہم بچھتے ہیں کہ دومرے احوال اور ضروریات کے وقت بھی ان کے
حسوس کرتے ہیں۔ اس سے ہم بچھتے ہیں کہ دومرے احوال اور ضروریات کے وقت بھی ان کے
جیپیوں بیس (گوہیس کئے قطار و متقارب معلوم ہوں) ایسالطیف وخفیف تفاوت ہوتا ہوگا ہے وہ
تہارے نز دیک جس کے قطار و متقارب معلوم ہوں) ایسالطیف وخفیف تفاوت ہوتا ہوگا ہے وہ
تہارے نز دیک جس کے قطار و متقارب معلوم ہوں) ایسالطیف وخفیف تفاوت ہوتا ہوگا ہے وہ
تہارے نز دیک کھٹ کے میں ہوست آ فس بیس چلے جاؤ اور تار کی متشابہ کھٹ کھٹ کھٹوں
سنتے رہو تہارے نز دیک بھٹ میں ہوتا ہو قال آ دی یہ صنعون کہ درہا ہے یا فلال یکچرر کی تقریرا نہی
تاروں کی کھٹ کھٹا ہی شرف سائی و رہ تی ہے کوئکہ وہ ان فقرات تلفر افید کی دلالت وضعیہ
تاروں کی کھٹ کا ہو ہوتا ہوتا ہے بلے وضع کیا ہواور جس طرح انسان کا بچرا ہے ماں باپ کی
سند معانی و مطالب کے اظہار کے لئے وضع کیا ہواور جس طرح انسان کا بچرا ہے ماں باپ کی
کی بولیوں کو بچھنے لگتے ہوں اور بطور ایک پی جو اور جس طرح انسان کا بچرا ہی ان کا علم عطافر ہا
کی بولیوں کو بچھنے لگتے ہوں اور بطور ایک پی جو براندا عاز کے حق تو افیا کی ٹی کو بھی ان کا علم عطافر ہا

وے۔حیوانات کے لئے جزئی ادراکات کا حصول تو پہلے سے مسلم چلا آتا ہے لیکن بورب کی جديد تحقيقات اب حيوانات كى عاقليت كوآ وميت كى مرحد عقريب كرتى جاتى بيرحى كرجوانات کی بولیوں کی ابجد تیار کی جار ہی ہے۔ یا درہے کہ ہم اسرائیلی خرافات کی تا سیجبیں کررہے ہیں ہاں جس حدتک اکابرسلف نے بلااختلاف کلام البی کا عدلول بیان کیا ہے اس کوضرور شلیم کرتے ہیں خواہ وہ اسرائیلی روایات کے موافق برجائیں یا مخالف '۔ (تغیرہ فی م ١٨٩٠م،١٨٩)

ندکورہ بالاتفسیر میں پرعموں کی پولیوں کو تلغراف کی متشابہ کھٹ کھٹ ُ نقرات تلغرافیہ کی ولالت وضعی موجودہ بورب کا پرعدوں کی ابجد کی ترتیب عیوانات کے جزئی اورا کات سے ان کی بامعنی گفتگو پراستدلال ایک ہے ہی پرندوں کی مخلف اوقات میں مختلف آ دازیں مثلاً مرغی جب بچوں کو کھلانے کی طرف بلاتی ہے تو کٹ کٹ کرتی ہے اور جب جیل کا خطرہ ہوا تو کمبی آ واز مینچی ہے وغیرہ وغیرہ۔علامهمفسر کی تحقیقات جدیدہ جدیدتعلیم یافتہ کے لئے افہام وتفہیم کے زالے انداز ہیں۔اسرائیلیات کے وہ مخالف ہیں بشرطیکہ اصول صحت سے خارج ہوں۔ بیدوہ امور ہیں جوموصوف كى تغييرى بلنديون اور تحقيقات نفسياتى كايت ويت ين-

چیونی اورسلیمان علیدالسلام (ب) نفیات حیوانی کے سلسلہ می چیونٹیوں پرمولانائے حسب ذیل تغیر کے سلسلہ میں يو يحرور الماع ملاحلين

حتىٰ اذااتوا علىٰ وادالنمل قالت نملة ياايها النمل ادخلو امسكنكم لايحطمنكم سليمن وجنوده وهم لايشعرون (١٤٥٠/١٥٥)

يهال تك كرجب (سليمان مع لفكركے) چيونيوں كے ميدان ش آئے توايك چيونی نے كها كا ي جيونشوا ي بلول عم ممس جاؤم باداسليمان اوراس كالشكر بخبري مي تهبيل والدار (تغیر) یعنی سلیمان کا این لاؤلشکر کے ساتھ ایسے میدان کی طرف کرر ہوا جہاں چیونٹیوں کی بڑی بھاری بستی تھی ( تعبیہ ) جہاں چیو ٹیماں ٹل کر خاص سلیقہ ہے اپنا گھر بناتی ہیں اعدبان عرب مين "قرية النمل" كيت بين - (عويون كائن)

مفسرین نے مختلف بلاو میں کی الی وادیوں کا پید بتلایا ہے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں بكثرت تقيس ان من سيمى ايك يرحسب اتفاق حفرت سليمان عليدالسلام كاكزر موار

فسا ....علائے حیوانات نے سالھاسال جو تجربے کئے ہیں ان سے طاہر ہوتا ہے کہ بی تقیر ترین جانورای حیات اجماک اور نظام سیای می بهت بی عیب اور هون بشرید سے بهت قریب علامہ نے چیونی کی نفسیات اور ان کے نظام زندگی کے متعلق اپنی تغییر میں جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ ان کی مفسرانہ بھیرت اور علمی تحقیقات کا بہترین سرمایہ ہے۔

شهدكي فمصى كاشعور

(ج) مطالعہ حیوا نات کے سلسلہ میں حسب ذیل آیات میں شہد کی کھی کے متعلق علامہ نے جو تحقیقات پیش کی میں وہ نہایت ہی نتیجہ خیز اور معلومات آمیز میں ۔ ملاحظہ فرمائے۔

فاوخى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون.

اور (اسانسان) تیرے پروردگار نے خہدگی تھی کے دل میں ہیات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں جہال نمٹیاں یا عمصتے ہیں پھر ہر طرح کے میوے کھا پھر اپنے رب کے راستوں میں جوصاف پڑے ہیں چل پھران (کھیوں) کے پیٹ سے پینے کی چیز عنلف رکھوں کی تکلی ہے (لیمی خبد) اس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔ بھیتا اس میں خور کرنے والوں کیلیے نشانی ہے۔

(تغیرعان) شهدی کھی کو کھم وینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت الی بنائی ہے جو یا وجود ادفیٰ حیوان ہونے کے نہا ہے کاریکری اور باریک صنعت سے اپنا چھے پیاڑوں در فتوں اور مکا نوں میں تیار کرتی ہے ساری کھیاں ایک بوی کھی کے ماتحت رہ کر پوری فرما نبرواری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سروار کو یعسوب کہا جا تاہے جس کے ساتھ کھیوں کا جلوس چلا ہے۔ جب کسی جگہ مکان بیاتی ہیں توسب فانے سدس شماوی الاصلاع" کی شکل پر ہوتے ہیں۔ بدول مسطراور پر کار کے اس بناتی ہیں توسب فانے سدس شماوی الاصلاع" کی شکل پر ہوتے ہیں۔ بدول مسطراور پر کار کے اس فدرصحت اوران فسباط کے ساتھ ٹھیک تھیک ایک بی شکل پر تمام فانوں کا رکھنا آ دی کو جبرت زدہ بناویا فندول کا رکھنا آ دی کو جبرت زدہ بناویا فندول سے حکما کہتے ہیں کہ مسدس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیار کی جاتی تو لامحالہ در میان میں پھی جگہ فندول فالی رہتی فطرت نے ایک شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا فرچہ (کشادگی) بھی ہیار نہ فالی رہتی فطرت نے ایک شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا فرچہ (کشادگی) بھی ہیا دنہ دے۔ کلی اور فاسلکی سب اوامر تکوینیہ ہیں یعنی فطرة اس کو ہمایت کی کرا نی خواہش اور استعماد

مزاج کے مناسب ہرتم کے کھول اور میدوں میں سے اپنی غذا ماسل کرے۔ چنا نچ فھیاں اپنے چھے

سے نکل کر رنگ برنگ کے کھول کھل چوتی ہیں جن سے شہداور موم وغیرہ ماسل ہوتا ہے (علاوہ
ازیں) غذا ماسل کرنے اور کھائی کر چھنے کی طرف واپس آئے کرائے ساف کھلے پڑے ہیں کوئی
روک ٹوک ٹیس ۔ چنا نچہ دیکھا کیا ہے کہ کھیاں غذا کی حاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں
کھر بے تکلف اپنے چھنے میں واپس آ جاتی ہیں ذرا راستہ ٹیس ہولتیں بعض نے فاسلکی سبل
دیک ذاللا سے یہ مطلب لیا ہے کہ قدرت نے تیرے مل وتصرف کے جوفطری رائے مقرر کر
دیک ذاللا سے یہ مطلب لیا ہے کہ قدرت نے تیرے مل وتصرف کے جوفطری رائے مقرر کر
دیک ذاللا سے یہ مطلب لیا ہے کہ قدرت نے تیرے مل وقعرف کے جوفطری رائے مقرر کر
تیار کر ( پھرشمد ) مختلف ریک کا تکا ہے۔ سفید مرخ زرد کہتے ہیں کر قول کا اختلاف موسم غذا ادر کھی
تیار کر ( پھرشمد ) مختلف ریک کا تکا ہے۔ سفید مرخ زرد کہتے ہیں کر قول کا اختلاف موسم غذا ادر کھی
گی عمروغیرہ کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ ' زیار نہر ادر کو خیرہ ا

نہ کورہ تغییر میں حضرت مفسر نے شہد کی تھی اور شہد کے متعلق جو تحقیقات فیش کی ہیں انہوں نے آئے۔ تر آئی کے چبرے کے بے نقاب کر کے رکھ ویا ہے۔ چینے کی مسدس متساوی الا صلاع سافت کی تعکست ، چینوں اور بہاڑوں ہیں مسکن راعی اور رعایا کا رابطہ زیرگی غذاؤں اور اس سے پھولوں کا چوسنا ، کھیوں کے لئے راہوں کا کشادہ کر دیا جاتا کہ وہ رس چوس کرا ہے و خیرہ میں جمع کرنے ہوئا ہوئی آئی ہیں شہد کا اقتضائے عمر وطبع کے لحاظ سے مختلف اللون ہونا کر مند آئی ہے مناسب کوئی بات چھوڑی نہیں گئی۔ بالخصوص ایک کیڑے کے نظام عسلی اور شہد کے کارخانے کے خیجرکی نفسیات کی پوری تصویر کھینج کرد کھدی ہے۔

زفرق تاب قدم بركيا كد م محرم كرشددامن دل ي كفد كه جا الجااست

## عجائب قدرت اورمظا مرفطرت كاجديدرنك

آب شوراورآب شيري كاباجم ملنااورجدار منا

تغیرعانی میں بی فاص اہتمام پیش نظر رکھا گیا ہے کہ آیات کونی مظاہر فطرت اور بجائب قدرت کو مشاہرات اور بربیات سے فابت کیا گیا ہے نیز بعض پور پین تعیور ہوں کی موافقت کی جہاں تک مخاتش ہو مشاہرات اور بربیات سے فابت کیا گیا ہے نیز بعض پور پین تعیور ہوں کی موافقت کی جہاں تک مختفین ہو کے آتوال جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے پیش کئے ہیں۔ مثلاً وهوالذی مرج البحوین علاا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینهما بوز خا وحجراً محجوراً

اور وبی ہے جس نے ملے ہوئے وو دریا جلائے یہ میٹھا پیاس بجمائے والا اور پیمکین کڑوا اوران دونوں کے درمیان بروہ اورروکی ہوئی آ ژرکھدی۔

(تفیر)..... مجھ سے باریال (بگال) کے بعض طلب نے بیان کیا کہ ضلع باریال بیں دو تدیال (بلشر اور.....) ایک بی دریا ہے تکلی ہیں۔ ایک کا پانی کھاری بالکل کر وااور ایک کا نہایت شریں اور لذیذ ہے۔ یہاں مجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے ( وا بھیل سملک ضلع سورت ) سمندر تقریباً دی ہرار معالی کا صلا ہے۔ اوھرکی ندیوں میں برابر مدو جزر (جوار بھاٹا) مورت ) سمندر تقریباً دی ہرات شات نے بیان کیا کہ مدکوفت جب سمندر کا پائی ندی میں آ جاتا ہے تو میشے ہوتا رہتا ہے۔ کو حقت جب سمندر کا پائی ندی میں آ جاتا ہے تو میشے پائی کی سطح پر کھاری پائی بہت ذور سے جڑھ جاتا ہے کین اس وقت بھی دولوں پائی خشلط نیس ہوت۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچ میشا۔ جزر کے وقت اوپر سے کھاری اثر جاتا ہے اور میشا جوں کا توں رہتا ہے۔ والشاعلم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آ بے کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی فعالی قدرت و کھوکہ کھاری اور شیشے دولوں دریاؤں کے پائی کہیں نہیں ال جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسر سے معاری اور شیشے دولوں دریاؤں کے پائی کہیں نہیں ال جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسر سے معتاز رہنے ہیں۔ (الح

### آسانون كاوجود

یورپ کا جدیدنظریدید ہے کہ اور جونیلگوں جھت کی نظر آئی ہے یہ آسان نیس ہے بلکہ
آسانوں کے بی وہ قائل میں مولانا عثانی شریعت عزائے آسانوں کو بائے ہیں اور ہرایما عمار
مانتا ہے لیکن ان کے نزد کیک یہ نیلی نیلی جھت جواور نظر آئی ہے آسان ہونا ضروری نہیں ہوسکتا
ہے کہ اس کے اور آسان ہوں ان کے نزد کیک شریعت میں اس نیلکوں جھت کا آسان ہونا ٹابت
میں سلاحظہ ہوتھیر آبت ذیل :۔

الذی خلق مبع معاوات طباقاً جس (الله) في مات آسان درمر يداكد تغير: حديث بس آيا بكرايك آسان كاو ردومرا آسان دومر يرتيسرااى طرح مات آسان او رينج بي راور برايك آسان بدومر ي تك پائج سورى كمسافت ب-نصوص (آيات واحاديث) بس يرتمرى نيس كى كى كداو يرجونيكوں چيز بم كونظر آتی بوده ای آسان به بوسكا به كرما تون آسان اس كاو پر بون (اور يه نيكون چيز آسان كى

لے قرآن وصدیت میں نیکلوٹی چڑے آسان ہونے کے متعلق کھے ذکرند ہوئے کے متعلق معرت عثانی کا ظہار ان کی شرق اور اسلام بے بناہ وسعق اور معلومات کا پیدویتا ہے۔ (انوار)

#### حصت كيرى كاكام ديتي مور" (إده ملك مداكت)

#### تحقيقات جديده

موجودہ دورے پہلے آسان کی گردش مسلم تھی لیکن دورحاضرہ کے محققین پورپ اب زمین کی گردش کو مانتے ہیں علامہ مفسر حسب ذمیل آیت کی تفسیر میں شرعی معلومات کے اعتبارے زمین کی حرکت کے ندموافق ہیں ند مخالف۔

والقي في الاوض رواسي أن تميد بكم (تن إر فبر١٠ دكونبر١٠)

اور (الله نے) زعن پر بہاڑوں کوقائم کردیا کہیں ایسانہ ہو کہ جہیں لے کر بیٹے جائے (ہدیرہ نہ)

(تغییر عثانی) '' لیعنی خدا تعالی نے زمین پر بھاری پہاڑر کھ دیئے تازمین اپنی اضطراری حرکت

سے تم کو لے کر بیٹے نہ جائے۔ روایات وآٹارے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آفرینش میں مضطریانہ
طور پر کہتی اور کا نیتی تھی۔ خدا تعالی نے اس میں پہاڑ پیدا کئے جن سے اس کی کیکی کی بند ہوئی۔ آئ کل جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود ہوئی حد تک زلزلوں کی کشرت سے مانع ہے۔

بہرحال زمین کی حرکت وسکون کا مسئلہ جو حکما میں مختلف فیصد ہاہے اس ہے آیت کا تفیایا اثباتا کچھ تعلق نہیں کیونکہ پہاڑوں کے ذریعہ ہے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ بدوائی حرکت ٹیس جس میں اختلاف ہور ہاہے'۔ (تغیرہانی مہر)

ایک اورجگہ اللہ الذی دفع السموات بغیر عمدترونها (اوروہ ہے جس نے آ سانوں کو بغیر ستون بلندکیا و کھتے ہو) کی تغیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"اس دنیا کی ایک ظیم الثان بلنداور مغیوط جهت خدانے بنائی جے تم دیکھتے ہواور لطف سے کہ کوئی ستون یا کھم بایا گارڈردکھائی ٹیس دیتاجس پراتی بڑی ڈاٹ کھڑی گی گئی ہو۔ بجراس کے کیا کہا جائے کہ کھن تدرت کے غیر مرئی ستون کے سہارے اور اس کا قیام ہے۔ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه (ج رکوع نمبره) کشش اجمام کا تظریبا گرمج ہوتو وہ اس آیت کے منائی ٹیس کیونکہ کشش کوع فاعید نہیں کہتے اور اگر عبد کہا جائے تو مرئی ٹیس ہے۔ روی عن عباس و مجاهد والحسن والقتادة و غیرواحد انهم قالوا لها عمد ولکن لااری (این کیر) یعنی ان بررگوں نے فرمایا کہ آسانوں کے ستون بیں جوہم کونظر ٹیس کے اللہ اللہ کہ آسانوں کے ستون بیں جوہم کونظر ٹیس کے اللہ کہ آسانوں کے ستون بیں جوہم کونظر ٹیس

ل زيمن ازميارزه آيستوه فروكونت برواجش مح كوه ياوالجيال اوتاها (يم فيها والوزيمن كي مح يناديا) (انوار)

یہال مغسر مخفق نے بیٹا بت کیا ہے کہ آسانوں میں کشش متجاذب کی آ بت منکر نہیں ہے۔ حضرت مولا نامحم قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے تقریم دلیذ ریمی کشش کے مسئلہ کو تعلیم کیا ہے اوراس پر دوشنی ڈالی ہے۔ مساحب رحمۃ اللہ نے تقریم دلیذ ریمی کشش کے مسئلہ کو تعلیم کیا ہے اوراس پر دوشنی ڈالی ہے۔

وجدان محج اورذوق سليم

مولانا عنانی تغیری اقوال میں ان اقوال کور جے دیے اور اختیار کرتے ہیں جن کو ذوق سلیم اور وجدان سیح تیول کرتا ہے۔مثلاً سور ہُ تی کے حسب ذیل آیت کی تغییر میں مسلمانوں کی قوت اور روز افزوں ترقی کی مثال کھیتی ہے دی گئی ہے کہ ابتداء باریک موئی تھی ہے اور پھراس کا تنامونا موتا ہے اور وہ آخری مثل میں اپنے یاؤں پر کھڑی ہوجاتی ہے۔

کزرع اخرج شطاہ فازرہ فاستغلظ فاستویٰ علیٰ سوقہ کینی کی مانترجس نے اٹی سوئی لکالی مجراس کی کمرمضوط کی مجرموٹا ہوااس کا تنا' مجراپے کار میں ا

تے پر کمڑا ہو کیا۔

(تغیرطانی) ..... ایمن علاء کتے ایل که اخوج شطاه شامه مدمدیقی فازده می عهد فاردتی فاستغلط می عهد عثانی اور فاستوی سوقه می عهد مرتضوی کی طرف اشاره به جیسا که بعض دوسرے بزرگول نے واللین معه اشداء علی الکفار وحماء بینهم تواهم رکعهٔ سبجداً " کوعلی الترتیب ظفاء واربعه پرتقیم کردیا به مرضح بیب کرا بیت تمام جماعت صحاب دخیم کی بیا ت مجموی مدح ومنقبت پرشتمل بخصوصاً اصحاب بیعة الرضوان کی جن کا فارمورت سے برابر جلا آ رہا ہے " (قرآن کریم معدد))

شکورہ بالآفسیر جی مولانا نے ان مغسرین کے ول کوفیر سی قراردیا ہے جو محض خوش عقیدگی کی بنا پر آبت میں خلفائے اربحہ کومراد لیتے ہیں وجدان سی اور ذوق سلیم جا ہتا ہے کہ سورہ فتح کے اس بیان میں وہ محابہ مراد ہوں جو آنخضرت کی معیت میں عمرہ کی نیت سے زیارت کعبہ کے لئے لئلے شخصاد جو بیعت رضوان میں شامل تنے جب کہ کفار کے ہاتھوں معزمت عثان کی شہادت کی خرمرم موجائے برمرکاردوعالم نے محابہ سے جہاد پر بیعت کی تھی۔

اصلاح امت مسلمه

علامہ عسرنے جا بجا قرآن کریم جس مسلمانوں کوقوی اصلاح کی طرف ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ان کے دل بی قوم کا یا ہے اور دے وہ خاص طور پر قوم کواصلاح کی طرف خصوصیت سے ا پی تغییر میں دعوت دیتے ہیں کامل کے بعض علمانے عثانی تغییر کے مطالعہ کے بعداس تکتہ پر اپنا خیال دوڑا ایا ہے چنانچ کخر المدارس ولایت ہرات کے علماء کی تقریظ کے حسب ذیل الفاظ جیسا کہ پہلے گزرے ہیں پھر چیش نظرر کھئے:۔

"ای تفیر برائے عموم ملت بمنزلدرا ہنمائے مجیج اخلاقی ودنی است کے عقریب نتائے حسنہ آل واضح کردید وابانی رااز فساوا خلاقی وظلم و تجاوز بھوق و میرال و تعدی جابرانہ بتو فیق خداو عرصیا نت خواہر نمود کردید وابانی رااز فساوا خلاقی وظلم و تجاوز بھوق و میرال و تعدی جابرانہ بتو فیق خداو عرصیا نت خواہر نمود کے ایک مسیح دینی اورا خلاقی رہنما کی جگدہے کہ عنقریب اس کے ایک میں تائے روشن ہوکر مسلمانوں کو اخلاقی خرابیوں اور دوسروں پر جابرانہ زیادتی اور حقوق میں

مولانا عثمانی سورة جرات کی آیت لاتقدموا بین یدی الله و رسوله کی تقیر کرنے کے بعد بطور تعید وقیعت لکھتے ہیں:۔

تجاوز کرنے سے بتو نیل خداوندی محفوظ رکھے گی۔

''اس صورت بی مسلمانوں کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آداب وحقوق اوراپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھلائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کار بند ہوئے سے مضوط اور محکم روسکتا ہے اورا گر بھی اس بی خرائی اور اختلال پیدا ہوتو اس کا علائ کیا ہے؟ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات ومناقشات خودرائی اور غرض اختلال پیدا ہوتو اس کا علائ کیا ہے؟ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات ومناقشات خودرائی اور غرضوں کرتی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علائ ہے ہے کہ مسلمان اپنی شخص رابوں اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تالع کردیں ۔ فاہر ہے کہ الله اور رسول کے ارشادات سے بلند کوئی معیار میں ہوسکتا۔ ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عادشی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھا تا پڑے لیکن اس کا آخری اشجام بیٹنی طور پر دارین کی سرخرو کی اور کا میائی ہے''۔

(سور تجرات)

ای سورہ جرات کی آیت و لوانھم صبووا حتی نخوج البھم کے ماتحت فرماتے ہیں "حضور کی تنظیم و محبت ہی وہ نظر ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ تو تیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے "۔ (تغیر ہانی)

مشكلات قرآن كاسليس طل

ساع موتیا

معرت عثانى كعلم تغيرى خصوميات بن مشكل مسائل كواس درجة تك مخضر الفاظ بن حل كر

كے چيوڑ اے كرقارى كاول شفاياب بوجائے اورائ منبل سے اس كى بياس بحد جائے مثلاً ساع موتی کے مسئلہ پر بھیرت افروز رمگ میں انک لا تسمع الموتیٰ کے اتحت فراتے ہیں:۔ "مغسرین نے اس موقع رساع موقی (مردول کے سننے) کی بحث چیزدی ہے۔اس سنلہ میں محابد منى الله عنهم كي عهد اختلاف جلا آتا باوردوول جانب سي نصوص قر آن وحديث بيش كي كي جیں۔ بہاں ایک بات مجھ لوک یوں او دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت وارادہ کے بدون نیس موسکنا محرآ دی جو كام اسباب عاديد كوائره على روكر باختيارخودكر عدواس كى طرق منسوب بوتا بادرجوعام عادت ك خلاف غیرمعمولی طریقے ہوجائے اے براہ راست حل تعالیٰ کی طرف نبست کرتے ہیں مثلاً کسی نے کولی مارکر کی کوہلاک کردیا۔ بیاس قائل کا افعل کہلائے گااور فرض کیجے ایک مٹی کنکریاں پھینگیس جس ہے الككرتياه موكياات كيس كالشرتعالى في الى قدرت سيجاه كرديابا وجود يكركول سي بلاك كرنا محى اى کی قدرت کا کام ہے ورنداس کی مشیت کے بدول کولی یا کولہ پھی بھی ارتبیں کرسکتا۔ قرآ ن کریم میں ودمرى يحكرفراني غلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومادميت افزميت ولكن الله رمى (اتفال ركوع تمبرا) يهال خارق عاوت مونے كى وجد سے يغيراور سلمانوں سے " قتل ورى" كى نفى كر كے براه راست اللہ تعانى كاطرف تبست كم كل محيك اى طرح انك الاسمع العونى كاصطلب مجمويعي تم يبيس كر سكت كريحه بولواورايل والامرد \_ كوسناووكيونكدية جيزظا برى اورعادى اسباب كفلاف بالبيتان تعالى کی قدرت سے ظاہری اسیاب کے خلاف تھاری کوئی یات مردہ من لے س کا انکارکوئی مومن بیس کرسکتا۔ ابنعوس عين بالول كاس غيرمعول طريق سيستنا ثابت بوجائك الاحدتك بمكوماع موقى كا قائل مونا جاہے۔ محض قیاس کر کے دومری بالوں کوساع کے تحت میں نہیں لا سے بہر حال آ ہے میں اساع (سنانے) کافی سے مطلقا ساع (سنے) کافی نیس ہوتی والشاعلم۔

ساع موقی مشکل مسائل میں ہے مجما کیا ہے کن حضرت مٹانی نے کس رنگ ہے اس کو سجھایا اوراختلاف کومطابق کر کے دکھایا ہے کہ دونوں پہلوا چی اپنی جگہا کیک ہوکررہ مجھے ہیں جمثیل و تشہید نظیر اورافہام تنہیم کی تو بیہ ہے کہ مولانا کا حق ہے ای طرح اور بیسیوں مشکل مسائل مثلا آیات متشابہات موارق عاوات روح معراج قضا وقد رعلم غیب امانت البید کفار کی نجات کا حل مولانا عثمانی کی تکت وال کا تنہ ہے اور کھتے تر مطبیعت کا خاص جو ہرہے۔ جوان کی تغییر میں چمکیا نظر آتا ہے۔

علم الغيب

ساع موقی کے علاوہ سائل مشکلہ قرآن کے سلسلہ میں ایک اور مثال چین کرنے کے لئے

متذغيب كولي ليجف علامد في ال مسئل كم متعلق سورة انعام ركوع نمبرا ابي وعداه مفاتح الغيب الاعلمها الا عو (غيب كى تجيال اى كياس بين ان كواس الله كيسوائ كولى نيس جانا) ك انخت اورمورة اعراف ركوع تمبر المي لوكنت اعلم الغيب لا ستكثرت من النحير و ما مسنى السوء (اكريش غيب كى بات جان لياكرتا توبهت كي بعلائيال جمع كريتااور بحدكوبرائي بمى ش مَهِيْجَى﴾ كَصَمَن شِي اورسورة أتمل شِي قل لا يعلم من في المسموات والارض الغيب الا الله (كمدويجة كرنيس جانتا جوكونى بعى آسانون اورزهن من ب غيب كوالله كيسوائ) كاتغير من نهايت شستاورمعقول بحث كى بدچنانچىموخرالذكرة يت كى تغيير من علامد كلمع إلى:

"مفيات كاعلم بجز خدا كے كسى كوحاصل نہيں \_ندكسى ايك كاعلم كس مخص كو بالذات بدون عطائ البى كے بوسكتا ہے اور تدمغانج غيب الله نے كى محلوق كودى جيں۔ بال بعض بندوں كوبعض غیوب پر باختیارخود مطلع کردیتا ہے جس کی وجہ سے کہد سکتے ہیں کہ فلاں مخض کوحل تعالی نے غیب رِمطلع فرماد ما یاغیب کی خبرد یدی لیکن اتن بات کی دجہ سے قرآن وسنت نے کسی میکدا ہے مخص بر عالم الغيب يا" فلال يعلم الغيب" كا اطلاق نبيل كيار علمائ محققين اجازت نبيس وية كداس طرح کے الفاظ کی بندہ پراطلاق کے جا کیں۔واضح رہے کے علم الغیب سے ہماری مراد بھن ظنون و تخیینات جیس اور نہ وہ علم جو قرائن وولائل ہے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لئے کوئی قرینداور

ولیل نہ ہودہ مرادے۔ (انمل) لو کنت اعلم العیب کے ماتحت لکھتے ہیں:۔

"اس آیت می بتلایا کیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتناعی بروا ہوندائے اعمرا فقیار سنفل رکھتا ہے نظم محيط -سيدالانبيا وسلعم جوعلوم اولين وآخرين كحال اورخزائن ارضى كى تنجيل كامن بنائ مح يتفدان كويداعلان كرف كاعم بكرين دومرول كوكيا خوداي جان كويمي كوكي تفع نبيس پنجاسكانكى نقصان سے بحاسكا مول مرجس قدرالله جا ہے عى برمرا قابو ہاوراكريس غيب كى بربات جان لياكرة توبهت ى وه بحلائيال اودكاميابيال بعى حاصل كرليما جوعلم غيب ند مونیکی وجہ سے کسی وقت نوت موجاتی ہیں نیز مجمی کوئی ناخوشکوار حالت مجھ کو پیش ندآ یا کرتی مثلاً "ا لك" (ببتان عائشه) كواقعه بس كتنه دلول تك حضور كودي ندآن كي وجد اضطراب ولل ربار جية الوداع ش توصاف عل قرما ويا لواستقبلت من امرى ما استدبرت لما سقت الهدى (اكريس يبلے سےاس يزكومان جو بعد يس وين آئى تو بركز بدى كا جانورائے ساتھدند التا) ای تتم کے بیسیوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت جی نہایت آسانی

ان دونول آیات کے علادہ و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو کے ماتحت معرت مغرکھتے ہیں۔

"مفاق كوجن علاء في منتج التي كرد يك منتج المراد يا بها الهول في مفاق الغيب كا ترجمه غيب كفترانول سري كيا بها ورجن كرز ديك منتج بكسراليم كى بحق بهوه مفاق الغيب كا ترجمه مترجم رحمه الله كم موافق كرتے بيں يعني "غيب كى بخيال" مطلب بيب كرفيب كے خزا في اور جس الله كي بخيال مرف خدا كے باتحه بل بيل وه الله الله بيس جس خزا انه كوجس وقت اور جس الله كي بخيال مرف خدا كے باتحه بل بيل وه الله الله بين حاس وغيل وغيره آلات اور اك كے قدر جا ہے كلى بركھول سكتا ہے كى كويد قدرت بيل كرا بين حواس وغيل وغيره آلات اور اك كے ذريع بين من منافذ كر في كو علوم غيبية كى رسائى پاسك يا جنن غيوب الل برمنكشف كروئ من بيل ان بيل ان بيل ان من ازخود المنافذ كر في كوعلوم غيبية كى بخيال الله على باتحد بيل بين منكشف كروئ من كروؤ ول برزيات اور واقعات فيبية بركى بند كومطلع كرويا كيا ہوتا ہم غيب كے اصول وكليات كاعلم جن كومفائ خيب كه اصول وكليات كاعلم جن كومفائ غيب كه احد الله على توائل في اسينة من لي الله على الله على الله الله على 
فذکورہ بالاتغیروں کی روشی میں ایک منصف عزاج اور فہیدہ انسان کے لئے حضرت مغسر کی سجیدہ تخریروں اسلام غیب کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے جس میں مزید کچھے کہنے اور سننے کی صرورت نہیں رہتی بھی حال علامہ مغسر کے یہاں باتی اہم مسائل قرآنی کا ہے۔

## منطقيا نهمر حكيمانه رنك استدلال مين وحي كي ضرورت

حفرت مفسر کی اکثر تحریروں اور تقریروں میں ان کا ایک فطری حکیماند اور منطقیاند طرز استدلال نظر آتا ہے جس میں وہ فرو تھے۔ مثلاً اند لقول رسول کو یہ و ما هو بقول شاعر کے ماتحت اپنے انفرادی رنگ میں لکھتے ہیں:۔

(تغیر)" بلک يقرآن إلى الله كاكلام جسكوآ سان عالي بزرگ فرشته لے كرايك بزرگ تریں پیغیبر پراترا۔ جوآ سان سے لایا وہ اورجس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ہیں۔ایک کا کریم ہوناتم آ تھول ہے دیکھتے ہواورووسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان سے ابت ب ( سعبیہ ) عالم علی ووسم کی چزیں ہیں۔ایک جن کو آ دی آ محصوں سے دیکھتا ے دوسری جوآ تھوں سے نظرنیس آتی علی علی وغیرہ کے ذریعہ سے ان کوسلیم کرنے پرمجورے مثل ہم کتنا ہی آ تھیں چاڑ کرزمین کودیکھیں وہ چلتی ہوئی نظرندآئے گی لیکن حکما کے ولائل و برابین سے عاجز ہوکرہم اپنی آ کھ کوفلطی پر بھتے ہیں اور اپنی عقل کے یا دوسرے عقلا کی عقل کے وربعدحواس کی ان غلطیوں کی تھی واصلاح کر لیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں ہے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتا ہیوں ہے محفوظ نہیں۔ آخر اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کوتا ہیوں کی تلافی کس ے ہو۔ بس تمام عالم میں ایک وحی اللی کی قوت ہے جوخو فلطی سے محفوظ ومعصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و بھیل کر عتی ہے جس طرح حواس جہاں پھنے کر عاجز ہوتے ہیں وہال عقل كام ديق باليه بى جس ميدان يس معلى بحروكام تبيس ديق يا فلوكري كماتى باس جكدوى اللي اس كى دينكيرى كركان بلندهائق بدوشاس كرتى ب-شايداى لئے يهاں"مالبصرون وما الابعسرون كافتم كمائي يعنى جوهائل جنت ودوزخ وغيره كى يكلي آيات على بيان مولى يي اگردائر ومحسوسات سے بلندر ہونے کی وجہ سے تمہاری مجھ میں ندا سمی تواشیا و میں معرات وغیر مصرات یا بالفاظ دیرمحسوسات وغیرمحسوسات کی تقتیم سے مجھ لوکہ بیدسول کریم کا کلام ہے جو بذر بعدوی الی دائروس چزوں کواچی عمل یا دوسرول کی تعلیدے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اوی چیزوں کورسول کریم کے کہنے ہے مانے ٹس کیاافکال ہے"۔ (مررة الحاقرروع فيرو)

محقق منسر کاس تطعی تغییر کوکلای اور منطق نقط نگاہ ہے دیکھئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دئی اللی کی ضرورت کو وہ کس محققانہ منطقی پرایہ بھی ٹابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے تنبیہ کے ماتحت مکیمان دیگ میں یہ بات پیش کی ہے کہ ہم بہت می چیزوں کو اسمحموں ہے یا حواس خسدے معلوم کرتے ہیں۔ بعض امور حواس فسد کی گرفت سے بالا ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلہ کے لئے ہم عقل کی عدالت سے ڈکری لیتے ہیں کیئن چونکہ تمام کا نتات کی کہ کا اوراک اورا حاط عقل سے ہمی نہیں ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے گئے ہیں گیتا خر پھر کس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں وتی اللی کے سوائے چارہ نہیں اور جب وتی اللی کو مان لیا کہ آخر پھر کس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں وتی اللی کے در بعد پیش کردہ فد ہب کی بچائی اور حقیقت واضح میں اور مانے کے بغیر چارہ نیس تو پھر قرآن کریم کے ذریعہ پیش کردہ فد ہب کی بچائی اور حقیقت واضح ہوگئی۔ بیطرز وانداز علامہ مفرکی حکیمانہ معطقیا شاور کلامی خصوصیات کا خوبصورت عنوان ہے۔

تغيرى مستثنيات تنبيهات

مفروانشمندهانی آیات کی تغییر می برایک گوش پرنظرد کھتے ہوئے عام احکام کے بیان میں قاری کوستنگیات کے در بعی جہات اور اضطراب سے بچاتے جاتے ہیں۔ مثلاً لاتقنطوا من وحمة الله (الله کی رحمت سے الای رحمة الله (الله کی رحمت سے الای محت ہوجاد) کے ماتحت عمواً برکہا جاتا ہے کہ خداکی رحمت اور فضل سے ناامیدی تفر ہا ورحقیقت بحی بجی ہے لیکن اگر مالای کے ظاہری اسباب چاروں طرف سے آ کر گھیرلیں اور فطری نقاضوں کی بتا پر کوئی مسلمان مالای ہوجائے تو آیا یہ بھی تفر ہاس سوال کو استثنائی حیثیت سے مل کرنا بھی ایک واشمند مشرکا کام ہے۔ ایک حض کا تو جمان تو رنظراس کیما سے دم تو ڈر دہا ہے۔ آ تھیس پھراگی ہیں موت کہ تارسانے ہیں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں زندگی دم اسباب ایک ایک کر کے تم ہوگے وہ تو چھتا ہے کہ اب مالای جائز ہے یا نہیں۔ علامہ عثمانی کی بیدار مفتری اس مجودی کا احساس رکھتی ہے۔ اور و ھو الذی ینزل الغیث من بعدما قنطوا و بیدار مفتری اس مجودی کا احساس رکھتی ہے۔ اور و ھو الذی ینزل الغیث من بعدما قنطوا و بیشور دھمته و ھو الولی الحمید کے اتحت تغیر میں تکھتے ہیں۔

بنتو و محمته و هو الو نی الحصید کیا حت سیرس سے ہیں۔

"بہت مرتبہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب اوک بارش سے ابی بوجاتے ہیں
اس وقت جی تعالیٰ باران رحمت نازل فرما تا اورا ہی مہرانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا و بتا

ہتا بندوں پر ثابت ہوجائے کدرز آق کی طرح اسباب رزق بھی ای کے قضہ قدرت ہیں ہیں۔

رحمید ) اللہ کی رحمت وقدرت کی طرف سے مابی ہوجانا کا فروں کا شیوہ ہے کین ایک موسی کی نظر میں اسباب کا سلسلہ باس انجمیز ہوسکتا ہے جیے فرمایا فلما استیا سوا منه خطصوا نجیا
کی نظر میں اسباب کا سلسلہ باس انجمیز ہوسکتا ہے جیے فرمایا فلما استیا سوا منه خطصوا نجیا
(ایسف رکوع فیمرہ) اور حتیٰ اذا ستیاس الرسل (استدرک فرم برا) احد حیر میں افراد ہیں اور جگہ حتیٰ اذا ستیاس الرسل کے ماتحت تغیر کرنے کے بعد حیر میں انجاج ہیں

"اللہ اور جگہ حتیٰ اذا ستیاس الرسل کے ماتحت تغیر کرنے کے بعد حیر میں فلا ہری حالات
ایک اور جگہ میں فلا ہری کا تعلق ہے مابی کی محد کتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرف سے جہاں
واسباب کے اعتبارے ماامیدی کفرنیس یعنی یوں کہ کتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرف سے جہاں
تک اسباب فلا ہری کا تعلق ہے مابی ہو ہوں جی تعالی کی رحمت کا ملہ سے مابی نہیں۔ حتیٰ

ا ذاستیاس الوسل میں بی مایوی مراد ہے جو طاہری طالات و آ جار کے اعتبار ہے ہوورند تیفیرخداکی رحمت ہے کب مایوس ہو کتے ہیں۔ (اند مارینہ ارکوع نبرد)

و کیمنے علامہ عنائی نے استفاکر کے ایک مایوں اسباب انسان کو کفر کے گرھے ہے باہر نکال ایا

ہے۔ ور نیفیر تشدہ ہی رہتی ہر حال مغر کی خصوصیات میں بیا کلی خصوصیت ہے۔ اور ملاحظہ یجیجے کہ

امو هم شودی بینہم کی آئے ہی مسلمانوں کے باہمی مشوروں ہے کام انجام دینے کے باعث

ان کی تعریف کی تی ہے۔ لیکن قرآن کرتم نے بیٹیں قرمایا کہ کن امور میں مشورہ لیا جائے اور کن میں

نہیں اور کس سے مشورہ لیا جائے اور کس سے نہیں۔ اب حضرت عنائی کی تغییر کا کمال دیکھتے ہیں:۔

مناس اور کس سے مشورہ لیا جائے اور کس سے نہیں۔ اب حضرت عنائی کی تغییر کا کمال دیکھتے ہیں:۔

محاب رضی اللہ عنہ مے مشورہ فرماتے سے اور محاب آپس میں مشورہ کرتے سے حروب وغیرہ کے متعلق میں اور بعض مسائل اورا حکام کی نبید خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شورگی پرقائم تھی۔ بی خلا ہر ہے

کے مشورہ کی ضرورت کا موں میں ہے جو بہتم یا لشان ہوں اور جوقر آن وسنت میں مضوص نہ ہوں۔ بو کوئی کام نہ ہوائی میں اگر مشورہ ہوا کر ۔

کر مشورہ کی ضرورت کا موں میں ہے جو بہتم یا لشان ہوں اور جوقر آن وسنت میں اگر مشورہ ہوا کر ۔

ور نباس کی بے دوق تی یا یو دیا تی ہے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے خص سے لیا جائے جو عاقل و عابد ہو ور نباس کی بے دوق تی یا یو دیا تی ہے کہ مشورہ ایسے خوال و عابد ہو ور نباس کی بے دوق تی یا یو دیا تی سے مطوم ہوتا ہے گااند یشر ہے گا

مولانا عثانی نے مشورہ کے متعلق جینے امورایک تغییر کودرکار ہیں سب ہی جمع کرد ہے مثلاً مشورہ اہم امور میں ہودوسرے آنخضرت صلعم اور صحابہ باہم مشورہ فرمایا کرتے تھے تیسرے فلافت راشدہ کی بنیاد شور کی بخری چوتے جو چیز قرآن وسنت میں آبکی ہاس میں مشورہ کی ضرورت ہی نہیں۔ وہاں تو فعدااور رسول کو تھم ہو چکا بلکہ ایسے امور میں مشورہ مسلمانی نہیں یا نبیج یں مشورہ ایسے نہیں۔ وہاں تو فعدااور رسول کو تھم ہو چکا بلکہ ایسے امور میں مشورہ مسلمانی نہیں یا نبیج یں مشورہ الله و کوں سے لیا جائے جوافی مقل وعبادت ہوں۔ فرضکہ مشورہ کے متعلق معزمت عثانی نے تمام مالدہ ماطلبہ کوروش کر دیا بھی استثنائی خصوصیات اور سلیقہ شعاریاں ہیں جن کے باعث کوئی مفسر آبھوں کا مار بنی کے قابل ہوتا ہے جب مفسر نے بیفرماویا کہ جو چیز قرآن وسنت میں آبھی ہے اس میں مشورہ کی فرورت نیس تو کئی ہے اس میں مشورہ کی فرورت نیس تو کئیں اور باتی نکل کئیں۔

### لطيف ظرافت

جن لوگول کومولانا عثانی کی خدمت میں بیضنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانے ہیں کہ مولانا میں ایک نہایت ہی کہ مولانا میں ایک نہایت ہی لطیف ظرافت کا مادہ تھا۔ اس ظرافت میں بھی کئند آرائیاں ہوتی تھیں تغییر کے مضمون میں ظرافت کی مخوائش کہاں لیکن حسب ذیل تغییر میں ذرا ظرافت کا اندازہ ملاحظہ ہو

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما الاتعلمون اليخي بم تحمور المخال المحمد المحام المحمد المحامد المحمد 
'چراورگدھے پیدا کے تاکہ آم ان پرسوارہ واور (ان کی سواری) زینت (شان) کا سب ہو:۔
'' بینی سواری کرتے ہو اور (سوار ہو کر ایک طرح کی ) عزت و شان کا ہر ہوتی ہے۔ (سعبیہ) عرب میں گدھے کی سواری سعبوب ہیں۔ وہاں کے گدھے نہا ہے جی تی خوبصورت سے رفار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے کھوڑے کی مجد حقیقت نہیں رہتی ۔ ایک تیز رفار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے کھوڑے کی مجد حقیقت نہیں رہتی ۔ ایک زعم ول ہندی نے خوب کہا تھا کہ جانے ایک اور مانہیں حمار ہوتا ہے'۔ (افل روی نہرے)

قرآن کریم نے گدھے کھوڑے اور فجری سواری کوزینت وشان بتلایا ہے لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان و ہندوستان کے لوگ کدھوں پر چڑ ھناشرمناک محسوس کرتے ہیں۔ عثانی نے زعدہ ول ہندی کا مقولہ پیش کر کے نہایت ہی اعلی ظرافت کا نمونہ پیش کیا ہے اور مجال کیا کہ شان تفسیری بیس کی حفر ق آیا ہوا کی اور جگہ یوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے پاس آ کر بوسف علیہ السلام کے بیڈوں کا باپ کے باس آ کر بوسف علیہ السلام کے بھیڑ ہے کہ کھا جانے پر بہانہ بنانے اور آ کر دونے کے متعلق و جانا و والباھم عشانا یہ بیکون کے باتحت لکھیج ہیں:۔

"اعمش نے خوب فرمایا کہ بردران بوسف کا کرید دیکا سننے کے بعد ہم کی مخفس کو محن چیم افکلبارے سے انہیں مجھ کتے"۔ (ص مصلا)

#### ادپ

حضرت عمانی کاتغیر میں بقول مولانا عبدالماجد جا بجااد بیت کا رنگ ہے۔ راقم الحروف نے مولانا کے ادب پرمیر حاصل تبررہ کرتے ہوئ اس مقام پرعلامہ کی تغییر سے اونی عبارتیں چیش کی ایس۔ وہاں ادب کے حصہ میں دیکھتے تاہم بہاں ایک دواد فی عبارتوں کے گؤے چیش کرتا ہوں۔ قوم لوط کے واقعات کا ذکر قرآن کریم کررہا ہے اوران کی کیفیت کو اس طرز میں بیان کررہا ہے کہ لعموک انھم لفی سکو تھم یعمھون نیمی بیش جی بان کی جان کی تم دوائی متی میں مدوش میں۔ مولانا تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" فلاہریہ کے دینظاب تی تعالی شانہ کی طرف ہے ہی کر بم صلم کو ہے ہیں تیری جان کی صلم لوط کی قوم ففلت اور مستی کے نشری یالکل اعراقی ہوری تھی۔ وہ بڑی لا پروائی ہے حضرت لوط کی ہے سے ان کو اپنی قوت کا نشر تھا۔ شہوت پرتی نے ان کے دل و کی ہے سے ان کو اپنی قوت کا نشر تھا۔ شہوت پرتی نے ان کے دل و د مائے مسلح کر دیے تھے۔ وہ بڑے اس واطمینان کے ساتھ پیغیر ضدا ہے جھڑ رہے تھے نہیں واضمینان کے ساتھ پیغیر ضدا ہے جھڑ رہے تھے نہیں جانے تھے کہنے تک کیا حشر ہوتے والا ہے۔ تباہی اور ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈ لا رہی جانے تھے کہنے تک کیا حشر ہوتے والا ہے۔ تباہی اور ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈ لا رہی

میں۔وہلوط کی باتوں پر جنے تے اور موت انیس و کھ کرفس ری می ا۔ ( افر رو عربرہ)

عبارت میں سلاست روانی سادگی جوش فصاحت اوراختمار مولانا کی او بیت کا جوت ہم پنچارے ہیں۔ یامثلاً علامہ کل منیء فصلنا تفصیلاً (اورہم نے سب چیزیں تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کی ہیں کے اتحت لکھتے ہیں:۔

"اس دنیا کی کھدرو معنفس زندگی کوشب تاریک کے مشابہ مجموبی کے اندھرے شن آوی کو خروشر کے دنائج بالکل صاف دکھائی نیں دیے۔ بیشک فل تعالی نے انبیا و در سلین کو بیجا کہ رات کی اعدھری بین گلوق کو مح راستہ تلا کی اوران کی آتھوں کے سانے اپنے اپنے درجہ کے موافق اجالا کریں جس سے لوگوں کو خیروشر کی حقیقت اوراس کے دنائج کا اعشاف ہوجائے لیکن ایسا مرت اور بدیکی اکمشاف جس بیل کی فرد بشر کو اٹکاریا شبہ کی جال ہی باقی ندر ہے اس وقت ہوگا ایسا مرت اور بدیکی اکمشاف جس بیل کی فرد بشر کو اٹکاریا شبہ کی جال ہی باقی ندر ہے اس وقت ہوگا کی دون اٹھال بیب ہواری دغوی زعمی کی درائے تھے مو کرفروائے محشر کا ون لگل آئے گا۔ انسان کے وہی اٹھال تی جو دنیا کی وحمد کی ذخری میں ہروقت اس کے گھے کا باریخ ہوئے تھے پر فقلت و جہالت وغیرہ کی تاریکی میں سانے کی تاریکی میں سانے نظر ندائے تھے ۔ تیا مت کی جوئے تی ایک کھی کیا ہی گئی کیا ہی گئی میں سانے آ جا کیں گئی کیا ہی گئی کیا ہی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہی سانے آ جا کیں گئی کی دونر دوشن کے اجالے میں برخنص برخلف پڑھ کی گا۔ اس وقت اپنے تی وقی بڑھ کے گئی اس وقت اپنے کی کھی وقی اولا الحق کی ما لھالما الکت با ایفادر صفیر ق و لا کی کہیو ق الا احصاھا (کندر دون)

يامثلاً علام مغرو أصبَحَ فواد أمّ مؤسى فرعاً. اورموى عليدالسلام كى والده كا دل ب قراره وكياكي تغيير من لكين بين: -

"موی علیدالسلام کی والدہ بچ کودریا یس ڈالی تو آئیں ہیں ماں کی مامتا کہاں چین سے
رہنے وہتی رورہ کرمویٰ کا خیال آتا تھاول سے قرار جاتا رہا۔ مویٰ کی یاد کے سوائے کوئی چیزول
میں باتی شددی قریب تھا کہ مبرو صبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے ادر سب کے سائے طاہر کر
دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا ہے کی کوخر ہوتو لاؤلیکن خدائی الہام کو یاد کر کے تسلی باتی
تعمیں۔ بیضدائی کا کام تھا کہان کے دل کو مضبوط باعد دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ پائے
اور تھوڈی دیر بعد خود مولیٰ کی والدہ کو میں الیقین حاصل ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور بورا ہوکر رہتا
ہے "۔ (پار خبر مرکور فبر)

بيسب عبارتك زبان كى مغالى عبارت كى چتى روزمره اورعاور \_ \_ مرمع نظرة تى

میں۔ یکی مطلب ہے مولانا عبدالما جدور یابادی کی اس تقریظ کا کہ مولانا عثمانی کی تغییری عبارتیں مدخشک میں مطلب ہے مولانا عبدالما جدور یابادی کی اس تقریظ کا کہ مولانا عمر مثن ق صاحب ساکن مدخشک میں مدخل مولویانہ بلکہ جابجاد کچسپ اوراد بیانہ ہیں۔اورمولانا محدمث ق صاحب ساکن تصبه اجراز وضلع میر تھے نے علامہ معسر کی تغییر پراپناا ظہار خیال ان الفاظ میں کیا ہے۔

(علامہ عنانی) نے قرآن تھیم کے حقائق ومعارف کواس قدرسلیس اور فکفتہ زبان میں زمانہ حال کے موافق تحریر فرمایا ہے جواردو دنیا کے لئے ایک فعت غیر مترقبہ ہے بلکہ ایسا بیش بہانہ ہی مرمایہ ہے جس پراردودان طبقہ قیامت تک جتنا فخر کرے کم ہے۔

### تكنة رائي

بعض آیات میں معرت مغرطام ایک جملے میں ایک طویل مغمون کوادا کر جاتے ہیں اور
سی حقیقت کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں۔ حود مقصودات فی المخیام بین (جنت میں)
"حوریں ہوں گی جوجیموں میں رکی ہوں گی"۔ اس آیت کی تغیر کے اتحت کلھے ہیں کہ
"اس ہمعلوم ہوا کہ مورت ذات کی اخونی گھر میں دک دہنے ہی ہے۔
مغرر نے فی المخیام ہے بیک تا الک کہ می طرح جنت میں حورین نجیموں کے اعد موں گی
اک طرح عود توں کا بھی نے دہ میں رہنا تی خوبصورتی ہے۔ استے یوے اہم مختف فیما سئلہ کوایک
جملہ میں طل فرمادیا ہے۔ بی کھت اللی اور کا تددانی ہے۔

### حل وشخفيق لغات

جہاں کہیں فاص الفاظ اپ معانی کے تین میں بنگام اختلاف کے باعث قائل جی ت ہوئے ہیں وہاں علامہ بی افت وائی اور حقیق کا بے بناہ مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً توتی کے افظ پر گذشتہ اوراق میں آئے پر مولانا کی بصیرت افروز حقیق دیکھی ہے علاوہ ازیں و مکروا ومکو الله والله خیو المماکوین لین "بہودیوں نے بھی کرکیا اور اللہ نے بھی تدبیری"۔ میں کرکا اور اللہ نے بھی تدبیری"۔ میں کرکا اور اللہ نے بی تدبیری "میں استعال ہیں ہوتا۔ آریہ می اکثر ترآن کریم کی اس آب ب با اعتراض کیا کرتے ہیں۔ مولانا اپنے سلے سات اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ مولانا اپنے سلے سلے مولانا کے ولا بہ حیق المحکور السبی وی میں کر کے ساتھ مسئی کی قید لگائی اور النے مولانا کی تعدید کے مولونا کی تعدید کی المکر المسبی وی میں کر کے ساتھ مسئی کی قید لگائی اور النے مولانا کی تعدید کی المکر المسبی وی میں کر کے ساتھ مسئی کی قید لگائی اور

يهال خداكو خير المماكرين كها"\_

یقینا عربی افت می کرے بی معنی جی کیکن ایک کلت وال مفسر ذرای کاوش برمشکل کوآسان اور پاک وصاف بنادیتا ہے۔ درانحالیکہ قرآنی بعیرت کے ساتھ شواہد ونظائر ہیش کر کے سونے پر سہا مے کی کی شکل بنادی جائے ای طرح دیگر معرکۃ الآراء لغوی مسائل مثلاً و لقد هست به و هم بها میں هم پرای طرح ظلام للعیبد میں ظلام وغیرہ پر سیر حاصل تحقیقات بیش کی ہیں۔

#### تنور

یا مثلاً طوفان نوح علیہ السلام کے وقت تنور ہے پانی تکلنے میں لفظ تنور پر حسب ذیل تحقیقات پیش کی ہیں:۔

"تنور کے معنی میں اختلاف ہے بعض مطلق روٹی پکانے کا تنور مراد لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضرت والے المحافظ ان کا نشان کھر کی المحافظ ان کا نشان کھر کی المحافظ ان کا نشان کا نشان کے المحافظ ان کہتے ہیں کہ المحافظ ان کہتے ہیں کہ المحافظ ان کے المحافظ ان کہتے ہیں کہ المحافظ ان کے المحافظ ان کے المحافظ ان کہتے ہیں کہ المحافظ ان کے المحافظ ان کے المحافظ ان کے المحافظ ان کے ہیں ہیں کہ المحافظ ان کے المحافظ ان کے المحافظ ان کے ہیں کہ المحافظ ان کہتے ہیں کہ المحافظ ان کے ہیں کہ المحافظ ان کے ہیں ہے کہ المحافظ ان کے ہیں ہے کہ جواد رکھ مقدم ای معنی کورکھا ہے "۔ (تشریفانی میں ۱۹۳ میں کا مورکونے ہیں)

#### اشعار كااستعال

تغیرایک ایا تقداور شین مغمون ہے جس میں شعروشاعری کا دخل کم ہی رکھا گیا ہے لیکن مولانا کے شاعرانہ سلیقہ کا بہترین اندازاس امرے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تغییر میں جہاں کلفتۃ اور شسۃ زبان چیش کی ہے وہاں بہت سے اشعار جا بجا مناسب کل ایسے چیپاں کئے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شعراء نے انہی مواقع کے لئے ان اشعار کی گلیت کی تھی ۔انداز اساری تغییر میں سوکے قریب یا کم وہیش اشعار ہوں کے چرند مرف اردو کے بی اشعار ہیں بلکہ فاری اور عربی کے ہیں ۔اس تم کے تمام اشعار ہیں بلکہ فاری اور عربی کہ بہت سے اشعار استعال کئے ہیں ۔اس تم کے تمام اشعار میری نظر سے گزرے کر میں عربی وفاری اوراردو کے چندا شعار محض مولانا کے وقت شعری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو تینوں زبانوں کے اوب سے کتنا حصہ حاصل تھا۔ مولانا فاند خو

الى اثار رحمة الله (الله كالله على مرياني كى نشانيال وكمو) كيف بعي الارض بعد موتها كده كرح مرده زين كوزنده كرديتا ب كما تحت كليع بين:

"برطرف رحمت اللى ك نشان اوردين كة فارنظرة كي كرجوة البيتيل مدت ك في المرض رحمت اللى كرفيان المردي المحمل المرت الله كرفيان المرائ وابحار كرفها بال كروك في جناني في الله في بعثت محمل ك فروي الموان رحمت كاليك جمينا الن كوابحار كرمايال كروك في المواد كرائي المواد كرائي كواد كرائي كواد كرائي كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر و ساوار كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما ابھار كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما ابھار كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما ابھار كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما المواد كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما المواد كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما المواد كر المرائى كا درد تو صدق سے بيد وہ نام ارض كوكر دے ما المواد كر المرائى كا درد تو صدق سے د

صل على محمد صل على محمد

مولانا شب معراج کے ماتحت لقد دائ من اینت دبد الکبوی ( نی اکرم صلم نے اسپندرب کی بری دی نشانیال دیکھیں) کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

اذیعشی السدوة کے قائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اور نمونے (آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے) دیکھے ہوں مے دہ اللہ بی جاتا ہے۔

اكول كر اد ماغ كر پرسد ز باغيال بليل چدگفت مكل چدشنيد و صبا چدكرو نحن افرب اليه من حبل الوريد كي تغير لكھتے لكھتے ہيں:۔

جال نہاں در جسم او درجہاں نہاں اے نہاں اندرنہاں اے جان جاں سورہ بوسف رکوع نمبر اہل ان هذا الاملک کریم فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اور ولئن لم یفعل ماامرہ لیسجنن ولیکونامن الصغوین ہی کی الترتیب تغییر کے اتحت حسب ڈیل اشعار بوسف علیا اسلام کے فرشتہ فوہوئے زان معرکے زلیخا کو طعنہ دسیے زلیخا کا بوسٹ پر ڈورے ڈالنے اوران کے فی نگلنے اور پھر قید کی وصلی دی جس کے میں۔

شعری پرولالت کرتا ہے اور لطف ہیہ نے آتغیر کی مثین اور ثقہ قدروں میں کیا مجال ذرا بھی فرق آ جائے اردو کے شعرامی اکبرالا آبادی کے بڑے ہی مداح تصاورا کثر اٹی تحریرہ تقریمی اس کے اشعار چیش کرتے تھے۔ مزید تفصیل مولانا کے اوب کے سلسلہ میں چیش کی گئے ہے۔

تفبيرعثاني مين روحانيت ونورانيت

مغرطام کی تغییر میں دوسر کی خوبوں کے علاوہ ایک ہوئی خوبی بیہ کہ اس کے ہوئے ہے ۔
روح میں ایک شفتی اور نورانیت کے چشے المحے نظر آتے ہیں جس کی تجلیات انوارقلی ہے ہی دیکھی جاستی ہے۔ کتنے ایک مغسرین کی تغییروں میں وہ رنگ دکھائی نہیں دیتا۔ دلیسپ عہارتیں یا علمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ محرنورانیت وروح مفقود ہے ملاحظہ ہو حسب ذیل عبارتی فکڑے سیسا ملمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ محرنورانیت وروح مفقود ہے ملاحظہ ہو مشلهم فی الانجیل معمد من اثر المسجود ذلک مشلهم فی التورة و مشلهم فی الانجیل (ان کی نشائی ان کے چروں پر بجدوں کے نشان سے موجود ہے۔ بیان کی شان تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں ہے ) کے ماتحت لکھتے ہیں :۔

ایک اور مقام تغییر میں واشوقت الارض بنورربھا ووضع الکتاب وجائ بالنبیین والشهدآء کے اتحت مولاناعثانی سورۃ الزمررکوع نمبرہ کے اتحت ککھتے ہیں۔

" حق تعالی حساب کے لئے اپی شان کے مناسب زول اجلال قرما کیں گے۔اس وقت حق تعالی کی جلی اور نور بے کیف سے محشر کی زمین چک اٹھے گی۔ حساب کا دفتر کھلے گاسب کے اعمالنا ہے رکھدیئے جا کیں گے۔انبیا میں ہم السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے۔ ہر خص کے اعمال کانہا یت انعماف سے تعیک تعیک فیصلہ سنایا جائے گاکسی پرکسی طرح کی زیادتی نہ ہوگ۔"

اكساوركد وترى الملتكة حآفين من حول العوش يسبحون بحمد ربهم و قضى بينهم بالحق وقيل الحمدالله رب العلمين كم اتحت لكمة إس:\_ " حَنْ تَعَالَى جِبِ حَمَابِ كَمَابِ كَ لِحَهُ زُولَ اجْلَلُ فَرِهَا ثَمِي كَاسُ وَتَ فَرَشَةَ عُرَشَ كَكُرُوا كُرُوطِنَة بِائْدِ هِ الْهِ هِ الْهِ عِلَيْ يَعْ وَتَحْيِدِ كُرِتَ بُولَ كَاورِتَهَام بِنَدُولَ مِن تُعْيِك تُعْيِك انصاف كا فيعلد كردياجائ كا بنس پر برطرف سے جوش وخروش كے ساتھ المحمد الله رب العظمين كانعرہ بلندہوگا۔ اى نعرة تحسين پردربار برخاست ہوجائےگا" (الزمرة وع نبره)

ایک اورمقام برمولاناعمانی سوره جم کی آیت ماصل صاحبکم و ماغوی " بعن تهارے صاحب (محرصلی الله علیه وسلم)نه بیک اورنه براه یلے) کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"انبیاء میم السلام آسان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشی اور رفتارے دنیا کی رہنمائی
ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے فائب ہونے کے بعد آفتاب ورخشاں طلوع ہوتا ہے
ایسے بی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس اگر قدرت
نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کی طرح کے تزائر ل اور اختلال کی
مختا کش میں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور دوحانی آفتاب و ماہتا ہے کا انتظام کس قدر منہوط و
مختم ہونا جا ہے جس سے ایک عالم کی ہدایت وسعادت وابستہ ہے"۔ (الخمد کو رانبرو)

ندکورہ بالاتغیری عبارتوں میں تبجد کی نمازے چہردں پر فاص تم کا لورحس نبیت واخلاص کی شعاعیں متغیانہ جال ڈھال نزول اجلال بخلی اور نور ہے کیف عرش کے ارد کر دفرشنوں کا حلقہ باعدہ کرتیج وتحمید نعزی خصین کا بلند ہونا آسان نبوت کے ستارے آ قاب درخشاں آ قاب جمدی کا طلوع فلا ہری ستاروں کا حکم نظام باطنی ستاروں اور دوحانی آ قاب و ماہتاب کا انتظام ہوایت و سعادت کی وابعثی ان تمام الفاظ کے باہمی متاسب اجتماع اور ان کے معانی کی مجسمہ کیفیت ایک سعادت کی وابعثی ان تمام الفاظ کے باہمی متاسب اجتماع اور ان کے معانی کی مجسمہ کیفیت ایک عبد اور باطنی نورورجت وروحانیت کا سماں پیدا کرتی ہے جس سے دل پرتجلیات ربانی کی بارش جوتی ہوئی جوان کی والہانہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے درامسل بیحالت مولانا عثمانی کی قلبی کیفیت کا مظہر ہے جوان کی والہانہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے درامسل بیحالت مولانا عثمانی کی قلبی کیفیت کا مظہر ہے جوان کی والہانہ تعلیری محسوس ہوتی ہوئی محسوس کراری ہے۔

## دبطمضامين آيات قرآني

علامد منسر کے تغییری محاس میں سے ایک بیہ کدوہ مضامین اور آیات میں جہال ظاہر ہیں نظروں کو یا ہم ترتیب اور ربط نظر نہیں آتا ہم ترتیب اور دبط نظر وں کا میں اور کا جاتا ہے۔ مثلاً پندر جویں پارے کے شروع سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مراتیوں میں اثر تا چلا جاتا ہے۔ مثلاً پندر جویں پارے کے شروع سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے

کم کرمہ میں خاند کعبے ملک شام میں بیت المقدی کی طرف لے جائے جائے کا ذکر حسب ذیل آیت میں اس طرح کیا گیاہے:۔

سبخن الذي اسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بركنا حوله لنريه من ايتنا انه هو السميع اليصير

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کوراتوں رات خانہ کعبہ سے مجد اتصیٰ تک جس کو ہماری

برکت نے گھیرر کھا ہے تا کہ ہم اس کوا پی فقد رت کے نمونے دکھا کیں وہی ہے سننے دی کھنے اولا۔

ندکورہ بالا آیت میں امراء کا واقعہ بیان کیا گیا ہے گئی اس کے وراً بعد جو آیت ہے وہ حسب ذیل ہے۔

والینا عوسی الکتاب و جعلنہ ہدی لنبی اسرائیل الانت خدوا من دونی و کیلا

اور ہم نے موک کو کتاب دی اوراس کو بنی امرائیل کے لئے ہدایت بنایا کہ کی کو میرے

موائے کا رمازنہ بناؤ۔

ندگورہ بالا دونوں آیات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس تشریف لے جانے اورموکی علیہ السلام کو کتاب دینے اور بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ہوئے میں ظاہر بیں نگا ہیں کوئی ربط محسول نہیں کرتیں۔ مولا ناعثانی کی تغییر اور ان کی مصرانہ تگا ہوں کا بیفرض ہے کہ وہ ان آیات میں ربط بیان فرما کیں ورنہ تغییر تشنہ رہ جائے گی اور ربط بھی ایسا ہوجو ول کو اپیل کرے چنا نچہ مصرت عثمانی نے موقع کو پر کھا ہے اور ربط بیان کئے بغیر آئے نہیں بڑھے اور ربط بھی نہایت لطیف چنانچہ فرماتے ہیں۔

" دنی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کافعنل و شرف بیان فرما کرسلسلہ کلام حضرت موی علیہ السلام کے ذکر کیطرف نظل کر دیا جمیاج ونکہ اسراء کے ذیل میں معجد اتصلی (بیت المقدس) تک جاتا نہ کور ہوا تھا۔
آ کے "معجد اتصلی" اور اس کے قدیم متولیوں (بنی اسرائیل) پر جو مختلف دور گزرے مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی تعجید ہے واقعہ عبرت اور خود بنی اسرائیل کی تعجید ہے واقعہ اسراء میں اشارہ تھا کہ بجازی پنج برکی است بی آئندہ اس امانت الی کی مالک بنے والی ہے جو شام کی مبارک سرز میں میں ود بعت کی گئی تھی۔

ان آیات میں بن اسرائیل کومتنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت جاہتے ہیں تو اب پینبرعربی صلعم کی پیروی کریں ورنہ مجدافضی کی تولیت ہے محروم کردیئے جا کمیں گے۔

ان آیات میں باہمی ربط اور آئندہ مضمون کے تمبیدی سلسلہ کا جس لطیف انداز میں علامہ

عنائی نے اپی تحقیق سے ذکر پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے واقعہ اسراء اور موی علیہ السلام کی نبوت اور بنی اسرائیل کا ذکر میتمام سلسلہ کی کڑیاں حضرت مفسر کی تغییر میں ملتی جلی گئی ہیں۔ اعمال واور اوقر آئی

کہیں کہیں مفسر علام قرآن کریم کی بعض خصوص آیات کے ماتحت جہاں واقعی اعمال و اوراد کے تاثرات قلم کومجور کردیتے ہیں کہاس آیت کوایتے لئے وظیفہ زندگی بنا نا انسان کی تصرت و یاری فلاح و بہیود کے لئے ضروری ہے وہاں مولانا اس تنم کی آیات کے ماتحت اس آیت کے اثرات اور عمل رسالت کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ تو بہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا اللہ الا افرات اور عمل رسالت کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ تو بہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا اللہ الا مو علیه تو کلت و هو دب العرش العظیم ( مجصے اللہ کافی ہے اس کے سوائے کوئی معبود مہیں میں نے اس بر بھروسہ کیا اوروہ ی عرش عظیم کا مالک ہے ) کی تفیر عمی فرماتے ہیں۔

".....زین و آسان کی سلطنت اور عرش عظیم (تخت شہنشانی کا ما لک وبی ہے سب لفع و ضرر بدایت وضلالت اس کے ہاتھ میں ہے (قائدہ) ابوداؤر ش ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ جوفق صبح وشام سات سات مرتبہ حسبی اللہ لا الله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم پڑھا کرے۔خدااس کے تمام ہموم وغموم کوکافی ہوجائے گا..... (سرة توبہ بارہ فیرارکو وائم و

حقیقت بھی ہے ہے کہ اس آ بت کو پڑھ کر قاری ٹھنگ جاتا ہے اور اس میں اپنی پریٹانیوں اور بیکسیوں کا مداوا تلاش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور بالآخر یبی وہ سکون وسلی آ میز تصریت ہے جومعیبت زوہ انسانوں کی بے چینیوں کا خاتمہ کرسکتی ہے۔

الغرض حقیقت بیہ کردل ود ماغ کے باہمی متفقہ نیصلہ کے بعد قلم سراطاعت جھکا کرانسان سے بیکھنا اپنے لئے باعث سعادت وفخر مجھتا ہے کہ علامہ دورال مفسر یکانہ مولانا شبیراحمد صاحب عثانی کی تفسیر زمانے کے تفاضوں فلنفہ زدہ انسانوں ترتی و ترن کی پریچ وخم وادیوں اقتصادیات کی المحضوں سیاسیات انسانیہ کی مجرویوں مردہ دلوں بیمار دووں اور مقہور قوموں کا بہترین مداوا پیش کرتی ہے۔ اس جس مفہوم قرآنی کونمایت دکش بیرائے او ببانہ طرز بیان بے نظیر بیرا میافہام و تفہیم عالمانداور حکیمانہ انداز اور جدید وقد بم خیالات کے نظریوں اور تعیوریوں کی رفع تفتی کا سامان موجود ہے۔ چرجا بیما افلاتی روحانی مواعظ کا ریک مجمی موجود ہے۔ علوم و معارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بیمانہ انداز اور جدید و جوام گرانمایہ ہیں جن کے سامنداز و دوارا کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و معارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بیمانہ کی موجود ہے۔ علوم و معارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بیمانہ کا میں موجود ہے۔ علوم و معارف کے بے شارخز انے صفحات تغییر میں بیمانہ کا میں بیمانہ و دوران کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و معارف کے بیمانہ کی دوران کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و معارف کے بیمانہ کی دوران کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و معارف کے بیمانہ کی دوران کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و بیمانہ کی میں میں کی دوران کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و کین کے میاسی کی دوران کی حکومتیں نیج ہیں اوران علوم و

معارف علم وبسائزکو پڑھ کرغریب اور درما عدہ روض سکون واطمیتان حاصل کرتی ہیں غرض ہے کہ تغییر عثانی ایک رحمت ہے جوموصوف کے ذریعہ سے قدرت نے ہم پرنازل کی ہے اور یہ مولانا عثانی کی وہ با قیات السالحات ہیں جو ملک کے اطراف و جوانب میں شب وروز کے مختلف کمات میں پڑھنے والوں کے دلوں میں مروراور آ محمول میں ٹور پیدا کرتی ہیں۔ خداوند قدوس آپ کی روح پر بڑاراں ہزار دمشی نازل فرمائے جن کا بیکارنا مدرستی دنیا تک یا درہے گا۔

اس تبعرہ کے آخریں میں مولانا محمد یوسف صاحب بوری (جوعلاء ویوبند کے تضلاء میں سے ایک فاصل ہیں اور حضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب محدث تشمیری اور حضرت مولانا شبیراحمد صاحب عانی رحمها اللہ کے ارشد حلافہ و میں ہے ہیں) کی تقریظ جو حضرت شیخ البند کی سورہ بقر اور سورہ نساء اور بقیہ تفییر عثانی کے متعلق مقدمہ مشکلات القرآن مصنفہ حضرت استاذی وسیدی مولانا محدانورشاہ صاحب میں کمسی ہے جیش کرتا ہوں۔وہ لکھتے ہیں:۔

ومن ارادحل نظم القران الكريم في لغة اردويه هندوستانيه بابدع السلوب واقصح تعبير في اقصروقت فعليه بمطالعة القوائد للتفسيرية على القران لشيخ مشاتخنا شيخ العصر العارف مولانامحمود الحسن الديوبندى المتوفى 177 اع المدعو بشيخ الهند رحمه الله تعالى ومحقق العصر الحاضر شيخنا و مولانا الشبير احمد العثماني اطال الله بقاء ه واوفر ملامة روائه فانهما انيافيها بعجب العجاب في حل نظم الكتاب وافصاح غرض التنزيل بكلمات كلهاو دروذات بهاء وغروذات سناء وربما لاتحل عقده من تصح هذه المجلدات الكبيرة وتفقلهذه المادة الزاخرة وتدهاقد حلت فيها باخصر عبارة اوالطف اشارة فشكر الله مسعاهما الجميل".

قوائد كى مختصرا ورلطيف عبارت بين السكيس كي - (مقدر مشكات الترة ن)

علامه عثاني كامقام حديث

کلام الی کے بعد کلام رسول سے زیادہ اور کس کا کلام وقعت وعقیدت کی نگاہ ہے دیکھے جانے کے قابل ہوسکتا ہے اول کوقر آن اور دوسر کے وحدیث کے نام سے سلمان بیکارتے ہیں۔ احکام الی کا تمام تر ذخیرہ ای کلام میں ہے اور حدیث ای دی یا کلام مجید کی تغییر ہے آئ قرآن و حدیث کولوگوں نے اپنے خیال اور رائے کے مطابق تختہ مثل بنار کھا ہے۔ ور نہیج حدیث اور اسور حسنت کے بغیر قرآن کریم کا مجھنا دھواری نیس بلکہ طبیعت مستقیمہ کے فرد کیک ناممکن ہے۔ اسور حسنت مستقیمہ کے فرد کیک ناممکن ہے۔

نی اکرم سلی الله علیه وسلم کے خلق کو معزت عائشہ دخی الله عنهائے ایک سوال کے جواب یس حلقه القرآن فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کالازی نتیجہ بیڈنکٹا ہے کہ قرآن کریم کی تغییر خلق محمدی میں ملے گی اور ولکم فی د مسول الله اسو ق حسنة بعنی تمهارے لئے رسول اللہ ک وات میں اسوہ حسنہ کی روشن ہے جس سے تم قرآن کریم کو مجھوا وراس نمونہ پرتم اپنے آپ کوڈ حال سکو۔

 قرآن کرم کی حفاظت ندکرائے گا جبدآ نحصور کے خلق کو خلفہ القران فرمایا کیا ہا اس لئے احادیث میجد کے فیرہ کی حفاظت کے لئے جوتمام کچھ روحاتی وجسائی مسائی فورائی اور ایمائی کوششیں کتو کی اور طبارات سے لیریز زندگیاں خوف خدا اور عذا بہنم کے شعلوں کا ڈراور رسول الشدعلیا السلام کا دوفر مان من کذب علی متعمدا فلیتبو أمقعدہ من النار یعنی جس نے مجھ پر جان کرجموث بولا اسے جنم میں اپنا محکانا بنالینا چاہئے ہے وہ امور ہیں جن کے باعث احادیث کی حفاظت کی گئی اور بالا فرائی احادیث کا مجموعة قدرت نے مرتب کرا دیا جن کو جے احادیث کہا جاسکتا ہوار جن میں آئے خضور کا اسوء موجود ہے جوقر آن کریم کی تغییراور تصویر ہیں۔

امام بخاری اورمسلم نے جن مصیبتوں اور کاوشوں سے انتہا درجہ کی صحت مندشرا لکا اور حماط طریق کار کے ساتھ احادیث میجھ کی جو تلاش وجیجو کی ہے وہ اب تک ای شان تو اتر وتسلسل ہے نسلا بعدسل على آرى بين اورجن راويول كوز ربيدنى اكرم صلى الشعليدوسلم تك روايات كويبنيايا ہاوران کی بوری چھان بین کی ہے وہتاج تعارف نبیں جبرت توبہ کہتاریخ کارطب ویابس و خرواتو آج کی دنیا میں معتر سمجما جاتا ہے لیکن احادیث کا خزانہ جن کی صحت کا محدثین نے نور تقوی اور تقدراویوں کے ذریعدسراغ لگایا ہے ووصحت کے درجہ سے گرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ بهرحال اس تظريد كالمحكش في تصنيفات وتاليفات كالجعافاصدذ خيره جمع كرديا بهدين توصرف اتنا یقین رکمتا ہوں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم كا اسوة حسنه جاري اصلاح كا ضامن ب اور خدائے کریم کے فرمانے کے مطابق وہ اٹی صحت کیساتھ قائم ہے۔ یہاں اس بحث کے لئے مقام اتن مخبائش نبیں رکھتا۔ ہارے نز دیک اگر سے صدیث کا وجو دنبیں تو قرآن کریم کی وہ بہت ی آيتن جومسلمان كوايية يس معركي دعوت دي بي اورانسان كواس جتبو يرمجوركرتي بي كريك واقعات ایسے ہیں جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں چیش آئے ہیں جن کابیآ بات جواب بن ربی میں۔مثلاً سورہ انفال کے بچھنے کے لئے جنگ بدر کے تمام واقعات مدیث برموتوف ہیں جواس سلسله بين متعلق بين غرضكه قرآن كريم كابهت بزاؤخيره اپنايس منظر جابهنا ب اوروه حديث كے بغير نامكن بےلبذا حفاظت قرآن كريم كى خاطر حديث كاكى ندكى اعداز بين صحت كے ساتھ قائم ركمنا بهى الله كى مثيت وحفاظت كي من من آجاتا ب-

اس بحث تقطع نظر كرتے ہوئے قلص مسلمانوں كے لئے اس امر كی ضرورت ہے كہ حدیث كى اصطلاحات اور بعض دير حديث علق امور كی طرف ان كى رہبرى كى جائے تا كہ بحثیت الك مسلمان اسور رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حدیث كا ایک خاكداس كے ذہن بيس آسكے۔اس

سلسله من محدث یا کباز علام عثانی کی فتح الملیم شرح مسلم سے اقتبا سات اور مضافین کے استخاب نیز حدیث وسنت کی تعریفات بیش کی جاتی ہیں یہاں بیام واضح کردوں کہ مسلم رح علامہ عثانی کو مقام تقسیر میں مفسر اعظم کے لقب سے بقول مولا نامحہ میاں صاحب یاد کیا گیا ہا اس حصہ حدیث میں بقول مفتی کفایت اللہ صاحب حضرت عثانی کو محدث یا کباز کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔

محدث ياكبازاورخصول حديث

وارالعلوم ویوبندی علم الحدیث کے سب سے بڑے ماہر کوشنے الحدیث اور صدر مدر س مانا جاتا رہا ہے اور بیایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندوستان ہیں جن علائے حدیث کے نام لئے جا سکتے ہیں اپنے دور ہیں وارالعلوم ویوبند کا فیخ الحدیث ہندوستان ہی ہی نہیں بلکد نیائے اسلام ہیں سب سے بڑی حیثیت کا مالک اگر تسلیم کیا جائے تو یہ حقیقت مبالغہ سے خالی ہوگی۔ چنانچہ ویوبند کے علاء ہیں حضرت مولانا گنگونی حضرت مولانا گنگونی حضرت مولانا گھر بحقوب صاحب حضرت مولانا گھر ورس صاحب حضرت مولانا گھر اور حضرت مولانا گھر ورس صاحب بندی البند حضرت مولانا سیوتھ انورشاہ صاحب محمد میں حسرت مولانا حسین احمد صاحب باندیا ہی میں شدید ہیں میں تسلیم کئے گئے ہیں۔ان حضرات نے وارالعلوم ویوبنداورا ہے حلقہ درس و مدرس میں حدیث کی بڑی خدمات انجام وی ہیں۔انہیں حضرات ہیں حضرت مولانا شہر احمد صاحب مرحوم ہیں جنہوں نے وارالعلوم ویوبند ہی مختلف علوم وفنون کی اعلیٰ کنا ہیں پڑھانے کے بعد صرف علم وحدیث کی تعلیم و سے کے لئے وارالعلوم دیوبندگی وقف کردی تھی۔

#### سندحديث

آپ مدیث بی شخ البندر حمداللہ کے شاگر درشید ہیں جودارالعلوم و ایر بند کے صدر مدر س اور شخ الحدیث رہے۔ انہوں نے صدیث حضرت مولانا محمد تا آ نکہ بیسللہ مدیث اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالفی صاحب محدث وہلوی سے پڑھی۔ تا آ نکہ بیسللہ مدیث حضرت شاہ ولی الله صاحب رحمة الله علیہ تک پہنے جاتا ہے۔ مزید تحقیقات کے لئے آ غاز کتاب میں شجر معلی ملاحظہ فرما ہے۔ حضرت شاہ ولی الله صاحب سے تحضور علیہ الصلاق والعسلیم کی مدیث کی سند دوسری کتابوں اور اساتذہ کی سندوں نیز مقدمہ بخاری مولانا احمد علی صاحب سہار نیوری میں موجود ہے۔ وہاں ملاحظہ فرما ہے۔

لعليم حديث

آب فدارالعلوم ديوبندے ١٣١٥ ومطابق ١٩٠٨ وص حديث كى حسب ذيل كمابيل براهيں۔

(۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ابودا دُوْ (۴) ابن باجهٔ (۵) تر ندی (۱) مسلم شریف (۳) ابودا دُوْ (۴) ابن باجهٔ (۵) تر ندی (۲) موطالهام محد (۸) نسانی (۹) شاکل تر ندی کودره بالا سال مولانا کی تعلیم کا آخری سال ہے جس کودورهٔ حدیث کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ اس سال درجہ حدیث میں سب سے اول رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث میں سب سے اول رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث میں اسب تھی۔

### تذريس حديث

وارالعلوم دیوبندگی روئیداد ۱۳۳۳ بھی مولاتا عنانی کے متعلق مہتم صاحب کلھتے ہیں:۔
"" اسلاھی آپ مدرسد فتح پوری دہلی کے مدرس اول مقرر ہوکر گئے۔ ۱۳۲۸ ہے تک وہاں
دے۔ ممبران مدرسدکو بیامریسند شرقعا کہا ہے لائق اور کارا می شخص کو دارالعلوم سے جدا رکھا جائے
اس لئے شوال مراسل ہی دیوبند ہلا لئے میے"۔
(دوئیداددارالعلم دیوبند ہلا لئے میے"۔

دارالعلوم دیوبندی ملازمت بی جی جہال معقول اور منقول کی بردی بردی کتابیں پڑھاتے دہاں صدیث کی بھی ابتداء ہی سے دیے تھے۔ چنانچ ہم صاحب اس ایھی رو تبدادی کا استی ہوں ۔۔

''مولا نا (شخ الہند) نے (ج کو) تشریف لے جانے سے ایک روز قبل ترفی کا سبق خود پڑھایا اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دورة حدیث کے اسباق اس طرح تشیم کر دیئے کے دعفرت مولانا کی جگہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کو ترفیکی شریف کا سبق دیا گیا اور قائم مقام صدر مدرس آپ ہی بنائے گئے۔ مسلم شریف کا سبق مولوی شیرا حمد صاحب کو دیا گیا۔ مولانا

محر انورشاہ صاحب اور مولانا شبیر احمر صاحب بموجودگی حضرت مولانا ( ننخ البند ) عرصه آنھ سات سال سے دور وَ حدیث کی ایک ایک وددو کتاب ہر سال پڑھاتے تھے۔ ترتیب اسباق حدیث اس طرح ہوتی تھی کہ شروع سال پر تنہ ی حضرت مولانا کے یہاں مسلم شریف اور ابوداؤد میں سے ایک کتاب مولانا انورشاہ صاحب کے یہاں۔

حفرت استاذی مولانا سیدا صغرت ما حب محدث دارالعلوم دیوبند حیات یکی البندیس تحریر فرماتے ہیں:۔

" معانی کی کتب محنت اور شوق سے بے تکاف پڑھاتے تصاور جیسا کہ پہلے تحریرہ واہا بتاہ اور آو بہت ہی زیادہ مشغولیت و مشقت برداشت فرماتے تھے مرا خرجی بھی واسل چیک بانچ چے کھٹے روزاندورس دیتے تھے۔اس زمانہ کے بعد کچھ بوج معنف وامراض کے اور نیز اس کئے کہ معفرت کے ممثاز تلاندہ مولا ناانورشاہ صاحب مولا ناصین احد صاحب مولا ناشیراحد

ما حب مدرسين موجود تق آپ حسب مرورت دوزاند ديا تمن محفظ درس ديت تفي (ميان ١٦٥)

بہرحال بیٹابت ہوتا ہے کرمحدث پاکباز ۳ سابھ سے می کتب صدیث پڑھانے کی خدمت انجام وینے لکے تصاوراس کے نتیجہ میں آپ فراخت کے بعد ابتدائی دور میں ہی بڑے اساتذہ کی جماعت میں اپنے فعنل اور لیافت خداواد کی وجہ سے ثمال ہوگئے۔ تا آئک آپ کا سکہ دارالعلیم میں جیٹھ کیا۔

حضرت فی البندمروم فی کیلی شوال ۱۳۳۱ یون بیش رواند ہوئ اورای سفر فی بیلی قید فرنگ میں مالٹا نظر بندر ہے اور ۲ ارمضان ۱۳۳۱ یون بیش کے الٹا ہے رواند ہوکر دیو بند کے شیشن پر پہنچ اوراس سال بخاری شریف حضرت فی البند نے پڑھائی لیکن مالٹا ہے والیسی پرصرف چو ماہ بعد ۱۸ رقع الاول ۱۳۳۹ یومطابق ۲۰ نومبر ۱۹۱۰ یوکو حضرت فیخ کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد سلم شریف مولا تا عثانی مستقل طور پر ۱۳۳۳ یو تک وارالعلوم میں پڑھاتے رہے۔ بعد از ال آپ فراجمیل میں صدید کا ورس دیت رہے۔ بعد از ال آپ ماحب کا انتقال ہوگیا جو جامع واجمیل میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے تو اب صدر مدرس ماحد یا کہا زیائے گئے اور بخاری شریف کا درس جس کا مرتبہ تر آن کریم کے بعد ہے آپ کے محدث یا کہا زیان کے بعد ہے آپ کے میر دیوا اور اب آپ وہال کے مستقل می الحدیث ہوگئے۔

مهارت علم حديث

يه بمولانا عثاني كعلم مديث عضغف أورمشغوليت كاعرصه اورمطالعه مديث وتحقيق كا

دائر وجس میں آپ کولم حدیث کی مہارت اس درجہ پر ہوگئی کہ ہندو پاکستان اور بیرون ہندے محد ثین میں آپ چوٹی کے علماء میں شار کئے جائے تھے۔ چنانچہ آپ کے علم حدیث اور محدث ہونے پر جوامل علم نے ربھار کس دیئے ہیں وہ چیش کرتا ہوں تا کہ میرے دبوئی کی دلیل اور تا تدین سکیس۔

# حضرت مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب عثانی اوردیگرا کابر کی محققاندرائیں

ساسا ہے کی روئداد میں جبکہ حضرت مولانا محراحہ صاحب مہتم اور مولانا حبیب الرحمان صاحب نائب مہتم تھے۔مولانا شبیراحم صاحب کے متعلق حسب ذیل الفاظ درج ہیں:۔

"مولوی شیراحمصاحب دیوبندی موخرطقد کے اصحاب میں سے بیں اور ماشاء اللہ نو جوان اللہ علم میں سے بیں اور ماشاء اللہ نو جوان اللہ علم میں سے بیں جن کوعلوم اکا برکا حال قرار دیا جائے تمام علوم معقول ومنقول میں کال استعداد رکھتے ہیں۔ تقریر دی برمی بےشل بین خصوصاً علم حدیث میں ایسا ملک ہے جو معمراور تجربہ کارمشائخ حدیث کو ہوتا ہے"۔ (روکداد مدرسدوارالعلوم دیوبند استعام میں ایسا میں کارمشائخ حدیث کو ہوتا ہے"۔ (روکداد مدرسدوارالعلوم دیوبند استعام میں کارمشائ

ندكوره عبارت من يول أو مولا تا حبيب الرحن صاحب في مولا ناشير احمد صاحب كوجمله علوم معقول اورمنقول مين كال استعداد كاما لك بتا يا بيكن علم حديث من معمراور مشائح حديث كاورجد وياب -

امام المحد ثین حضرت مولانا محد انورشاه صاحب نے فتح الملیم شرح مسلم کی تقریظ میں حضرت عثانی کے تحدث ہونے کواس طرح فلا برفر مایا لکھتے ہیں:۔

لاجرم علامهٔ عصر مولانامولوی شبیراحمد صاحب عثانی دیوبندی که محدث ومفسرو پینکلم این عصر اندو در علم این احقر بیج کس خدمت این کتاب بهتر و برتر ازیشان نتا نسته کرد متوجدای خدمت شده منت بررقاب ابل علم نهاوید" - (آخرانه ایم ملدادل)

یقیناً اپنے زمانہ کے علامہ مولانا مولوی محمد شیر احمد معاحب عثمانی دیو بندی کداس زمانہ کے محدث ومضروشکلم ہیں اوراحقر کے علم میں کوئی شخص اس کتاب (مسلم) کی خدمت ان سے زیادہ بہتر اور برتر نہ کرسکاس خدمت کی طرف متوجہ ہوکرانہوں نے اہل علم کی گرون پراحسان کیا۔

پس اگر حفرت شاہ صاحب کی نظر میں مسلم کی شرح جو بخاری کے بعدد و سرامقام فن صدیت میں رکھتی ہے۔ حضرت عثانی سے بہتر نہ کر سکا تواس سے زیادہ ان کے عالم صدیت اور محدث ہونے میں اور کیا تائید چیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مساحب مدنی موجوده شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبنداین آیک پرائیویث کمتوب میں جومولا تاعثمانی کے تام بدست خود آپ نے لکھا ہے اور میرے پاس باصلہ موجود ہے۔ مولانا شہراحمد صاحب کودا مالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہونیکا الل ہونے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:۔

"سيدنا المحتوم زادت معاليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته المحمدداز المحتوم زادت معاليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته عرصدداز اراده كردام الموسى تراسل خدمت كرول مرعد يم الغرصتى تراس تكام تك تك المرشد المراسل كرف من تعويق كي ..

مجھے افسوں اور صدمہ ہے کہ جوابحاث مجلس شوریٰ میں پیش آئیں ان کا انجرا و پہال تک ہوا مالک سے ماند در مدمہ م

ك اللين كالغاظ باعث تكدر موئ\_

میں نے اس مجلن میں آنجاب کے علمی کمالات تحریروتقریر میں فائق و ماہرذکاوت و صافظ میں بنظیرہونے کا خوداقرار کیا تھااوراب بھی اقرار کرتا ہوں اورای بتا پر میں بیدخیال کرتا تھااوراب بھی کرتا ہوں کہ جناب کے لئے صدارت و قدریس مناسب اور شایاں ہاں کولوگ پالیسی یا ڈبلو میسی پڑمل کرتے ہیں میں تعمیر کہتا ہوں کہ میں اپنی استعداداور قابلیت علمی اور تقریری و تحریری آپ کے شاکردوں کے بائے کی بھی نہیں پاتا میرا پخت اور تی خیال ہے کہ جناب کے شایان شان صدارت قدریس ہاکر آپ کے بائے کی بھی نہیں پاتا میرا پخت اور تی خیال ہے کہ جناب کے شایان شان صدارت قدریس ہاکر آپ کے بائے کی بھی نہیں پاتا میرا پخت اور تی خیال ہے کہ جناب کے شایان شان صدارت قدریس ہاکر آپ کے بائے کی بھی نہیں پاتا میرا پخت اور تی مونا بخوشی و خرمی منظور کروں گا ..... الخے۔

مولانامدنی د ظلم العالی کاریکتوب ارجب التالیکا ہے جبکہ مولانا عثانی کے دارا العلوم دیوبند کے صدر مہتم ہونے کی تجویز مجلس شوری کے ذیر بحث تھی۔ حضرت مدنی نے تشم کھاکرمولانا عثانی کودارا العلوم دیوبندکی صدر مدی

تعنى عبدة فيخ الحديث كذياده الل مون كالمردسكرماي فكوم بالاخط عن اظهار فرماياب

بیخ محد زاہدالکوٹری مصر میں زبردست عالم اور ناقد ہیں انہوں نے علامہ کی فتح الملہم شرح مسلم کے متعلق پڑھ کر جو کچھ تقریقا کی وہ فتح الملہم کی بحث میں آئے گی لیکن جن الفاظ میں انہوں نے محدث یا کیا زکو یا دکیا وہ قابل فور ہیں۔مولا نا کواپنے کمتوب میں علامہ کوٹری لکھتے ہیں:۔

الى حضرة العلامة المحدث الناقد البارع العالم الرباني فخر

المذهب النعماني مولانا الشيخ شبير احمد العثماني

(بدخط ہے) حضرت علامہ محدث تاقد بارع عالم ربانی فخر ندہب تعمانی مولانا شخ شبیر احمد عثانی کی طرف (جہرم مرووہ)

محررسال "الاسلام" من علامه كوثرى نے فتح المليم پرجو تقيد كلمى باس ميں علام عثاني كو

ان الفاظ من يادكرت بين لكية بين:\_

ومولفه ذالك الجهبذ الحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا شبير احمد عثماني شيخ الحديث بالمجامعة الاسلاميه في دابهيل سورت (بالهند) و مدير دارالعلوم المديوبنديه (ازهر الاقطار الهندية ) ألهم مرمه مهدره المنافقة الأسلام الموقت المائم مرمه مهدم كا مولف لائل وقائل اور جمت مختف علوم كا جامع زاند كامحقل مقمر و ادراس فتح المهم كا مولف لائل وقائل اور جمت مختف علوم كا جامع زاند كامحقل مقمر و المنافق المعاد الدراس فتح المهم كا مولف لائل وقائل اور جمت مختف علوم كا جامع زاند كامحقل مقمر و المنافق المعاد الدراس في المعاد المنافق ال

اوراس مع المهم كا مولف لالق وفالق اور جحت مختلف علوم كا جامع زمانه كالحقق مفسرً معدث فقيه بارع نقاد غواص برعم مولا ناشيرا حمد عثاني جامع اسلاميد والجميل مورت (بند) كيشخ الحديث اوراز بر بنددار العلوم ديوبند كم مبتم بيل - ( الحاسم م ١٥٠٠)

الله الله علامہ ذاہد الكور كى معرى نے كن كن الفاظ يعنى تقل مفسر محدث فقية بارع نقاد غواص الله الله علامة على كوياد كيا ہے كہ جو حقيقت بوقى بيں اور جو والبائيلى كوياد كيا ہوت بيش كرتے ہيں۔
ان چند علامة على كوياد كيا ہے كہ جو حقيقت بوقى بيں اور جو والبائيلى كويت كا ثبوت محدث كے متعلق بيش كرنا نبيس چاہتا اور نداس كى ضرورت محمتا ہوں كہ وہ اپنا علم وفضل كے جوت بيں دوسروں كے اقوال كے تارج بيں۔ آپ كا عالم مفسر محدث فقيہ ہونا اس چود عويں رات كے جائد دوسروں كے اقوال كے تارد اور اور اور كا عالم مفسر محدث فقيہ ہونا اس چود عويں رات كے جائد اور اس كى چائد كي كر اللف اندوز ہوتى ہوا ہورداوں اور اس كى چائد كى طرح ہے جس كوتمام دنيا مطلع پرجلوہ آراد كي كر اللف اندوز ہوتى ہے اور داوں اور آت كھوں كومنوركرتى ہے۔

فتح ألملهم شرح مسلم

جس طرح آب کی تغییر آپ کے مغیر اعظم ہونے پر ایک صادق اورعادل شاہد ہائی طرح اور فیک ای طرح آ ہے کہ اینا زمحدت پا کہاز ہونے پر آپ کی '' فتح المہم '' صدیت کی مشہور کتاب مسلم کی شرح ہے جس پر راقم الحروف نے تاریخی حیثیت ہے آپ کی تفنیفات کے سلملہ میں اس شرح پر روشنی ڈائی ہے۔ نیز ایک اور حدیث کی تحقیقات کا خزانہ بخاری کی شرح کا ہے جو آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ بید راصل بخاری کے درس کی تقریریں ہیں جو حضرت عمانی جا ہم اسلامی ڈائیسل میں بخاری پڑھاتے وفت کیا کرتے تھے۔ موخرالذکر کتاب چونکہ پیش نظر نہیں اس کے اس کے افتیاسات پیش کرنے ہے موری ہے۔ کین حوزالذکر کتاب چونکہ پیش نظر نہیں اس کے اس کے افتیاسات پیش کرنے ہے موری ہے۔ کین حوزالذکر کتاب چونکہ پیش نظر نہیں اس کے اس کے افتیاسات پیش کرنے ہے موری ہے۔ کین حوزالذکر کتاب چونکہ پیش نظر نہیں اس کے اس کے افتیاسات پیش کرنے ہے موری کے علم حدیث کی فضیلت والیا تت سے بحث کرنی ہوگی۔

فتخ الملهم كے خصائص اور اوصاف

معرت سيدانور شاه صاحب في الملم عجو خصائص تحريفرمائي بي وه حب ويل بين:

ارد علم احقر في كل خدمت اي كماب بهتر و يرتر ازيشال نما نست كرد

ا۔احقر کے علم میں کوئی محض ان (مولانا عثمانی) ہے بہتر و برتر نہیں کرسکتا تھا۔

٢- (مولا ناشبيراحم عناني) شرح نوشت كدور خصائص خود بعلم احتر نظير عدارو\_

المنهول فالكاثر ملكح بباكرها في خصوصيات كالمتبار المحترك لم من إي أظريس محق

٣-شرح فدكور براي امور مشتل است-

٣- ذكوره شرح ( فق الملهم )حسب ذيل امور يمشتل ب-

۱۰ - شرح مشکلات ٔ حدیث در باب ذات دصفات۔

ا مديث كان مفكل مضاين كي وضاحت اس شرح بس كي كل بجوالله كي واست وصفات اوردومرے فعالی افعال یاد تی حقیقیں جوانسانی عقلوں سے بلند ہیں صدیثوں میں دارد ہوئی ہیں۔

ارالبيده كمرافعال ربائيه وبإدكرها أق عامعيه برتزازا فهام داردي شوند

٢ لِقَلَ عمده ونخبه از اقوال علماء كرام در برما ده وموضوع \_

٢- برمسكارا ورمضمون ميس علماء كرام كےعمدہ اور ختنب اقوال كونقل كيا كيا كيا ہے۔

٣ يغبيم فوامع بامثله وتظائر كهاوفق بمقام بهترازال نباشد

٣ وقتى اورمشكل مسائل كومثالون اورنظيرون بي كماس بهترنبين بوسكتين يسمجما يا كماب.

٣- ذبهب ائمدوين ازكتب معتدعليها در ندابهب اربعه كه گفتها ند

٣- جارون امامول كاقوال قابل احماد كمايون عيش كا كان بين

عالم يوكناب است يراز وانثو واد محاف قفا وجلد او بدأ و معاد

شرازه شریعت و خاب اوراق امت بهد شاکرد و پیخبر استاد

۵\_خدمت نمرهب حنفيه درمستله مختلف فيها بغايت انصاف واحتياط\_

٥- اختلافی مسائل می ترجب حنفی کوانساف اوراحتیاط سے پیش کیا گیا ہے۔

٢ \_ لفل تكات واسرارمونيه كرام وعرفائ عظام در برباب كديافته شداز فتوحات يخ اكبر

قدى مره وجحة الله بالغدوغيره

٧- ہر باب كے متعلق جوميسر ہوسكے بزرگ عارفين اور صوفيائے كرام كاسراراور لكات كو

نقل کیا گیا ہے جوشخ اکبر کی نو حات اور ججۃ اللہ البالغہ و غیرہ میں سے ل سکے ہیں۔ کے دفع شبہات متنورین عمر کہ بتقلید اور بااطمینان قلب ضائع کروہ اند۔ کے موجودہ نئی روشن کے لوگوں کے شبہات کوجو یورپ کی چیروی میں اطمینان قلب کھو چکے جیں دور کیا گیا ہے۔

۸ رجمع کردن احادیث متعلقه باب از کتب متنویرو یک جابمقد ارامکان ۸ ایک باب کے متعلق مختلف کتابول میں جواحادیث ہیں جتی الامکان بان کوایک جگر جمع کیا گیاہے۔ ۹ رجمع وتو فیق احادیث و بذل جہدا ندراں۔

٩-احاديث كالليق من ابمقد وركوشش كاكى بكر تعارض ندرب.

١٠ يمراجعت نقول ازاصول وديكرة نجيمتاسب اين خدمت كراي باشد

الماس فقل کولاکر کھا گیا ہالد جو کھی کال شرح کے مناسب خدمت ہوگئی ہے۔
حضرت مولانا محد انورشاه صاحب رحمۃ الله علیہ نے حضرت عنانی کی شرح مسلم بعنی فتح المہم
کی جوخوبیاں اوراوصاف بیان کئے ہیں۔ اس کے مطابق اندازہ لگائے کہ شارح کتا بڑا محدث اور عالم صدیث ہوگا جس نے اپنی شرح ہیں ان صفات کا خیال رکھا ہے اس کے حضرت شاہ صاحب نے اپنی شرح ہیں جیسا کہ ابھی کچھاہ پرہم نے نقل کیا ہے تحریر فرماہ یا ہے کہ ۔
مماحب نے اپنی تقریقا کے شروع میں جیسا کہ ابھی کچھاہ پرہم نے نقل کیا ہے تحریر فرماہ یا ہے کہ ۔
مماحب نے اپنی تقریقا کے شروع میں جیسا کہ ابھی کھاہ پرہم نے نقل کیا ہے تحریر فرماہ یا ہے کہ ۔
مماحب نے اپنی تقریقا کے شروع میں جیسا کہ ابھی ہے اس مناس کی کردہ
دور خصائص خود (مثل ایں شرح) بعلم احقر نظیر عدارہ
وی ولی میں شدہ اس میں شرح کے ایس میں میں میں دور خصائص خود (مثل ایس شرح) بعلم احتر نظیر عدارہ

فتخ الملهم علامه يشخ محمد زابداً لكوثرى كي نظريس

عن الها الها الها الها الها الها مدن المن شرح مسلم الها شاكردرشد مولانا محد يوسف صاحب بنورى اورمولا تاسيدا حدرضا بجؤرى وغيره ك ذريعه جود البحيل كاساتذه من جبكه وه تدكوره من من معر (قابره) بنج بين علامة الما الكوثرى معرى كوبيجى بها بيناني معرف من الها من المناني كوكتما الما ورجو المناسم كالميسرى جلدكة خرم جها بواب كلفة بين -

لے بی مصطفے کمال کے دام اور کی کرنے والے بلند پارعالم ہیں۔مصطفے کمال کے ذمان ش علا واور و بن پر جو کرزی وہ کون نیس جات مصطفے کمال کی کوشش بھی کہ علاء کومٹا کرتی ہم سیاسیات مغربی کے علمبردار ہو سکتے ہیں۔اس لئے مصطفے کمال کی کوشش بھی کہ علاء کومٹا کرتی ہم سیاسیات مغربی حوساف ہو ہیں۔اس لئے مصطفے کمال نے بی محد اور اور کی میں اور بھی جوساف ہو کر جا واللہ کی میں اور کے کوش کا ہرو معرش خدا کو کر جا واللہ کی معرش خدا کو کر ہی تا ہرو معرش خدا کو ہی اور دوسال ہوئے کہ معرش خدا کو ہیارے ہوگے انا الله واجعون .

فقد كان من حسن حظى ان اتعوف الى الاستاذين الجليلين..... وبالا مس شرفامتزلى و قد ما الى (فتح الملهم فى شرح صحيح مسلم) من مولفاتكم اللاخره نعظم سرورى وابتهاجى بذالك جداً و كلما درسة ازدوت اعجابا بالكتاب فانتم يا مولانا فخر الحنفيد فى هذا العصر حقا. (حالم بدتيره)

بیمری خوش حتی ہے کدد ومحتر م اساتدہ سے میرا تعارف ہوا اور کل انہوں نے اپنی تشریف آوری سے میرے مکان کوشرف بخشا اور آپ کی فتح اسلیم شرح مسلم عنایت فرمائی اس کو پاکرمیری خوشی کی انتہا ندری۔ اور جس قدر ش اس کتاب کو پڑھتا کیا میرے تعجب کی انتہا ندری مولانا، آپ فتی بیہ کیاس دور می فخر حنفیہ ہیں۔

ببرمال بیخ کوری نے علامہ کی فتح الملیم کو پڑھا اور معنرت عثانی کو خط تکھا بی خط ۹ جمادی الثانیہ کو پڑھا اور معنرت عثانی کو خط تکھا بید خط ۹ جمادی الثانیہ کو سال کے الکھا ہوا ہے بعدازاں رسالہ الاسلام "شی جومعرے لکا ہے تقریقا کسی ہواں خط کے جواب میں علامہ عثانی نے ۳ رجب می سالے کو ایک خط علامہ زاہدا لکوری کو وا بھیل ضلع مورت مجرات سے کھا ہے جومس ویل ہا اور جس کی اصل میرے یاس موجود ہے۔

مكتوب علامه عثاني بنام يشخ علامه زامدالكوثري

الى حضرة الشيخ العلامة الحير المحقق مولانامحمد زاهد بن حسن بن على زاهد الكوثرى اطال الله بقاء ه واحسن اليه في دنياه واخرته وافاض عليها من شايب علمه و فضله

بخدمت بیخ علامهٔ حمر محقق مولا نامحمدزا بدین حسن بن علی زابد کوثری الله ان کی عمر دراز کرے اور دنیاو آخرت میں ایسے علم وصل کی بارشیں برسائے۔

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد الحمد والصلوة فقد تشرفت بمكتوبكم السامى و سررت بمطالعته حداكيف لا. وهو مشتمل على كلمات طبية مباركة من عالم متبحر ناقد نافذ البصيرة عديم النظير في عصر لاقد قرظ بها كتابي فتح الملهم" بعد مادق النظر فيه فوالله قدحصل لى به سروروابتهاج عظيم لم يحصل لى قط من تقريظ احد من العلماء و بعد الشيخ العلامة الاتورقدس الله روحه

السلام علیم ورحمة الله و بركانه حمد وورود کے بعد آپ کے متوب کرای نے مشرف فر مایا جس کو پڑھ کر بے صد سرت ہوئی اور کیوں نہ ہوتی جب کروہ ( کمتوب ) ایک بجر ناقد عالم اور صاحب بھیرت و بنظیم ذمانہ کے پاکیزہ و مبارک خیالات پر شامل تھا اور جس جس پوری تحقیق کے بعد میری کتاب ' فقح المہم '' پر تقریظ (اظہاررائے) تھی۔ بخدا بجھے اس خط سے اتی خوجی ہوئی کہ شخ میری کتاب ' فقح المہم '' پر تقریظ (اظہاررائے) تھی۔ بخدا بجھے اس خط سے اتی خوجی ہوئی کہ شخ علامانور (شاہ) قدس الله دوحدی تقریظ کے بعد بھی اور کسی کی تقریظ سے اتی مسرت نہ ہوئی تھی۔ و بھذا تم مدان حین شہدان

خبيران حاذقان ذواعدل منابما يدلعلي ان عملي ليس بضائع و رجائي غيرخائب انشاء الله تعالىٰ.

اس تقریظ سے (دوگواہوں کے نصاب کے باعث) شہادت کی پیمیل ہوئی اور میرا ول مطمئن اور سکون سے ہوگیا کیونکہ جب ہم میں سے وہ صاحب خبراور حاذق اور صاوق گواہ اس امر پرشہادت چین کردیں جس سے تابت ہوکر میری محنت رائیگاں اور میری امید مبدل یاس نہیں آؤ پھراور کیا جا ہے۔

واني بفضل الله تعالى وعونه اعدهذه الشهادة العادلة وثيقة نجاحي وذخيرة فلاحي في اخرتي والله سبحانه تعالىٰ عندظن عبده به. وقد ورد في الحديث عن عمر مرفوعاً ايما مسلم شهدله اربعة بخير ادخله الله الجنة فقانا و ثلاثة قال و ثلاثة فقانا و اثنان قال و اثنان ثم لم نسئله عن الواحد قال الزين بن المنير واتمالم يسئل عمر عن الواحد قال الزين بن المنير و انما لم يسئل عمر عن الواحد استبعاداً منه ان يكتفي في مثل هذاالمقام العظيم باقل من النصاب والتمس من حضرة الشيخ الدعالي بحسن الخاتمة ولهذا الشرح بحسن القبول عندالله وعند الناص مع النيسير لاتمامه وهذا نارافع يدى الى الله سبحانه و تعالىٰ ان يحفظلكم ويبارك في مساعيكم الجميلة و يؤيدكم تبصره لنصرة الدين و اعلاء كلمة الحق و يزيدكم من فضلة و يجمع بيننا و بينكم في احسن احوال و اطيبها أمين و ماكنت اظن ان عملي هذايقع هذا الموقع من القبول عند امثالكم من الفضلاء المتبحرين ولكن ذلك فصل من الله تفضل به على لعبدالمذنب والحقير قله الحمد والمنة والمرجومن حضرة الشيخ اذاالطلع على .....و ....بهذاالكتاب ولا

بدان يصححه و يصلحه وعلمنى به حتى اتوقاه فى الطبعة الثانية ان شاء الله تعالى ولكم منى جزيل الشكر والجزء الثالث من الكتاب تحت الطبع و هو من كتاب الزكواة الى اخرالنكاح و سيصل الى فضيلة الاستاذ بعد رمضان انشاء الله تعالى.

اوريس الله كفشل اوراس كى مدد اس متصفانه شهادت كواي بخشش كا شيقليث اورآخرت میں اپنی فلاح کا سامان شار کرتا ہوں اور الله سجانہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ممان کے مطابق ہوجا تاہے۔ ورا تحالیک حدیث مرفوع میں عرف ہے کہ جوکوئی مسلمان ایبا ہوکہ جار آ دی اس کے متعلق نیکی کی الا و عدد ين توالله اس كو جنت عن وافل كرويكاريم (صحابه) في عرض كيا اور (اكر) تين كوابي دیں تو آب نے فرمایا اور تین (کی گوائی) پر بھی ( بخش دیگا) ہم نے عرض کی اور (اگر) دو ( کواہ) موں تو حضور نے فرمایا کہ دو( کی کواہی) پر بھی چرجم نے ایک کے متعلق عرض نہیں کیا۔ زین بن منبر نے کہا ہے کہ عرف ایک ہی کی کوائی کے متعلق سوال تبیس کیا کیونکہ ایک مخص کی کوائی نصاب شہادت ے اس جیے اہم مقام پر کافی نہیں ۔ میری آپ ے وض ب کدمیرے لئے اوراس شرح کے لئے الله اورلوكوں كى تظروں ميں قبوليت اور يحيل شرح كى وعافر مائيں۔ ميں يارگاه خداوندي ميں وعاكرتا ہوں کہ خدا آ ب کوسلامت رکھے اور آ ب کی اچھی کوششوں میں آ ب کی امداد فرمائے '۔ دین اور اعلاء كلمة الحق كے لئے اپنی نصرت عطا فرمائے اپنافضل كرے اور جميس بخير وخوبي ملائے آمين مجھے توب اميد بيتى كهيرى بيوششين آب ايسے جيدعالم كى نظرين تبوليت كامقام حاصل كريں كى كيكن بيالله كا فضل ہے جواس نے حقیر محنا گار بھر پر کیا۔ لبذائ کی تعریف اور شکر ہے اور میں آ ل بزرگ سے اميدوارمول كداكراس كتاب بين كوئى غلطى ياسهويا كين تؤضروراس كصيح اوراصلاح فرما كيس اور جي مطلع فرمائیں تا آ ککے طبع ٹانی میں اس سے ان شاء الله تعالی محفوظ روسکوں۔ بیری طرف سے بہت بہت شکریہ بول فرمائے۔ تیسری جلدز رطبع ہاوروہ کتاب الزکوۃ سے آخر کتاب النکاح تک ہے۔ اوران شاءاللدرمضان كے بعد آل محترم كے پاس بي جائے كا۔

ثم انى قدانتفعت بمصنفاتكم من "التعليقات على زيول طبقات الحفاظ" و على السيف الصقيل و بلوغ الامانى والاشفاق ثم اللابى بمقدمة تخريج الزيلعي فسبحان الله ماذا افيض من العلوم والحقائق النادرة وساقتبس من الاشفاق بعض توادره فى كتاب الطلاق من فتح الملهم جسمايليق بدالك المقام "والسيف

الصيقل" عندي مستعار من حضرة الآخ الفاضل مولانا ابي الوفاء الافغانى مديردائرة المعارف النعمانية بحيدرابادالدكن والمهجرمن مكارمكم ان تسمحوالي بنسخة منه لتكون تذكاراً عندى منحضرتكم ادامكم الله محقوظين والسلام مع الوف الاحترام العيد

شبير احمد العثماني من دابهيل سورت (الهند)

٣ رجب ١٣٥٧ و

اور ہاں میں نے آپ کی تقنیفات یعن"التعلیقات علی ذیول طبقات المحفاظ" "السيف الصقيل" "بلوغ الاماني" "اشفاق" اور "الملألي مقدمه تخريج الزيلعي" ےاستفادہ کیا۔اللہ اللہ کیے کیے علوم اور تا ور تحقیقات کے دریا بہائے ہیں۔ می عنقریب "اشفاق" ك بعض ناياب مضاين مناسب مقام " في ألملهم " كى كتاب الطلاق مي انتقاب كرول كا\_

"سيف صقيل" ميرے ياس محرم فاصل بحائي مولا نا ابوالوفا افغاني مري وائرة المعارف" حيدرآ بادوكن كاستعارب

اور جھے آپ کے مکارم اخلاق سے توقع ہے کہ اس کی ایک جلدعنایت فرمائیں مے تا کہ ب آپ كى ياد بجصد دلاتى رب بميشد خدا آپ كو تحفوظ ركے دالسلام تع الوف الاحترام ـ

شبيراحرعثاني از دُالجيل سورت (مندوستان)

٣٠٠٠ ١٣٥٤

ہربب موسیق علامہ زاہدالکوڑی نے جوتقریقا فتح الملیم شرح مسلم پرکی ہے اور جس کو انہوں نے اپنے رسالهٔ الاسلام "من جمایا ب حسب ذیل ب: - و الملهم فی شرح صحیح مسلم" . تقریظ علامه کوثری مصری بر" فتح الملهم فی شرح صحیح مسلم"

لاهل العلم بالحليث عناية خاصة بصحيح مسلم علما منهم بمنزلته العليابين اصول الاسلام السنة فمنهم من الف بمستخرجات عليه ومنهم من الف في رجاله خاصة و منهم من مني بمواضع التقدعند بعض اهل التقدسنداً و متناً ومنهم من سعیٰ فی ایضاح مخبات معانیه و شرح وجوه دلالاته وکشف مافلق في اساتيده فمن جملة الشاوحين لهذا الكتاب الجليل.

علاوهدی کی میمیم مسلم کی طرف فاص آوجدری ہے کیونک صدیث اسلام کے اصول ستی سے
ایک بلندمقام رکھتی ہے۔ بعض نے اس پر مسخر جات کو تالیف کر ڈالا اور بعض نے اس کے رجال کو
بالخصوص مرتب کیا اور بعض نے سند اور متن کے اعتبار سے بعض الل نقذ کے نزدیک مواضع نقذیں
مشلات انحائی اور بعض نے سلم کے مشکل معانی کی وضاحت اور اس کی ولالتوں کے طریقوں اور اس کی
اسانید کے مشکلات کے حل کرنے میں کوشش کی چنا نچاس طیل القدر کتاب کے شارصین میں سے
اسانید کے مشکلات کے حل کرنے میں کوشش کی چنا نچاس طیل القدر کتاب کے شارصین میں سے
ا ، الا مام ابو عبد الله محمد بن علی المعازری صاحب "المعلم فی
مسلم".

ا \_ لمام الإعبدالله يحدين على الرازري بيرجنهول نے "المعلم في مشوح صحيح مسلم يكسى \_

٣. ومنهم القاضى عياض بن موسى اليحصبى مولف "اكمال

المعلم في شرح صحيح مسلم".

ار اور انہی میں سے قاضی عیاض بن مویٰ بحصبی"ا کمال المعلم فی شرح صحیح مسلم" کے مؤلف ہیں۔

٣. ومنهم ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي مصنف "المفهم لما

اشكل من تلخيص كتاب مسلم"

سراور مجملہ ان کے ابوالعباس احمد بن عمرالقرطبی ہیں جنہوں نے ''المعفہم لمعا اشکل من تلخیص محتاب ''مسلم'' تصنیف کی۔

 بر ومنهم ابو زكريا محى الدين يحيى النووى صاحب "المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن حجاج" وهواستمدمن الكتب الثلثة الذى ذكرنا ها.

۳- انجی میں سے ابوز کریا محی الدین تو الدین نووی ہیں جو"المنها ج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج" کے مصنف ہیں۔ انہوں نے قدکورہ تیوں کتابوں سے المادلی ہے۔

٥. ومن الاعلام و معالم السنن للخطابي

۵\_اورابن خطائي كى الاعلام ومعالم السنن ب-

 ۲. "وشرح النووى" وهذا هو اول شرح برز فى عالم المطبوعات من شروح صحيح مسلم الاانه ليس عما يشفى غلة الباحث فى حل المطالب
 ۲. اور" شرح النووى" اوربيئل شرح بجود نياش صحيم مسلم كى شرحول شمطيع بوكى ليكن

#### وہ الی نہیں جومل مطالب کے طلب کرنے والے کی بیاس بجھا سکے۔

 ثم ظهر في عالم الوجود" اكمال اكمال المعلم" لابي عبدالله محمد بن خليفة الابي الذي طبع قبل نحوللاتين سنة و معه"مكمل اكمال الأكمال" لابي عبدالله محمد بن محمد السنوسي و قدجمعا فيها صفوة ما في الشروح السابقة من الفوائد مع استدراكهما ما تيسر لهما وكان سرور اهل العلم بهما عظيما بما لقوافيها من نوع من البسط بالنظرالي شرح النووي المطبوع فيما سبق ولكن الحق يقال انه لم يكن شرح من تلك الشروح يفي صحيح مسلم حقه من الشرح والايضاح من جميع النواحي التي تهم الباحثين المتعطشين الى اكتناه ما في الكتاب من اخبايا فان اجار احدالشروح في الفقهيات اوالا عتقاديات على مذهب من المذاهب مثلاً تجده يغفل شرح ما يتعلق بسائر المذاهب عملا واعتقاد اوهذالايردى ظلما الباحث او تواة يحمل شرح مقدمته مع انها من اقدم ما سطره المة الحديث في التمهيد لقواعد المصطلح ككتاب "التمييز" لمسلم و حق مثلها ان يشرح شرحاً وافياً و تجدبين الشراح من يترك الكلام على الرجال بالمرة مع ان الباحث في حاجة شديدة الى ذالك في مواضع النقدالمعروفة فاذا اعجبك احد تلك الشروح من بعض الوجوه

اوراس جیسی کاحق بیہ ہے کہ اس کی پوری شرح کی جائے ان شار صین مسلم ہیں کوئی تو بالکل رجال پر کلام میں کرتا۔ حالا تکہ ایک متلاقی کواس کی تخت منرورت ہوتی ہے خصوصاً مشہور نفتہ کی جگہ میں۔ پس آپ کوان شروح میں سے ہرا کہ کسی نہ کی عمر گی کی وجہ سے اچھی نظر آتی ہے لیکن دوسری وجوہ کی بنا پروہ آپ کی تعلق کوئیس بجماتی۔ بہی حال تمام شروح کا ہے۔

وهذا فراغ ملموس كنافى غاية الشوق الى ظهور شرح بصحيح مسلم فى عالم المطبوعات يملأهلاالفراغ وهانحن اولاء قدطفرنا بضالتنا المنشوره ببروز "فتح الملهم فى شرح صحيح مسلم" بثوبه القشيب وحله المستملحة فى عدادمطبوعات الهندية و قد صدر الى الأن مجلد ان ضخمان منه عدد صفحات كل جلدمنها خمسمائة صفحة وعدداسطر كل صفحة خمسة و ثلثون سطراً ولوكان الكتاب طبع بهم لكان كل مجلد منه مجلدين بالقطع الكبير.

اس مطلوبہ فلاکو بحرنے کے لئے جس کی ضرورت تھی ہم پورے شوق وانتظار بی سنے کہ مجھے مسلم کی مطبوعات میں ایک کوئی شرح ہو جواس فلاکو بحردے چنانچہ بیاوہ ہم اپنی کم شدہ چیز کے پانے میں ' فتح الملہم شرح مسلم' کے ظہودے کا میاب ہو گئے۔ جو ہندوستان کی مطبوعات میں عمدہ لباس میں ملبوس ہو کرجلوہ آ راہ ہو گئی ہے۔ اس کی اب تک دو تعینم جلدیں شائع ہو چکل ہیں۔ کہ ہرجلد کے صفحات پانچ سو ہیں اور ہر سنی کی سطری ہیں بینیس ہیں اور اگر یہ کتاب معرض جھائی جاتی تواس کی ہرجلد دو یوی جلدوں کے برابر ہوتی۔ سطری ہیں بینیس ہیں اور اگر یہ کتاب معرض جھائی جاتی تواس کی ہرجلد دو یوی جلدوں کے برابر ہوتی۔

وتمام الكتاب في خمسة مجلدات هكدا والمجلد الثالث على شرف الصدور وقد اغتبطناجد الاغتباط بهذاالشرح الضخم الفخم صورة ومعنى حيث وجدناه قد شغى و كفى من كل ناحية و قد ملا بالمعنى الصحيح ذالك الفراغ الذى كنا اشرنا اليه فيجدالباحث "مقدمة" كبيرة في اوله تجمع شتات علم اصول الحديث بتحقيق باهريصل ازاء المحدثين النقلة في هذا الصدريما قرره علماء اصول الفقه على اختلاف المذاهب غير مقتصر على فريق دون فريق فهذا المقدمة البديعة تكفى المطالع مونة البحث في مصادر لانهاية لها و المقدمة البالغة ماتة صفحة "يلقى الباحث شرح مقدمة صحيح مسلم شرحا ينشرح له صدرالفاحص حيث لم يدع الشارح الجهبذموضع اشكال منها اصلا بل ابان مالها و ما عليها بكل المجهبذموضع اشكال منها اصلا بل ابان مالها و ما عليها بكل الصاف" ثم شرح الاحاديث في الايواب كلها بل وفاه حقه من

التحقيق والتوضيح ' فاستوني في ضبط الاسماء وشرح الغريب والكلام على الرجال و تحقيق مواضع اوردعليها بعض ائمة هذاالشان وجوها من النقدمن حيث الصناعة مستسيغ اتحاذ قول من قال "كل من اخرج له الشيخان فقد تفزالقنطرة" ذريعه للتقليد الاعمىٰ ' و كم (و في شرحه هذا على صنوف اهل الزيغ ' وله نزاهة بالغة في ردوده من اهل الفقه والحديث و كم اثار من ثنايا الاحاديث المشروحة وكم اثارمن ثنايا الاحاديث المشروحة فوائد شاردة و حقائق مالية لاينتبه اليها الاانذاذالرجال وارباب القلوب ولا عجب ان يكون هذاالشرح كما وصفناه و فوق ماوصفنا ذالك الجهبذ الحجة الجامع الاشتات العلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الغواص مولانا الشبير احمد العثماني شيخ الحديث بالجامعة الاسلامية في دابهيل سورت (بالهند) و مدير دارالعلوم الديوبندية (ازهر اقطار الهندية ) و صاحب المولقات المشهوره في علوم القران والحديث والفقه والرد على المخالفين اطال الله يقاء ه في خيروعافية ووفقه لا تمام طبع هذاالشرح الثمين ولتاليف كثير من امثاله مما فيه سعادة الدارين و نقع بعلومه المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ' انه قريب مجيب محمد زاهد الكوثرى

احادیث کی تمام ابواب میں شرح کی ہے اور تحقیق وتو منے کا پوراحق اوا کرویا ہے۔ چنانچدا ساء کے صبط الفاظ غریبہ کی شرح رجال پر کلام اوران مواضع کی تحقیق کی ہے۔ جن براس حم کی شان کے لائق ائمهنے اعتراضات کے بیں اورفن کی حیثیت سے علامہ شارح نے اس قول کی طرف نہ جاتے موے کہ جو پھی سیخین (امام بخاری وسلم) نے روایت کیا ہے وہ مہر ہے 'جواند حی تعلید کی حیثیت ے تبعرہ وتقیدی ہاورائی اس شرح "وقتح الملیم" میں شارح نے الل زلنے کاروکیا ہے اوران کو ابل مدیث اور ابل فقہ کے اقوال کورد کرنے میں بھی پوری یا کیزہ احتیاط حاصل ہے اور کتنی ایک احادیث مشروحہ پرعمرہ نوائد درج کئے ہیں اور بلند تحقیقات پیش کی ہیں کہ ان پر صاحب ول اورخاص الل علم بی واقف ہیں۔اور بعیر تہیں جیسا کہ ہم نے اس شرح کی تو میف کی ہے کہ کس دوسرے مطالعہ کرنے والے مصنف کی تگاہ میں اس سے بھی زیادہ اوصاف آ جا کیں۔اس کتاب " فع المليم " شرح مسلم ك شارح فاهل جية جامع اشتات علوم زبان ك محقق مفسر محدث فقيه بارع نقاد غواص علوم مولا تاشبيراحد عناني فيخ الحديث جامع اسلاميدد الجيل ضلع سورت (بهند)اوراز هربهند وارالعلوم ويوبندك مديرا ورعلوم قرآن وحديث وفقه برصاحب تاليفات اور خالفين قرآن وحديث وفقه برردكرنے والے بیں۔اللہ تعالی خیروعافیت كے ساتھ ان كوزىده ر كھے اوراس فيمتى شرح كى منحیل اوراس جیسی اور بہت ی کمایوں کے تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں دارین کی سعادت مضمر باوران كعلوم مصملمانان مشارق ومغارب وتقع بخشائه قريب مجيب"،

علامہ زاہدالکوری کی تقریظ آپ کے سامنے ہے۔ مصر کے استے ہوے عالم اور غیر ہند و

ہاکتان کے علامہ نے جو کچوفر مایاس کا خلاصہ بیہ کہ دمسلم ' کی جتنی بھی شرحیں تکھی گئیں وہ اگر

میں ایک وجہ ہے قابل تعریف ہیں تو دوسری وجوہ کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن فتح الملیم ہی ایک

الی شرح ہے جوان تمام کو تاہیوں ہے میرااور تمام اوصاف کی ما لک ہے جونن حدیث کے ان تمام

الحراف وجوا ہے کو تصنیبی جھوڑتی جن کی اہل علم تھی محسوں کرتے ہیں۔ فتح الملیم کے ساتھ اصول

مدیث پر مشمل مولا نا حمائی کے میسوط مقدمہ پر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بہترین اور ذرین

الفاظ میں کیا ہے۔ غرضکہ دیکر کتب کا ہر ظلائی شرح میں ان کے نزدیک پر کردیا گیا ہے۔

مولا ناعبدالماجداور فتخ الملهم

حعرت شاہ صاحب اورعلامہ کوڑی کے نظریات کے بعدمولانا عبدالماجدوریا باوی کے

ر ممارس مجمى ملاحظ فرمائي جوحسب ويل مين:

"استاذ العلما، علامه شبيراحمد عثاني شارح محج مسلم ومغسر قرآن كاغم آج سارے عالم اسلامی کاعم ہے وقت ہے کہ آج تعزیت ونیائے اسلام سے بھمول ہندوستان کی جائے اور یا کستان ے توعلی الخصوص علیم الامت (مولانا اشرف علی صاحب) کے بعد علامہ عثانی کی وات اب اپنے رنگ میں فردر ، گئی تھی۔افسوس ہے کہ آج بیری نعمت بھی ہندوستان اور پاکستان سے اٹھ گئی۔

بخارى كى شرح تو" عمدة القارى" كے نام سے علام ينى حنى مدت موكى لكھ يے تھے ليكن صحيح مسلم كا قرضد حنفيه برصد يول ع جلا آر ما تعامولا نابى كى ذات تعى كدفت أملهم كي تام عيمسوط ومتندشر لكهكرونائ حفيت عفرض كفايداداكرديا-ايخ زمانه كزبروست متكلم نهايت خُوش تَقريرواعظ ومحدث ومغسرسب كي يقي تي النارمدق المعؤربرواور)

مولا نا عبدالما جدكى بذكوره عبارت اور بھى بعض جكه پيش كى كئى ہے كيكن و مكسى اور همن بيس كيكن يبال مولانا وريايا دى كى فتح أملهم بررائ زنى كےسلسله ميں بيعبارت پيش ب جس ميں انہوں نے فتح المنهم كوتمام عالم حفيت عقر ضاا ارنے اور مسوط وستندشر ح كے الفاظ سے تقريظ كى ہے۔ حضرت مولانا محمطيب صاحب في دارالعلوم ديوبنديس تعزيق تقرير من فرمايا:

"اسلم شریف کی عربی شرح یادگار زماندرے کی جو پوری ونیائے اسلام میں نہایت پندیدگی کی نگاہ ہے دیکھی گئی ہے"۔

مولاناعبدالماجدوريا بادى كےلگ بحك بى مولانا سيدسليمان عدوى مرحوم نے معارف اريل وهواه من فق الملم كم تعلق لكعا:-

" محیح مسلم کی شرح لکھنے کا خیال ان کو اپنی نوجوانی کے عہد سے تھا۔ میچے بخاری کی شرح تواحناف میں سے حافظ بدرالدین مینی نے بہت پہلے لکھ کراحناف کی طرف سے حق اوا کرویاتھا مرسیح مسلم کی کو کی شرح حنی نقط نظرے اب تک نہیں لکھی گئی۔ اس کے لئے مرحوم نے اسیے دست وباز وكوآ زمايا" ـ

ان تمام تقریظوں کا منثا آ کے سامنے صرف اس قدر پیش کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علامہ شارح مسلم واقعی علم حدیث میں ایک خاص نظر کے مالک اور جلیل القدرمحدث تنے اور ان کی فتح الملهم ونيائے عديث من ايك فاص مقام كى مالك بــ

اب ہمیں " فتح ہملہم " کے ناشراور شائع کرنے والے کی ان خصوصیات پرخور کرنا ہے جواس

نے نئے الملم کے ٹاکیل کے چوشے صفے پر درج کی ہیں۔ برایفین ہے کہ ناشر نے بیخصوصیات معفرت شارح کے بتائے ہوئے ہی تحریر کر دیئے ہیں۔ لہذا تعنیف را مصنف نیکوکند بیان کے مطابق اب ہم فتح الملم کے مفات خود علامہ حمانی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔

فتحاملهم كي خصوصيات خودشارح كي نظريس

حضرت علامه مؤلف مرظله نے ان تمام مسائل کواس قد رخفیق واستیعاب ہے لکھا ہے جس کی نظیر شاید دوسری جکہ ندل سکے۔ پوری کتاب میں حسب ذیل امور کا التزام کیا حمیا ہے۔ اور اور اور میں میں جدر رکا رہا ہے دیں اور اور کا استحد میں میں دیں ہے۔

ا۔ایمانیات میں جومسائل اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلافی سمجھے مکتے ہیں ان کی مستوعب ختیل اورائی نفول پیش کرنا جو بحدا مکان اختلاف کو کم کرنے والی ہوں۔

۲۔رواۃ (راویوں) کے تراجم میں ان کے متاز اورمہم احوال کا تذکرہ۔غیرمعروف اساء کا منبط۔بقدر ضرورت و کفایت جرح و تعدیل۔

٣-استادىمباحث خاص خاص مواضع من جهال كوئى اشكال يا خلجان تقا-

٣ \_ القاظ صديث كاحل \_

۵۔ جس فن کا مسئلہ ہوائی فی مشہوراور معرکۃ وا راء کیابوں کے قتباسات پیش کے میے ہیں۔
تاکہ مسئلہ کے سبب اطراف و جوانب پوری طرح واضح ہو جا کیں اور دلائل بھی اس
قدرسا منے آ جا کیں کہ ایک طالب علم کواس مسئلہ کے لئے دوسری کیابوں کی طرف رجوع کرنے
کی چندال ضرورت ندرہ اورمسئلہ کی پوری منع صورت روشن ہوجائے اس بارہ میں مرف شروح
عدے ہے کے اقتباسات پر قناعت نہیں کی چنانچ بعض مواضع میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی
بہت زیادہ کھل جھیں کی ایک کماب میں لی جانی بالکل وہم گمان بھی نہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی
بہت زیادہ کھل جھیں کی ایک کماب میں لی جانی بالکل وہم گمان بھی نہوا ہے

۱-امرارشربیت پر جو کتابیں لکسی گئی ہیں جیسا کہ حضرت ولی اللہ امام غزالی اور شیخ اکبر وغیرہم کی تصانیف ان ہے بھی موقع ہوتع پورااستفادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ اعلیٰ مضافین اور عمیق حقائق دامرار بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے مطالعہ سے گزرجا کمیں۔

ے۔ ننتے الباری وغیرہ کے مختلف ابواب میں ایک ہی موضوع کے متعلق جو تحقیقات بھمری بڑی تھیں ان کو یک جا کیا گیا ہے۔

، ۸۔ حنفیہ کے مسائل کی مختبل و تھرئے اور اثبات والیناح کے لئے فقد حقی اور حنفیہ کے شروح وحواقی کے منروری اقتباسات ویش کے گئے۔ 9۔ اپنے اساتذہ اورا کابر کی وہ تحقیقات جوز بانی نقل ہوتی چلی آری تھیں یا کسی ایسی کتاب میں درج تھیں جن کی طرف قار نمین کا ذہن نتقل نہ ہوسکتا تھا یا عربی کے سوائے دوسری زبان میں تھیں ان کوکانی بسط والیناح کے ساتھ شرح میں ورج کیا گیاہے۔

اربہت ی الی تحقیقات جواس سے پہلے مسموع (سی کٹیس) نہ ہوئی ہوں گی جن کی تدرو قیمت ان شاءاللہ مطالعہ ہی سے معلوم ہوسکے گی اور جن سے بیا عمازہ ہوگا کہ خداو عرقد وس کا انعام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس وقت بھی منقطع نہیں ہے۔

اا۔ تا بحدامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ جس مسئلہ پر پچھ تکھا جائے وہ محض جدل اور احتال آفرین کے طور پر نہ ہو بلکہ ایسی چیز ہوجس کو وجدان قبول کرے اور ذوق سلیم ردنہ کرے۔

ا مؤلف نے جہال کہیں اپی عبارت قلت یا قال العبدالضعیف وغیرہ عنوان کے کسی

ہے پوری کوشش کی ہے کہ عبارت سلیس اور صاف ہوا ور تعبیم میں کوئی مخبلک ندر ہے۔ ۱۳۳ – وہ روایات جن میں بظاہرا ختلاف ہے خواہ وہ ند ہب ہے متعلق ند ہوں ہر موقع پر بے انتہا کوشش کی گئی ہے کہ خود روایات ہی کے ذریعہ ہے ان میں تطبیق دی جائے یا ہرا یک کا جدا گانہ منشا بیان کیا جائے تا کہ تعارض کا شہرندر ہے۔

سما۔ اینے مقد در کے سوافق بہت جگہ سی کی گئی ہے کہ احادیث کے ماخذ قرآن کریم میں دکھلائے جائیں۔

۵ا۔ حنفیہ کے اور دوسرے نداہب کے دلائل کی تنقیح کی گئی ہے اور پوری فرا خدلی ہے ہر ندہب کے اولہ اور وجوہ ترجیح کا بیان ہواہے۔

۱۷۔ جومسائل مہر یاان کے دلاکل بنظرانتھارترک کردیے ہیں ان کے متعلق ان کے مغان کے حوالے دیے ہیں ان کے متعلق ان کے مغان کے حوالے دیے ہیں تا کہ طالب یسہولیت ان کی تحقیق کر سکے۔

ا معديد شبهات كازاله كاطرف بمى موقع بموقع توجد كالمى ب

یہ بیں وہ خصائص واوصاف جونا شرکی زبانی علامہ عثانی کی ترجمانی کررہے ہیں یہاں تک لکھنے کے بعد فتح الملہم کا ایک اجمالی خاکر قاری کے ذہن میں اس طرح آچکا ہے کہ جس سے تمام کتاب کی تفصیل کا نقشہ آٹھوں کے سامنے مینے جاتا ہے۔

جب بیسلم ہے کہ آٹارے مکان کی رفعت وشان کا پید چلنا ہے تو تصنیف ہے مصنف کی جدات وشخصیت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور معلومات سے عالم کی عزوشان عیاں ہوتی ہے۔ اس لئے مولانا کی تغییر کی طرح ان خصائص پر بحث کرنے اور معلومات چیش کرنے کے لئے وقع الملیم

اوراس کے مقدمہ نے نمونے چیش کرنے کی کوشش کی جائیگی جس سے دیوے کی دلیل واضح ہو جائے اورا سے مضایتن اور تحقیقات کوچیش کیا جائے گا جو قاری کے لئے مفید ہوں جس بینم وری حبیں خیال کرتا کہ و مسائل جو انکہ جس مختلف فیہار ہے جیں ان کوجی چیش کیا جائے بلکہ فتح المہم کی تحقیقات اور مضایتن عالیہ کے در ہائے آ بدار چیش کرنا جرائے نظر ہوگا جن سے علامہ کی علم صدیت جس بھیرت کا اعداز و ہو سکے ریکن اگر انکہ اربعہ کے اختلافی مسائل جی در ایت اور دایت اور دایت سے مولا نا علی فی نے مسلک کی تا تیواورا ثبات جس جو چیزیں چیش کی جیں ان کو بھی ہدیہ قاری کیا جا سے تو در اپنے نہ ہوگا۔

ہوہ۔ مقدمہ فتح الملہم کے اقتباسات

عدت پاکباز عنائی نے مسلم کی شرح فتے الملیم کے اول میں جومقد مداصول عدیث کے مقائق واضح کرنے کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے وہ بجائے خودا یک مستقل کتاب ہے جو بڑے مائز کے ایک سوآ خوصفات پر پھیلا ہوا ہے۔ اگراس کا اردو میں ترجمہ ہوسکا جیسا کرراتم الحروف کا ارادہ ہے تو بیشائفین علم حدیث کے لئے نہایت مغیر علمی ذخیرہ ہے اس مقد مدی موصوف نے علم حدیث کی وجر سمید حدیث کی تحریف کی تحریف کے اتبیازی کی وجر سمید حدیث کی سمال موات کے اتبیازی معرصیات بخاری وسلم کی شان روایت امام عظم رحمد الله کی علم حدیث میں عظمت وشان قراء ت و کتی برت وہائ حدیث میں حاصل تجروفر مایا ہے۔

ایک نہایت دلچپ حقیقت جومقدمہ میں بیان کی گئی ہے وہ صدیث کی تدوین وتر تیب اوراس کے تحریر پریسیرت افروز تبعرہ ہے۔اس کے علاوہ کتب صدیث پران کے باہمی مدارج اور مقامات پر عادلانداور معتول طرز پریحث کی تھی ہے غرضکہ قدیم اور جدید زمانہ فن صدیث کے لئے جن امور کا تشنہ ہوسکتا ہے۔اس مقدمہ میں ان تمام شکول کوفر وکرنے اور بجھانے کا سامان موجود ہے۔

مَدُورہ بالا تحقیقات کے لئے علامہ نے جہاں محد ثمن ائد علائے ربانی کی شخیقات کے دریا بہائے ہیں وہاں اپنی معلومات اور بے بناہ ترقیقات کی روشی میں مسائل کو واضح کر کے رکھ دیا ہے ابیا معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے باول موسلا دھار بارش برسارہ ہیں یا چشمے ہیں جو اعل اعل کر دلوں کی وسعق کی جل تھل کررہے ہیں۔ یکی توبیہ کہان جو اہر کرانمایہ کی قدر کہے وہی جان سکتے ہیں جو جو ہری ہیں۔

علامہ نے جہال مختف کتب اور ائر اصول حدیث کی تحقیقات کو مقدمہ ش جع کرویا ہے وہاں اپنی ذاتی تحقیقات کو بھی چیش فرمایا ہے جس سے ان کے مقام حدیث کا واضح طور پر اعداز ہ کیا جاسكا ب\_ چنا ي تمبيد من جمونعت كي بعد لكي بن -

فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادى علم الحديث و اصوله التي يعظم نفعها و يكثر دورانها. انتقيتها من الكتب المعتبرة عند علماء هذا الشان مع بعض زيادات مفيدة سخت لي في الناء التاليف فاحببت ان اجعلها كالمقدعة لشرح ليكون الناظر على بصيرة فيما يتضمن عليه الكتاب من مباحث الحديث متونه واسانيده وبالله التوفيق

یفسلیں ہیں جوعلم حدیث اوراصول حدیث کے مبادیات کے اظہار میں نہا ہے۔ مقیدا دراہم ہیں۔ میں نے ان فسول کو اس فن حدیث کے اہل شان علاء کی کتابوں سے چنا ہے اوراس میں اسی تحقیقات کا اضافہ بھی کیا ہے جو اثنائے تالیف میں میرے دل پر منکشف ہوئی ہیں۔ لہذا میں نے بیمتاسب سمجھا کہ میں ان کوشرح کا مقدمہ بتا دوں تا کہ قاری کو کتاب کے مضامین میں جو

مدیث کےمباحث مقن اورا سناد پرشامل ہیں بصیرت حاصل ہو۔

محدث پاکبازی اس عبارت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیقات کا بھی بہت ساؤ خیرہ اس میں جمع فرمایا ہے چنا نچے مقد مساور شرح مسلم میں جا بجافلت (میں نے کہا) یا قال العبد الصعیف (بندہ مجیدان) کہتا ہے کہ من میں آ پ نے اپنی تحقیقات کو چی کیا ہے۔ اس قلت اور قال العبد الصعیف میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محدث یا کباز کے دل و د ماغ پر ربانی البام کا بے بناہ فیض اتر رہا ہے اور قلت کے لفظ میں و مار میت الموصیت و لکن الله رمی کے مظاہرہ کے مطابق محدث یا کباز ہیں بلکہ کوئی اور بی کی مظاہرہ کے مطابق محدث یا کباز ہیں بلکہ کوئی اور بی سیم از لی کھوارہا ہے۔

حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا تسمیهٔ حدیث اورامام سیوطیؓ حافظ ابن حجرؓ اورعلامہ عثالیؓ

محدث علام حدیث براوراثر کے موان کے ماتحت علامہ میوطی اور حافظ ابن تجر کے اقوال چیش کرتے ہوئے حدیث کے محل اور مراوکی تحقیقات کو حسب و بل عیارت بی چیش کرتے ہیں۔
الحدیث قال السیوطی اصله ضدالقدیم وقداستعمل فی قلیل المخبو
و کئیرہ لانہ یحدث شیناً فشیناً قال شیخ الاسلام الحافظ ابن حجو
فی شرح البخاری المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی
النبی صلی الله علیه وسلم و کانه ارید به مقابلة القوان لانه قدیم
(افظ عدیث میوطی نے کہا کرامل میں وہ قدیم کی ضد ہے اور قیل و کی ترجر کے لئے

استعال ہوتا ہے کوظر خبر کے بعد دیگر فیمور میں آئی رہتی ہا دوشنے الاسلام حافظ ابن جرنے شرح بخاری میں کہا ہے کہ شریعت کے عرف میں حدیث سے مرادوہ خبر ہے جو نی سلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گویا کہ صدیث سے قرآن کریم کا جو کہ قدیم ہے تقابل کیا گیا ہے۔

والذي يظهر للعبد الضعيف والله تعالى اعلم ان اطلاق الحديث على ما يضاف اليه صلى الله عليه وسلم مقتبس من قوله تعالى و اما بنعمة ربك فحدث فانه سبحانه وتعالى عدد اولاقي سورة الضحي مننه العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم من ايواء بعد يتمة واغناء ه بعد عليه وهداية بعد ما وجده ضالااي وجده غافلا عن الشرائع التي لا تستبد العقول بدركها كما في قوله تعالىٰ ما كنت تلسرى ما الكتاب ولا الايمان فهداه الى مناهجها في تضاعيف ما اوحي اليه من الكتاب المبين و علمه مالم يكن يعلم ثم رتب على هذه المنن الثلاثة امور اللاثة اى النهى عن قهر اليتيم والنهى عن نهرالسائل والامر بتحديث النعمة والاقرب الى اللوق السليمن هذا الترتيب بطريق اللف والنشر المشوش دون المرتب كما زعمه بعضهم و حاصل المعنى انك كنت يتيما وضالا وعائلا فاؤاك و هداک و اغناک فمهمایکن من شي فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في هذه الثلاث واقتلهالله تعالى فحطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر و قوله تعالىٰ و امابنعمة ربكفحدث هو في مقابلة قوله تعالى وجدك ضالا فهدئ اي حق هذه النعمة الجسيمة التي هي الهداية بعد الضلال (و كان ليس ما سواها في جبها نعمة) ليس الاان تحدث بها عبادالله تعالىٰ و تشيعها فيهم و تبين لهم ما نزل اليهم و ظاهر ان اقواله والعاله صلى الله عليه وسلم التي سميناها احاديث انما جلها شرح و تيين لماهداه الله تعالى بها و تحدث و تنويه لما انعم الله عليه من صنوف الهناية وفنون الارشاد والله تعالى اعلم بالصواب رمسه فتع المنهم مرا

لیکن جو چیز کرعبرضیف (مولانا عثانی) پرواللہ تعالی اعلم ظاہر ہوئی ہے یہ کہ حدیث کا اطلاق جیسا کرآ مخصور علیہ العسلوة والعسلیم کی طرف نبست کی جاتی ہے وہ کلام النی کی آ بت واحا بنعمة رہک فحدث کی روثن ہے لیا کیا ہے کونکہ اللہ تعالی نے پہلے تو سورہ سنی میں اپنے بنعمة رہک فحدث کی روثن ہے لیا کیا ہے کونکہ اللہ تعالی نے پہلے تو سورہ سنی میں اپنے بیرے احسانات اپنے نی علیالسلام پر کمنا ہے جی مثلاً جیسی کے بعد فراقی

اور راہ نہ ملنے کے بعد ہدایت کا عطا کرنا لین آپ کو ان راہوں سے بے جر بایا جن کی طرف (انسانی)عقلیں راستنیں یاعتی بی جیسا کرقر آن کرم میں ہے" آپ کومعلوم بھی ناتھ کا آناب اورایمان کیا ہیں اللہ نے ان ہدایت کے راستوں کی طرف آپ کو ہدایت دی اور مزید برآ ل قرآن کریم کوآپ پر بھیجااور وہ علم عطا کیا جس کوآپ جانتے نہ تھے۔ پھران تین احسنات کے بعد تین باتوں سے تخصور گور تیب وارفر مایا کہ بتیم برقبرند کرنااور سائل کونہ جمر کنااور نعت کے حصول پر اس کا ظہارلوگوں برکرنا جا ہے ذوق سلیم کویہ بات لگتی ہے کہ بیز قرآنی ) تر تیب لف ونشر غیر مرتب كے طور ير ب مرتب نبيل ب جيسا كر بعض نے كہا ہے حاصل معنى يد بيل كرة ب يتم ب خبراور علس تصالله نے آپ کو محکانا دیا اور بدایت دی اور آپ کوعنی بناویا۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہوآ ب این اویران تعالی کی تعب کوان تینوں معاملات میں فراموش نہ کرویں اور القد تعالی کے حکم کی پیروی كرين \_لبدايتيم برمبر باني اورسائل بررحم فرمائي كيونك آب يتيمي اورفقر كاذا أقد جكو يحك بين \_اور يآيت واما بنعمة ربك فحدث و جدك ضالا فهدئ كمتا لمرس بريعي اس عظیم انشان نعمت بدایت کاحق برخری کے بعد ( کداس کے متنا بلے کی اور کوئی نعمت نہیں ) بیا ہے کہ آباس انعام كاذكر الله كے بتدول سے كرويں اوران ميں اس بدايت كا چرچا كرديں اوراسے جو مجھان کی طرف نازل ہوا ہے اس کا بیان کردیں اور سیطا ہر ہے کہ انحصور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوال اورافعال جن كانام بم نے حدیث ركھا ہے وہ امور بدایت اللي كی تشریح اور وضاحت ہے اور الله في جوامور عايت ورشدة تحضورعليدالسلام يرانعام قرمائ بين ان كابيان كرنا بيد باقي ي بات كوالله تعالى على جانبا ب كرصديث كوديث كيول كيتي بيل - (عد ساح المهم من)

تذکورہ عبارت بی علامہ محدث پاکبازتے حدیث کوحدیث کہنے کے سلسلہ میں اپنے ذاتی علم کی روشی میں جس حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے اور آیت و اما بنعمة ربک فحدث سے ملم کی روشی میں استدلال فرمایا ہے وہ محدث کے ذوق حدیثی اور قوت اجتمادی کا پہند دیتی ہے۔ آگے جل کرمحدث علام حدیث کی تعریف کے متعلق تحریفرماتے ہیں۔

تع يف حديث

قال العلماء رحمهم الله تعالى الحديث اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و يدخل في افعاله تقريره و هو عدم انكاره لامرراه او بلغه عمن يكون منقاداً للشرع و اما ما يتعلق به عليه الصلوة والسلام من الاحوال فان كانت اختيارية فهى داخلة فى الافعال و
ان كانت غير اختيارية كالحلية لم تدخل فيه اذلايتعلق بهاحكم
يتعلق بناء وهذاالتحريف هوالمشهور عند علماء اصول الفقه و
هوالموافق لفنهم وذهب بعض العلماء الى ادخال كل ما يضاف الى
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث فقال فى تعريفه علم
الحديث اقوال النبى عليه الصلوة والسلام و افعاله و احواله و هذا
التعريف هوالمشهور عند علماء الحديث و هوالموافق لفنهم
التعريف هوالمشهور عند علماء الحديث و هوالموافق لفنهم
فيدخل فى ذالك اكثر مايذكر فى كتب السيرة كوقت ميلاده
عليه الصلوة والسلام و مكانه نحوذالك. (متدرات منه منه)

علاء رحم الله تعالی نے فرای ہے کہ صدیت ہی صلی الله علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں اور آپ کے افعال میں آنحضور کی وہ تا تیر بھی شامل ہے جس کا مطلب آنخضرت کا کسی امر کو جو آپ نے دیکھا ہو یا آپ کو کی فخص کا عمل پہنچا ہو بشرطیکہ وہ فخص شرع کے تالع ہوا ور آپ نے اس پر انکار تہ کیا ہوشال ہے لیکن جو چیز آنخضور کے احوال کے متعلق ہولیس اگر وہ اختیار کی ہیں تو وہ بھی افعال میں وافل ہیں اور اگر غیر افتیاری ہوں جیسا کہ جلیہ تو وہ اس میں شامل نہیں کی وکہ اس طیہ کیساتھ کو کئی ایسا تھرکوئی ایسا تھم نہیں ہے جو ہم سے متعلق ہوا ور یہ تحریف علائے اصول فقتہ کے نزویک مشہور ہا ور ان کئی کے مروہ چیز جو نی صلی اللہ علیہ وہ کہا کہ صدیت اقوال وافعال واحوال میں علیہ کی طرف نسبت رکھتی ہووہ صدیت ہے چنا نچہ انہوں نے کہا کہ صدیت اقوال وافعال واحوال نی علیہ السلام کا نام ہے اور یہ تحریف علائے صدیت کے نزویک مشہور ہے اور ان کئی کے موافق ہے لیس اس تحریف میں اکثر وہ یا تھی کہ سیرت کی کتابوں میں آنخصور کی پیدائش کے موافق ہے لیس اس تحریف میں اکثر وہ یا تھی کہ سیرت کی کتابوں میں آنخصور کی پیدائش کے موافق ہے لیس اس تحریف میں اکثر وہ یا تھی کہ سیرت کی کتابوں میں آنخصور کی پیدائش کے وقت کی اور مکان وغیرو کی ہیں صدیت میں شامل ہیں۔ (جدادل)

حدیث کی تعریف کے سلسلہ میں معزت محدث نے علاء کے اقوال بیش کرتے ہوئے حدیث کی تحقیق ہے کہ حدیث میں وہ کی تحقیق ہے کہ حدیث آنحضوں اللہ علیہ وسلم کے اقوال اورافعال کا نام ہاور حدیث میں وہ یا تیں بھی شامل ہیں کہ آنحضور نے کوئی امر دیکھایا آپ کوکسی مختص کا عمل بہنچا۔ بشرطیکہ وہ مختص تالع شرع ہوا در آپ نے اس پراٹکارنیس فر مایا۔ کیونکہ مطبع شرع کے ناجا تزعمل پرآ مختور جھی فوقی اختیار نہیں فرمایا۔ کیونکہ مطبع شرع کے ناجا تزعمل پرآ مختور جھی فوقی اختیار نہیں فرمایک تا جا ترقمل پرآ مختور کوئی اختیار نہیں فرمایک تواس سے آپ نہیں فرمایک تا جا ترقمان فتیار فرمائی تواس سے آپ

کی رضامندی کا ثبوت ل کیااور بیتو افق رسالت کے ساتے میں ڈھل کرتفید بی ثبوت حاصل کر چکا لیکن وہ مخص جوشر بیت کا تالع نہ ہوتو اس کے عمل پر آنحضور کی فموثی صدیث کی تحریف سے خارج ہو کی کیونکہ وہ ٹوراسلام سے ہی خارج ہے۔

محدث پاکباز نے بعض دوسرے علاء کا قول بھی صدیت کی تعریف بھی چیش فرمایا کہ ان کے نزدیک صدیت کا اطلاق ہراس چیز پر ہے جوآ مخضرت کی طرف منسوب ہو۔اس تعریف بیں کتب سیرت کے تذکروں کا وہ اکثر حصہ بھی شامل ہوجاتا ہے جوآ مخصور کی پیدائش اور مکان وغیرہ سے متعلق ہے۔

مدیث کی آخریف کے بعد مقدمین معزت بحدث مدیث او خرص باسی فرق کا جائزہ لیتے ہیں۔ تعریف خبر

واما الخبر فانه اعم لانه يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما اضيف الى الصحابة والتابعين و عليه يسمىٰ كل حديث خبر اولايسمىٰ كل خبر حديثا. وقد اطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف فيكون مرادفاً للخبر وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبى عليه الصلوة والسلام والخبر بما جاء عن غيره فيكون مبائنا للخبر. حداول رمقعه فع الملهم شرح مسلم مر ٢)

کیکن خرر (بنسبت حدیث) زیاده عام ہے کیونکہ خبر کا اطلاق مرفوع اور موقوف دونوں پر ہاس لئے جو بات صحابا اور تابعین کی طرف منسوب کی جائے اس کو بھی لفظ خبر شامل ہے ہی بناء پر برحدیث خبر ہو سکتی ہے اور برخبر کو حدیث کا نام تیس ویا جا سکتا اور بعض علماء نے مرفوع اور موقوف پر حدیث کا خبر ہو سکتی ہے اور بعض نے حدیث کو خاص بایں معنی کہ نبی علیا السلام سے جو آئے حدیث کو خاص بایں معنی کہ نبی علیا السلام سے جو آئے حدیث کہا ہے اور جو نبی علیا السلام کے سوائے کی اور سے آئے اس کو خبر کہا ہے اس لحاظ اللہ سے حدیث اور خبر بالکل متضادیں۔

فرکورہ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث بنسیت خرخاص ہے۔ ہرحدیث کوخر کہا جا سکتا ہے الیکن ہرخرکو حدیث بنیں کہا جا تا۔ البتہ بعض نے حدیث اور خرکو ہم معنی کہا ہے محربعض علما وحدثین کا قول یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جونی علیہ العملوۃ والسلام ہے آئی ہوا ور خروہ ہے جونی علیہ السلام کے سوائے کمی اور کی طرف ہے ہو۔ بایں معنی حدیث اور خرا کیک دوسرے کے متضاد ہیں۔

## تعريف سنت

واما السنة فتطلق في الاكثر على ما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول اوفعل او تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الاصول وهي اعم منه عند من خص الحديث بما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول فقط (عدرم)

لیکن سنت عام طور پرای امرکوکها جاتا ہے جونی علیہ الصلوۃ والسلامی طرف منسوب ہو۔
خواہ وہ تول نبی ہو یافعل یا کسی کے علی پرسکوت اس معنی میں علاء اصول حدیث کے زدیک سنت
اور حدیث ایک ہی چیز ہے لیکن ان لوگوں کے قول کے مطابق جنہوں نے حدیث کو صرف آنحضور
کے قول میں مخصر کیا ہے سنت عام ہوگی اور حدیث خاص۔

محدث یا کباز عثمانی کی فرکور و تحقیق کار جمان بول معلوم ہوتا ہے کہ سنت قول وقعل اور تقریر بی علیہ السند قول وقعل اور تقریر بی علیہ السلو ق والسلام کا تام ہے لیکن ساتھ میں علائے اصول صدیث کا بیر جمان بیان کر کے بعض دوسرے علاء کا قول بھی نقل کردیا کہ سنت اور صدیث میں بیفرق ہے کہ سنت تو آنحضور علیہ الصلوق والسلام کے اقوال مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔

ية ودعث فراورسنت كم متعلق محقوقات بين ليكن آكم بل كرعلامد في مع مديدكا مقصد وموضوع بيان فرما يا به اورعلم مديث كي تعريف كم متعلق تحقيقات فرما في به كليستة بين: -علم الحديث ، قال الشيخ عز الدين بن جماعه علم الحديث علم بقو انين يعرف بها احوال السناد والمتن وموضوعة السند والمتن و عنايته معرفة الصحيح من غيره (متريم)

علم حدیث بین عز الدین بن بھاعد نے کہا ہے کہ طم حدیث ان تو انین کاعلم ہے جس کے ذریعہ سند اور متن کے حالات کاعلم ہے جس کے ذریعہ سند اور متن ہے اور متعمد علم صدیث سے اور متعمد علم صدیث سے اور متعمد علم صدیث سے اور علم میجان ہے۔ حدیث سے اور علم میجان ہے۔

اس تحقیق سے علم حدیث کی تعریف موضوع اور عایت کا پتد چانا ہے واضح رہے کہ کسی علم کے متحقیق قاری کے دہن میں اس علم کے تین پہلوآتے ہیں کے متحلق قاری کے دہن میں اس علم کے تین پہلوآتے ہیں اول بیر کہ جوعلم قاری حاصل کرنا جا ہتا ہے مثلاً فقد تغییر منطق یا فلسفہ توسب سے پہلے اس کا

ذ بن اس علم كي تعريف كيجس اور ثلاث كاخوابال بوتا ب-

دوم قاری کی طبیعت اس علم کے حصول میں اس امرکی طالب ہوتی ہے کہ اس علم میں کس چیز ے بحث کی تی ہے اور س حقیقت کا اظہار اس علم میں کیا جار ہاہا ای کوموضوع علم کہا جا تا ہے۔ موم كى علم كے حاصل كرنے كاستصداور غرض معلوم ہونى جائے تاكدوہ علم حاصل كرنے میں ول کے اندر رغبت پیدا ہو چنانچ کی علم کے حاصل کرنے سے جومقصد ہوتا ہے اس کو عابت کہا ج تا ہے۔ان حقیقوں کے واضح ہونے کے بعد محدث عثانی نے فدکورہ بالاعبارت میں انہی تین باتوں کی وضاحت کی ہےاور انہوں نے میتحقیق پیش فرما کی ہے کہ:۔

ا علم حدیث کی تعریف یہ ہے کہ ووالیے اصول اور قوانین کاعلم ہے جن کے ذریعہ راویوں کے مالات لیمی جن ے کوئی حدیث بینی ہے نیزمتن کے مالات جواصل صدیث ہے معلوم ہوتے ہیں تو جب سنداور روایت کرنے والے اشخاص کو پوری بوری چھان بین کی جائے گی تو بھیناً ان کی وساطت سے چینچے والی صدیث کی صحت کا انداز ہ :و سکے گا۔

٢ يحقيق مين بھي دوسري بات علم حديث كا موضوع بيان كيا حيا ہے كه جس چيز سے علم حديث من بحث كى جاتى بورسلسلد منداور خود صديث بـ

س تیرے یا کہ مدیث کے ماصل کرنے کا مقصد جے غایت کہتے ہیں بیہے کہاس کے ذریعہ بھی اور فیریخی حدیث کا پنتہ چل جا تا ہے۔

اقسام حديث

ان اصطلاحات اورتعريفات كے بعدىدت علام نے حديث كى قىمول كامقدمد يى تفصيلى طور يرذكركيا بجيسا كانخبة الفكريس جوكداصول حديث كامشبوركتاب بذكركيا كمياسي كين نخبة الفكر مي نهايت اختصار ب كرعلامه كي مقدم من برايك تهم كي وضاحت كي كي برعثلاً حديث كى اقسام كے ناموں میں حدیث متواتر الصحیح احاد متبول عزیز غریب مرفوع موقوف مشہور مردود موضوع كال حن معيف قوى مالح معروف جيد محفوظ مجود ابت مدب وغيره وغيره مخلف اقسام کی تعریفات اور تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے۔ بیصدیث کی تشمیں اصول کی کتابوں میں مع تعریفات کے موجود میں وہاں مطالعہ کی جا کیس بہال طوالت کے پیش نظر قلم انداز کی جاتی ہیں۔ ا کیے نئی تحقیق جو صدیث متواتر کے ماتحت علامہ نے پیش کی ہے دوتواتر کی جارتشمیں ہیں

يعى تواتر اسنادُ تواتر طبقه تواتر عمل اورتواتر قدر مشترك.

ا۔ تواتر استادیہ کے کی صدیث کواول استادے آخرتک ایسی بھڑت جماعت نے روایت
کیا ہوجن کا جموت پرجم ہونا محال ہواور محدثین کا اس پر تواتر ہوگیا ہوجیے حدیث من محذب
علی معتصداً فلیتبوا مقصدہ من المناد ہے (جس نے جمے پرجان کرجموث ہولا) اس کوچاہئے
کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔) اس حدیث کوجیسا کرائن صلاح نے کہا ہے باسٹے صحابہ نے
روایت کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سوسے زیادہ نے روایت کیا ہے اور امام نو وی نے شرح مسلم
میں کہا ہے کہ اس کوتقر بہا دوسو محابہ نے روایت کیا ہے اور امام نو وی نے شرح مسلم
میں کہا ہے کہ اس کوتقر بہا دوسو محابہ نے روایت کیا ہے اس لئے بیحد یہ تو اتر استاد سے ثابت ہے۔
اور مخرب شال اور چنوب اصاغر اور اکا ہرنے نی اکرم علیہ السلام تک اس کواس کشرت سے روایت
کیا ہے کہ اس بیس کذب کا وہم بھی نہیں ہوسکا حتی کہ کا تواتر نواتر طبقہ ہے کہ ہرایک طبقہ میں اس کثرت سے منقول ہے کہ اس پرامت کا غلطی پراتھا و
کا تواتر نواتر طبقہ ہے کہ ہرایک طبقہ میں اس کثرت سے منقول ہے کہ اس پرامت کا غلطی پراتھا و
کا تواتر نواتر طبقہ ہے کہ ہرایک طبقہ میں اس کثرت سے منقول ہے کہ اس پرامت کا غلطی پراتھا و
کا تواتر نواتر طبقہ ہے کہ ہرایک طبقہ میں اس کشرت سے منقول ہے کہ اس پرامت کا غلطی پراتھا و
کا تواتر نواتر طبقہ ہے کہ ہرایک طبقہ میں اس کشرت سے منقول ہے کہ اس پرامت کا غلطی پراتھا و
کا تواتر نواتر طبقہ ہے کہ ہرایک طبقہ میں اس کشرت سے منقول ہے کہ اس پرامت کا غلطی پراتھا و برائی طبقہ کہ ہرایک طبقہ میں انقاق ہے کہ ہم ہم کی اور زیاد تی نواز کی خور اس کی تھی کی اور زیاد تی نہیں ۔

سوتوازعمل: اس تواتری مثال نمازے کہ صاحب شریعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کر آج تک بازی ہے اسلام کا کے دنیائے اسلام کا کر آج تک پانچ وفت کی نماز عملی طور پر تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور آج تک دنیائے اسلام کا عمل پانچ وفت کی فرضیت نماز کی افرضیت م

يرتواز فابت كرديا ي

" \_ انواتر قدرمشترک: بیایک ایبا تواتر به جومتی کے اعتبار سے ایک روایت میں قدر مشترک کے طور پر ثابت ہو چکا ہے آگر چان روایات کے الفاظ مختلف ہوں لیکن تمام روایات کی مشترک معنوی طور پر ان روایات میں موجود ہے۔ مثلاً معجزات ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کہ احادیث میں آئخضرت کے بینکٹروں معجزات موجود جیں انفرادی طور پر گومجزات کی روایات مختلف بیں لیکن قدرمشترک کے طور پر صرف مجزات کا ہونا تواتر کے درجہ تک بھی چکا ہے۔

تعريف مديث سحح

صدیث متواتر اور دیگر بعض امناف کے بعد علامہ محدث نے صدیث می کی تحقیقات کو پیش کیا ہے چنانچہ کھتے ہیں:۔

الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون متصل الاسناد من اوله الى منتهاه بنقل العدل الضابط عن مثله ولايكون فيه شذوذولاعلة حدیث سی وه صدیت برس کی سندیعن (رادیون کاسلسله اول سے آخرتک ملاہوا ( یکے بعدد میرے) چلا جائے۔ اور ( ہرایک راوی) پر بیزگاری اور یا دواشت کے ساتھ اس جیسی صفات والے راوی کے داور اس میں شندوذ اور علت شہو۔

ای تعریف حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ صدیث کے ایک صدیث کو کہا جائے گا جس کے تمام رادی عادل یعنی معاملہ روایت میں انصاف اور پر بیزگاری کو کوظ رکھیں نیز یہ کہ ان کوا تی یا وواشت اور قوت حفظ پر پورااعتاد ہو کہ میں نے جس سے روایت کی ہاس نے ای طرح بجھے صدیث بتائی ہے نیز برایک رادی دومرے دائی دومرے برایک رادی دومرے دائی دومرے کے درمیان میں ایک دومرے سے صدیث کی روایت میں کوئی رادی ایسا نہ ہوجس کو درمیان سے چھوڑ دیا گیا ہوگو یا رادی اسلمذنج میں کر یاں بیں جوایک دومرے کی کر یاں بیں جوایک دومرے سے مدیث کی روایت میں صدیث کی مورت میں صدیث کی کر یاں بیں جوایک دومرے می کا خطرہ ہوجائے گا۔ بھریہ کہاں صدیث میں کوئی علمت نہ ہو۔ اس کا مطلب علامہ عمانی یہ تھے ہیں:۔

والمراد بالعلة هنا امر يقدح في صحة الحديث

اورعلت سے بہاں بیمراد ہے کہ کوئی ایساا مرجوحدیث کی محت کونقصان پہنچائے (ندہو) نیزیہ بھی کہاس میں شذوذ ندہو۔اور شذوذ کے متعلق محدث شارح لکھتے ہیں:۔

والشذوذ مخالفة الثقة في روايته من هوا رجح منه عند تعسر

الجمع بين الروايتين.

اورشندوذ ثفته کی اپنی روایت میں کسی ایسے راوی کی مخالفت ہوتی ہے جواس راوی سے زیادہ قابل واژق اور راج ہو جبکہ ان دونو ل روایتوں میں موافقت پیدانہ ہوسکے۔

کویا حدیث سی کی تعریف کا اب بمک محدث یا کبازی چیش کردہ تحقیق کے مطابق خلاسہ یہ الکا کہ حدیث کی وہ صدیث ہے جس کے راویوں کا سلسلہ آنخے ضور علیہ الصلوٰ قاد التسلیم بمکہ متصل ہو اور وہ تمام راوی ایک دوسرے سے روایت کرنے والے ایپ عدل اور ضبط میں متند ہوں نیزید کہ اس حدیث کا راوی ایپ سے بہتر راوی کی اس روایت میں مخالفت نہ کرے اور کوئی الی علمت بھی اس حدیث میں نہ ہوجواس کی صحت میں کلام کرنے کا موقع اور مخبائش چیوڑے۔

اقسام حدیث بن علامہ کے مقدمہ سے راقم الحروف نے مرف متواتر اور سیج حدیث کی تعریف پیش کی ہے تا کہ کم از کم سیج اور متواتر کی تعریفات کا تصور ذہن بن آ جائے۔

كتابت حديث وتذوين

بزائری نے کہا ہے کہ حابقر آن کریم کے سوائے نی اکرم علیہ الصلاۃ والسلیم کی کوئی بات مذکھا کرتے ہے کوئک کے مسلم کی صدیث ہے جوابوسعید خدری رضی اللہ عند وی ہے۔
عن ابی سعید المحدوی انه قال قال دسول الله صلی الله علیه و سلم لائک کتب عنی غیر القران فلیمحه و حدثوا عنی فلا حوج و من کلب علی متعمداً فلیتبواً مقعدہ من المناد البسعید خدری ہے دوایت ہانہوں نے کہا کرسول اللہ علی اللہ علیہ من کوئل البسعید خدری ہے دوایت ہانہوں نے کہا کرسول اللہ علی اللہ علیہ و مایا کہ مری کوئل اللہ علیہ و من کا اللہ علیہ میں مایا کہ مری طرف ہے قرآن کے موائے کی کھی ہوتو اس کومناد واور میری صدیث بات مت کھوا ورجس نے مجھ پرجان کرجموث بولا اس کوانا شمکانا جنم میں بنالیہ جائے ہے۔
بیان کردکوئی حری نہیں اورجس نے مجھ پرجان کرجموث بولا اس کوانا شمکانا جنم میں بنالیہ جائے کہ ایسا نہ ہوتو پھر بہت سے علی نے کہا ہے کہ آبیا تہ ہوتو پھر آن اور حدیث آپی میں خلا صلا ہوجا کی لیکن اگر اختلاط حدیث وقر آن کا شبرتہ ہوتو پھر کہا ہت حدیث مرض وفات میں جو یہ فرمایا تھا۔
کہا ہت حدیث آپی میں خلا صلا ہوجا کی لیکن اگر اختلاط حدیث وقر آن کا شہرتہ ہوتو پھر کہا ہے کہ ایسا تھا۔

أيتونى بكتاب اكتب لكم كتابالاتضلوا بعده

مجھے کاغذ دومیں تمہیں ایک الی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعدتم مراہ نہ ہو گے۔

صاف بنا تا ہے کہ مطلقا کچھ لکھنے میں جبکہ قرآن وصدیث خلط نہ وجائیں کوئی مضا نَق بہیں۔ ورندآ مخصور بھی نہ لکھتے۔ بہی وجہ ہے کہ بعض تفاظ صدیث نے اس حقیقت کی تروید کی ہے اور کہا ہے کہ زیدین ثابت صحابی نے علم فرائض میں ایک کتاب مرتب کی اورامام بخاری نے بخاری میں کہا ہے:۔

ان عبدالله بن عمر وكان يكتب الحديث فانه روئ عن ابى هريرة انه قال ما من احدمن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا عندمنى الاماكان من عبدالله بن عمر وفانه كان يكتب ولا اكتب

بیشک عبداللہ بن عمر وحدیث لکھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں میری بہ نسبت آنمحضور سے زیاوہ حدیث بیان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ گر عبداللہ بن عمر وجو تھے وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

چنانچدابوداؤد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصور علیہ السلام نے عبداللہ بن عمروکو حدیث لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی اورانہوں نے آنخضرت سے عرض کیا تھا کہ:۔

يا رسول الله أاكتب ما اسمعه منك في الغضب والرضاء ؟ قال نعم فاني لااقول الاحقا.

یارسول الله کیا میں عالت غضب اوررضا میں جو کھھ آپ سے سنوں کھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فر مایا ہاں کیونکہ جو کھھ میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔

الحاصل مقصد رسالت بیرتھا کہ اگر قرآن وحدیث میں التباس نہ ہوتو کوئی مضا کفتہ ہیں کہ حدیث کولکھا جائے۔

آ نحضور کی وفات کے بعد صحابے نے ان تحریروں کو چوع بدر سالت میں یکجالکھی گئی تھیں جمح
کرنے کی طرف سبقت کی اور اس کا نام مصحف رکھا۔ انہوں نے قرآن کریم پر بی بس کی اور
حدیث لکھنے کی طرف توجہ بیں کی اور نہ اس طرح حدیث کوجع کیا جس طرح قرآن کریم کو کیا تھا۔
البتہ انہوں نے اپنی ہمتوں کو بعید انجی الفاظ حدیث رسالت ما بعلیہ الصافی ق والسلام کے ساتھ یا
اگر دو بعید یا ذہیں رہے تو ان کے مسیح معنی اور مدلول کی نشر واشاعت میں صرف کیا۔ البتہ قرآن
کریم چونکہ اپنے الفاظ میں مجزانہ حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کے الفاظ کی مفاظت بھی ہوئی اور
ریج تو خود و مدداری کلام والے نے لی لئے می اور وانا لمد لمحفظون قرما کرمطمئن کردیا تھا۔
ریج خود و مدداری کلام والے نے لی لئے میں اور وانا لمد لمحفظون قرما کرمطمئن کردیا تھا۔

بہرحال حدیث کی حفاظت کا محالم محابداور تا بھین کے ابتدائی دور بی ای طرح رہا کہ ان کو جب کمی مسئلہ بھی آئی تحفود علیدالسلام کے کئی فرمان کی ضرورت پیش آئی تھی توایک دوسرے سے حدیثیں بیان کرتے تھاور یکی ذکر فکر رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اس محالمہ بھی کیا فرمایا اور کیا گل کیا ہے حدیثیں بیان کرتے تھاور یکی ذکر فکر رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اس محالمہ بھی العزیز معزوہ ہے بھی خلافت کے جہد بھی خلافت حضرت عربی عبدالعزیز معزوہ ہے بھی خلافت کے جہد بھی خلافت میں عبدالعزیز معزوہ ہے بھی خلیفہ ہوئے اور دجب اللہ بھی وفات ہوئی ان کی تمام عمر چالیس سال کچھ ماہ کی ہوئی آپ کو زہرویا گیا۔ نی امید کو اندیشرائی ہوگیا تھا کہ کے ہاتھ بھی جانے گی اس لئے انہوں نے حضرت عمرالد جاتا رہے گا اور خلافت ایسے تھی کی شخص کے ہاتھ بھی جائے گی اس لئے انہوں نے حضرت عمرالد جاتا رہے گا اور خلافت ایسے تھی کو شک کے ہاتھ بھی جانے گئی ساس لئے تاری کی کتاب العلم بھی کہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر رسول اللہ کی حدیث ہوا ہے تھی اور بھی خروری سیلم الزرقی اور تا تیب سے تھی تھا کہ دیکھیں جو رسول اللہ کی حدیث ہوا ہے تی تاری تھی عمر و بن سیلم الزرقی اور ای بھی خالور والدہ بنت انس ہور ہا ہے۔ یہ نو بیا بوکر نے حصالہ بوکر کی تاب العمر اور وقالدہ بنت انس ہور با ہے۔ یہ نوب بایکر نے حصالہ اور تا کی خالے موالدہ بنت انس ہور با ہے۔ یہ نوب بایکر نے حال کی خال اور خالدہ بنت انس ہور با ہے۔ یہ نوب بایکر نے حال کی خالور کی انس کی خال ہو کہ اور خالدہ بنت انس کی حدول اور خالدہ بنت انس

لم یکن احد بالمدینة عندہ من علم القضاء ما کان عند ابی بکربن حزم. مدیندیس کوئی مخض علم قضایس ابو بکرین حزم کے برابرند تھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے الویکر بن حزم کولکھا کہ جو پچھ علم (حدیث) عمرہ اور قاسم کو ب
وہ بھی بچھے لکھ کر بیسجے چنانچے انہوں نے ایسا بق کیا الویکر بن حزم نے جس قد رحدیثیں جع کیں ان
سے معمرا اور ائل کیدہ کا لک این الی ذئب اور این اسحاق وغیر ہم نے لیں اور جیسا کہ واقد کی اور این
سعد نے کہا ہے ابن حزم کی وفات والے بی ہوئی ۔ لیکن وہ خض جس نے عمر بن عبدالعزیز کے حکم
سعد نے کہا ہے ابن حزم کی وفات والے بی ہوئی ۔ لیکن وہ خض جس نے عمر بن عبدالعزیز کے حکم
سعد نے کہا ہے ابن حزم کی وفات والے بی ہوئی ۔ لیکن وہ خض جس نے عمر بن عبدالعزیز کے حکم
ام جو ام زہری کے نام سے مشہور ہوئے ) ہیں جو مدنی ہیں اور جاز اور شام کے علاء کے امام ہیں ۔
انہوں نے حدیثوں کو ابن عزم سہل بن سعد انس بن مالک محمد بن رقع سعید بن سینب ابی اما سدا بن
مال سے لیا ۔ ان لوگوں کا طبقہ صفار صحاب اور کہا رتا ہیں کا تھا اور امام زہری سے معمر اور ائل کیٹ کا ابن الی و نی ہے ہے کہ اس نے معمر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ بچھتے تھے کہ
مالک ابن ابی و نی عبدالرزاق کا قول ہے کہ بھی نے معمر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ بچھتے تھے کہ

ہم نے امام زہری سے بہت کچھ صدیثیں سکھ لی ہیں۔ تا آ نکہ جب ولیدین یزید آل ہوااور دفاتر اس کے خزانے سے چویاؤں پرلادے گئے تو وہ زہری کے علم سے لدے ہوئے تھے۔

امام زہری کے بعدان کے زمانہ ہے متصل طبقہ میں قد و ہن حدیث اشاعت پذیر ہوئی لیکن ابواب کے ماتحت احادیث کو جن لوگول نے جمع کیا جیسا کہ ابن تجرکا قول ہے ان بھی سے ابن جرکا نے کہ بھی ابن اسحاق باما لک نے مدینہ بھی رکھ بن سمجے یا سعید بن الی عروبہ یا جماد بن سلمہ بن الحقید نے کہ بھی افوری نے کوفہ بیں اوزاعی نے شام بھی مشیم نے واسط بھی معمر نے یمن بیل جریر بن عبد الحمید نے ری بیں اورا بن مبارک نے خراسان بھی حدیثوں کو مدون کیا۔ بیسب ائمہ ایک بی زمانہ کے جیں۔ البتہ کس نے سبقت کی معلوم بیں لیکن ایک بی تشم کی حدیثوں کو ایک باب بھی امام صعبی نے جمع کیا۔ فرکورہ بالا اثمہ کے بعد دوسرے آئے۔ چنانچ بعیداللہ بن موی اورائیوں نے بھی معدولات اسد بن موی نے بھی ایک مند تحریر کیا اور لیم بن جاد فرزاعی نے بھی اسک مند تھیں اس کے بعد دوسرے آئے اورانہوں نے بھی اور لیم بن جاد فرزاعی نے بھی اسک مند تھیں گیا۔ ان کے بعد دوسرے آئے اورانہوں نے بھی ایک مند کھیں ایک بیروں کی چنانچ امام احراس اسم اسم بھی تو اس بھاری منام بھاری مند کی بہت بورے ماہر مانے محمد چنانچ بان سے بھی کو رہ کہیں اور کو مقام نہیں مجھا گیا جوحد بیٹ بھی ان کو طا۔

صحت حديث مين امام بخارى كاكام

اب تک مدیث کا جس قدر ذخیرہ جمع کیا گیا تھا وہ ان سے پہلے کی کتابوں ہیں سی اور غیر سی طور پر خلط ملط اور ملا جلا تھا ہایں حیثیت کہ طالب حدیث کوراویوں کے حالت پر بحث کرنے کے بعد صدیث کی صحت پر پہنچنا پڑتا تھا اور اگر اس طالب کو علم اور واقفیت نہ ہوتی تھی تو ائمہ صدیث سے اس کے سیح اور غیر سیح ہونے کے متعلق جیان بین کرنی پڑتی تھی اور اگر ایسا کوئی شخص نہ ملی تھا تو وہ حدیث مجبول حالت میں رہتی تھی اور اس کا تھی مقام معلوم نہ ہوسکیا تھا تا آ تکہ امام بخاری نے سیح اور غیر سی کے اور غیر سیکھی اور ایس کا تھی کا در فیر سیکھی احادیث تھی کہ ویں ای وجہ سے انہوں نے اپنی احادیث کو علی میں جنانی میں جنانی حدیث کی کتابوں میں ہی تا تھی حدیث کی کتابوں میں بینی تی جنانی سے جنانی میں جنانی حدیث کی کتابوں میں ہی تا تھی جنانی کتاب میں جنانی جنانی جاتی ہے۔

امام بخاری کے بعدامام سلم بن جاج کاظہور ہوااور انہوں نے بھی امام بخاری کی تقلید کی

اورائی کمآب می مسلم تالیف کی چنانچہ دونوں کنابوں کو میجین کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب
سمی کو می حدیث کا پید چلانا ہوتو ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو معتبر اور می مجھے کر لوگ ان پر اعتباد
سمریتے ہیں اور حزید ہوجھے کی ضرورت نہیں بچھتے۔ان کے بعداور بہت کی کما ہیں کمی کئیں۔
علامہ محدث عثمانی فدکورہ بالا تحقیق کے بعد دوسری سنب احادیث کے متعلق جن کو محاح سنہ
سمجھا جاتا ہے تحریر فرماتے ہیں:۔

تاليفات احاديث كم مخلف قسمين جن -

ا۔الجامع: بس میں آٹھ فتم کے مضافین ہوتے ہیں لیعنی سیرت آ داب تغییر عقائد فتن احکام اشراط منا قب اس منم کی صدیث کی کتابوں میں جامع کتاب تر ندی اور سیح بخاری ہے۔ ۲۔السنن: بیدہ احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں ابواب فقہ کی ترتیب کے مطابق احکام ہوتے ہیں۔ چنا نچے سنن کی کتابوں میں ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ ہیں۔ یہ چوکتا ہیں محاح ستہ میں شار ہوتی ہیں بیعن بخاری تر ندی مسلم ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ ہیں۔ یہ چوکتا ہیں محاح ستہ

۳-المعسند: بیان احادیث کا مجموعه کتاب کہلاتی ہے جس میں صحابہ ہے روایت کی ہوئی حدیثیں ان کے مرتبہ کی ترتب ہے موافق بغیرتر تیب ابواب فقہ کے جمع ہوتی ہیں مثلاً پہلے ابو کرائے صدیثیں ان کے مرتبہ کی ترتب کے موافق بغیرتر تیب ابواب فقہ کے جمع ہوتی ہیں مثلاً پہلے ابو کرائے ہیں۔ مردی روایات مجمع کردی جاتی ہیں۔ مردی روایات جمع کی جا کیں جس طرح میں المرتب روایات جمع کی جا کیں جس طرح

منديس محاب كي احاديث موتى بين-

۵۔المجزء: جس میں متلہ داحدہ متعینہ کی احادیث شامل ہوتی ہیں جیسے قرات بخاری کا جزاور بخاری کارفع پدین کا جزو۔

۲ - المفود: . بيدوه صديث كى تالف موتى ہے جس مل مخض واحد كى احاديث جمع موتى ميں مثلاً ايو ہريره رضى الله عنه كى حديثيں يا حصرت حذيفه كى \_

عد الغويدة . بيده مجموعة حديث بوتاب جس عن إيك على شاكردكالي شيوخ واسا مده حديث المارية الموجد الما مده حديث المارية من المرح حديث كاليك مجموعة المستر حدام عدرك بهلاتاب

ندگورہ بالاجحقیقات علامہ مٹانی کی شرح مسلم کے مقدمہ میں سے میں نے خلاصہ کے طور پر اردو زبان میں لکھی ہیں۔ زیادہ تفعیلات مقدمہ میں ملاحظہ ہوں البتہ محاح ستہ کے مصنفین کا اجمالی تاریخی خاکرا بی طرف سے لکھتا ہوں جو بعض متند کمایوں سے لیا گیا ہے۔

ا- بخارى: ان كالورانام الوعبدالله محدين اساعيل بيس اواهي بخاره جوكر كتان كاايك

شہرے میں پیدا ہوئے ای لئے انہیں بخاری کہتے ہیں۔ بخاری میں چھ ہزار صدیثیں ہیں۔ سولہ برس کی عمر میں اپنی والد وصاحب کے ساتھ بچ کو گئے اور چونکہ ابتدا سے بی صدیث کا شوق تھا اس لئے تحصیل صدیث کے لئے تجازی میں رو گئے۔ پھر مصراور دیگر مما لک اسلامی کا سفر کیا۔ سولہ سال کے بعد وطن والیس آئے اور تصنیف و قد رئیں میں مشغول ہو گئے ان تصانیف میں بخاری جو کہ کی سال میں ترتیب وی مشہور ہے آ ب نے اس کتاب میں اس امر کی کوشش کی ہے کہ کوئی صدیث فیر میجے نہ ہواور داویوں کی توری چھان بین کی ہے۔ صرف ان احادیث کو اپنی کتاب میں رکھاجن کے بارے میں یقین ہوا کہ میں جو بیں۔ آ ب نے اس کا نام اس کے اس کا مور پراس کو بی بخاری کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے کہیں تھاری کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے بعد صبحے کتاب بخاری ہے۔ اس کی کئی شرحیں کھی گئیں اور بہترین شرح حافظ ابن جرک ہے۔

یمی وہ کتاب ہے جس کی شرح کا فخر بقول مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی مرحوم یا کہا زمحدث علامہ شبیراحمۃ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کوحاصل ہوا۔

ے۔آپ نے والے میں انقال فرمایا۔

۵۔''سنن این ماجہ' اس کوامام محمد بن ماجہ نے جمع کیا ہے آپ قز وین بیں پیدا ہوئے جو شالی ایران بیں واقع ہے۔احادیث کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سنر کیا۔اس کتاب بیں تقریباً جار ہزار حدیثیں میں۔ان کی وفات سرے ہے ہیں ہوئی۔

الاسنن نسائی ایس مجموعه احادیث کوامام احمد بن شعیب نے جمع کیا۔ جو 19 جری شمر نسامی پیدا ہوئے جو کہ ترکستان میں واقع ہے۔ اس لئے اس کونسائی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث کی خاطر معزشام الجزیرہ اور تجاز کا سفر کیا۔ بڑے بڑے علاء سے حدیثیں عبادات کے متعلق ہیں۔ آپ نے سوس میں وفات یائی۔

معاح ستہ کے مؤلفین کا مخترسا خاکہ محض تعارف کے لئے پیش کر دیا میا ہے۔ مزید تضیلات کی نہ یہاں مفرورت ہے اور نہ مخواکش۔

آسان فتح الملهم كے جاند تارے

گذشته اوراق میں ہم نے پاکباز محدث فیخ الاسلام علامہ شیرا حمد عثانی نوراللہ مرقد ہ کے مقدمہ فیج السلام علامہ شیرا حمد عثانی نوراللہ مرقد ہ کے مقدمہ فیج استخاب اور بعض نن حدیث کے متعلق تحقیقات ناور ہ بیش کی میں ۔ اب یہاں اصل فیج اسلیم شرح مسلم میں ے احادیث کی توضیحات و تحقیقات کے وہ چا ند تارے بیش کرتے ہیں جن میں ہے ہرا یک اپنی جگد آفاب نصب النہارے زیادہ چیک اور دوشنی رکھتا ہے۔

محدث پاکباز دوسرے ائمہ کے اقوال پیش کرتے جب اپنے خیالات اور اجتہادات کی علمی روشی میں اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسان علم سے ستارے تو ژقو ثر کر اور نوج کر لا رہے ہیں۔ بہر حال اب یہاں علامہ کے احادیث کی شرح سے متعلق حقائل نصار پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ اللہ کی تحقیق فٹے آملیم سے استخاب کر کے پیش خدمت ہے کہ اللہ کے تام سے اس مصرحدیث کا افتتاح محدث پاک بازعمانی کی طرف سے اور اس راقم الحروف کی طرف سے ہو۔

# ثرح مقدمهملم

بعم الله الرحن الرحيم

ا مام سلم بن تجاج قشری رحمة الله عليد في الآب مجيم سلم كوحسب و بل تمبيد كے ساتھ حمد بارى تعالى اور در دور در سالت مآ ب سلى الله عليد و سلم عشروع كيا ہے۔ اس كى عبارت بيہ :۔

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين و صلى الله على محمد

خاتم النبيين و على جميع الانبياء والمرسلين.

تمام تعریقی اللہ علی کے لئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے اور عاقبت پر ہیز گاروں کے لئے ہاور درود اللہ کامحر عاتم النہین اور تمام انبیاء اور مرسلین پر ہو۔

ا مامسلم کی اس حمد و نعت میں آئے والے باری تعالی کے اسم اعظم الله پر محدث یا کیاز محققات میں لکھتے ہیں:۔

ثم من المعلوم ان الاسم البطيل اعنى الله خاص بواجبُ الوجود الخالق للعالم المستحق لجميع المحامد بل هواخص اسمائه الحسنى والصحيح انه عربى كما عليه عامة العلماء لاانه عبرى او سريانى كمافهب اليه ابوزيد البلخى ثم على انه عربى هل هو علم اوصفة لو قيل صفة والصحيح الذى عليه المعظم انه علم ثم على انه انه علم هل هو مشتق او غير مشتق فقيل مشتق على اختلاف بينهم فى المادة التى اشتق منها و فى ان علمية حينئذ بطريق الوضع اوالغلبة وقيل غير مشتق بل هو علم مرتجل من غير اعباراصل اخلمته و على هلا الاكثرون منهم ابو حنيفة ومحمد بن الحسين والشافعى والخليل والزجاج و ابن كيسان والحليمى و امام الحرمين والغزالى والخطابى ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال سمعت اباحيقة رحمه الله يقول اسم الله اعظم هو الله ربه قال الطحاوى و كثير من العلماء واكثر العارفين حتى انه لاذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من اسمائه تعالى. (مُهم م م ابد نبر)

ل دجود کی دوسیس میں داجب الوجود محق جس کا وجود خرور کی اور قدیم ہواور جو بھیشہ سے بھیشہ وہیں اللہ کی ستی اور اس کا وجود کہذا اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ دوسراوجود ممکن الوجود کہلاتا ہے۔ یہ وہ جود ہوتا ہے جو پہلے نہ تھا ابعد علی ہوا اور پھر فنا ہوجائے گا۔ خدا کے مواسب محلوقات ملائکہ انسان جن آسان وزعن سے مکن الوجود اور حادث ہیں۔

پھر ہو بات مشہور ہے کہ اسم جلیل یعنی اللہ واجب الوجود عالم کے خاتی تمام تعریف ت کے مستحق کے لئے خاص بکہ اللہ تعالی کے اساء حتی میں انص ہے (پھر یا الفظ اللہ تو بی ہے انہیں تو ) سے جد ہے کہ وہ حربی ہے جدا کہ عام علاء کا خیال ہے نہ وہ عبرانی زبن کا لفظ ہے نہ مریائی کا جیسا کہ مریائی ہونے کا خیال ابوزید بی کا ہے۔ پھراس کے علاوہ کہ وہ حربی ہے آیا وہ نام ہے یا صفت ہے تو بعض نے کہا صفت ہے لیکن جیسا کہ اکٹر کا خیال ہے جے یہ کہ وہ علم اللہ ہے کہ مرحم ہونے کے علاوہ کہ وہ حتی ہے کہ وہ علم اللہ ہے کہ مرحم ہونے کے علاوہ کیا وہ حتی ہے کہ وہ حتی ہے کہ وہ حتی ہے کہ اللہ کا اللہ ہے اللہ ہونے ہے کہ وہ حتی ہے کہا (کہ اللہ) فیر شعبی ہے بلکہ وہ بغیر کی اصل کے کہ اس کے مدان وہ بیا کہ وہ حتی ہے کہا کہ جس نے کہا (کہ اللہ) فیر شعبی ہے بلکہ وہ بغیر کی اصل کے کہ اس کے حال ہے بیان ہونا ہے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے ابوال پراکٹر جس جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے ابوال پراکٹر جس جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے ابو منسلے خوالی اور خطافی جس سے کہا م ابو صفیفہ تھے کہ اللہ کا اسلی نام وہ اللہ تی ہوں ہے کہا کہ جس نے ابو منسلے خوالی اور خطافی جس سے کہا ہا ہے کہا کہ جس نے ابو منسلے خوالی وہ اللہ کا اسلی نام وہ اللہ تھی ہے کہا کہ جس سے اللہ کہ کہ سے سے مال وہ خطافہ وہ کہا کہ جس سے خطافہ وہ اس کے کہا کہ جس سے اللہ کہ کہ سے میں تو اللہ کہ کس سے میں انتقا اللہ کے جس سے کہا کہ وہ رہے جس کے کہا کہ جس سے اللہ کے ذکر سے بو مرکر کوئی ذکر جس ہے اس وہ یہ سے حرکی تخصیص لفظ اللہ کے حوالے اور کی وہ مر سے اس می وہ سے حرکی تخصیص لفظ اللہ کے سوائے اور کی وہ مر سے اسا می مورسے اسا می کہ میں تھی ہیں گئے۔

ندکورہ تحقیق محدث پاکبازی تحقیق رفعتوں کا پیدوی ہے باری تعالی کے اسم کرای اللہ کے متعلق محدث پاکبازی تحقیق رفعتوں کا پیدوی ہے باری تعالی کے اسم کرای اللہ کے متعلق مجتبے حقائق محققین کے ہو کے تعالی کو چیش کرتے ہوئے ان میں اصل ترجیحات کا بھی اسپنے علمی مقام کے ہاتحت ترجیحی وقار قائم کیا ہے۔ مثلاً۔

الفظ الله بارى تعالى كاساء حتى ميس خاص بى نبيس بكراخص بـــ

ا۔ پھر یہ کدفظ عبرانی یا مریانی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ فالص عربی ہے۔اس کے بیمعنی بیں کہ باری تعالی کے اس کے بیمعنی بیں کہ باری تعالی کے اسم اعظم کا شرف ای زبان کو حاصل ہے جس میں قرآن کریم تازل ہوا یعنی عربی محدث یا کہاز نے اس اسم کوعربی زبان کا فرما کرائی سلامت طبع اور وجدان کا شوت ویا ہے۔ابوزید بینی نے اس کومریانی بتا کر خیال میں ایک قتم کا بیجان پیدا کرویا ہے۔

٣- يديمي دابت كياميا بكراسم الدمعت نبيل بكدعاء كيسواداعظم كمطابق بيعلم

ل علم كرامري كو تحق إيز إ مكركم ام كركم إلى الدخدا كاعلم يعن نام ب-الم منتق اس لفظ كركم إلى جوكى معدد الكلا موجع نعر امر منعور تعير وغيره ے۔ابیانیں جیسا کہ صفاتی نام کریم اُرجیم مسیح اور طیم میں کہ تمام صفات ہیں۔ سمیہ بیمی کہ لفظ اللہ علم ہو کر کسی دوسرے لفظ یا مصدرے مشتق نہیں ہے۔ چنانچہ امام اعظم اور دیگرائمہ اور نوی بھی فرماتے ہیں۔

یدکہ بیاسم اللہ کا اسم اعظم ہے جس کو خدا کے ادلیا داور عارفین اسم اعظم سمجھ کراس ہے بہتر ذکر کے لئے ان کے پاس ادر کوئی تام نیس ہے۔

اس جحین کوایک مختصر عبارت میں اس طرح سمینا جاسکتا ہے کہ لفظ اللہ باری تعالیٰ کے اساء و حسیٰ میں ایک خاص بلکہ اضطام ہونے کے ساتھ ساتھ مساتھ میں ایک خاص بلکہ اخص اسم اعظم ہے جوعر بی زبان کا لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ میں دوسرے لفظ سے شنت نہیں بلکہ واضح طور پر غیر شنت ہے اور میا ایسا اسم اعظم ہے کہ صوفیا کے پاس اس سے بردا اور کوئی نام و کرکے لئے بہتر نہیں ہے۔

یہ ہے محدث پاکبازی لفظ اللہ پر تحقیق تو کو یا ان کی شرح کی خصوصیات میں سے الفاظ کی تحقیقات بھی سے الفاظ کی تحقیقات بھی ہے الفاظ کی تحقیقات بھی ہو آپ وضاحت کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب درود کے سلسلہ میں فرکورہ امام سلم کی تمہیدی عبارت میں اللہ کے بعد آنحضور علیہ السلام کا نام نامی محرآ یا ہے اس کی تحقیق میں کھتے ہیں :۔

محمد: اشهر اسمائه الاعلام صلى الله عليه وسلم و انما سمى به لكثرة خصاله المحمودة كذا قاله ابن فارس وغيره من اهل اللغة قالواويقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود وقال في شرح التحرير انما معى به لانه محمود عندالله وعند اهل الارض جهلا اوعناداً وهو اكثر الناس حمداً الى غير ذالك و قد منع الله تعالى بحكمته ان يسمى به احد غيره الى ان شاع قبيل اظهاره للوجود الخارجى ان نبياً يبعث اسمه محمد فسمى قليل من العرب ابناء هم به رجاءً من كل ان يكون ابنه ذالك ثم منع الله كلامنهم ان يدعى النبوة او يدعيها احدله و يظهر عليه سبب يشكك احداً في امره كذافي شرح التحرير (المام من البر)

آ مخصور صلی الله علیہ وسلم کے مبارک تاموں میں ہے جھراصلی نام ہاور بینام آپ کے عمدہ عادات کی کثرت کے باعث رکھا کیا ہے جیسا کہ ابن فارس اور دیگر الل افت نے کہا ہے کہ ہراچھی مادات کی کثرت خصارت کا جاتا ہے اور شرح تحریر میں کہا ہے کہ آ مخصرت کا نام محمد محمد تعملتوں والے انسان کو محمد اور محمود کہا جاتا ہے اور شرح تحریر میں کہا ہے کہ آ مخصرت کا نام محمد

ای کے رکھا گیا ہے کہ آپ اللہ اور آسان وزین والوں کے زویہ محووجیں اگر چیا بعض اہل زین الرج بعض اہل زین کے جہالت یادشن کے باعث کفر کیا لیکن آنحضور کی مخلوقات میں تعریف کرنے والوں کی اکثریت ہے بہ بہبت تعریف نہ کرنے والوں کے اور اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے کی اور کویہ (محمد کانام) رکھ جانے سے دوک ویا تا آئکہ بیتام آخضور کے دنیا میں اشریف لانے سے پہلے مشہور ہوگیا کہ ایک نی معموت ہوئے والا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اس لئے بعض عربوں نے (اس شہرت کے بعد) اپنے مبغون ہوئے والا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اس لئے بعض عربوں نے (اس شہرت کے بعد) اپنے بیغوں کا نام اس امید پر محمد رکھ لیا کہ شایدان کا بیٹانی یہ نی ہو۔ پھر اللہ نے (اپنی قدرت سے) ہرایک کونیوت کا دھوئی کرنے سے بیاس کے لئے کی اور کو ایسا کرنے سے دوک دیا۔ یااس پر کی ایسے سبب کوجوکی کواس کے معاملہ میں شک میں وال دے دوک دیا۔ جیسا کہ شرح تحربیش ہے۔

یہ ہے آ مخصور علیہ العساؤة والسلام کے اسم گرامی محمد کی شخین کراس کے معنی ہیں اس وات کے جو بکثر ت عمدہ خصائل اور عاوات کا مالک ہواور آپ سے پہلے بینام تقدیر اللی سے اور کوئی تدر کھ سکا۔
راقم الحروف نے ان ووٹوں اساء بعنی اللہ اور محمد کے ناموں سے فتح الملیم کی شخفیقات کا افتتاح کیا ہے کہانمی دوٹوں کا کلام قرآن وسنت یا صدیث اسلام کی اصل بنیاد ہے۔

مقدمهامامسلم

امام سلم نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے بہاں سے اپنا مقدمہ یا تمہید شروع کی ہے اوراس مقدمہ میں سندھ دیدے اور اس مقدمہ میں سندھ دیدے اور متن صدیت نیز راویوں سے متعلق باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ بیمقدمہ مختفر ہے لیکن محدث پا کہا نہ نے اس مقدمہ کی شرح اکتا لیس صفحات میں چیش کی ہے۔ اور اس مقدمہ کی حمد وقعت میں اللہ جل ذکرہ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نفوی تحقیقات تحریر فرمائی ہیں جیسا کہ ایجی گزریں۔

امام سلم نے اپنے مقدمہ میں آیک عبارت علی جوادیرے چلی آری ہے اسانید کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے من صنوف الاشیاء بالاسانید التی نقلت محدث پاکیاز اسانید ک لغوی اوراصطلاحی تحقیق لکھتے ہیں اور ساتھ ہی متن کی بھی تحریفر ماتے ہیں۔

الاسانيد جمع اسناد والاسنادمصدومن قولك اسندت الحديث الى قائله اذارفعته اليه بذكرناقله واماالسند فهوفى اللغت ما استندت اليه من جداروغيره وهو فى العرف طريق متن الحديث و سمى سنداً لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه عليه. مثال الحديث المسند قول يحى احدرواة الموطا اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيع بعضكم على بيع بعض". فعتن الحديث فيه هو لا يبع بعضكم على بيع بعض. (المامم ما المدار)

اسانیداسنادی جمع ہے اوراسناد معدد ہے مثلاً تم یوں ہو" کہ بی نے حدیث کا اس کے کہنے والے تک سلسلہ سند چلایا۔ یعن نقل کرنے والے کے ذکر کے ساتھ قائل تک اس سند کو پہنچا ویالیکن افت میں سند کے معتی دیواروغیہ وے تکمیدلگانے کے جی لیکن عرف بیل حدیث کے متن (عبارت) کفت میں سند کے متن (عبارت) کے طریقہ کو کہتے ہیں اور سند کا نام اس لئے سندر کھا گیا کہ حدیث کی صحت اور ضعف کے متعلق مفاظ حدیث کو اعتماد ہوتا ہے مثلا حدیث مسند موطا کے راویوں میں ہے ایک راوی کی کا قول (حسب ذیل) '' مالک نے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمرے ہمیں خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں ہے بعض کی تتا بعض محتمل ہوں ۔

لی اس می مدیث کامتن (لابیع بعضکم علی بیع بعض " ہے۔

فدكور وتحقيقات من تين إلى منافي كل ين :-

ا\_اسنادلغت على فيك لكاف كوكيت بي-

۳۔اسنادعرف حدیث میں راویوں کا وہ سلسلہ ہے جن کے ذریعہ سے حدیث منقول ہوئی ہے۔ کو یااس اسناد سے نقس حدیث پراعناد قائم ہو کیااور کو یا فیک لگ گئی۔

سے تیسری بات صدیت چیش کر کے سند اور متن کی وضاحت کر دی ہے۔ بیعنی ما لک نے نافع سے اور نافع نے عبد اللہ بن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے مویارا ویوں کا بیسلم است جبر اور جوصدیت ہے وہ متن ہے۔

منن كم محقق كم معلق محدث إكبار لكست بين: -

والمتن في اصل اللغة الظهر وماصلب من الارض وارتقع ثم استعمل في العرف فيما ينتهي اليه السند. الخ

ادرمتن اصل لغت میں چیند کو اور زمین کے محول اور بلند حصد کو کہتے ہیں مجرمشہور طور پر جہاں پرسندختم ہوتی ہے یعنی صدیث کو (متن کہتے ہیں)

و سند الحديث هو ما ذكر قبل المتن و يقال له الطريق لانه يوصل الى المقصودهنا و هو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس الى مايقصده السالك فيه

اور حدیث کی سند وہ ہے جومتن سے پہلے ہواس سند کوطریق بھی کہتے ہیں کیونکہ طریق (سند

حدیث) معمود کی طرف لے جاتا ہے اور دہ معمود حدیث ہے جیسا کرمحسوں راستہ مسافر کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔

یے بخفراُبغندضرصت لمسناؤمتن سندطریق کی تعریفیں جن کا دامنے کرناال موضوع صدیث میں ہوئے علی کے تعلیم کے کا اس موضوع صدیث میں ہوئے علمی کے کلے کیے سندے کا دکھنتا ہوں الماحظہ ہو۔ علمی کے کلے کیے سندے کا دکھنتا ہوں الماحظہ ہو۔ ایک میں کے کا کہ معدد شرع سندے کا دکھنتا ہوں الماحظہ ہو۔ ایک میں کے ایک معدد شرع سندے کا دکھنتا ہوں الماحظہ ہوں گئے ہے۔ ایک میں کا دکھنتا ہوں الماحظہ ہوں گئے ہے۔ ایک میں کا دکھنتا ہوں الماحظہ ہوں کا دیکھنتا ہوں الماحظہ ہوں کا دیکھنتا ہوں الماحظہ ہوں کا دیکھنتا ہوں الماحظہ ہوں کی میں کا دیکھنتا ہوں کا دیکھنٹا ہوں کا دیکھنتا ہوں کا دیکھنٹا ہوں کا دیکھنٹ

### سندياظريق حديث

حدثنی ابوبکر بن اسحاق قال نا عفان قال ناوهیب قال نا یحییٰ بن سعید عن ابی زرعة عن ابی هریرة

#### ٢ ـ حديث يامتن

"ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلنى على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد لاتشرك به شيئاً و تقيم الصلوة المكتوبة و تؤدى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان قال والذى نفسى بيده لاازيد على هذاشيئاً ابداً ولاانقص منه قلما ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظز الى هذا".

ندکورہ بالا یں ابو مجروعفان وہیب کی ابی زرع ابو ہریرہ کا سلسلہ جنہوں نے ایک دوسرے
سے صدیت بیان کی ہے "سند" ہے اوراس سند سے امام سلم کو فدکورہ بالا حدیث بلی ہے۔ اوران
اعرابیا سے فلینظر الی ہذا تک حدیث یامتن کہلاتا ہے انہی راویوں کی صدافت ویاشت ویاشت تقوی پر احادیث کی صحت کا دارو مدار ہے۔ اس لئے امام بخاری اورامام سلم نے اپنی اپنی احادیث کی صحت کو بختہ کرنے کے لئے راویوں کی یوری چھان بین کی ہے۔

راويوں کی تميز میں محدث يا كباز کی گهری نظر

اس مقام پر پینج کرجیکہ بی مسلم کے مقدمہ کے مطالعہ بیں مصروف تھا۔ محدث پاکیاز کی اساءر جال اور راویوں کی معرفت اور قوت تمیز پرجیرت ہوتی تھی اور پیتہ چاتا تھا کہ ان کا اس سلسلہ بیس مطالعہ میں قدروسیج اور کھراتھا۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ بیں راویوں پرجو تبصرہ اور جرح کی

ہاں سکسلہ میں حفظ اورا نقان کے معاملہ میں بعض راویوں مثلاً عطاء بن سائب یزید بن ابی زیاد اورلیٹ بن الی سلیم کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ ککھتے ہیں:۔

الاترى انك اذا وازنت هولاء الثلثة اللين سمينا هم عطاء و يزيد و ليثا بمنصور ابن المعتمر و سليمان الاعمش و اسماعيل بن ابي خالد في اتقان الحديث والاستقامة فيه وجلتهم مباتنين لهم لايد انونهم (سلمادتبراس))

کیا تونبیں ویکھتا کہا کرتوان تینوں کا جن کا نام ہم نے عطاء پر بیداورلیٹ بیان کیا ہے مقابلہ انقان اوراستفقامت حدیث میں منصور بن معمر سلیمان اعمش اوراساعیل بن ابی خالدے کرے تو (اول الذکرکو) تو (موفرالذکر) کے مہائن یائے گا کہ ووان کے قریب بھی نہیں ہیں۔

ا مام مسلم نے اس عبارت سے ذرا پہلے میز بدکو یز بدین افی زیاد کہا ہے لیکن بیکونسایز بدین الی زیاد ہے اس پرمحدث یا کیاز علامہ عثانی نے بحث کی ہے لکھتے ہیں:۔

ويزيد بن ابى زياد النع فى شرح مسلم و امايزيد بن ابى زياد فيقال فيه ايضاً يزيد بن زياد وهو قرشى دمشقى قال الحفاظ هو ضعيف وقال ابن نميرو يحيى بن معين ليس هو بشىء وقال ابو حاتم ضعيف وقال النسائى متروك الحديث و قال الترمذى ضعيف فى الحديث كذاقال النووى. (المائم بداس)

اور یزید بن ابی زیاد الخ مسلم کی شرح میں ہے اورلیکن یزید بن ابی زیاد بس اس کے متعلق یزید بن ابی زیاد بس اس کے متعلق یزید بن زیاد بھی کہا جا تا ہے اور وہ قرشی ہے حفاظ نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے ابن نمیراور یکی بن معین نے کہا کہ وہ کچھیس اور ابو حاتم نے کہا ضعیف ہے اور نسائی نے کہا متروک الحدیث ہے اور ترید کی اختراک الحدیث ہے اور ترید کی اختراک الحدیث ہے اور ترید کی اختراک الحدیث ہے اس طرح نو وی نے کہا ہے۔

شرح مسلم سے مراد محدث پاکباز نے شرح نووی لی ہے فدکورہ عبارت میں امام نووی نے یزید بن الی زیاد سے قرشی دشقی مراد لیا ہے۔ جیسا کہ شرح نووی جلد تمبراص میں ہے لیکن امام عثانی امام نووی کاروفرماتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

وانا اظن والله تعالى اعلم ان مسلما رحمه الله لم يعن هناهداالقوشى انه الدمشقى بل هويزيد بن ابى زيادالكوفى صاحب حديث الرايات السود احد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه (الماليم بدنبراس عاد)

اور بی (امام عنانی) گمان کرتا ہوں اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ امام سلم رحمہ اللہ نے بہاں میڈر فرد ہوں اور اللہ نے بہاں میڈر شی دشتی مراونیس لیا بلکہ وہ برید بن الی زیاد کوئی رایات سود کی حدیث والے ہیں جو کہ کوفہ کے مشہور حافظ کے کمز ورعلاء بیل سے ایک ہیں۔

ملاحظہ کیجے کہ امام عمانی امام نووی ہے یزید بن الی زیاد کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنا نچای فدکورہ عبارت کے بعدا پی تحقیق کی تا ئید میں لکھ بچنے کے بعد حافظ بن جرکے تا ئیدی اور ہم خیال الفاظ ل مجے چنا نچے لکھتے ہیں:۔

"وبعد ماكتبت رأيت الحافظ انه قال في "التهذيب" وقال مسلم في مقدمة كتابه فان اسم الستروالصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب و يزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم و نظراتهم من حمال الاثار الى اخر كلامه وهو موافق لما تقدم عن ابي مهدى في الجمع بين هؤلاء الثلثة و تفضيله ليثا على الاخرين واغرب النووي فلكر في مقدمة شرح مسلم ترجمة يزيد بن ابي زياد و ابن ابي زياد الدمشقى المذكورة قبل هذه الترجمة وزعم انه مراد مسلم بقوله يزيد بن ابي زياد وفيه نظر لا يخفى". (المام بالبرسيد)

اس کے بعدکہ بین کھے چکا تھا۔ بین نے حافظ (این جر) کو پایا کہ انہوں نے تہذیب بین کہا ہے۔ "اور مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ بین کہا کہ سر وصدق اور تعاطی علم ان کوشال ہے جیسا کہ عطاء بن سائب اور یزید بن ابی زیاو ولیت بن ابی سلیم اور انہی کی مانند (جواورلوگ ہیں) جو کہ آثار کے حال ہیں۔ (آخر کلام تک امام سلم کے) اور (مسلم کی بیدائے) وہ وافق ہے جیسا کہ پہلے کر راا بن مہدی کی طرف سے ان تنوں کے بارے بین (تقیدی خیال) اور ان تنوں بی لیث کی دونوں پر فعنیات اور نووی نے جیب بات کی کہ انہوں نے شرح مسلم کے مقدمہ بین برید بن ابی زیاد اور اور این ابی زیاد ورشق کا حال کھا ہے اور گمان کیا ہے کہا مام سلم کی مراد برید بن ابی زیادے حقی برید بن ابی زیاد ورشق کی نواز وی کے ) اس قول بی نظر ہے جو یوشیدہ نہیں۔ زیادے و مشیدہ نہیں۔

مافظ بن تجرکی فدکورہ حمارت امام عنائی کی تائید کرتی ہے کہ بزید سے مرادوہ وشتی نہیں بلکہ کوئی ہے کہ بندید سے مرادوہ وشتی نہیں بلکہ کوئی ہے چنانچہ حافظ ابن تجرشارت بخاری نے امام نووی کی اس تحقیق پر تعجب کا اظہار کیا ہے یا کہا زمحد مث کوا چی اختلافی رائے امام نووی کے خلاف کھنے کے بعد حافظ ابن تجرکی اپنے خیال کی موافقت میں تائیدل جانے ہے بہت مسرت ہوئی چنانچہ کھنے ہیں:۔

فحمدت الله على اصابة ظني والله الموفق

پس میں نے اپ خیال اور تحقیق کی درتی پر اللہ کا شکریا اور اللہ بی ( می خیال کی ) تو فیق دینے والا ہے۔

اساءرجال اورراویوں کے بارے میں مولانا عثانی کی فدکورہ تحقیق سے پید چاہاہے کہ جس مقام پرامام نووی کو دھوکہ لگا وہاں حضرت عثانی کس ذکا وت اور بھیرت کے ساتھ ہوایت کی راہ پر چلے ہیں اور درا نحالیہ جب حافظ این جمر کی تا ئیدل جاتی ہے آ سموصوف اساءر جالی اور راویوں کی معرفت اور تمیز میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی شرح میں راویوں سے کسم محدث کرتے چلے جاتے ہیں اور پوری تحقیق اور ذمہ داری سے جوایک محدث کی خصوصی صفت ہونی جائے عہدہ برآ ہونے کی لیافت اور پوری بھیرت رکھتے ہیں۔

مسلم کے مقدمہ میں زیادہ تغییلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ البت اب راقم الحروف ان خصوصیات کفصیلی طور پر نظائر کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا جو فتح آملیم کے آخر میں خصوصیات کو فتح کملیم

خوونا شرنے فتح الملبم كى بيان كى جيں۔

حديث جرئيل اورايمان اسلام احسان كى حقيقت

اصول صدیث میں محدث یا کہاز کے مقدمہ کا مختفر اور اجمالی تذکرہ کرنے اور خود مسلم کے مقدمہ کی شرح پر نظر ڈالنے کے بعد اب اصل فتح المہم میں پیش کردہ خصوصیات اور تحقیقات کی طرف عنان توجہ منعطف کرنے کا نخر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں ایمان اسلام اور احسان والی مشہور حدیث سے ابتدا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں جس سے صاحب مصابح نے اپنی کتاب کوشروع کیا ہے کیونکہ بیصدیث تیرک اور افتتاح رحمت و برکت میں وہی مقام رکھتی ہے جوقر آن کریم میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے کہ اس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم میں اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ قارشین کو چاہئے کہ سورہ فاتحہ کی طرف اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ قارشین کو چاہئے کہ سورہ فاتحہ کی طرف اس حدیث کی آب مسلم میں اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ قارشین کو چاہئے کہ سورہ فاتحہ کی طرف اس حدیث کی اور کتا ہوں۔ یہ طرف اس حدیث کی یاد کرنے کا شرف حاصل کریں۔ ای لئے پوری حدیث یہاں نقل کرتا ہوں۔ یہ طرف اس حدیث کی اور کتاب والدیزر گوار حضرت عمرضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے:۔

حدثنى ابى عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادالشعر لايرئ عليه الرائسفر ولايعرفه منا احدحتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم فاستدركبتيه الى ركبتيه

ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنى عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الله الا الله و ان محمداً رسول الله و تقيم الصلوة وتؤتى الزكوة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له و يصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره و شره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن نراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ماالمسئول عنها بالعلم من فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ماالمسئول عنها بالعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتهاقال ان تلدالامة ربتها و ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق المثبت مليا ثم قال لي يا عمر اتدرى من السائل قلت الله و رسوله اعلم قال فانه جبرء يل اتاكم يعلمكم دينكم

سمیں جانتا تو اس نے کہا چھا قیامت کی علامتیں ہی بتاہیے تو آپ نے فرمایا کہ با ندی اپنی سیدہ کو جنے اور ہیر کہ شکلے پاؤل والوں اور ننگے بدن والوں مفلسوں اور بکر پول کے جرانے والوں کو کہ وہ او نجی عمارتیں بنائیں گے۔ راوی نے کہا چرو ہے تھے ویکھی چلا کیا ہیں جی دیر تھرا چر بھی سے حصرت نے فرمایا اے عمرکیا تم سائل کو جانتے ہو کہ کون تھا بیس نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے فرمایا کہ وہ جرئیل تھے تہ جارے کے ان تھا بیس نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے فرمایا کہ وہ جرئیل تھے تہ ہو کہ کون تھا بیس کے لئے آئے تھے۔

قرطبی نے اس صدیت کے متعلق کہا ہے کہ بیاس قابل ہے کہ اس کو "ہم السنة "سنت کی ماں بعنی صدیثوں کی اصل کہا جائے کیونکہ بیصد بیت تمام علم السنت پرشائل ہے۔ چنا نچہ طبی نے کہا ہے کہ ای نکتند کی وجہ سے بغوی نے اپنی دونوں کتابوں مصابح اور شرح السند کا افتتاح کیا ہے تا کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ ہے ابتدا کی طرح اس صدیت سے قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی بیروی ہوسکے کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کے مضابین کا ایمالی فاکہ ہے۔

ندگورہ حدیث میں چنداسلامی احکام اور فرائض نیز قیامت کی علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بینی۔ اراسلام کیا ہے ارائیان کا مطلب کیا ہے۔ ۳۔ احسان کے کہتے ہیں۔ سمر قیامت کب آئے گی۔ ۵۔ قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔

یہ بیں وہ امورجن کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ بایں طور کہ جرئیل علیہ السلام آنحضورے بحیثیت سائل پوچھتے جاتے ہیں اور آنخضور ان کی حقیقت سے پروہ اٹھاتے جاتے ہیں اورروح الا مین تقید لیں کرتے جاتے ہیں۔

#### متحقيق احسان

ال عدیث کے معانی ومطالب کے سلسلہ ش اسلام ایمان اصان تمن ایسے امور ہیں کہ تمام شریعت کی بقاء اورخوبصورتی نیزعمدگی کا وارو هدارا نہی تمن چیزوں پر ہے۔ اسلام کے متعلق جو حضور نے فرمایاس میں خدا کی تو حیداور آنحضور علیہ السلام کی رسالت مماز زکو ق روزہ جج کو یا انہی پانچ ارکان اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حیدرسالت کے متعلق محدث پاکباز کے علم کلام کے سلسلہ میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے ایمان کے متعلق بھی آنحضور علیہ السلام نے سادہ الفاظ میں الله کم سالہ میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے ایمان کے متعلق بھی آنخصور علیہ السلام نے سادہ الفاظ میں الله کا مسلم میں آن خصور علیہ الله کا مسلم میں آن خصور علیہ ان کی نظر سے کر دے گا۔ علاوہ ازیں ان کی ضرورت علام عثانی کے حصہ کلام کے سلسلہ میں آپ کی نظر سے کر دے گا۔ علاوہ ازیں ان کی تفیر دے تنظیم اوقات میں آپ نے علام کے سلسلہ میں آپ کی نظر سے کر درے گا۔ علاوہ ازیں ان کی تفیر درے تنظیم اوقات میں آپ نے علام کے سلسلہ میں آپ کی تفریک موست ان حقیقتوں پر دوشتی ڈالئے تفییلات میں آپ نے علام کے سلسلہ میں آپ نے مردست ان حقیقتوں پر دوشتی ڈالئے اللہ کا سالہ میں آپ نے علام کے سلسلہ میں آپ کے علام کے سلسلہ میں آپ کی تفریک اس کے مردست ان حقیقتوں پر دوشتی ڈالئے کی تفریک و اللے کو میان کے مردست ان حقیقتوں پر دوشتی ڈالئے کی تفیر الے کی تفیر اللے کا میں آپ نے علام کے سلسلہ میں آپ نے علیہ سالہ میں آپ کے علام کے سلسلہ میں آپ کے علیہ کی تفیر اللے کیا گئی کے دور کی دور اللے کی تفیر اللے کیا کے علیہ کی تفیر اللہ کی تفیر کی تفیر اللہ کی تفیر اللہ کی تفیر اللہ کی تفیر 
کی ضرورت نہیں مجھتا البتدا صان کے متعلق محدث پاکباز نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ عام لوگوں کے سننے بھی شاید ہی آئی ہوں گی اس لئے ان کو پیش کرتا ہوں لیکن محدث پاکباز کی تحقیقات کے سلسلے بھی بیہ بتا دوں کہ کی شرقی تھم کے بجالانے بھی ایک تو

ا كى چىزى فرمنيت كاول مے يقين كرنا اور ماننا ہے۔

٢-دوسر عال يوكل كرنا كرقرض يافرض اداكروينا كبلاتا ب-

الداس ول سے ایمان لائی ہوئی چیز کوفرض مجھ کراواکردیے کے بعد ایک تیسرامقام اور بھی ہے اور دیے کے بعد ایک تیسرامقام اور بھی ہے اور دیا اس چیز کے ارکان وشرا تطاکو خلوص محبت اور نیاز مندی کے ساتھ پورے طور پراواکرنا۔

میلی صورت کا نام ایمان دوسری کا اسلام اور تیسری کا نام احسان ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سے جب معترت جرئیل نے یو چھا کہ احسان کیا ہے تو آنحضور نے فرمایا۔

ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

کداے مومن تواللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ کویا کہ تواس کود کھے رہا ہے اور اگر بیشہو کہ تواس کود کھے رہا ہے تو (بیر بھے کہ) وہ تھے کود کھتا ہے۔

احسان كمعنى من محدث ياكباز في اب جو تحقيقات كدريا بهائ بي وه قابل غور بن فرمات بين:-

قال الحافظ في القتح اشارفي الجواب الى حالتين ارفعهما ان يغلب عليه مشاهدة الحق حتى كانه يراه بعينه وهوقوله تراه والثانية ان يستحضر ان الحق مطلع عليه يرئ كل ما بعمل وهو قوله فانه يراك وهاتان الحالتان يشمرهما معرفة الله و خشيته وقدعبرني رواية عمارة بن القعقاع بقوله ان تخشى الله كانك تراه و كذا في حديث انس.

مافظ (این جر) نے فتح الباری ش کہا ہے کہ (آنحضور علیہ السلام) نے (جواب جرئیل ش) دومالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ اعلیٰ بیہ ہے کہ عابد پرت کا مشاہدہ الباعالب ہوتا ہے کویا کہ دہ خدا کو بعید دیکے دہا ہوا دورہ ہے آخضور کا فرماٹا کانک تو اہ اور دوسرا اشارہ بیہ ہے کہ مہادت گزار کے دل میں بیر کیفیت پیدا ہوجائے کہ خدااس سے آگاہ ہے اور جو بھی دہ کر دہا ہے اور وہ ہے آخضور کا فرماٹا فاند یو اک اور بید دونوں اور جو بھی دہ کر دہا ہے اور وہ ہے آخضور کا فرماٹا فاند یو اک اور بید دونوں مالیس اللہ کی معرفت اور اس کا خوف پیدا کرتی ہیں اور تمارہ بن قعقاع کی دوایت میں اس کا مطلب آخضور کے قول میں بیہ کرتو اللہ سے اس طرح ڈرے کویا کرتو اس کود کھے رہا ہے اور ان

طرح مديث انس مي ب-

وقال النووى انا لوقدرنا احدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه و تعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه حسن المحضوع والمخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره باطنه على الاعتبا بتحميمها على احسن وجوهها الا اتى به فقال صلى الله عليه وسلم اعبدالله في جميع احوالک کعبادتک في حال العيان فان تتميم المذکور في حال العيان الما کان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه و تعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذاالحال للاطلاع عليه وهذاالمعنى موجود مع عدم روية العبد فينغى ان يعمل بمقتضاه فمقصودالکلام الحث على الاخلاص في العبادة و مراقبة العبد ربه تبارک و تعالى في اتمام الحشوع وغير ذالک و قد ندب اهل الحقائق الى مجالسة الصلحين ليكون ذالک مانعاً من تلبسه بشي من النقائص احتراماً لهم و استحياء أ منهم فكيف بمن لايزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره و علانيته استحياء أ منهم فكيف بمن لايزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره و علانيته فحاصل معنى الحديث انک انما تراعي الاداب المذكوره اذا كنت تراه فحاصل معنى الحديث انک تراه فاستموعلى احسان العبادة فانه يراک اه

اوراو وی نے کہا کہ اگر بم فرض کریں کہ ہم ہیں سے ایک عبادت کے لئے کھڑا ہوا ہے اوروہ
ا ہے دب پاک و بلند کو د کھ رہا ہوتو وہ کوئی چیز لوا زمات خشوع و خضوع ہیں ہے تیں چھوڑے گا
جہاں تک بھی ہو سے گا اوراحسن طریقہ پراپ خا ہراور باطن کو اکشا اور خد کر کے عبادت کو احسن
وجوہ پر کھمل کرے گا۔ ای لئے آ مخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمام احوال ہیں اللہ کی اس
طرح عبادت کر جس طرح مشاہدہ تن حاصل ہو کیونکہ تہ کورہ عبادت کی جمیل حالت مشاہدہ میں
بندہ کے اس علم کے سب ہوگی کہ وہ بحانہ تعالیٰ کو اپنے حال پر مطلع سمجھے لیس اس صورت ہیں بندہ
اس اللہ کے آگاہ ہونے کے باعث حالت عبادت میں کوئی کو تابی تیں کرے گا اور بید سی بندہ کی بندہ کے
مر دویت کی صورت ہیں ہمی موجود ہیں تو اس وقت بندہ کو بیر متاسب ہے کہ وہ اس کے مقتضا پر
علم کرے ۔ اس کلام کا مقصد بندہ کو عبادت میں اظامی پر آبادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے درب
تبارک و تعالیٰ کے مراقبہ پر پورے خشوع و خضوع کے لئے رغبت والیٰ مقصود ہے اور اس طرح بی بی بیٹھنے کے
تبارک و تعالیٰ کے مراقبہ پر پورے خشوع و خضوع کے لئے رغبت والیٰ مقصود ہے اور اہل حقیقت
نوت ان کے صالحین کی مجالس میں جیٹھتا مستھیں خیال کیا ہے کہ ان بردگوں کے پاس جیٹھنے کے
وقت ان کے احرام اور دیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خض جو اللہ وقت ان کے احرام اور دیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خض جو اللہ وقت ان کے احرام اور دیا کے باعث محمل صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خض جو اللہ وقت ان کے احرام اور دیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کہا ہے کہ وہ خص

تعالی کو ہمیشدا ہے ظاہراور باطن کے حالات پر مطلع اور آگاہ سمجے۔ اس لئے حدیث کے مطلب کا حاصل ہے ہوا کہ اگراے بندے تو ذکورہ آ داب کا خیال دکھے گا جبکہ تو اس کود کھے رہا ہوگا اوروہ تھے کو دیکتا ہوگا نداس لئے کہ تو اس کو دیکتا ہے گا ہوگا نداس لئے کہ تو اس کو دیکتا ہے گا ہوگا نداس لئے اس کی عبادت اچھی طرح سے کراورا کر تو اسے ندد کھے تو حدیث فان لم تکن تو اہ کا مطلب ہے کہ حسن عبادت یر نہتا گی اختیار کر کیونکہ وہ اللہ تھے دیکتا ہے۔ اھ

قال السندي في حاشية البخاري ..... و هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم افعو شامل لمقام المشاهدة و مقام المراقبة و يتضح لك ذالك بان تعرف ان للعبدقي عبادته ثلثة مقامات الاول ان يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء الشرائط والاركان والثاني ان يفعلها كذلك و قدامتغرق في بحار المكاشفة حتى كانه يرى الله تعالى و هذا مقامه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلوة لحصول الاستلفاذ بالطاعة والراحة باالعبادة والسند او مسالك الالتفات الى الغير باستيلاء انوارالكشف عليه وهو ثمرة امتلاء زواياالقلب من المحبوب واشتغال السربه و نتيجته نسيان الاحوال من المعلوم واضمحلال الرسوم الثالث ان يفعلها و قد غلب عليه ان الله تعالى يشاهده و هذاهو مقام المراقبة فقوله فان لم تكن تراه نزول عن مقام المكاشفة الى مقام المراقبة اى ان لم تعبده وانت من اهل الرؤية المعنوية فاعبده وانت بحيث انه يراك. و كل من المقامات الثلاث احسان الا ان الاحسان الذي هو شرط في صحة العبادة انما هوالاول لان الاحسان بالاخرين من صفة الخواص و يتعذُّوعن كثيرين٬ قاله القسطلاني في شرح البخاري و بعض مراتب الاحسان قد فصله الشيخ بدراللين العيني رحمة الله تركناه مخافة الخروج عن المقصود

سندی نے بخاری کے حاشیہ کہا ہے ۔۔۔۔۔اور بیالفاظ آ مخصور کے جامع کلمات میں سے
ہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور مراقبہ کے مقام کوشائل ہیں اور تھے یہ بات بھی معلوم ہوجائے گی کہ تو پہچان
لے کہ بندہ کے لئے اس کی عبادت میں تمین مقامات ہوتے ہیں۔ اول مقام عبادت بیہ کہ وہ اس طریقہ سے عبادت کرے کرشرانظ وارکان کے پوراکر نے میں اسے عبادت کی تکلیف کا احساس بی باتی ندر ہے۔ دومرامقام عبادت یہ ہم کہ عبادت کرنے میں مکافقہ کے دریا میں غرق ہوجائے گویا کہ وہ اللہ تعالی کو و کھور ہا ہے اور بیمقام عبادت آ مخصور صلی اللہ علیہ وہ کم کوحاص ہے۔ چنانچہ آپ

نے فرمایا کرنمازیں جمعے ہے تھے کوئی خودک طاعت میں لذت اور داحت کے حصول کی جدے اور غیر اللہ سے یک مونی کے داستے بند ہونے اور کشف کے انوار بند سے پر چھاجانے کی دجہ سے حاصل ہے اور بیا نوار کا غلبہ مجوب بین اللہ تعالی کے بندہ کے دل کے گوشہ گوشہ میں مجرجانے کے سبب سے اور اس کا نتیجہ مقعمہ کی دجہ سے حالات کو بھلا دینا اور رسوم کا مصحل کر دینا ہے۔ تیسرامقام عبادت ہے کہ اس کو کہا جائے اور اس پر یہ بات عالب ہو کہ اللہ تعالی اس کو دیکھ دیا ہے اور بیم اقبی کا مقام ہے اس لئے آنحضور کا قول فان لم قسمی تو اہ مقام مکافقہ سے مقام مراقبہ کی طرف جنول ہے بینی اسے بندہ اگر تو ایکی عبادت تیس کرتا کہ تو خدا کو باطنی موجہ سے مقام مراقبہ کی طرف جنول ہے بینی اسے بندہ اگر تو ایک عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ دیا ہے۔ اور یہ تیوں مقامات احسان جن مثال ہیں گئیں صحت عبادت میں جو احسان شرط ہے وہ اول ہے کوئکہ آخر کے وہ مقامات احسان جو اس کی صفحت ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلانی نے اس کے مقات ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلانی نے اس کے مقات ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلانی نے اس کے مقات ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلانی نے اس کے مقات ہیں اور قوام ہے مشکل ہیں۔ تسطلانی نے اس کے مقات ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطلانی نے اس کے مقات ہیں اور قوام سے مشکل ہیں۔ تسطیل سے ذکر کہا ہے ہم نے ان کو مقعمد سے نگل جانے کے باحث می جو ڈ دیا ہے۔

محدث پاکیاز نے احسان کی خکورہ تشریح میں حافظ این تجرامام نووی شیخ سندی تسطان کی ۔
اقوال پیش کرنے کے بعد پھر خکورہ صدیت کی فضیلت میں قاضی عیاض کا قول پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔
قال القاضی عیاض رحمة الله تعالیٰ و هذا المحدیث قد اشتمل علی شرح جمیع وظائف العبادات الظاهرة والیاطنة من عقود الایمان واعمال الجوارح واخلاص السرائر والتحفظ من افات الاعمال حتی ان علوم الشریعة کلها راجعة الیه و متشعبة منه

تاضی عیاض رحمداللہ نے فرمایا ہے کہ بیر صدیت تمام ظاہری اور یا طنی عبادات اصول ایمان اور اعمال جواد ح اور تابت کے خالص کرنے اور اعمال کی آفت ہے تحقوظ دہنے کی تمام تفسیلات کوشال ہے تا آ تکہ تمام علوم شرعیہ ای صدیت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ای سے ان کی شاخیس نگلی ہیں۔ صدیت احسان کے فضائل و بر کات اور اس کی تحقیق کی تفسیل آپ نے طاحظ فرمال ۔ محدث یا کیاز نے مختلف انکہ اور محد ثمین کے جواتو ال اور تجیبرات پیش کی ہیں وہ اس ورجہ کی ہیں کہ طبیعت مستقیمہ ان کو ایک کرتی ہے واقع الی احتمال کرتی ہے۔ کو یا عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق میں بیواضح فرما دیا ہے کہ تخصور علیہ السلام نے احسان کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ مل کی روح ہے جس کے بغیر میں خری ہیں کہ عمل میں زعر گی پیدائیں ہو عتی کو یا مقام احسان ایک ایسا متعام ہے کہ اس میں حسب مداری علی ہیں ذعر کی پیدائیس ہو عتی کو یا مقام احسان ایک ایسا متعام ہے کہ اس میں حسب مداری

روح کی پاکیزگی اور حضور قلب کو جفنا وظل ہوگا آئی ہی عباوت پی فروتی اور عاجری پیدا ہوگی اور مسلمان کا کوئی عمل نماز ہو یا روز ہ زکو ہ ہو یا جے تربانی ہو یا صدقہ احسانی مقام کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر ارکان وشرا تط کیساتھ کوئی مخض نماز اوا کرے تو فرض اوا ہوجا تا ہے لیکن نماز پی اگرا حسانی مقام حاصل شہوا تو پھروہ نماز تنہی عن الفحضاء و الممنکو کا مصداق نہیں ہوئی ۔ صحابہ رضوان التو پہم اجمعین کو بیمقام علی وجدالاتم حاصل تعاچنا نچہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جہدے ابن المجمعین کو بیمقام علی وجدالاتم حاصل تعاچنا نچہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جہدے ابن المجمعین کو بیمقام کی وجدالاتا تھا تو خنجر نکا لئے میں تحت تکلیف پیش آئی۔ حضرت علی الرتھنی نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اس اثنا میں نکال لینا چنا نچ ایسا ہی ہوااور تھرت کی المواد اور موگھ تھے تھے اس کو تکلیف بھی محدول نہیں ہوئی کوئک فرما و رہے ہوئی بناچکا تھا۔

وہ ما سوات ربانی حضور کے تمام سے برگا ندا ور رہوئی بناچکا تھا۔

بہرحال ترک کے طور پراس حدیث کو پیش کرتے ہوئے احسان کی حقیقت ہے مسلمان کو السیاعی اسی علی میں بے جرفیس رہنا جائے۔ اور جائز ولینا جائے کہ آیا ہماری کی عبادت ہیں جسمیں ہم داخل ہوا جا جے ہیں احسان کا مقام ہے یا تیس ۔ بیسطور آج میں اس وقت میروقلم کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک ہم ہے تاہیں جمعاور یا نجواں روزہ ہے اوراکٹریزی کی ۲۹ اپریل ۱۹۵ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احسان کے ذاکتہ ہے آشنا کرے۔

احمان کے بعد صدیت فرکورہ ش جر تک طیدالمام نے آنحضور طیدالمام نے قیامت کا موال کیا ہے۔ گریمال بیشر پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اسلام اوراحمان ش باہمی ریوامشمون اور روت موال تو تائم ہو سکتا ہے لیکن قیامت کا ان میول کے متعلق سوال کے بعد کیا تعلق ہے۔ محدث پاکیا اس حقیقت سے تقاب اٹھاتے ہیں اور تی بیسے کہ بیاوراس تم کا سرار پر کام کرنا محدث تائی کائی حصہ بینانچ آپ پہلے لفظ ساعت کوقیامت کئے کے متعلق تحقیقات فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ فاخیر نی من الساعة النج ای عن وقت قیامها سمی الساعة ساعة و ان طال زمنها اعتباراً باول زمانها فانها تقع بھتة اولسوعة حسابها او علی العکس الطولها او تفاؤ لا کالمفازة للمهلکة اولانها عندالله کساعة عندالخلق کلافی الکشاف والساعة لغة مقدار غیر معین من الزمان و عرفاجزء من من اربعة و عشرین جزءاً من اوقات اللیل والنهار قبل والساعة کما و تطلق اربعة و عشرین جزءاً من اوقات اللیل والنهار قبل والساعة کما و تطلق علی موت اہل القرن الواحد وہی الساعة الوسطیٰ کما فی قوله صلی الله علی وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش هذا لا یدر که علیه وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش هذا لا یدر که علیه وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش هذا لا یک علیہ وسلم حین سالوہ عن الساعة فاشار الی اصغر ہم ان یعش هذا لا یدر که

الهرم حتى لقوم عليكم ساعتكم اذالمرادانقضاء عصرهم ولذااضاف اليهم و على الموت و هي الساعة الصغرى ورود من مات فقد قامت قيامته

(الفاظ جرئيل) مجھے قيامت كے حفلق خرد بجة الخ يعنى قيام قيامت كے وقت كى خرد يجة تیامت کوساعت کے نام سے اگر چداس کی مت طویل ہے بکارے جانے کی وجداس کے ابتدائی وقت کے اعتبارے ہے کیونکہ دو اجا تک واقع ہوجائیگی یا قیامت میں جلد صاب لئے جانے کی وجدے یا بالعکس طول حساب کے باعث یا فتکون کے طور پرجس طرح مفازہ کو ہلاکت کے لئے بالتے بیں باس لئے کہ قیامت اللہ کے نزد یک اس ساعت کی ماند ہے جس کو مخلوق خیال کرتی ہے جیہا کہ کشاف میں ہے لیکن ساعت افت میں زمانہ کے غیر معین عرصہ کو کہتے ہیں۔ محرعرف میں چوہیں تھنے کے دات دن کے ایک حصر (ایک محنثہ) کو ماعت کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ ساعت جس طرح سے قیامت پر بیلفظ بولا جاتا ہے تو وہ ساعت کبری ہے اور ساعت (قیامت) كالفظ ايك قرن (يعنيسل) والول كي موت يرجمي بولاجاتا إوراس كوساعت (قيامت) وسطى کہا جاتا ہے جبیبا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ آپ سے لوگوں نے ساعت کے متعلق سوال کیا تو آب نے ان میں سے چھوٹے مخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آگر میخص زئدہ رے کراے بوحایان آنے یائے تا آ تکے تم پرتمباری ساعت قائم ہوجائے کیونک بھال مراد ان کے زمانہ کاختم ہوجانا ہے۔ای لئے ان کی طرف اضافت کی کئے۔اوراطلاق موت پر بھی ہوتا ہادراس کوتیامت مغریٰ کہتے ہیں جیسا کہ صدیث میں ہے" جومر کیااس کی تیامت تو آ گئی"۔ قال العبد الضعيف (الامام العثماني) عفا الله عنه ولا يختلج في صدراحد ان بين الاسلام والايمان والاحسان مناسية جلية و علاقة بينة واماذكرالساعة فلاوجه لايراده ههنا في بادى النظر فانه ليس الاتعامى عن مدارك المحق واليقين وتخافل عن مقاصد مبدع العالمين و تفصيل ذالك على مااستخرجنا من مصنفات شيخ شيخنا العارف بالله محمد قاسم النانوتوي نورالله مرقده ان المقصد الوحيد من خلق العالم بجميع اجزائه هي العبادة فقط و كل ماسوى ذالك فانما هو داخل في مباديها و معداتها وتوابعهاد وثمراتها فان الله تعالى جلت قدرته انما فطرالسموات والارض و بينهما للناس و ماخلقهم الاليعبدون فالدنيا انما خلقت ثنا و نحن خلقنا للاخرة والعبادة اما الاول فتنادى به النصوص الكثيره قال عزوجل خلق لكم ما في الارض

جميعاً لم استوى الى السماء قسوهن سبع سنوات" و قال سخر لكم ما في السموات وما في الارض و غير فالك من الصرائح التي لاتعدو لاتحصى واما الثاني فقد نطق به النص الصريح و ما خلقت الجن والانس الاليعبدون و قد جمع الله سبحاته و تعالى كلا المضمونين في آيته واحدة حيث قال يايها الناس اعبدواربكم الذي خلقكم واللين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشاً والسمآء بنآء و الزل من السمآء مآء فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجطوالله انداداً و انتم تعلمون والمحققون لهلةالشان كامثال شيخ شيخنا قلس سره شيدوه بالبراهين والحجاج واتوابتقارير مفصلة بحيث لايسرى اليه الجدل واللجاج فمن اواد البسط كشفا و وضوحا فليراجعها وبالجملة فاذا كان الحال على هذاالمنوال فمتى تبلغ العبادة الئ مرقات الكمال احسانا و جمالا تقضى الحاجة فتحل الساعة فان بعدازالة الداء لا حاجة الى الدواء والزرع اذا اخرج شطأه وازره واستوى على سوقة و صارت سنابلة ياتعة صفراء يجعل حطاماكهشيم تلووه الرياح واليه اشارالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله بحث الاوالساعة كهاتين وغيره فالك من الاحاديث الواردة المشيرة اليه و بيان ذالك ان تكميل العبادة له صورتان اما يكثرة العابنين كماً و عدداً او باداً وظيفة العبودية على وجه الكمال كيفاً وحالاً وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل عابد كيقا لاكمل معبود جلالاوجمالا فكان يعد بزوغ شمس النبوة الكبرئ وطلوع شارق الخلافة العظمئ تم الامروحصل المرادمن وجه نعم تكميلها كما وعدداً باق بعدد اليه اوماء صلى الله عليه وسلم بالتفاوت الذي هو بين السبابة والوسطى فمتى يعم الاسلام برا و بحراً سهلاً وجبلاً ويدخل تحت لواته من كل احمر واسود حتى لايقي على وجه الارض بيت مدرولاوبرالاادخله الله الاسلام بعزعزيز و ذل ذليل فشبت العجال بثا وتمورالسماء موراً و تدك الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا واذالت هلافلا اظنك شاكافي ان ليس بعد السوال عن كمال العبادة الذي عبره جبرتيل عليه السلام بالاحسان الاالسوال عن اتيان الساعة فان الساعة كمال ذكر نامرتبة على الاحسان طبعاً وللاتوابعت ذكراً والله يقول الحق و هو يهدى السبيل. رفيح الملهم جلد نمر ١ ص ١٦٠ ١ ١٩١٠

عبرضعیف (حضرت عثمانی)عفااللہ عنہ کہتا ہاور یہ بات کسی کے دل میں رچھنکنی جائے کہ اسلام ایمان اوراحسان میں صاف اورواضح تعلق اور مناسبت بے لیکن قیامت کے ذکر کواس مقام پر بیان کرنے کی بظاہر کوئی دجہ نظر تیں آتی ۔ کیونکساس کا ذکر سوائے مدارک حق ویفین سے بے ملمی اور جبان كے موجدوخالق كے مقاصد يقافل شعارى كاوركيا باوراس كى تفصيل جيساكہم نے ا ہے مینے صدیث ( مینے البند ) کے استاذ عارف باللہ حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب تا نوتو ی نوراللہ مرقده كى تصانيف سے اخذ كى ب يب كه پيدائش عالم كا دا حد مقصداس كے تمام اجزاء كے ساتھ وہ صرف عبادت ہے اس كے سوائے ويكر مقاصد تخليق عالم اس كے ابتدائى احوال اسباب توالع اور شرات میں وافل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کی قدروسے ہاس نے آسانوں اورز مین کواور جو پھھان دونوں کے درمیان ہے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور انسانوں کونبیں پیدا کیا مگراس لئے کدوہ (الله كى) عباوت كرير - ليس وتيا مارے لئے يداكى كى اور بم آخرت اور عباوت كے لئے بيدا كة محي كيكن مملى بات (كدونيا مارے لئے پيداكى كئى) اس كو بہت ك آيات يكاركر بتارى بير چانچ قدائے بررگ وبرزنے فرمایا" جو کھانین میں ہےسب کاسب تمہارے لئے اس نے پیدا كيا چروه آسان كى طرف متوجه وااوران كوسات آسان بناويا" اوران تدتعالى قرماياب"اس ف تمہاری اطاعت میں دیدیاان تمام کوجوآ سانوں اور جو کھ کرزمین میں ہے اوران آیات کےعلاوہ بے شارواضح آیات ہیں لیکن دوسری بات نص صرح نے بیان کی ہے۔ معنی اور میں نے جنوں اورانسانوں کوصرف عبادت کے لئے پیدا کیا"۔اوران دونوں مضمونوں کواللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں اس طرح جمع کر کے فرمایا ہے" اے لو گوتم اسپے رب کی عباوت کروجس نے تہیں پیدا کیا اورتم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تا کہتم ڈرووہ اللہ جس تے تبہارے لئے زمین کوفرش اور آسان کو حیت بنایا۔اورآ سان کی طرف سے یانی برسایااوراس کے ذریعے تمہارے رزق کے لئے مجال پیدا كة لبذا الله كے ساتھ شريك نه بناؤ حالا تكريم جانتے ہؤ'۔ اوراس شان كے محققين نے جيسا ك ہمارے شخ کے شخ تھے۔ولائل اور براہین سے اس مضمون کی تائیدیں کی ہیں اور مفصل تقریریں کی ہیں کہ جن میں کوئی جھڑ ہے اور بحث کی مخبائش نہیں چھوڑی پس اگر کوئی تقصیل و وضاحت جا ہے تو الن تغييلات كى طرف رجوع كرے اور بالحمله جبكه حالت اس طريقة ير بوتوعباوت جب معراج كمال يراحسان اور جمال كے اعتبارے پہنچ چكى ہوجس كى حاجت مقتضى ہوتو قيامت آ جانى جاہئے کیونکہ مرض دورکرنے کے بعدووا کی حاجت نہیں رہتی اور زراعت جب اس کی سوئیاں بھوٹ تکلیں

اوراس كا وتعل مضبوط موجائے اوروہ اسے تنے بر كھڑى ہوجائے اوراس كے حوشے يورے ہوكر زرد ہوجا تیں تو وہ مجیتی خنک ہوجاتی ہا اور ہوائیں اس کو کھاس کے خنگ تکوں کی طرح اڑاتی ہیں ای کی طرف تی صلی الله علیه وسلم نے اشار وفر مایا ہے۔اپنے اس قول میں کہ میں اور قیامت (آیس میں )ان دوالگلیوں کے اتعمال کی ما تند ہیں اور بھی ای متم کامضمون مختف حدیثوں میں ہے اوراس كى شرح يە ہے كەعبادت كى يحميل كى دوصورتين بيل يا تو كشرت عبادت كنندگان كے ذريعه مقدار اورتعداد کی صورت میں یا وظیفہ عبودیت کی صورت میں کیفیت اور حالت کے کمال کی ادا لیکی کے ساتھ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور جمال میں اعلیٰ معبود کے کیفیت اور حال کے اعتبار سے اعلیٰ ورجہ کے عباوت گزار تھے۔ چنانچہ نبوت کبری کے آفاب کے چیکنے کے بعد اور خلافت عظمیٰ کے آ فآب كے طلوع مونے كے بعد معاملة عياوت بورا موكيا اور مراد ايك طرح سے حاصل موكئ - بال اس کی بھیل مقدار اور تعداد کے اعتبار سے ایک میں بھی باتی ہے چنانچہ ای کی طرف صلی الله علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس فرق سے جو آگشت شہادت اور درمیان کی بری انگی کے درمیان فاصلہ ہے۔ پس جبکہ اسلام برو بحریش عام ہوجائے گا نیز زین اور پہاڑوں میں پھیل جائے گا اوراس کے جینڈے کے بنچ کورا کالا داخل ہوجائے گا تا آ تکدروئے زمین برکی سم کا کوئی گھراییا ندرہے گا جس میں اللہ تعالی اسلام کوعزت عزیز اور والت ولیل کے ساتھ واخل نہ کروے گا اس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں سے اورآ سان مکڑے مکڑے ہوجائے گا اورزین بھی مکڑے مکڑے ہوجائیگی اورآب كارب آئے كا كرفرشتے صف بصف موسكے اور جب بيابت موجكا تو يس تهمين شك كرنے والائبيں ممان كرتااس معاملہ ميں كه كمال عبادت كے بعد جس كواحسان تيجير كيا حميا ہے جرئيل عليه السلام نے قيامت ك آنے كمتعلق سوال كول كيا كونك قيامت جيساك جمن بیان کیا احسان کے بعد طبعاً ایک مرتبہ ہاس لئے ذکر میں بھی حیفاً لایا حمیا اور اللہ ہی سے فرما تا ہے اورونى سيدحى راه كى مدايت ويتاب-

نذکورہ عبارت میں محدث پاکہاز نے احسان کے بعد "مساعة" بمعنی قیامت کے فظی معنی پر پوری روشنی ڈالنے کے بعداس ربط کو واضح فرمایا ہے کہ جواحسان کے ساتھ قیامت کو حاصل ہے۔ بعنی جرئیل علیائسلام کے احسان کے ساتھ قیامت کے سوال کرنے ہیں بظاہر کوئی مناسبت معلوم شمیس ہوتی لیکن آپ نے دیکھا کہ محدث پاکباز اپنی معنی آفریں اور دقیق پند طبیعت سے کس طرح "احسان" اور "ساعت" کے سوالوں میں مناسبت اور دبط قائم فرماتے ہیں کہ بے ساختہ زبان سے مرحبااور محسین کے الفاظ تکلتے ہیں۔

محدت پاکیاز نے "ساعت" کے لفوی اور عرفی وغیرہ معنی بیان کرنے کے بعداس غیر مربوط سوال کاکسی کے دل میں شک کھٹٹ ہوا دیکھ کرجو کہ خود آپ کی حاوی طبیعت پر دال ہے جو جو اب دیا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بقول حضرت مولا ناجم قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کوانسان کے لئے پیدا کیا گیا اور انسان کو خدا نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اتی بات انہوں نے حضرت قاسم العلوم کی واضح کردہ معرفت سے حاصل کر کے پھر نہایت محققانہ حکمت اپنی طرف سے بیان فرمائی اور وہ بیہ کہ۔

عباوت كالعلى مرتبه جواحساني مرتبه باليئ عروج اور نقط كمال كو كانجنا جاسية مثلا جس طرح محدراقم الحروف ك زريك انسانيت كومحى الله تعالى في اعلى كمال يرة محصور عليه العلوة والعسليم كے وربعد بہنچايا۔اى طرح محدث ياكباز فرماتے بيل كدعباوت كابھى اعلى مقام كى استى ك وريعة ظهور من آتا عابية - چنانجدعبادت من احسان كا اعلى مقام كيفيت ك اعتباد ب آ تحضور عليه الصلوة والتسليم كور بعد تقطه كمال كوي بيجااب جس طرح بركمال ك يعدزوال موتا ہا ی طرح اس عبادت کے کمال کے بعدد نیا کے لئے تیامت آ جانی جاہے کیونکہ آ محضور کے ساتھ نقط عباوت عروج كو يہنى جكا اس لئے آ تحضور عليه السلام نے فرمايا كه ميس اور قيامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں الکیوں لینی انگشت شہادت اور انگشت وسطی کے فاصلہ کی طرف اشارہ فرما کرا پی ہستی اور قیامت کے قیام کا قرب مثال سے واضح فرمایالیکن عبادت کی کیفیت کا كمال لوآ مخضور عصاصل بوكيا محرمقداراور كثرت اس امر يرموقوف بكدونيا كمتمام كمرول من اور برو بحري اسلام بيني وتيامسلمان موجائ چنانچدايدا نزول عيني عليدالسلام ك بعداور آب كى وفات سے پہلےظہور ميں آئے كاتب يدمرتبه عبادت احساني طور برمقدار كے ساتھ بھى انتهائ نقط عروج يريخ جائ كاراوراب بس قيامت آجاني جائيج جس طرح بحل اوركيتي اعلى كال پھتكى كو ويني كے بعد تبس مبس كردى جاتى باى طرح دنيا كوفنا كرديا جائے كا۔اس كے جرئل عليه السلام كے احسان اور قيامت كے سوالوں من نهايت بى لطيف اور ياكيزه نيزمعقول ربطاقائم بوجاتا ب- محدث ياكباز كاس كتدار تباط سان كاعلى ورجد كمحدث موفى كابية چانا ہے اورطبیعت بے ساختہ واہ واہ اور احسنت کہدائفتی ہے اور یکی مطلب ہے اس آ بت کا اقتربت الساعة وانشق القمر كرقيامت قريب آمنى اورجا عرك كري بوكير یہ صدیث جرس نے حرک کے لئے محدث پاکباز کے مقام صدیث کے افتتا ہے کے خدث پاکباز کے مقام صدیث کے افتتا ہے کے چین کے ہیں کی ہے اوراس خمن بیں آپ کی تحقیقات احسان اور قیامت کے متعلق بھی قاری کی نذر کر دی گئی۔ اب آپ کے مقام صدیث کے بی سلسلہ بیں ان امور پر فتح آمنہم کے ذریعہ بحث کی جائے گی۔ جن کا ذکر ناشر نے اجمالا کیا ہے جس طرح مغسراعظم کی تغییر ہے ان کے اعلیٰ مغسر ہوئے پر داقم الحرد ف نے تبحرہ اور تقید کی ہے ای طرح آپ کے محدث پاکباز ہوئے پر فتح آملہم کے قارب می بوئے پر فتح آملہم کے قارب دیا تھا کہ دوی ہے پوچھا کے قارب دیا تھا کہ۔

البعر ليدل على البعير وان اثر الاقدام لتدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج و بحارذات امواج الايدل ذالك على وجود اللطيف الخبير.

مینگی اونٹ کیا وجود پر دلالت کرتی ہے اور قدم کے نشانات چلنے والے کا پید دیتے ہیں۔ پس برجوں والا آسان اور راستوں والی زمین اور موجوں والے دریا کیا لطیف و خبیر خدا کے وجود پر دلالت نبیس کرتے۔

ای طرح تعنیف مسنف کی جلالت قدراور بلندی منزل کا نشان بتاتی ہے اسلے فتح الملیم کو محدث یا کیاز کے علمی وجود کا نشان بنا کران کے مقام صدیث سے بحث کی جائے گی۔

# محدث پاکباز کے حدیثی خصائص اسائے رواۃ کا سیحے تلفظ

ایک محدث کے لئے جو کہ واقعی طور پر محدث بنے کا حق رکھتا ہے بی خروری ہے کہ وہ راویوں
کے اساء کا مجھ تلفظ اور غیر معروف راویوں کے ناموں کوزیرز یو بیش ہے واضح کر کے اس کا اسلی تلفظ جانے اور پیش کرے یا تحقیقات ہے روشن کرے کیونکہ راوی کے بچے نام معلوم نہ ہونے ہے علم اساء رجال پر جہالت کا ایک بہت بڑا دھ ہدگتا ہے اور ایسا ہونا حدیث پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے محدث کے لئے بیاہم کا م ہے۔ محدث یا کہازا سائے رواۃ اور ان کی اجمالی زعمی پر بھی حسب ضرورت روشی والے ہیں جس سے ان کی حدیث یں جل است شان کا بید جاتا ہے اور سے بر محدث کے لئے ضروری ہے جن میں جلالت شان کا بید چلا ہے اور سے بر محدث کے لئے ضروری ہے جن میں جلالت شان کا بید چلا ہے اور سے بر محدث کے لئے ضروری ہے جنانے ام مسلم نے بیر حدیث دوایت کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار (الح الله مر ١٣٠٠)

رسول الندصلي التدعليه وسلم نے قرما يا مجھ پر جھوٹ مت بولو كيونكه جو مجھ پر جھوٹ بولے كا آگ ميں واخل ہوگا۔

اس مديث كاسلد مندام مسلم في اسطرح بيان كياب:-

حدثنا ابوبكر بن ابى شيبه قال ناغندرعن شعبه ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشارقالاحدثنا محمد بن جعفر قال ثناشعبه عن منصور عن ربعى بن حراش انه سمع عليارضى الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكذبواعلى. الخ

اب ملاحظہ فرمائیے کہ فدکورہ حدیث کے سلسلہ سند میں ایک راوی غندر آیا ہے۔ محدث عثانی اس کی تحقیق چیش کرتے ہیں:۔

حدثنا غندرالخ بضم الغين المعجمة واسكان النون و فتح الدال المهملة هذاهوالمشهور فيه و ذكر الجوهرى في صحاحه انه يقال بفتح الدال وضمها و اسمه محمد بن جعفر الهذلى مولاهم البصرى ابو عبدالله وقيل ابوبكر و غندر لقب لقبه به ابن جريح روينا عن عبيدالله بن عائشه عن بكر بن كلثوم السلمى قال قدم علينا ابن جريح البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصرى يحدث فانكره الناس عليه قال ابن عائشة انما سمى غندراسماه ابن جريح في ذالك اليوم كان يكثر الشغب عليه فقال اسكت يا غندرواهل الحجاز يسمون المشغب غندراومن طرف احوال غندروحمه الله تعالى انه بقى خمسين سنة يصوم يوماً و يفطر يوما ومات في ذي القعدة سنة ثلاث و تسعين ومائة و قيل سنة اربع و تسعين ومائة و قيل

"فندر نے صدیت بیان کی آخرتک) فندر فین معجمہ کے پیش اور نون ساکن وال کے زیر کیا تھے۔ کے پیش اور نون ساکن وال کے زیر کیا تھے۔ ہے فتدر دال کے کیا تھے ہے ( فتدر ) بی مشہور ( تلفظ ) ہاور جو ہری نے اپنی محاح میں ذکر کیا ہے کہ فتدر دال کے زیراور پیش ہے کہا جاتا ہے اور اس کا نام محمد بن جعفر بذل ہے۔ ان کا مولی بھری ابوعبد اللہ ہے اور کہا

گیاابو بھراور خندرکو یے لقب این جری کے دیا ہے۔ (چنانچہ) ہم نے بیداللہ بن عائشہ اوراس کے بھر بن کلاؤم سلمی سے دوایت کیاس نے کہا کہ ابن جری جمارے پاس بھرہ میں آئے ہیں لوگوں نے ان پر جوم کرلیا۔ انہوں نے ایک حدیث میں بھری سے بیان کی لوگوں نے ان پر اس کا اٹکار کیا ابن مائٹ بھری سے بیان کی لوگوں نے ان پر اس کا اٹکار کیا ابن عائشہ نے کہا کہ غندر کالقب مخندر ابن جری نے اس روز رکھا کیونکہ وہ ان کے سامنے شور بہت کرتا تھا۔ ابن جری نے کہا سے غندر خاموش رہ اورائل جازشور شغب کرنے والے کوغندر کہتے ہیں۔ خندر کے جیب حالات میں سے بیہ کہوں چاس سال زندہ رہ ایک دن روز ورکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے در ایک دن نہ رکھتے تھے در ایک دن نہ دن ہوئے دیا تھا۔ ایک دن روز ورکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے ذور ایک دن نہ درکھتے تھے در ایک دن درکھتے تھے در ایک دن دن درکھتے تھے در ایک دن دن درکھتے تھے در ایک دن درکھتے تھے در ایک دن نہ درکھتے تھے در ایک دن درکھتے تھے در اور دی تھیں ہوئے در اور دھن نے کہا ہے کہ انہوں نے سال دی دن درکھتے تھے درائلے میں وفات یائی۔

فرکورہ عبارت میں صدیث کے ایک راوی فندر جو تا معلوم سے معلوم ہوتے تھے محدث یا کہاز نے پہلے ان کا تلفظ پھران کا تام فندر لقب رکھے جانے کی تاریخ اور وجان کی عبادت گزاری اور و فات کا سارا نقشہ مین کے کرد کھ دیا ہے۔ اس طرح تمام شرح مہم میں جہاں جہاں کسی راوی کی تشریح کی ضرورت سمجی می تشریح کی مخرورت میں مجمی می تشریح کی منزورت میں جہاں جہاں کمی راوی کی تشریح کی منزورت سمجی می تشریح کی منزورت میں جہاں جہاں کمی دورت کے میں ہے۔

تحقيق الفاظ

۲۔ محدث پا کماز جا بجاالفاظ کی لغوی جنتی اوران کے تلفظ پر پوری روشنی ڈالنے ہیں۔ مثلاً حدیث معراج میں جنورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیت المقدی تک مکہ معظمہ ہے تشریف لے جائے کا ذکر ہے تو بیت المقدی کے تلفظ اور معنی کے متعلق لکھتے ہیں :۔

بیت المقدس: بفتح المیم و سکون القاف و کسرالدال و یروی بضم المیم و فتح القاف و تشدید الدال المفتوحة قال الواحدی اما من شدده فمعناه المطهرواما من خففه فقال ابو علی الفارسی لا یخلواما آن یکون مصدراو مکانافان کان مصدرا کان کقوله تعالی "الیه مرجعکم و نحوه من المصادروان کان مکانا فمعناه بیت المکان الذی جعل فیه الطهارة او بیت مکان الطهارة و تطهره اخلاء ه من الاصنام و ابعاده منها او قال الزجاج البیت المقدس المطهر و بیت المقدس ای المکان الذی یطهر فیه من الذنوب المطهر و بیت المقدس ای المکان الذی یطهر فیه من الذنوب

بیت المقدل رمیم کاربر قاف ساکن اور دال کے دیر کے ساتھ (مقدی) اور ہم کے پیش قاف
کے زبراور دال منتوحی تشدید کے ساتھ (مقدی) بھی مروی ہے۔ واحدی نے کہا ہے کہ جس نے دال
کی تشدید ہے کہا ہے تواس کے معی مطہر (پاک) کے جیں اور جس نے بغیر تشدید دال کہا ہے توابوعلی
قاری نے کہا ہے کہ وہ یا تو مصدر ہے یا ظرف مکان ہے۔ لیکن اگر مصدر ہے تو آیت کے مطابق الیه
موجعکم میں "موجع" کے وزن پر (مقدی) مصدر ہے اوراگر بیر (مقدی) ظرف مکان ہے تواس
کے معی مکان کے اس گھر کے بیل کہ جس میں طہارت کا خیال رکھا گیا ہے یا مقام یا کیزگی کا گھراوراس
کی یا کیزگی بنوں سے اس کو خالی اور دورر کھتا ہے۔ زجاج نے کہا ہے کہ بیت المقدی کے معی مطہر کے
بیں اور بیت المقدی یعنی وہ مکان جس جگرگنا ہوں سے بندہ یا ک رہتا ہے۔

ندکورہ عبارت میں بیت المقدِ س اور بیت المقدِ س دونوں روایتیں ہیں اور دونوں کی محدث

پاکباز نے جہاں تک تحقیق کی ضرورت تھی ہیں کر کے واضح کر دیا کہ اگر مقدس کو مشدد پڑھا جائے
تواس کے معنی مطہراور پاک گھر کے ہیں۔ پھر صرفی حیثیت سے جگہ کے معنی میں ہے اور یا
مصدر کے معنی میں مصدر کی صورت میں مرجع کے وزن پر مقدس کے معنی پاک کرنے کے ہیں لیعنی
بتوں سے پاک کرنا اورا کرا ہم ظرف مکان مرادلیا جائے تواس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے گھر
کے ہوں سے پاک کرنا اورا کرا ہم ظرف مکان مرادلیا جائے تواس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے گھر
ہیں اورالفاظ حدیث کو ل کے جائے ہیں۔
ہیں اورالفاظ حدیث کو طل کرتے جائے ہیں۔

نزول عيسى بن مريم كے اسرار وحكم

محدث یا کہازعلوم حدیثیہ بی حسب اقتصاع مقام اسرار اور حکمتوں کے دریا بہاتے وقت حقیقت کی روح اور معرفت کے مجرہائے آ بدار پیش کرنے بی جو کمال رکھتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہو وہ جابجا حضرت کی الدین ابن عربی جو شخ اکبر کے نام سے معروف ومشہور ہیں۔ کے بیان کروہ اسرار و حکم اور ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب رحمہم اللہ علیم کے اسرار بیان قرماتے ہیں اور حق بیب کہ وہ خور بھی اسرار و حکم کے دریا ہیں۔ چنانچہ کمذشتہ سطور میں آ ب نے احسان اور قیامت کے سلسلہ بی جر تیل علیہ السلام کے آ محضور علیہ الصلاق والتسلیم میں آب نے احسان اور قیامت کے سلسلہ بی جر تیل علیہ السلام کے آموار و حکم کی ایک کڑی ہے سے سوال کرنے ہیں جو دیا اور تعلق ظاہر قرمایا ہے وہ حضرت عثانی کے اسرار و حکم کی ایک کڑی ہے اب اور حدیدے کے حصور تا ہیں جو حضرت عثانی کے اسرار و حکم کی ایک کڑی ہے اب ایک اور حدیدے کے حصور تا جیلی علیہ السلام کے آسان سے ناز ل ہونے کے متحلق اب ایک اور حدیدے کے حصور تا ہیں ہے وہ حضرت عثانی کے اور حدیدے کے حصور تا ہیں ہونے کے متحلق اب ایک اور حدیدے کے حصور تا ہیں ہونے کے متحلق اب ایک اور حدیدے کے حصور تا بھی کے اسرار کو اس کے آسان سے ناز ل ہونے کے متحلق اب ایک اور حدیدے کے حصور تا ہیں ہونے کے متحلق اب ایک اور حدیدے کے حصور تا ہیں جو حضرت علی تا میں ہونے کے متحلق اب ایک ایک ان کے حصور تا ہیں ہونے کے متحل اب ایک اور حدیدے کے حصور تا ہیں ہونے کے متحلق اب ایک ان کے انسان اور قبلے کے متحل میں ہونے کے متحل کے اس ان سے ناز ل ہونے کے متحل کی متحل کے متحل کے اس کے آسان سے ناز ل ہونے کے متحل کے متحل کے متحل کے اس کے اسران ہونے کے متحل کے متحل کے متحل کے اسران ہونے کے متحل کے متحل کے اس کے اسران ہونے کے متحل کے متحل کے اسران ہونے کے متحل کے مت

ب يحدث پاك بازئے بو تحكمتيں اور امرار پيش كے بين قابل قور بين صدير عصب و بل ب ـ قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بهده ليوهكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد

رسول الشملی الشعلید وسلم نے قرمایا هم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے ایک منصف تھم بن کر ہی و صلیب کو قردیں گے اور شریب کو کر کی گا ور بر کے اور شریب کو گئی تھول نہ کر سے گا۔ فنز برگون کر بی گے اور بر بریباد یکھے اور مال بہت ہوجائے گا تا کا کماس کو کوئی تھول نہ کر سے گا۔ صدیت کا مطلب تو یہ کہ بھیٹی علیہ السلام جب آ کی گے تو لوگوں میں افساف سے فیصلے ویشکے اور نفر ایس کے اور فنز میرے کھانے ویشکے اور نفر انسان کے اصلام قبول کر یہ کے کھانے کو جرام قرار دیں کے جیسا کہ دین جمدی میں ہے اور تمام نی فوج انسان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کسی کو جزیداد کرنے کی خرجہ کی اور یہ بھی ہونس نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ب اور جزید ہے گئا ور یہ بھی ہونس نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ب اور جزید بی اور یہ بھی ہونس نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ب اور جزید بی اور یہ بھی ہونس نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ب

اس مطلب مدیث کے بعد محدث پاکباز نے نزول میسی بن مریم علیدالسلام کی جو محست تحریر فرمائی ہے وہ حسب ذیل ہے:۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه اعلم ان الله سبحانه و تعالىٰ لما ارادان يظهر صفة انعامه و انتقامه خلق النحلق وجعله اصنافا فخلق منابع الايمان والهداية من غير نوع الانسان وهم الملتكة و من النوع الانسانى و هم الانبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين و خلق معادن الكفر والصلالة من غير نوع الانسان وهم الشيطن و من النوع الانسانى و هم الدجالون الكذابون عليهم لعنة الله فالاولون هم سادة السعداء النازلين فى دار كوامته و فضله ومظاهر رحمته رضا سبحانه وتعالى والاخرون هم رؤس الاشقياء الساقطين فى محل عقوبته و سخطه و والاخرون هم رؤس الاشقياء الساقطين فى محل عقوبته و سخطه و الطرفين على مايقتضيه نظام التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية فملاتكة الله فى طرف والشياطين فى طرف آخرواولياء

الرحمن في جانب والدجاجلة اعداء الله في جانب آخر ومازالوايتحاربون و يتقاتلون في كل عصرو لايزالون مختلفين حتى يأتي امر الله وللألك خلقهم وكلا يملهؤلاء وهؤلاء من عطآء ربنا وما كان عطاء ربنا محطوراً انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا من المعلوم المستقين انه كلما ظهر في هذه الامة دجال كذاب قام من ورثة سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم شخص او قوم بلغع مكاثلة وابطال حيله ركت معاملة والله مبحانه و تعالى نصر الصادق دخول الكاذب ولا تزال هذه المحاربة بين اولياء الشيطان حتى يخرج رأس انكفرمن المشرق وهوالدجال الاعظم وعدوالله الاكبرالذي انلربه كل نبي قومه وختمت به سلسلة الدجل والكذب و انتهت اليه مراتب الكفر والاضلال في نوع البشر حتى تجاوز كفره من روحه الي جسده و من قلبه الي وجهه فيكون مكتوبابين عينيه ك ف ر يدعي الالوهية مع كون اللعين الا عورويحيي معه بمثل الجنة والنار و يتبعه من يهود اصفهان سبعون الفاعليهم الطيالسه يطأكل بلده الاالمسجدين اى مكة والمدينة يامرالسماء فتمطروالارض فتنبت ويمربالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزحا كيعاسيب النحل ويامر بالرجل فيوثربالميثار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوى قائما و هذه فتنة لاتوجد فتنة اعظم منها فهنالك ابتلى المومنون وزلزلوازلز الاشديدأ افكان الظاهر ان لايقوم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين الاخاتم الانبياء والمرسلين وهوالذي اخلالله ميثاق النبيين ليومنن به و لينصرنه وادم ومن دونه يكون تحت لواته يوم القيمة و دعاله الخليل والذبيح وبشربمقدمه المسيح وما وسع موسى لو كان حيا الااتباعه و انتهت اليه مراتب النبوة والرسالة حتى سرت آثار ختم النبوة التي حي صفة الروح في جسده الكريم بحيث كانت خاتم النبوة في مابين كتفيه من ملامات صدقه الماثورة عن الاقد مين وهو عبدالله المطلق الذي ارسل بالحق بشيراً و تذيرا فلا يبقى على ظهرالارض بيت وبرولامدوالاادخله الله دينه القويم فكان الاوفق فيما يبدوللناس ان يكون

لانبى صلى الله عليه وسلم بنفسه النفيس حجيج علوالله الاكبر فضالا عن امته الا ان الله تعالى و رفع منزلته وجعل امرالدجال اللعين اهون من ان يقوم فى مقابلته صلى الله عليه وسلم و يخرج مبارزاله و نوه بشان الامة المحملية المرحومه حيث البقى خاتم انبياء بنى اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام و هو الملقب بروح الله لعليه اثار الحيوة عليه حيا قائما صحيحا طرياالى الان فى خصنه العلى الحصين والموطن الذى ليس هو موطن الكون والفساد حتى ينزل فى اخرالزمان حاكما لابشريعة الانجيل بل بشريعة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم و نائبا منابه لاحلاك علوه و اظهاردينه على سائر الاديان واستيصال اليهود اتباع الدجال و ترغيمهم و طمس معالم النصرانية و اصلاح ماحرفوه من اللبيانة الصادقة و من المعلوم البين ان اعظم ما وصف له نبينا صلى الله عليه وسلم واحصه على العبلية المطلقة للمعبود المطلق وهو الموسوم بعبدالله فى وسلم واحصه على العبلية المطلقة للمعبود المطلق وهو الموسوم بعبدالله فى

عید صفیف (محدث حانی) کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب بیارادہ کیا کہ وہ اپنی صفت انعام
اورانقام کو کا ہرکرے تو اس نے گلوق کو پیدا کیا اورائ گلوق کی محتقف تشمیل بنا کیں۔ لیس اس نے
ایمان اور ہدایت کے چشے انسان کی جنس سے علاوہ پیدا کے اور وہ فرشتے ہیں اور نوع انسانی ہیں
انجیاء اور کس علیم العسلاۃ ہیں اوراس نے کغراور کمرائی کی کا نیس اگا کمیں جو فیر نوع انسانی ہیں سے
ہیں اوروہ شیاطین ہیں۔ اور نوع انسانی ہیں سے وہ دجال کذاب ہیں کہ ان پر اللہ کی احت ہو۔
پس سیلے (فرشتے اور انہیاء) وہ نیک بختوں کے سروار ہیں جو اللہ کی عنایت اور فضل کے گھر ہیں
افر تے ہیں اوراس فعائے پاک اور بلند کی رضا اور رحمت کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں اور دوسرے
الیمی شیطان اور کا ذب دجال) وہ بدیختوں کے سروار ہیں جو فعاد عرفائی کے خضب اور دونوں
میں جنگ قائم ہے اور دونوں جانب ہیں اللہ تعالی کی جمالی اور جلالی صفات کے واقع
ہونے والے نظام تجاذب کے نقاحے کے مطابق مخالفت واقع ہے۔ چنانچ اللہ کے فرشتے ایک
مطرف اور شیاطین دوسری طرف اور فعا کے دوست ایک جانب ہیں اور یہ دونوں فریق ہمیشہ طرف اور شیاطین دوسری طرف اور فعا کے دوست ایک جانب ہیں اور یہ دونوں فریق ہمیشہ کر بیسے دونوں فریق ہمیشہ کر بیسے دونوں فریق ہمیشہ کر بیسے کی اور میں دونوں فریق ہمیشہ کی دوسرے کے قالف دیں گئر ان ہمیں اللہ کی کا فید ویوں فریق ہمیشہ کے دوست ایک جانب ہیں اور یہ دونوں فریق ہمیشہ کے دوسرے کے قالف دیں گئر ان کہ کا آگ کہ اللہ کا

عم آجائے اورای لئے ان کو پیدا کیاہے ہرا کیکو پنجائے جاتا ہے ان کواوران کو ہمارے رب کی بخشش میں سے اور ہمارے رب کی بخشش روکی نہیں گئی۔

و محموس طرح الله في بعض كوبعض برفضيات دى اورالبته آخرت فضيلت اورورجات ك اختیارے زیادہ بری ہے اور یہ بات معلوم اور تھنی ہے کہ جب بھی اس امت میں کوئی وجال كذاب ظاہر موا توسيد الانبياء ملى الله عليه وسلم كے ورشين كوئي مخص يا قوم د جال كمراور حیلوں کی کاٹ کے لئے کھڑا ہو کیا اور اس کے جھکنڈے دھرے رہ کئے اور اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ہے کی مدد کی ہے اور جمونے کوؤلیل کیا ہے اور پیکھٹس رحمان اور شیطان کے دوستوں میں جاری رے گی۔ تا آ تک مشرق سے كفركا سرداراللدكاسب سے بداوشن دجال اعظم خروج كرے كاجس ے ہرایک نی نے اپن قوم کوڈرایا ہے اوراس پرجا کردجل اور کذب کا خاتمہ ہوجائے گا اوراس پر كفراورنوع انساني كى كمراى كےمراتب انتاكو كافئ جاكيں محتى كداس كاكفراس كى روح سے اس كيجهم كى طرف تجاوزكرے كا اوراس كے دل سے كفر چرو يرخمودار بوكا۔ چنا نچياس كى دونوں آئموں کے درمیان (ک ف ر) لکھا ہوا ہوگا اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا حالا تکہ وہ ملعون کانا ہوگا اورائے ساتھ وہ جنت اور دوزخ جیسی رکھتا ہوگا اوراصغہان کےستر برار بہودی ہول كے جو جادرين اور مع ہو يك اس كے يہے يہے ہو يك جوتمام شريوں كوسوائ مكساور مديندك روند ڈالیں کے وہ آسان کو عم دے گا تووہ برے کے گا اور زمین کو عم دے گا تووہ اسمنے کھے گ اوروبرانوں کو علم دے گا اور کے گا کہ تم این فزائے اُگل دوتو وہ فزائے اس کے بیچے بیچے شد کی بادشام معى كى طرح مولينكاوراك مخف كوعم ديكاتاة كدمر الدرونون ياؤن كورميان تک ....ے چردیگا اوراس کے دونوں مخروں کے درمیان وہ علے گا بجراس کو کمے گا کمڑا ہوجا تووہ كمرًا بوجائے كا اور اس فقتے ہے بدا اوركوئي فتنه نبيس بوسكتا اس وتت مسلمان جتلا كے جائمی کے اور سخت زلزلد میں آئی مے تو ظاہر بدے کدان وجالوں اور جموثوں کے منڈ کے مقابلہ مين خاتم الانبياه والرسلين سلى الله عليه وسلم جن محتصلق الله في انبياء عداميا كهووان برايمان لائي اوران كى مدوكري مقابله يرآئي جن كے جندے كے يعي قيامت ك دن آ وم وغيره ہوں کے جن کیلئے ایراہیم اورا ساعیل علیجا السلام نے وعاک ہے اور عینی علیدالسلام نے ان کی آ مرکی بٹارت دی ادرموی علیدالسلام کے لئے اگروہ زعرہ ہوتے تو آ پ کے اتباع کے بغیر جارہ ند تعالما آ كد آب بر بوت اور رسالت كمراتب كى انتها موكى اورحم نبوت ك آ ارجوكدوح

كى مفت ين آخصور كے جم بى سرايت كر مح يكى وجه بكة ب كدونوں موثا حول كدرميان ختم نيوت كى مرتحى جوآب كى صداقت كى نشانى تحى اورآ مخضور الله كى كالى بندے تے جن کو ضعانے بشیرونذ ہریتا کر بھیجالہذاروئے زمین پروہی کال بندے تے جن کو خدانے بشیرو تذمر بنا كرجيجالبذاروئ زشن بركوني محركتم كاايباندب كاكراللدائية سيع دين كواس بس واظل تدكر سے كا ليس الى صورت على زياده مناسب جيسا كدخا بر بوتا ہے يہ ہے كہ تي صلى الله عليه وسلم بذات خود رحمن خدا كے مقابله عن اپني امت كے دفاع عن آئي ليكن چونكدالله قي آپ كي دات كوبلند بنايا باورد جال يعيد دليل كمقابله ين آب كا آنا آب كى شان عرى مولى بات باس لت البت امت مرحد كى مدك لت الله تعالى فيسى عليد السلام خاتم انبيات ى اسرائل كوة سان ير ) زعمه باتى ركها مواب اورجوروح الله كلقب علقب بي اورآ الرحيات كے غلبے ياعث زندہ قائم مح اوراب كك بلند محفوظ جكمين اوراس جكمين جهال مرنے جينے كا مقام بی نیس تازه روموجود میں۔اس لئے آب آخرز ماندیس نازل موں کے اور جوشر بعت انجیل ے فیصلیس بلک خاتم الانبیا مسلی الله علیه وسلم کی شریعت کے مطابق فیصله کریں سے اور آ مخصور صلی الله علیه وسلم کے قائم مقام ہوکرآپ کے دشمن کو ہلاک کرنے اور دین محمدی کو تمام دینوں پر غالب كرفي يبود يون كاوجال كى ويروى كاتارو يود بميرة اورنسرانيت كنشانات كومنان اواد جو کھ تھراغوں نے دیا تت صادقہ کومٹادیا ہے اس کی اصلاح کرنے کا کام کریں سے اور بدواضح طور پرمعلوم ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور خاص صفت معبود مطلق کا عبدمطلق ہوتا ہے چنانچة پكانام الله تعالى كرول "و انه لما قام عبدالله يدعوه كا دوايكونون عليه لبدأ" ش عبدالله دكما كياب وريفاص لقب قرآن كريم ش انبياش -

اللقب النعاص لم يجراطلاقه في القران على واحدمن الالبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم اصالة و عيسى عليه السلام حكاية عن قوله الى عبدالله فهذا ايماء لطيف الى ان لعيسى عليه السلام مناسبة خاصة بمحمدصلى الله عليه وسلم في اشهر نعوته و اخص اوصافه من العبدية المحضة فقائل انى عبدالله في المهد هو الاخرى من بين سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام بان يبعث والياونائبا من الحضرة المحمدية لينصراحته ويهلك عدوه الذي يستنكف عن

العبدية و يثبت الالوهية لنفسه معاذ الله ومهايزيد حسن هذه المهدية كون المسبح عليه السلام مع ادعائه لنفسه العبدية الخالصة ممن اتخذه امة كبيرة الها تعالى الله عما يقولواالظالمون عباد مسيح الهداية و عباد مسيح الضلالة علواكبيرا ثم الخوارق التي تصدر من الدجال اللعين استدراجاً من احياء الاموات وغيره لما كانت بحسب الصورة من جنس الخوارق التي ظهرت على يدالمسيح والبركات العظيمة التي تظهر بعد نزوله عليه السلام يدالمسيح والبركات العظيمة التي تظهر بعد نزوله عليه السلام بطريق الاعجاز فكان عيسي عليه السلام احق باهلاك اللعين من هذه الجهة ايضاج رفع الملهم جلدنمرا من ١٠٠١٠١٠

کسی نبی پرہمی تواصلی طور پرنبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے سوائے نبیس پولا کیا۔ البترعیسیٰ علیہ السلام کے لئے ''انی عبدالله ( عمل الله کا بندہ ہوں ) عمل قول خداو ندی ہے دکا یت کے طور پر ہے ہیں یہ ایک لطیف اشارہ ہاں بات کی طرف کرعیسیٰ علیہ السلام کو مح سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خالص عبد بادا الله کہنے والاقحض تمام انبیا علیم السلام کی برنبست اس امرکا زیادہ اللی ہے کہ وہ حضرت مجد صلی الله علیہ وسلم کا والی اور تا تب بنا کر بیجاجائے تا کہ وہ ان کی امت کی مدوکر ہاوران کے وشن کو ہلاک کرے جو کہ بندہ ہونے ہے منہ پڑھاتا ہے اور محافہ الله ایک خدائی کا دموی کی دو ہوئے کے منہ پڑھائی کا دموی کو ہلاک کرے جو کہ بندہ ہونے ہے منہ پڑھا تا ہے اور محافہ الله اللہ تعالی بندہ ہونے کے مان اور اس کے اپنے لئے خالص بندہ ہونے کے دو سے کہ مورت میں بندہ ہونے کے خالص بندہ ہونے کے عال کہ اللہ تعالی کا دموی کی مورت میں ہونے کے خالف بندہ ہونے کے عال کہ اللہ تعالی کے بین ہائی و برتر ہے۔ بھروہ خلاف ان اور جو مرد و دو دو جال سے استدراج کے طور پر مردوں وغیرہ کو زندہ کرنے کے بعینہ ای طرح عادت امور جو مردود و ان کے استدراج کے طور پر عمردوں وغیرہ کو زندہ کرنے کے بعینہ ای طرح کیا ہوئے کے بینہ اللہ موجال کے بین جوزول عادات جو مجرد و کے طور پر عبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ظہور میں آئے ہیں اور وہ عظیم برکتیں جوزول عیری علیہ السلام کے بعد خالور میں اس کے بین کو وہ میں کہ کہ کے جوزول کے کاس حیثیت سے بھی زیادہ وہ تقار ہیں۔

ندکورہ بالا اسرار و حکمت کا مطالعہ سیجئے کہ محدث یا کیا زیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آسان پر زندہ جانے کے متعلق کیا کیا موتی پروئے ہیں۔انہوں نے فرمایا ہے کہ کفر کا بھی آیک انتہائی مقام ہے اور ایمان وہدایت کا بھی۔ کا فراعلیٰ کے لئے فدا کا سب سے اعلیٰ بندہ تی مقابلہ کے لئے موز وں ہوتا ہے۔ ای تقابل اور تشاوے کا خات بحری پڑی ہے بھول ذوق۔
گلہائے رنگا رنگ سے ہے روئق چمن سے فوق اس جہال کو ہے نیب اختلاف ہے فرضکہ آخری زبانہ کے دجال کذاب کے لئے جو کفر کا اعلیٰ فرد ہوگا اعلیٰ وا کمل ہتی کی ضرورت ہے اور دہ رسول مقبول سلی الشعلیہ وسلم ہو سکتے ہیں گرید آپ کی شان سے کری ہوئی وجوہ ہے کہ آپ اس کے مقابلہ کے لئے تشریف لائیں اس لئے حضرت عیلی علید السلام جن کوئی وجوہ ہے تی اکرم علید العسلاۃ والسلام سے متاسبت ہے اور جوآسان پر اٹھائے گئے ہیں دجال کوئل سے نبی اکرم علید العسلاۃ والسلام سے متاسبت ہے اور جوآسان پر اٹھائے گئے ہیں دجال کوئل فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت پراپنے اور دیگر الل امراد کے خیالات چیش فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت پراپنے اور دیگر الل امراد کے خیالات چیش فرمائیں۔ خیالات چیش مدیث کا حق اوا کرتے ہیں۔

مستلدايصال ثؤاب بدميت

محدث پاکبازکی مدید کے اتحت مرتب ہونے والے نقبی مسائل پرافی فقہ کے اقوال کی روشی ہیں اس مسئلہ کی مصفاند ایک وضاحت فراتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کو گا تجلک باتی تہیں رہتی اور صدید اور قرآن کریم کی روشی ہیں اس کی الی سفیح فراتے ہیں کہ منعف مزاج انسان کے لئے اسے بول کرنے کے سوائے کوئی چار و تہیں رہتا وہ احتاف کے قدہب کو انساف کے معیار پر چارٹ کی کوشش فراتے ہیں اور و تگر می تین اور فقیا کے بحی اقوال انساف سے بیش کرتے ہوئے منظر و جہتد ہن اور انتہ ہوگا کے جی اقوال انساف سے بیش کرتے ہوئے منظر و جہتد ہن اور انکہ کے اجتباد بیش کرتے ہیں اور انتیا کے جی اقوال انساف سے بیش کرتے اور دیگر منظر و جہتد ہن اور انکہ کے اجتباد بیش کرتے ہیں اور انتیا کے جی افران انساف سے بیش کرتے کو تعلم کرتے اور منظر و جہتد ہن اور انکہ بیش کرتے کی کوشش کر ہی گئی جسمند ہیں جسمند ہیں جسمند کے منظر ہیں جسمند ہن کہ ہن اس سلسلہ میں مردہ کو ایصال تو اب کے منظر من کا کہ بیش کی گئی ہے ہیں اس سلسلہ میں مردہ کو ایصال تو اب کے منظر ہی کا کوشش کر ہی گئی جسمند ہیں جسمند ہیں تعلید و سلسلہ میں میں کہ ہیں گئی ہی جسمند ہن عبید اللہ بن نعیر قال نا محمد ابن بشر قال فامنام عن ابیہ عن عائشة ان رجلااتی النبی صلی الله علیہ و مسلم فقال یار سول الله ان امی اقتلت نفسها و لم تو ص و اظنها لو تکلمت تصدیت بیان کی تھر تو اس کے کہا کہ ہم سے صدیت بیان کی تھر تو اس کے کہا کہ ہم سے صدیت بیان کی تھر تو اس کے کہا کہ ہم سے صدیت بیان کی تھر تو اس کے کہا کہ ہم سے صدیت بیان کی تھر تھاں کی تھر تو اس کے کہا کہ ہم سے صدیت بیان کی تھر

بن بشرن اس نے کہا مدیث بیان کی ہم ہے ہشام نے اس نے اپ اس سے اس نے عاکشہ

ے کدایک آدمی نی سلی الله عنیه وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یارسول اللہ میری مال اچا تک مرحی اور اس نے وصیت نیس کی۔اور میں گمان کرتا ہوں کدا کروہ کلام کر سکتی تو صدقہ کرتی تو کیا اس کوٹو اب ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ وے دول آنحضور نے فرمایا ہاں۔

ال مديث كم اتحت كدث ياكبازا في تحقيقات على لكمة بيلك:

فيه جواز الصدقة عن الميت و ان ذالك ينفعه بوصول ثواب الصدقة اليه ولاسيما ان كان من الولد (المائم بدنيرس ١٦٨)

اس مدیث بن میرت کی طرف سے مدقد کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور میت کومدقد کا تواب ویجنے یہاس کوفع پہنچتا ہے خصوصا اس صورت میں جبکہ (ایسال آواب) اڑکے کی طرف سے ہو۔

اس نیملہ کے بعد کہ مردے کو اگر اواب پہنچایا جائے تو تواب پانچنا ہے محدث یا کباز پھر علامہ عابدین کے جوشای کے نام سے مشہور ہیں فقہی قول چیش کرتے ہیں جواحناف کے لئے ایک منتدفقیہ ہیں:۔

قال العلامة ابن عابدين في ردالمحتار صرح علماء فاني باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغير صلوة اوصوماً او صدقة او غيرها كذافي الهداية بل في زكاة تاتارخانيه عن المحيط الافصل لمن يتصدق تفلاان ينوى لجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء اه ( المهم البهم الانبراس ١٩٨٠)

علامداین عابدین (شامی) نے (اپنی کتاب) روائی ارشی تھا ہے کہ ہمارے علام (احتاف) نے جے کے بارے میں جودوسرے کی طرف سے کیا جائے صاف صاف تھا ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا تواب خواہ نماز ہویا روزہ یا صدقہ وغیرہ دوسرے کو کہ بنچائے ای طرح جاریمی ہے بلکہ ذکوۃ تا تارخانیہ می محیط سے ہے کہ افضل اس محض کے لئے جو تقی صدقہ کر لے کو تکہ وہ صدقہ ان کو تکی موسین اورمومنا سے کے لئے نیت کر لے کو تکہ وہ صدقہ ان کو تکی جاتا ہے اوراس کے اجریمی کی جم کی کی نیس آتی۔

محدث پاکبازنے پہلے تو ذکورہ بالا حدیث ہے محدثانہ رنگ میں میت کو ثواب فانچنے کے متعلق مسلدہ بت کیا ہے لیے نظر درت تھی کہ فقد خلی کے کسی مستند فقید کا قول نقل کیا جائے نیزیہ می متعلق مسلدہ بات کہ کم حتم کے عمل کا ثواب میت کو پانچ سکتا ہے چنا نچہ دوسرے کی طرف ہے جب

ج ہوسکا ہے تو علامہ شامی کی اس عبارت نے اس عبارت کی بھی وضاحت کردی کہ میت کوزندہ اپنی تفلی نماز نفلی صدقہ نفلی دوز واور دیکر طور پر بھی ایصال او اب کرسکا ہے اس تول کی محدث پاکباز نے بھراید فقد کی مشتد کتاب ہے تائید کی ہلکہ ایک وسطے فیصلہ ذکو ہ تا تارخانید کی عبارت ہے جو محیط ہے تول کیا محمد تراک کے برفالی صدقہ میں ایک مسلمان تمام موضین اور مومتات کی نیت کر کے ایصال او اب کرسکتا ہے درانحالیہ اس کے تواب میں کوئی کی نیس آتی ۔ خلاصہ یہ تکا کہ اگر ایک طبعی نفل کہ اگر ایک طبعی نفل کہ از یا نفل دوزہ پڑھ کر اورد کھ کرنیت کرے کہ اس کا تواب میرے والدین کو پہنچ اواحتاف کے نزدیک یہ تواب یا طاوت قرآن فرض برحم کے بدنی اور مائی نفل کا او اب میت کو بھی محدث جاتا ہے اب یہ بات باتی رہ جاتی و جاتی ہو تھی تواب بھی مائی کہ کہا ز تدہ کو بھی تواب بھی مائی کہ دیا۔ چانچ فتھا وکا تواب بھی سے تواس کو بھی محدث بیا کہا ذیا بھی تھیں۔

و في البحرمن صام اوصلى او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز و يصل ثوابها اليهم عنداهل السنة والجماعة (المام بدبرس)

اور بحر (فقد کی کتاب) ہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ دیا اور اس کا اواب دوسرے لوگوں کوخواہ مردہ ہوں یا زعرہ بخش دیا تو جائز ہے اور اہل سنت اور جماحت کے نزد یک ان کوان اعمال کا قواب کینچے گا۔

کین ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی فض کی نیک عمل مثلاً روزہ انماز یا صدقہ کا کی مردہ یا زعرہ کوئی ایک سوال یہ باتھ اس جا آگر چھردہ ہوں یا زعرہ تو کیا اواب کے کلاے ہو کتے ہیں مثلاً چار آ دمیوں کوٹو اب میٹھیا یا جاتا ہے تو ہرا کیک کورلی لیحن چوتھائی چوتھائی ہے گا یا پورا پورا ۔ محدث پاکباز نے اس کو بھی اپنی تحقیق میں صاف کر دیا ہے چنا نچرائن تیم رحمت اللہ طلبہ کی کتاب الروح کا حوالہ دیے ہوئے ان کا قول تھی کر سے ہیں۔

ویصح اهداء تصف النواب اوربعه کمانص علیه احمد ویوضحه
انه نواهدی الکل الی اربعة یحصل لکل منهم ربعه فکدالواهدی
الربع لواحد وابقی لنفسه اه ملخصا. (خالم بادس ۱۳)
اورتسف تواب یا چیمالی کا تواب پنچانا بھی جے جیبا کرانام احمد نے فیملہ کیا ہے اور
اس کی وضاحت کرتے ہیں کراگر کی نے کل تواب چار مخصوں کو پخشا تو برایک کو چیما کی الی جائے

گاای طرح اگر کسی کوجو تھا کی بخشااور ہاتی تین مصابیع لئے رکھ لیا تو وہ بھی سیجے ہے۔ (خلامہ) علامہ عثمانی کی مرجبی بے تعصبی

محدث پاکباز منفیت میں متعصب نہیں بلکہ وہ غیر احناف کے قول کو بھی پیش کرتے ہیں اور بعقد رمخیائش اس کو تحقیق میں لاتے ہیں لیکن اگر عقل سلیم اور نقل سیح میں زیاوہ کی مخیائش ہوتی ہے قوت کو بھر نیا کہ از نہ صرف دوسروں کے اقوال سے اس مخیائش کو برقر ارر کھتے ہیں بلکہ اپنی مجہدانہ قوت کو بھی میں لاتے ہوئے بشر طیکہ فقیمی مخیائش ہواس میں مخیائش پیدا کرتے ہیں مشلا فہ کورہ بالا این قیم کے قول میں چوتھائی تہائی نصف قواب کی بجائے اگر کل قواب بھی جا بت کیا جائے قور حمت خداوندی میں اس سے کی لازم نہیں آتی چنا جی محدث یا کہاز این قیم کے قول میں این جم کی شافی خداوندی میں اس سے کی لازم نہیں آتی چنا جی محدث یا کہاز این قیم کے قول میں این جم کی شافی

قلت لكن سئل ابن حجر المكى عمالو قرألاهل المقبرة الفاتحه هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذالك كاملافاجاب بانه الحتى جمع بالثاني وهواللائق بسعة الفضل (المهم بلاتبرس ٢٥٠٠)

میں (علامہ عنائی) کہتا ہوں کہ این تجرکی سے سوال کیا گیا کہ اگر قبرستان کے مردوں پر فاتحہ پڑھی جائے تو کیا تو اب ان کے درمیان تقسیم ہوجائے گایا ہرا یک کواس کا پورا پورا تو او اب ملے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے دومرے کا تھم دیا ہے یعنی پورا پورا لے گا کیونکہ وہ فعنل کی وسعت کے لاکن ہے۔

یہاں سے تعدت پاکہازی اپنی انفرادی ذاتی اجتہادی قوت کا پینہ چلاہے کہ وہ ابن تیم کے قول کی موافقت نہیں فرماتے بلکہ آ کے بڑھ کر ایسال قواب میں وسعت کو مدنظر رکھتے ہیں اور اپنی تائید میں ' تقلت' فرما کر حافظ ابن جحر کا قول پیش فرماتے ہیں جوشافتی غرب میں کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت اتن وسیج ہے کہ پوراپورا تواب سب کو حتایت فرما ہے ہیں اور ای کو عتل نقل شلیم کرتے ہیں۔ محدث پاکبازنے ابن جررحمة اللہ کی فتاوی فتہید کے حوالے سے ایک اور حوالہ بھی تحریر فرمایا ہے جوابی ہیں ہے۔ ایک اور حوالہ بھی تحریر فرمایا ہے جوابی ہیں ہے۔ ایک اور حوالہ بھی تحریر فرمایا

ذكر ابن حجر فى الفتاوئ الفقهية ان الحافظ بن تيميه زعم من اهداء ثواب القراء للنبى صلى الله عليه وسلم لان جناب الرفيع لايتجرأعليه الابما اذن فيه وهوالصلوة عليه وسوال الوسيلة له (﴿

أمليم جلاغبرس وسوع

ذکر کیا ہے ابن حجرنے فقادی فلہدیں میں کہ حافظ بن تیمیدنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرات کے قواب کی ممانعت کو کہا ہے کیونکہ آئے خضور کی بلند ہارگاہ میں اس چیز کے سوائے جس کی اجازت ہے مثلاً دروداور آپ کے لئے وسیلہ کا سوال اورکوئی جائز نہیں۔

آرکودہ عبارت سے پید چان ہے کہ ابن تیمیہ بی اکرم سلی انشد علیہ وسلم کے لئے قراء سے ایسال اواب کے اکان میں بلکہ دہ صرف اس امر کے قائل ہیں کہ آپ کے لئے صرف اس چیز کا ایسال اواب ہونا چاہئے جس کی اجازت ہے مثلاً درود شریف کا ذکر قرآن کریم میں آپ کے لئے آ یا ہے یعنی صلو اعلیہ و صلمو اس سے آپ پرصلوٰ ہو سلام کی اجازت معلوم ہوتی ہے ای طرح آپ کے لئے وسلم کا سوال ات محمد ن الموسیلة کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کو یا این جیمید صنور سالتم آپ کے لئے کی اور چیز کے ہدید کوسوائے درود کے پہنچانے کی ممانعت کے این جیمید صنور سالتم آپ کے لئے کی اور چیز کے ہدید کوسوائے درود کے پہنچانے کی ممانعت کے قائل ہیں لیکن محدث پاکیاز این تیمیہ کے اس خیال کی تردید خود ان کے ہم مشرب حتا بلہ سے تائل ہیں اس لئے ان کے یہاں ایسال کرتے ہیں امام این تیمیہ بھی چونکہ عبلی اور خت شم کے ضبلی ہیں اس لئے ان کے یہاں ایسال ایسال شراب میں اس شم کا تشدو پایا جا تا ہے مربعض حتا بلہ کا قول پیش کر کے محدث پاکیاز نے اپنی تحقیق تواب میں اس شم کا تشدو پایا جا تا ہے مربعض حتا بلہ کا قول پیش کر کے محدث پاکیاز نے اپنی تحقیق تواب ہیں اس کے بیان ایسان سے کہاں نے بیان ایسال میں کے کھینے ہیں:۔

قلت ورأيت نحوذالك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد ابن الشبلى الشيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداء هاله صلى الله عليه وصلم (المهم بدنبرس ١٠٠٠)

میں (محدث پاکباز) کہتا ہوں اور میں نے حنق مفتی شہاب احمد ابن شیلی شیخ صاحب البحری تحریر میں نویری کی شرح الطعید سے منقول تحریر دیکھی ہے مجملہ ان کی منقول کے بیہ کہ ابن عقبل حنبل نے کہاہے کہ قرائت کا ہدیہ تحضور علیہ السلام کو بھیجنا مستحب ہے۔

مہال محدث یا کماز نے خودا بن عقبل حنبلی کے قول سے قرأت کلام اللہ کا ثواب آ محضور کے لئے بدیہ بیجنے کومستحب قرار دے کرا بن تیمیہ کا روفر مایا ہے اور میرفایت کیا کہ ایصال بدیرکوقر اُت بھی آ محضور کے لئے جا زنہ اور ایسانہیں ہے جیسا کہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے آ سے جل کرمحدث یا کہاز

ا ہے علاء احتاف کی تائید میں پرزورولیل چیش فرماتے ہیں جو عمل سلیم کو جماتی ہے فرماتے ہیں۔ قلت وقول علماء ناله ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانه احق بذالك حيث انقذ نامن الضلالة ففي ذالك نوع شكرواسداء جميل له والكامل قابل الزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين انه تحصيل الحاصل لان جميع اعمال امته في ميزانه فيجاب عنه بانه لا مانع من ذالك قان الله تعالىٰ اخبرنا بانه صلى الله عليه ثم امونا بالصلوة عليه بان تقول اللهم صل على محمد (الماهم بندسم،)

میں کہتا ہوں کہ ہمارے علما کا قول کر کسی کے عل کا تواب غیر کو پہنچایا جاسکتا ہے اس میں نی مسلی الله علیہ وسلم بھی داخل ہیں کیونکہ آب اس اواب سے زیادہ مستحق ہیں اس لئے کہ آپ نے ہم كوكراى سے تكالاتو آپ كے ايسال واب من ايك ملم كا محراور آپ كے احدان كا اعتراف ب اور کائل اور زیادہ کمال کامستحق ہوتا ہے اور بعض جومتر ہیں ان کی بیدولیل کرآ مخصور کو تواب کی ضرورت بی نبیس کیونکدامت کے تمام اعمال حضور کی میزان میں ہیں تواس کا جواب بیہ کہ بدچیز حضور کے لئے مانع نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمس خبردی ہے کہ وہ حضور پر درود سیجے ہیں اور ہمس بھی

ورودكاظم دياكياب كربم كبيل اللهم صل على محمد

محدث یا کبازنے ان لوگوں کو جو آ تحضور کے لئے کسی اواب کو بدیہ بھیجے کے منکر ہیں بہترین نعلی اور عقلی جواب دیا ہے بعنی جولوگ اس بات کے قائل ہیں کے حضور کوتو ایصال تواب کی ضرورت عی نہیں کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں تمام است کی بھلائیاں ورج ہول کی کہ آپ نے تلوق کو ممرای سے تکال کرنیکی اوراسلام کی راہ پرلگایا۔اس کاجواب محدث یا کمازنے بیدویا کہ اس لئے کہ آ تخصور نے ہمیں گراہی ہے تكالاہم برايك هم كا تواب كابدية بيج كرشكريكا اظهار كرنا عقلاً ضروري ہاور قرآنی فیصلہ کے مطابق اس لئے کہ خوداللہ تعالیٰ آپ پرورود بھیجا ہاور ہمیں بھی درود کا حکم ویا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آ پ کے لئے اجداء تواب میں کوئی مضا تقدیمیں ہے فدکورہ بالا امور میں محدث یا کباز کے بڑے بڑے برے محدثین ابن تیمیہ جیسوں کے مقابلہ بیل ترویداندولائل کا زور دیکھ کر ميد مانتا يراتا ب كد محدث يا كمازخوداي اعدفن حديث كى مجتدانة قوت ركعة بي اوراحاديث اور قرآن كاروشي من محج تقيدكي الميت ركعة بي-

# مخالفت ایصال ثواب کارد قرآن ادر حدیث کی روشنی میں معتزلہ کارد

العمال واب كے پہلودك بركماحقة سيرحاصل تحقيق آ چكى كيكن ايك خاص جماعت سے جن كومعتزل كياجا تاب الجميعيده برآ موتاباتى بجن كانقط نكاه المنست والجماعت كيخلاف بيبك كسي تتم كاكوئى تواب زعده الل ايمان كى طرف سے مردول كوئيس پہنچا خواه وه مالى تواب ہويابدنى ان کی ولیل جودہ پیش کرتے ہیں ہے کر آن کریم میں بیفرمایا کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعیٰ لین انسان کے لئے نہیں ہے مرجو کھاس نے کوشش کی جس کا مطلب وہ بیان كرتے بيں كدانسان كوسرف اى چيز كابدلد ملے كا جواس نے اپنى زعد كى بين عمل كيا ہے اكر كابرى معنى يرنظرو الى جائة ومعتزله كى بيدليل نهايت وزنى معلوم بوتى بي كرسوال يد بيدا موتاب كركسى دوسرے کاعمل کافائدہ اور ایسال تواب کا ہوتا اس فقدرا حادیث معجدے تابت ہے کہ اگر تمام ا حاد مث كوجم كياجائ توان كى محت كا تكارمشكل موجاتا بيكوتكدو تواتركى حدتك يحيى مولى میں مرصدید اور قرآن کریم میں بیتعارض کول ہے بیستلمل کرتے کیلئے میں محدث یا کہازی تحقیقات کی طرف جوانہوں نے مذکورہ بالاحدیث کے ماتحت معتزلد کے قول کے جواب میں پیش ك بير حقيقت طلب طبيتوں كى ضيافت كے لئے عاضر كرتا ہول محدث يا كباز نے اس موقع ير سیرطاصل کلام کیا ہے اول بیکرانبوں نے بہت ی حدیثیں پیٹ کی بیں اور پر قرآن کریم سے بی جوت دیا ہے قرآن کریم کی آیات میں وہ قرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالی نے اسینے والدین كون يل وعاك لي قرمايا بي جناني ارشاد ب-

وقل رب ارحمهما كما ربياتي صغيراه و من الاخبار باستغفار الملائكة للمومنين و استغفار المومنين لاخوانهم اللين سبقوهم بالايمان (ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) وكذا قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شي قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير

اور کہواے رب مال باپ پررتم فرما جیسا کدانبول نے بھین میں میری تربیت کی اور (قرآن کریم بی کی) مینجرہے کوفرشتے موتین کیلئے اور موتین اپنے ان بھائیوں کے لئے جوان ے ایمان بی سبقت لے جا چے ہیں بخش کی دعا کرتے ہیں (اے امارے رب ہمیں بخش دے اور امان بی سبقت لے جا چے ہیں) اور اس آیت اور امان ہیں سبقت لے جا چے ہیں) اور اس آیت بی "اور دواوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کا اتباع کیا ایمان بی آو ان کی ذریت کو ہمان کے ساتھ ملادیں گے اور ان کے قریب کم کوئی کی تیس کریں گئے"۔

اس آیت میں غیرے عمل کا دوسرے کوفائدہ پہنچنا تھینی طور پرمعلوم ہوتا ہے۔

مركوره آيات عمعلوم مواكراكر وعاكا قائده مرده والدين كونيس بنيا تو محراس وعااور

مومنین اور ملائکہ کے حصول اور طلب بخشش کا مطلب بی فوت ہو کررہ جاتا ہے۔

علاوہ ازیر محدث پاکباز فرماتے ہیں کدراصل ایسال واب کرنے والے کاعمل اس محفق کی سی
میں ہے جس کوایسال و اب کیا گیا ہے جب ایسا ہو کھرایسال و اب ای کی سی بن جاتی ہے اور لیس
میں ہے جس کوایسال و اب کیا گیا ہے جب ایسا ہو کھرایسال و اب ای کی سی بن جاتی ہے اور لیس
میں ہے کیرووسری آنے میں اورا حادیث کا تضاوا ورمخالفت اٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ محدث
یا کہا دیکھتے ہیں:۔

قلت والذى يبعث المومنين على اهداء الثواب لاخيه المومن امااحسان المهدى له الى المهدى فى دينه او دنياه واما مجردعظمة و محبته فى القلوب لما علم من اتصافه بمعالى الامور ومكارم الاخلاق وكونه ذريعة للخير ووسيلة للهداية والفلاح ولااقل من اتصانه بالايمان و ما يتبعه من الاعمال حسب ماوفق له فليس منشاء اهداء الثواب فى جميع هذه الصورالاعمل من اعمال المهدى له القلبية اوالقالبية فانه هوالباعث عليه والمحرك للنواعى الاهداء فى قلب المهدى ولولاايمان المهدى له لما اجتراً

مومن على ايصال الثواب اليه فالا هداء انما يتسبب من ايمانه و حسناته ولا شبهة في ان اعمال المهدى له كلها داخلة في "ماسعي" فلم يتجاوز ماوصل اليه من الثواب عنسعيه في اخر الامر بل كل ثواب يصل اليه من بركات ايمانه و ثمرات حسناته بالحقيقة والكافرالماكان صفراليدين من الايمان ولم يكن له سعى فيه و فيما يتبعه من الايمانيات لم يبق مساغ لوصول الثواب اليه ولواهدئ احداليه بجهلة وسفهه كما تقدم في حديث عبدالله بن

عمروين عاص والله اعلم (الماهم بلاس ١٠٩٠)

میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جومومن کواہیے مومن بھائی کے ایصال ثواب برآ مادہ کرتی ہے تو یا تواليسال تواب كرنے والے يرايسال كے كے كاكوئى دين ياد تياوى احسان ہوكا اور ياصرف مهدى لدكى عظمت اورولوں مس محبت كے باعث كدوه مكارم اخلاق اور عظيم الشان كارناموں كا مالك ب اوراس كا وجود خركا ذربيداور جايت وفلاح كاموجب باورياكم ازكم وه ايمان عمتصف باور اليداعمال كامالك بجس كى اس كوتوفق موكى جوايمان كمالح بير يس ان تمام صورتول ميس ایسال تواب کا خشاایسال تواب کے کئے ہے دلی یا اعضاء کے مل کے موائے اورکوئی چیز تیس ہے اوروس اس ایسال واب كاباعث اورایسال واب كرنے والے كول من بريرواب كامحرك موا ہاورا کر ہدید واب دے جانے والے میں ایمان نہوتا تو موس اس کوایسال تو اب کی جرات بھی ندكرتاس كے ایسال واب كاسب اس كا ايمان اور حسنات يں اور اس عربيمى شربيس كه بديد الواب حس كوي يجايا كياب اس كاعمال (آيت)ما سعى ين بهرمال وافل بي لبدا جوال اس کو پہنچایا گیا ہے وہ اس کی سعی سے باہر ہیں ہے بلکہ تمام تواب اس کے ایمان کی برکتوں اور حقیقت می اس کی نیکیوں کے تمرات کی وجہ اس کو پہنچا ہے اور کا فرچونکہ ایمان سے خالی ہاتھ موتا ہے اور اس کو اس میں کوئی سی تیں موتی اور اس کی ایمانیات کے تالع چے وال عمل اس کوایسال الواب كے لئے كوكى مخوائش (كفرى وجدے) باتى تبيس رہتى خواد كوكى الى جمالت اور حمالت سے كافركوايسال أواب كر يجيها كرعبداللدين عمروعاص كى حديث ين آچكاب-

محدث پاکیازئے لیس "للانسان" اور "ربنا اغفرلنا ولاخواننا" اورونگرتمام آ بات واحادیث ایسال واب کوجس طرح سے مطابق کیا ہے اوران میں موافقت بدا کی ہے تن یہ ہے کہ بیا تھی کا حصہ ہے انہوں نے نہایت ہی وقیق بات فرمائی ہے جس کا ظلامہ یہ ہے کہ جس گا خطامہ یہ ہے کہ جس فضی کوکوئی ثواب پہنچا تا ہے تو یعنیا یاس کے مکارم اخلاق عمرہ کارنا ہے اور یا کم اس ایمان کی وجہ ہے جانے والے کو طلب وہ ایسال تو اب کرنے والے کو اسے کو طاہب وہ ایسال تو اب کرنے والے کو اس اس امر کے لئے مجبود کرتا ہے کہ وہ اس کو جدید تو اب ویش کرے جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا جدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اس کا جدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا جدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا جدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا جدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا حدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا حدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا حدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا حدید جس کا نتیجہ یہ تھا ہے کہ تو اب کا حدید جس کا نتیجہ یہ تو اب کے تھے مرنے والے یاز ندہ انسان کی حق کی تی کڑیاں ہوتی ہیں۔

ایصال تواب عقلاً درست ہے

ميت يازنده كوايسال أواب كے مسئلہ على عقل سليم كا تقاضا بحى اى طرح معلوم موتا ہے ك خرے عمل كا اواب كنجنا جائے جب كدوه مرده يازعه كوائے عمل كے بخشے كى نيت كرے راتم الحروف كيزديك ايسال وإب ايكهم ك شفاعت بي حس كى طنيقت يول معلوم موتى يك دنیادی اصول کےمطابق جب کی بادشاہ یا حاکم اعلیٰ کی خوشنودی کی اجتمع عمل سے حاصل کی جائے توبیا چی خد مات اور کارنا مے خود عامل کے حق میں اس کی ترقیوں اور بلندیوں کا سبب بنتے میں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کدان کارناموں سے حاصل کی مخی خوشنودیاں دوسروں کے لئے بھی مغید ين عنى ين -جب المجى خدمات انجام دين والعال سيسلاطين كى خوشنودى عاصل موتوانى عمال كى سفارش دوسر ب لوكوں كے لئے بھى مفيد ہوسكتى ہاى طرح جب أيك مومن اين الصح اعمال سے خدائے کریم کوخوش کرتا ہے تواس کی خوشنووی کا بیاثر ہوتا ایک فطری امرے کہ اگروہ اسية نيك عمل كابديكى دوسرے كو پنجاكر بارگاه خداوندى سے اس پردصت كومتوجه كراسكة وعقلا اس میں کوئی مضا نقہیں اوراس میں کیا شک ہے کہ جب رحتوں کے جمو کے چلتے ہیں توان کے اثرات كفارون كويمى ويني إلى وريمى ويكما كياب كرجب تركى آ عرصيان جلتى بي توعذاب كے حقداروں كے ساتھ نيكوں ير بھى قبر كے آرے چلتے ہيں۔راقم الحروف كے نزويك"ليس للانسان الا ماسعی" كامطلب ساف باوروه يدكه جحض كام كرے كاس كى مروورى يائے گاجو يوسے گاوه كائے گا۔ يونى دنيا كا قاعدہ جلاآ تاب بياصول أي جكمسلم بكرا في سى اسے لئے می ہوتی ہے ند کدوسرے کے لئے لیکن اگر کوئی غیرکی دوسرے کے لئے کھیت بودے اور کاث کرغلماس کو بخش دے تو بیغیراس کو کھا سکتا ہے اور اس سے اپنی زعد کی برقر اراور طاقتور بنا سكا بي الكاصورت على كوئي معترليا يا ووقض جومكرايسال واب بويد كبدسكا ب كرنيس صاحب یہ ہویا ہوا قلہ اوردوسرے کو پخٹا ہوا اس کے لئے مغیرتیس ہوسکا اور نہ پنج سکاے درانحالید وہ دوسرے کے گھر میں لا کرؤال دیا کیا ہے اور وہ اس سے متح بھی ہورہا ہے۔ ہی ہو گئی بھے لیجے کہ سلطرح بہاں پراس غلرے قائدہ اٹھائے والی کی سی اس غلرکے ہوئے جو سے میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھر وہ غلراس کو دوسرے کے دینے سے ل کیا ای طرح اگر چہ مدقہ روزہ نمازکی دوسرے کا ہواوراس کے تمرات کی دوسرے کو پہنچائے جا کی اگر چہ دوسرے کی سی اس میں شہوتوان کا تواب پہنچائے پر دوسرے کو پہنچائے جائے گا اور یہ لیس للانسان الا ماسعیٰ کے خالف بیس درانحالیہ قرآئی نصوص کے علاوہ بہت ی اصادیت ہے بھی اس امر کی تائید لئی ہو چنا نچے تحدث پاکباز نے قرآئی نصوص اور عقل دلیل کے علاوہ جوا حادیث اس سلسلہ بی جی بی وہ وان کی تحدث پاکباز نے قرآئی نصوص اور عقل دلیل کے علاوہ جوا حادیث اس سلسلہ بیل جی کی اس اس اس بھی جی کی دلیل کے علاوہ جوا حادیث اس سلسلہ بیل جی کی دیں۔

فى الصحيحين اله صلى الله عليه وسلم ضحىً بكيشين املحين احدهما عن نفسه والاخر عن اعته

بخاری اورسلم بن ہے کہ آنخصور سلی اللہ علیہ وسلم نے دومینڈ حوں کی قربانی کی جواکش سفید اور پچھ سیاہ بالوں والے شخصہ ان بن سے ایک اپنی طرف سے اور دومراا پی امت کی طرف سے۔ اور احمہ نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے:۔

ان العاص بن واثل نقرفی الجاهلیة ان لینحرمائة بدلة وان هشام بن العاص نحر حصته خمسین وان عمراً سال النبی صلی الله علیه وسلم عن ذلک فقال اما ابوک فلواقربالتوحید فصمت وتصدقت عنه نفعه ذالک (حالم ۱۳۹۳۸)

عاص بن واکل نے جاہیت (اسلام لانے سے پہلے) ہیں منت مانی کدوہ سواونٹ وَنَّ کرے گا اور ہشام بن عاص نے اس کے حصہ کے بچاس قربان کردے عرونے نی سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا اس کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ اگرتو حید کا قائل تھا اور تونے روزہ رکھا اور اس کی طرف سے صدقہ کیا۔ تو اس کواس کا تفع پہنچے گا۔

غرضکہ محدث پاکباز نے قرآن مدیث آ تارہ مسئلدایسال واب کی آخری مدتک تخیق فرماکر بال کی کھال نکال کررکھ دی اوراس سلسلہ میں کافین کے اقوال کو بھی چیش کر کے علائے احتاف کے دلاکل اور وجوہ ترجیح کو مہاہنے رکھ دیا ہے اور صرف زیردی بی جیس بلکہ حق اورانساف سے صدیث مسلم کی توجیح میں ان تمام دلاکل کوچیش کردیا ہے کہ تمام پہلو پردوشی وال کرتمام کماہوں ے بے نیاز کردیا ہے اور آخریش مسئلہ کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ مردہ یا زندہ مسلمان کودوسرے مسلمان کی طرف ہے نیاز کردیا ہے اور آخریش مسئلہ کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ مردہ یا اگر ایصال تو اب کیا جائے تو وہ طرف ہے نظی روز و نماز صدقہ اس اور ترقی ہے کہ کی صورت بیس اگر ایصال تو اب کیا جائے تو وہ کے بیات کو بھی صاف کیا ہے کہ فرائض نماز وصیام وصدقہ کے بارے بیں افتران میں اختراف ہے بعض جائز قرار دیتے ہیں اور بعض نا جائز چنانچے فرماتے ہیں۔

وانه لافرق بين الفوض والنفل و في جامع الفتاوى و قيل لايجوز في الفرائض (الجانبم بدنبرس ٣٠)

اورفرض اورنفل میں (ایصال ثواب میں) کوئی فرق نہیں ہے اور جامع فناویٰ میں ہے اور کہا سمیا ہے کہ فرائض میں (ایصال ثواب) جائز نہیں۔

ابن تیم نے زندہ کو زندہ سے تواب وینج کے بارے میں بھی اختلاف کا اظہار کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ زندہ کو جائز ہے اور بعض نے کہا ہے کہ زندہ کو دائے لئے تواب کے کام کرسکتا ہے لہذا اے ایسال تواب جائز نہیں لیکن محدث پاکباز نے زندہ کے لئے بھی ایسال تواب جائز نہیں لیکن محدث پاکباز نے زندہ کے لئے بھی ایسال تواب کی جنتی ہیں کے جائج بھی حددہ الل سنت والجماعت کے زد یک مردہ ایسال تواب کی تحقیقات کے بعد مسئلہ کی اور زندہ دونوں کو تواب کا پہنچنا جائز قرار دیا ہے ان قرآنی صدیقی فقیمی تحقیقات کے بعد مسئلہ کی نوعیت دوزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے اور بھی ایک محدث کی خوبی ہے۔

اینے اساتذہ کی تحقیقات اور ان کے حوالے

فق الملهم من آپ اسا تذ واورا کا بری و و تحقیقات بھی پیش کی تی ہیں جوز بانی نقل ہوتی چلی

آ ری تھیں یا الی کی کتاب میں درج تھیں جن کی طرف قار کین کا ذہن تنقل نہیں ہوسکتا تھا۔ یا

عربی کے سوائے دوسری زبان میں تھیں الی تحقیقات کوکائی شرح اور بسط سے بیان کیا گیا ہے۔

الل علم کسی چیز کی حقیقت کے اکمشاف کے لئے اپنے اسا تذ و اورد یکر الل علم سے خوشہ چینی

مرخ میں نہا ہے۔ سرت اور فخر محسوں کرتے ہیں۔ محدث پاکباز نے و تیا کے اسلام کے اشرعالا و سلیا موفیا سے بہت ہی فیص حاصل کیا ہے اور بالخصوص اپنے اسا تذ و سے جن کا مرکز فکر و ہو بند

میں موفیا سے بہت ہی فیض حاصل کیا ہے اور بالخصوص اپنے اسا تذ و سے جن کا مرکز فکر و ہو بند

میں موفیا سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ان میں بھی خصوصیت سے حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب اور

معرف شے البند مولا نا محمود حسن صاحب ہیں اور حقیقت سے کہ حضرت قاسم العلوم کے وہی علوم

ورکشفیات پر جس قد ران کو عور تھا وہ کی کو نہ تھا۔ پھران علوم کو اپنے اٹھاز توسیر میں بیان کرنا عمانی اور معلومات کو سمود یا

میں کا کام تھا چنا نچرا نی تقریر اور مدیدے دونوں میں محدث یا کباز نے بے اٹھاز و معلومات کو سمود یا

میں کا کام تھا چنا نچرا نی تقریر اور مدیدے دونوں میں محدث یا کباز نے بے اٹھاز و معلومات کو سمود یا

ہاورخودان کے قلب پر مجی جو کشفیات ظاہر ہوئی ہیں ان کو مجی ای وضاحت سے پیش فرماتے ہیں اور اس متم کی ان کی ذاتی کشفیات تغییر اور حدیث میں بہت مواقع پر موجود ہیں۔ انہی کشفیات کو ناشر نے ان الفاظ سے تعییر کیا ہے۔ بہت کی الی تحقیقات جواس سے پہلے مسموع نہ ہوئی ہوں گ جن کی قدر و قیمت مطالعہ ہی سے معلوم ہوسکے کی مثلاً حسب ذیل حدیث میں حاجی الداد اللہ حساحب کا ذکر کیا ہے جوعلاء دیو بند کے پیم طریقت ہیں اور اپنے دلی کشف کا اظہار کیا ہے۔

يدهديث مسلم في حضرت عثان كيماع عدوايت كي ب:-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلواة مكتوبة فيحسن وضوها وخشوعها وركوعها الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة و ذلك الدهر كله (المالم مداره)

میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے قرماتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کوفرض نماز کا وقت آئے اوروہ وضواور خشوع اور دکوع کاحق اوا کرے تووہ نماز اگر کناہ کبیرہ نہ

کرے تو پہلے تمام گنا ہوں کا گفارہ کردتی ہے اور بیتمام عرکناہ نہ کرنے کی صورت ہیں ہے۔
حدیث کا مطلب بیہ کہ اگر مسلمان فرض نماز کا وقت آجائے پراس کے لئے اچھی تیار ی

یعنی وضوکرتا ہے اور پوری توجہ اور عاجزی ہے نماز اوا کرتا ہے تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بشر طیکہ وہ

گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب نہ کرے تمام معاف ہوجاتے ہیں کیونکہ اچھی طرح وضوکرنے اور خشوع
سے جونماز کی روح ہے نماز اوا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان گنا ہوں کومٹا
ویتی ہے جومفائر کہلاتے ہیں لیکن اگر انسان کبیرہ گنا ہوں کا اس کے باوجود ارتکاب کرتا ہے تو وہ

ندکورہ بالا صدیث میں خشوع کا لفظ نماز کی روح ہے۔ اس کیفیت اور حقیقت خشوع پر محدث پاکہاز نے جہاں اور ائمسکی محقیق لکھی ہے وہاں جوخودان کے دل پر منکشف ہوئی اور قرآن کریم سے ان کے دل پراس وقت جو پچھ کشف ہوا لکھتے ہیں:۔

وقدظهرللعبد الضعيف الآن ان الخشوع قدوصف الله مبحانه و تعالى به الابصار والاصوات والوجوه في ايات كثيرة ووصف به القلوب في سورة الحديد فقال عزوجل الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب

من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فقال الخشوع بقسوتها ولما كان القسوة هي الجفاء و غلظ القلوب كما قال في البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة فخشوع القلب ينبغي ان يرادبه ما يضادالقسوة وهولين القلب ورقة الفواد وسرعة التاثر من ذكرالله و الخشية من ربه سبحانه و تعالى والخشوع في الصلوة بهذا المعنى لاينافيه تلقى ما يلهم عبد من عباده وقت مناجاته مع مولاه وحضوره عنده من المعارف الشرعية والارتفاقات الجهادية وتجهيز الجيوش لحفظ ملة الاسلام وسدالتغوربل الخشوع المدلول لايبعدان يشمرهذالنوع من الالهام لعبده المحدث المكلم وليس هذامنافيا للخشوع و حضور القلب مع الله بل هو من ثمراته واثاره المباركة والله اعلم.

اورعد ضعیف (عمّانی) پر یہ بات اب مکشف ہوئی ہے کہ خشوع کو اللہ تعالی نے بہت کی اجوں بیں نگاہوں آ واز وں اور چروں کے ساتھ متصف کیا ہے اور دلوں کو بھی خشوع کے ساتھ صور موسی متصف کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے 'کیا وقت نہیں آ یا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکرے ڈرجا کی اور جو کھواللہ نے حق اتا ماہ اور ان کو کوں کی طرح نہ ہوں جو پہلے کتاب دیے گئے توان پر مدت گزرگی اور ان کے دل بخت ہو گئے اور ان بی بہت سے نافر مان جیں۔ پہلے کتاب دیے گئے توان پر مدت گزرگی اور ان کے دل بخت ہو گئے اور ان بی بہت سے نافر مان جیں۔ پہلے کتاب دیے گئے توان پر مدت گزرگی اور ان کے دل بخت ہو گئے اور ان بی بہت سے نافر مان جیسا کہ سورہ بقر میں ہے'' پھر ان کے دل بی اس کے بعد بخت ہو گئے پس وہ پھر کی ما تنہ جیں یاس جیسا کہ سورہ بقر میں ہے'' بھران کے دل بی اس کے بعد بخت ہو گئے ہیں وہ پھر کی ما تنہ جیں یاس کے منافی نہیں ہے کہ بندہ اس چیز کو جوائے مولا سے مناجات لین (نری) قلب اور دل کی رقت اور اللہ کے ذکر سے جلد انٹر تحول کر نا اور رہ بحاث تعالی سے شید سے کہ اور خشوع اس امر سے بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی اس کی منافی اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اور خوا ہی اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے منافی اس کے منافی دل کی صفوری اور خشوع کے لئے کیا المبام اسے بندہ محدث میں میں اس کے منافی اور شوع کے لئے کالف نہیں ہے بلکہ دو اس کے مبادک اثر اس اور شرات میں سے جواللہ اعلی منافری اور خشوع کے لئے کا لئے نہ محدث منافی کو کی کے اللہ تعالی کے منافی اس کے منافری اس کے منافری اور خشوع کے لئے کا لئے کہ دوران کے میں اس کے منافری اور خشوع کے لئے کا لئے کہ دوران کے میں کہ میں بی تا ہے دائی اللہ کے منافری ان کی میں ہوئی کی اور خشوع کے لئے کا لئے کہ کیا دی ان اور میں کے دور کے اس کے دور کے ان کی المبام اسے بیک دوران کے دور کے اور کے اور کے اس کے ان کی کی کی کی کی دوران کے کہ کو کے اس کے دوران کے کہ کی کو کے کی کی کو کے کی کی کو کے کہ کی کو کے کی کی کو کے کو ک

وهذا الجواب قد نبهت لعمدة اجزاله بما سمعته من بعض كبراثنا الثقات

من علوم شيخ مشائخنا الاكبر العارف بالله مولانا الحاج الشاه امداد الله التهانوي المهاجر قدس الله روحه وافاض علينا من شابيب فيوضه امين. (التأميم بلدس ٢٩٠١-٢٩١)

اوراس جواب کے عمدہ اجزاء پرجیسا کداینے قابل اعتاد بعض اکابرے بی نے سنا ہے ہمارے شیخ الشارکخ عارف باللہ مولانا الحاج شاہ الداواللہ صاحب تھا توی مہاجر کی قدس اللہ روحہ سے خدا ان کے فیوش کی بارشیں ہم پر برسائے سے جھے آگا ہی ہوئی ہے۔ آبین۔

محدث پاکباز نے خشوع کے معنی اوراس کی حقیقت کوتر آن کریم کی مختف آیات کو مطابق کر کے اورا خذفر ما کریش کیا ہے اور یک محقیقت ہے جو محدث کے دل پرول کے خشوع اوراس کی مقاوت کے متحلق پیدا ہوئی ہے اور یہ کہ کس خشوع اصوا تا ور آ دازوں کی صفت بنتی ہے بیسے خشعت الاصوات فلا تسمع الاهمسا اور کس ابسار کے لئے خشوع کا لفظ آتا ہے اور کس ابسار کے لئے خشوع کا لفظ آتا ہے اور ای طرح سے دلوں کے ساتھ بھی خشوع کا لفظ آتا ہے اور ای طرح سے دلوں کے ساتھ بھی خشوع کا لفظ آتا ہے اور ای طرح سے دلوں کے ساتھ بھی خشوع کا لفظ آیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ آوادوں بھی تری چہروں کا عاجری اعتبار کرنا اور جبک جانا گا ہوں کا نی اور اس کا خلاصہ بیت آوادوں کا زم ہوجانا۔ بیتام بی صورتی خشوع بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ بیتو تفاع کسٹ پاکباز کا وہ قبلی کشف جو خشوع کی ساتھ متعلق تھا گین اس خشوع کے شرات اور برکات شرک این چروں کا حاصل ہوجانا اور ان رحمتوں کا نزول جو ملاقات رئی بھی اور اس کی حضوری بھی بید ہوتی وہ میں پیدا ہوتی ہیں تام امورشال ہوجاتے ہیں انہی آخری اجراء کی طرف حضرت بھی سے بھرے دل میں پیدا ہوتی ہیں تام امورشال ہوجاتے ہیں انہی آخری اجراء کی طرف حضرت عدمت ما تو اللہ صاحب کے معادف بھی سے ہوسید باسید ان تک پہنچا ہے۔

اب فدكوره خشوع كمتفلق قال العبدالفعيف سے اپنا تورمعرفت بيش كر كے محدث پاكباز فراس فرف بيش كر كے محدث پاكباز فرائ طرف اشاره كيا ہے كہ كتنى باتيں آپ كے قلب پردرميان شرح حديث بيس منتشف ہوتى بيں ان كوده بيان فرماتے بيں ادرائ طرح اپنا اسا تذه اور شيوخ كے تشنی علوم كا بھى تذكره فرماتے بيں ان كوده بيان فرماتے بيں ادرائ طرح اپنا مائن واتى ويش كرتے بيں اس كى عبارت نهايت باكيزه اور بهل ہوتى بيس محدث باكباز جوائي تحقيق ذاتى ويش كرتے بيں اس كى عبارت نهايت باكيزه اور بهل ہوتى ہے جس كانا شرنے ذكر كيا ہے۔

محدث با كمازت في سبك إلى الملهم سائدة الايرادرات سلسله كشيوخ كا نام روش كرديا بدانبول في جابجالي في الشيخ مولانا محدقاتم صاحب معزت شاه ولى الدصاحب حضرت شاہ محد اساعیل صاحب شہید دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شیخ الہند مولانا محدود من صاحب حضرت شاہ انور شاہ صاحب کی تحقیقات کو پیش کر کے ان کو ہوئے ہوئے ائمہ علاء اور صوفیائے ممالک اسلام کی صف میں لاکر کھڑا کردیا ہے۔ مثلاً حضرت مولانا شاہ دلی اللہ صاحب کے متعلق م

#### ذ كرشاه ولى الله

حسرت شاه ولى الله على ويوبند كم معدا مجدا ورشيخ الشيوخ بين على ويوبندك سند صديث كامركز حضرت شاه صاحب بين ويناني ال كم مخطق محدث يا كباز كيتم بين: و ونحن بحمدالله نعتقد في هلين الكتابين الجليلين بما اعتقدو نقول بما قال به شيخ شيوخنا و مقلم جماعتنا مولانا الامام الشاه ولى الله المعلوى قدس الله روحه في حجة الله البالغه (مندس المه ولى الله المعلوى قدس الله روحه في حجة الله البالغه (مندس المه بداول ١٠٨٠ اورجم بحمالت اورجم بحمالت اورجم بحمالت اورملم كي بارے بين وي اعتقاد ركمت بين جوكه بمارے شيوخ كے فيخ اور بمارى بماعت كمقدم اورامام شاه ولى الله اعتقاد ركمت بين جوكه بمارے شيوخ كے فيخ اور بمارى بماعت كمقدم اورامام شاه ولى الله صاحب والوى قدس الله روحه في الله البالغين وكركيا ہے۔

### ذكرشاه محمرا ساعيل صاحب شهيد دبلوي

حضرت شاہ محد اسامیل شہید وہلوی کا ذکر بیلی ربانی کی تحقیقات کے بارے میں محدث یا کہاڑنے کس شان میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

وماوجدنا تفصيل احكام التجلى و تحقيق ماهيته بحيث بمطمئن به بالقلب و ينشرح به الصدر مع الفحطن الشديد والتتبع البائع في كتب القوم الامام حققه العلامة الجليل والعارف النبيل فقيد المثيل في زمانه وعديم العديل في اقرانه سيدى و سندى محمد المدعوباسماعيل الشهيد الدهلوى قدس الله روحه في العبقات.

اورہم نے احکام بھی اوراس کی ماہیت کی تحقیق جس سے دل مطمئن ہو جائے اورشرح صدرنصیب ہواور جس میں پوری تحقیق اوراعلی تنتیع ہوقوم کی کتابوں میں علامہ جلیل اور عارف نبیل بے مش زمانہ بے نظیرا قران سیدی وسندی مولا تا محراسا عیل شہید دہلوی قدس اللدروحہ کی كاب عبقات عزياوه كبين بين يائ - (ع أمليم بداس ٢٠١٥)

فدکورہ عبارت سے جہال حضرت شہید کی حضرت محدث کےدل میں محبت اور قدر کا پہتہ چالا ہے وہاں حضرت محدث پاکباز کی وسعت مطالعہ کا بھی حال معلوم ہوتا ہے انہوں نے دعوے سے بیفرہ ایا ہے کہ جمل رہانی کے سلسلہ میں حضرت شہید سے بہتر کسی نے کلام نہیں کیا۔

خطرت مولانا محمد اساعیل صاحب شہید رحمۃ الله علیہ دہلوی وہی بزرگ ہیں جو حطرت سید شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ الله علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اور جو حصرت سید احمد شہید بریلوی مجاہد جلیل کے مجاہدین کے لشکر میں رہ کر بالا کوٹ کے مقام پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اس مقدس ہستی نے اپنے زمانے کی بدعات اور شرک کے خلاف جوآ واز بلند کی وصفحات تاریخ میں شہری حرفوں سے تکھی جا بچی ہے انہوں نے دہلی کی جا مع مسجد میں اپنے وصفحات تاریخ میں شہری حرفوں سے تکھی جا بچی ہے انہوں نے دہلی کی جا مع مسجد میں اپنے آتش بیان مواعظ سے مسلمانوں کوتو حید کاسبتی دے کرنورجی دکھایا۔

ذكر حصرت مولانا محمرقاسم صاحب باني دارالعلوم ديوبند

حضرت مولا نامحمرقاسم صاحب كاذكرتو محدث بإكباز كاعلمى وعملى زندگى كاجز ب\_\_بشار حكمان كے اقوال چیش فرمائے جی اوران کے علمی اجتہا دکود وسروں کے متفایل میں ترجے دی ہے۔ مثلا ذات وصفات خداوندی کے خمن میں ایمان باللہ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں:۔

قال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نورالله ضريحه و نفعا بعلومه ..... وراجع كتب الشيخ فانه اثبة مازاج كل شبهه باشيح بيان واتمه فعلى هذا لايمكن ان يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه و تعالى ( المام بدا ۱۵ ۱۲۰۰۰)

ہمارے فیج کے فیج قاسم العلوم والخیرات نوراند خرید نے فرمایا ہے ان کی کتابوں کی طرف رجوع سیجے کیونکد انہوں نے اس مسئلہ ذات وصفات کو ٹابت فرمایا ہے اور ہرایک شبہ کو کھمل اور پورے طور پر بیان کیا ہے جس کے بعد ذات خداوندی میں کوئی تقص ہونا ممکن ہی ہیں۔

### ذكريضخ البندمولا نامحمودحسن اسيرمالثا

محدث پاکباز کے شخ الحدیث معفرت شخ البندمولا نامحود حسن صاحب دیوبندی عثانی اسیر مالا اور سابق شخخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ہیں۔ محدث پاکباز ان کے شاکرد خلیفہ مجاز اور رشتہ دار بھی یں۔ان تعلقات پران شاہ اللہ بہلی جلد میں ہم روشی ڈالیس کے۔انہی کے ترجمہ قرآن کریم پر محدث یا کیاز نے تغییر کھی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ حضرت عثانی انہی کے متعلق اپنی فتح الملهم میں ان کا جا بجا فخر کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچے مسئلہ ویت بلال کا ذکر کرتے کرتے کھتے ہیں:۔

واجاب شيخنا المحمود قلس الله روحه عن حديث الباب .....وهذا الجواب قدكنت سمعته من الشيخ رحمه الله في دروس الترمذي قبل للالين سنة ثم الان لما تشرفت بمطالعة كتاب المغني لابن قدامة الحنيلي رأيته قدقر رهذا التقرير لعينه فسررت به جداً وحمدت الله على وجدان ماوافق رأى شيخنا بردائله عضجعه (ثم البم بديم ١٨٠٠)

اور ہادے بڑے محدونے اس مدیث باب کا جواب ویا ہے۔ اور یہ جواب میں نے بڑے رہمة اللہ سے تمیں سال پہلے تر مذی کے سبتوں میں سنا تھا۔ پھر آج جبکہ جھے ابن قد امر منبل کی کتاب اللہ سے تمیں سال پہلے تر مذی کے سبتوں میں سنا تھا۔ پھر آج جبکہ جھے ابن قد امر منبل کی کتاب المننی کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ویکھا کہ بعید وی تقریر (جو بی محدود نے کہ تھی) اس میں موجود ہے تو جھے بہت خوشی ہوئی اور این بھی کے وجدان کی موافقت پراللہ کا شکریا واکیا۔

ق کر حضرت شاہ انورصاحب سابق بینے الحدیث وارالعلوم و بوبشد ایک جلیل افقدرستی جوایے زمانہ کی امام تمی اور جن کا ذکر محدث یا کباز نے اپنی فع البہم یں جا بجا کیا ہے۔ وہ حضرت مولانا محدانورشاہ صاحب محدث وارالعلوم دیو بھر ہیں جو جی البند کے شاکرداور محدث یا کباز کے استاد بھائی ہیں۔ آپ اللہ کی آیات میں سے ایک آ بت ہے۔

چنانچ محدث یا کباز احاد بده معراج کے حمن میں ان کے متعلق لکستے ہیں:۔

عبد ضعیف (سبیدا حریث فی) کہتا ہے کہ بن فیض علامتی تھی کمان جیسا آ تھوں نے کو کی تیں دیکھااور انہوں نے بھی اپنا جیسا کو کی تیس دیکھااور اگروہ پہلے زمانہ بس ہوتے تو ان کی شان الل علم کے طبقہ میں ہڑی ہوتی اوردہ ہمارے سرداراور مولی انور شاہ تشمیری دیو بندی اطال اللہ بقاءہ ہیں سے اوائل سورة بخم کی تفسیراور نبی سلی اللہ علیہ کا اللہ کود کھنے کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے بہتر بن آخر برفر مائی۔
الحاصل محدث بیا کیا ز نے اپنے اکا ہر کے اقوال اور تحقیقات ہیں کر کے جوابینے زمانہ کے دانری اور غزالی سے کس صورت میں کم نہ تھے بیٹا بت کیا ہے کہ دنیا کے اسلام کے علاء کے علاوہ دیلی اور دیو بند کے علاء کے علاوہ دیلی اور دیو بند کے علاء میں مان این جمزابن تیم ابن تیمیہ نووی المام رازی اور امام غزالی رحم مانلہ علیم کی صف میں ہیں۔

مركور وتحقیق خشوع میں حاجی صاحب كی تحقیق الى ہے جواس سے پہلے سموع نہیں ہوسكى ۔

وجدان اورذ وقسليم

محدث یا کہا دسائل صدیت میں حنیہ کی طرف سے محض جدل اور آفرین کو اختیار نہیں فرماتے بلکہ ان کا مقصد الی تحقیقات کو چیش کرنا ہوتا ہے جو وجدان اور ڈوق سلیم قبول کر سکے۔وہ ہر علمی پہلوکو علمی معیار پر پر کھنے کی عاوت رکھتے ہیں اور آیک روشن دل و دماغ کے مالک ہیں۔ان کا دماغ معلی معیار پر پر کھنے کی عاوت رکھتے ہیں اور آیک روشن دل و دماغ کے مالک ہیں۔ان کا دماغ معلومات اور مثال ہے لئے وہ معلومات اور مثال ہے لئے انتا صاف ہے کہ ملی طور پر مشکل ہے مشکل مسائل کے لئے وہ فیصلہ کن اور بولٹا ہوا جو اب پیش کرتے ہیں مثلاً امام کے پیچھے قرات کے سلسلہ میں انہوں نے جوایک خالص فقبی اور محد ثانہ تقریر فرمائی ہے قابل خور ہے لیکن جس مسلم کی حدیث کے ماتحت یہ عظیم الشان مشہور بحث ویش فرمائی ہے وہ حدیث ہے۔

لاصلواۃ لمین لم بقوابفاتحۃ الکتاب ، اس فض کی نمازیس ہے جسنے سورہ فاتحییں پڑھی۔

یعنی جوض قیام نمازی صورت میں سورہ فاتح نہ پڑھے گااس کی تماز نہ ہوگ ۔ چٹانچیام شاقع کے فزد کی جب تک ہررکھت میں خواہ امام کے پیچے نماز پڑھ رہا ہو با اکبلا خواہ امام زورے قراء ت کردے یا آہتہ سورہ فاتحہ کے بغیران کے بہال نمازیس ہوتی لیکن امام ابوطنیفہ کے زدیک سورہ فاتحہ نماز میں جبکہ تنہا پڑھ دہ ہا ہو واجب ہے اور مطلقا قراء ت قرآن قرض ہا اور فاتحہ واجب ہے فرض نماز میں جبکہ تنہا پڑھ داجب ہے فرض نہیں۔ کیکن امام کے پیچے مقتلی کوخواہ نماز جبری ہویا سری دونوں صورتوں میں قیام کی حالت میں پکھ نہیں۔ کیکن امام کے پیچے مقتلی کوخواہ نماز جبری ہویا سری دونوں صورتوں میں قیام کی حالت میں پکھ نہیں پڑھتا جا ہے۔ امام شافعی فیکورہ بالا صدیت کوچیش نظر دکھ کر فرماتے ہیں کہ نماز میں ہیرصورت پڑھی ضروری ہے چٹانچ بحدث یا کہاز نے آئی تحقیق میں ظاہر فرماتے ہوئے کھا ہے:۔

قال الشافعي واحمد الايجزية حتى يقر أبفاتحة الكتاب في كل ركعة الم الشافعي واحمد الايجزية حتى يقر أبفاتحة الكتاب في كل ركعة الم مثافق اورامام احد فرما يا مردكت شربورة فاتحد كي بغير تمازيس موتى \_

اورا بن حزم نے کلی میں کہاہے۔

وقرائة ام القران فرض في كل ركعة من كل صلوة اماماً كان اوماموماً والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء (كذان مهانات)

اورام قرآن (سورة فاتح ) برنمازی بررکعت بی فرض ہے خواہ امام بوخواہ مقدی اورفرض اور نقل دونوں بیں ایک سابی تھم اورم داور توریش دونوں کے لئے ہے (جیسا کے عمرة القاری بیں ہے)

لین حفیہ کے یہاں مطلق قرات قرآئی فرض ہے کیونکہ قرآن کریم کے حمایت فاقر ؤا ما تیسو من القوان یعنی جوآسان ہوقرآن کریم بی ہی ہے دہ پڑھو۔اس لئے احناف کے یہاں کم از کم تین آیات یا ایک آیت جو تین کے برابر ہوتیسر بیں شامل ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن فہ کورہ بالاحدیث کے بموجب چونکہ اس بین آکیدا فی ہاس لئے امام ابر حفیق نے سورة فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے کین سورة فاتحہ کا دجوب بھی اس صورت بی ہے جبکہ کوئی منفر دنماز پڑھ رہا ہوئین مام کے چیجے کی قشم کی قرات خواہ کوئی آیت ہویا سورة فاتحہ امام المحمل کے یہاں جا ترقبیں ہوئین امام کے چیجے کی قشم کی قرات خواہ کوئی آیت ہویا سورة فاتحہ امام المحمل کے یہاں جا ترقبیں بین عالمت قیام میں اس کی ولیل ہے کہ اخافر القران فاستموالہ وانصتو العلکم سے میں میں اس کی ولیل ہے ہوئے ان لگا کر سنواور جب رہوتا کرتم ہو۔

اب مسئله كي تحقيقي شقيس دو بن كرره جاتي بير -

ا \_ كياسورة فاتحد نماز كاضرورى ركن بيك جس كيفير تمازنيين بوتى \_

گیا تو یہ محالی دوسرے محالی کے پاس کیا اور کہا کہ آپ نے جھے رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے کیوں منع کیا۔ یہ واقعہ آئخضرت سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا من صلی خلف اهام فان قو أة الام له قو أة جوام کے بیچھی نماز پڑھتا ہے توامام کی قرات اس کی قرات ہے اور امام ابوصنیف کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ظہریا عصری نماز کا ہے جس کے متعلق حضور نے قرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ لبذ المام اعظم نے قرمایا کہ نماز خواہ نموثی والی ہو یعنی ظہر وعصر اور یا جہری ہو یعنی مغرب عشا اور می کی بہر صال مقتدی کے لئے قرات امام کا فی ہے۔ حدث پاکباز اس روایت امام کا فی ہے۔ حدث پاکباز اس روایت امام کا فی ہے۔ حدث پاکباز اس

قلت مدلول الحديث الصريح وحدة قراء ة الامام والماموم لاالكفاية والاجزاء فقد اعتبرالشارع المامومين قارئين بقراء ة الامام فواجب القراء ة كما يتادى من الامام بقراء ته كذالك يتادى عن المامومين فحتنذلوقر االماموم لكان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع.

یں (محدث پاکہاز) کہتا ہوں حدیث کا مطلب صاف امام اور مقدی کی قرات کا ایک ہونا ہے کیونکہ شارع علیہ السلام نے امام کی قرات کو مقتدیوں کی قرات قرار دیا ہے۔ پس جس طرح قرائت کا وجوب امام ہے اوا ہوتا ہے ای طرح مقتدیوں سے اوا ہو جاتا ہے اس وقت مقتدی قرات کرنے گا تو ایک تماز جس اس کی دوقر اُتیں ہوجا کیں گی حالاتکہ بیشریعت کا تھا نہیں ہے۔ (جاہم جدوس)

محدث پاکباز نے تکت یہ پیدا کیا ہے کہ جب صدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام اور مقتدی
دونوں کی قرات میں شرکت ہے اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے جیسا کہ حدیث میں صاف
طور پر موجود ہے۔ جب ایسا ہے تو اگر مقتدی بھی امام کے چیجے قرات کرتا ہے تو اب مقتدی کی
ایک تماز میں دوقرا تیں ہوجاتی ہیں ایک تو امام کی قرات اس کی قرات ہوئی اور دوسری خوداس کی
ایلی قرات لہذا ایک بی نماز میں مقتدی کی دوقرا تیں شریعت کے تھم کے خلاف ہیں۔

آ مے چل كرامام عثاني لكھتے ہيں:\_

وتامل في شأن جماعة وقد واعلى ملك و كان مطلوبهم و غرضهم واحداً فشرع قائد هم في التكلم مع الملك في ذالك الغرض فشرع كل واحد واحد منهم يتكلم معه في ان واحد فقيل من قبل المذك ان قائدكم يكفيكم و خطابه خطابكم وكلامه كلامكم البس هذا عنداولى النهى نهيا عن تكلم الجميع وامراً بالا كتفاء بخطاب القائد و نيابته عنهم هذاامرواضح لاشك فيه فهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة انما سيق في مقام يبتغى فيه انكفاف القوم عن القراء ة واكتفاء هم لقراء ة امامهم لا مجرد اسقاط القراءة عن المقتدى وجعله مخيراً فيها فعلا وتركا والله و سبحانه تعالى اعلم.

اوراس جماعت (یا وفعہ) کی حالت پرخور کرو جو کی بادشاہ کے پاس آیا اوران کا مطلب اور غرض ایک ہو چنانچدان کے لیڈر نے اس معاملہ میں بادشاہ سے گفتگو شروع کی اورادھر ہرایک نے ایک ہی وقت میں اس سے کلام کرنا شروع کر دیا الی حالت میں یادشاہ کی طرف سے کہا جائے کہ جہارالیڈر تمہارے لئے کانی ہو اوراس کی گفتگو تمہاری گفتگو اوراس کا کلام تمہارا کلام ہو تو کیا اس کہنے کے بعدا در باتی تمام کو گفتگو کرنے ہے تو کہ یا ہے اور کیا صرف لیڈر کے تخاطب اوران کی طرف سے نیابت کے لئے کائی ہونے پر سے تھم نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہای طرح آ نحضو صلی طرف سے نیابت کے لئے کائی ہونے پر سے تھم نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہای طرح آ نحضو صلی اللہ علیہ وسلی کی قرات اس کی قرات ہے''۔ تو یہ کلام اس طور پر اختیار کیا گیا ہم جاری کی قرات اس کی قرات اس کی قرات کا ساقط کرنا اور اختیار کیا گیا ہے کہ تو م کی طرف سے امام کی قرات کا فی ہالیت محض مقتدی ہے قرات کا ساقط کرنا اور اختیار کیا گیا ہے کہ تو م کی طرف سے اوائد سے اندھ جانے وقتائی اعلم۔ (جاندہ م جاری س)

قد کورہ عبارت میں محدث عثانی نے بیداضح کیا ہے کہ قوم کے نمائندہ فردگی گفتگو جبکہ ان کا وفد

می حاکم سے فریادوا حتیاج کا ایک بی متحد متعمد لے کرآیا ہوتمام کی گفتگو ہوتی ہے لیکن عقل سلیم بہ

ہرگز گوارانہیں کرتی کہ قوم کا ہرا یک فردحا کم کے سامنے لب کشائی کرنے گئے۔ ایسا کرنا آیک شورو

فوغا کا میدان گرم کرنے کے متراوف ہے۔ اس طرح امام کی قرات کا معاملہ ہے امام بارگاہ

فداوندی میں مقتد ہوں کا وکیل بن کر چش ہوا ہے اس لئے امام کی قرات مقتد ہوں کی قرات ہوگ۔

اس لئے قواۃ الامام قواۃ له فرمایا کیا ہے محدث عثانی نے یہاں یہ گفتہ چش کیا ہے اور حقیقت یہ

ہے کہ خوب فرمایا کرا گرمقتدی بھی قرات کرنے گئے گا تو اس صورت میں ایک قرات کی بجائے دو

قراتی ہوجا کمی گی جو حدیث کے خلاف ہے۔

ابسوال بدابوتا بكرجرى نمازش استمعوا وانصتو اوتنليم كياجاسكا بكنسرى

نمازیس فاتخدیا قرات خلف الامام کی ممانعت کیول۔اس کا جواب او پردیا جاچکا ہے۔اب حدیثی نقط نگاہ سے محدث یا کمباز لکھتے ہیں۔

والغرض هنا ان الانصات في القران وان سلم اختصاصه بجهر القرائة لكن الانصات في حديثي ابي موسى و ابي هريرة لايلزم ان يكون مقصود اعلى الجهر وحديث واذاقر أفانصتوا من مسئد ابي موسى قد صححه احمد بن حبل كما في لتمهيد لابن عبدالبروصاحبه ابوبكر ابن اثرم ثم مسلم ثم النسائي من حيث اخراجه اياه في مجتباه ثم ابن جرير في تفسيره ثم ابوعمر و بن حزم الاندلسي ثم ذكي الدين المندزي ثم ابن تيميه و ابن كثير في تفسيره ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح وقد اخرجه مسلم في صحيحه عن ابي موسى من طريق سليمان التيمي ....الخ (المنام بدنه برمه)

اور پہال غرض بیہ کرانسات قرآن کریم میں اگر چراس کی خصوصت قرات جری کے ساتھ تسلیم کی تی ہے لیکن ابومو کی اور ابو ہر برہ دونوں کی حدیثوں میں جری تمازی برصرف موقوف ہوتا الازم نہیں ہے اور ابومو کی کے صند کی حدیث یعنی ''اذا قو آ فانصت و '' اس کی تھیج اجر بن حقیل ہوتا الازم نہیں ہے اور ابومو کی کے صند کی حدیث یعنی ''اذا قو آ فانصت و '' اس کی تھیج اجر بن حقیل نے کھر نے کھر سے جہر ابن جریر نے اپنی تقییر میں پھر ابوعرہ من من اللہ کے سال کی تخری کی ہے پھر ابن جریر نے اپنی تقییر میں پھر ابوعرہ و بن جزم اندلی نے کھرز کی الدین مند ذک نے پھر ابن جریر نے اپنی تقییر میں اور حافظ ابن جرع سقلانی نے کھرز کی الدین مند ذک نے پھر ابن جیسے اور ابن کیٹر نے اپنی تقییر میں اور حافظ ابن جرع سقلانی نے کھرٹ کی اور مسلم نے بھی ابومو کی ہے سلیمان تھی کے طریق سے تھیج کی ہے ۔ نے تھی من اور منسل من تا کیدا تھی میں اور مسلم نے بھی اور موتی اللہ عنہا کی حدیثوں کو ڈکورہ بالا کہتے ایک محدیثین اور مفسرین کی تا کیدات اور طریق سے تھی خابت کیا ہے جس سے اس امر کا جوت ملک ہے کہ مقتد یوں کو قرات ہے اور ہے کہ جب امام کے ہاتھ میں مقتد یوں کی قیادت بوتو پھر مقتد یوں کو قرات میں وقتی ہوتھ پھر مقتد یوں کو قرات موت ملک ہوت ہوتو پھر مقتد یوں کو قرق اختیار کرتی جائے۔ میں مقتد یوں کو قرق کی قرات ہوت ہوتو کی مقتد یوں کو قرق کی تو اس کے اس کی کرتے کی کی کی کی کی کی کرتے ہوتھ کرتے ہوتھ کرتے ہوتھ کی کرتے ہوتھ کی کرتے ہوتھ کی کرتے ہوتھ کی کرتے ہوتھ کرتے ہوتھ کی کرتے ہوتھ کی کرتے ہوتھ

محدث عثانی کی تحقیقات عجیب میں سے فقیمی اور محدثانہ نقط نگاہ سے چیدہ چیدہ انتخابات پیش کئے ہیں۔ مزید تحقیقات کو فتح الملیم کی دوسری جلد میں ص ۱۹ پر ملاحظ فر ماہیے جو کی سفوں تک پھیلی ہوئی ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ راقم الحروف اس بحث كويبيل خم كرنا ہے اور تحقیق كى روشى بلى يہ حقیقت واضح كرنا چاہنا ہے كدهد بنى معیار ہے كدت پاكباز نے قرات اور فانخد طف الا مام كى جو تحقیقات بيش كى بيں وہ اپنى جگہ ہے پناہ بیں اور يہ كد فرجب امام اعظم كى تائيد بيں جس رنگ بيں انہوں نے بحث كى ہے وہ نها يہ بينا و الله و تفريط ہے بلندا ور عقل سليم كو ابيل كرتى ہے اور منقولات كے ساتھ معقولات كى موافقت نور على نور ہے۔ يہاں يہ بھى ظاہر كردوں كدفتے إلى الم بين محدث پاكباز حنفيدا وردومر نے فراج ہے دلائل كى پورى تنقيح كرتے بيں اور پورى فراخ دلى سے جرفد جب كے اولدا وروجوہ ترجی بیان فرماتے ہیں۔

### كتابول كے حوالے

محدث پاکباز نے جن اہم مسائل میں بنظر اختصار تفصیلات کوترک کیا ہے۔ وہاں ان مسائل کی تحقیقات کے حوالے دیئے ہیں تا کہ طالب کو بسہولت وہاں مزید تحقیقات کے لئے ان کتابوں کی ورق کردانی آسان ہوجائے مثلاً فاتحہ ظلف الامام اور قرات ظلف الامام کے سلسلہ میں حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کی کتاب الدلیل انحکم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

وهذه الدقيقة التى نبه عليها الشيخ (الاكبر) رحمه الله فى تحقيق منصب الامام ووظيفة الماموم قد فصله وحرره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات فى رسالته الهنديه المسماة بالدليل المحكم اتم تحرير وتفصيل فعليك بمراجعتها (فتح الملهم جلد نمبر ۲ ص ۲۲ و اوريد قيق جمير برشخ اكبرر حمالله في منصب الم اورفريفر مقترى كي تحقيق مي تجيرى به اوريد قيق جمير برشخ اكبرر حمالله في منصب الم اورفريفر مقترى كي تحقيق مي تجيرى به اس كوتفيل به مارب استاذ كراستاذ مولانا محمد قاسم صاحب في اردو كرما لے الدليل الحكم ميں نهايت تفصيل به بيان فرما في بيان في ماند بين في بيان في ماند بين في بيان في ماند بين في بيان في بيان في ماند بين ماند بين في بيان في في بيان في ماند بين في بين بيان في بيان

اس طرح متعدد مقامات پرمحدث پا کبازنے کتابوں کے حوالے دیے ہیں جس ہے آپ کی وسعت معلومات عبور تحقیقات اور کثرت مطالعہ کا پہتہ چلتا ہے۔ محدث علام کی تغییر اور فتح الملہم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقۂ حدیث اور تغییر نیز کلام وغیرہ کی کوئی کتاب خواہ احناف کی ہویا غیراحتاف کی محدث مرحوم کے مطالعہ سے فتح کرنہیں تمکیں۔ فالحمد نشطی عبارة علمہ وفضلہ

### حدیث کا ماخذ قرآن سے

محدث پاکباز نے حتی الامکان بیکوشش فرمائی ہے کہ صدیث کا ماخذ قرآن میں و کھلائیں

چنانچہ جا بجائی حدیث کے مضمون کے ساتھ ساتھ قرآن بیں دکھلائی چنانچہ جا بجائی حدیث کے مضمون کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کو چیش فرمایا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس حدیث کا اصل منبع قرآن کریم کی فلال آیت ہے مثلاً حسب ذیل حدیث کو پڑھتے جوسلم بیں ہے۔

عن ابى هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل قصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قردوسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فانك ثم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام قال ارجع فصل فانك ثم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق مااحسن غير هذا علمنى قال اذا قمت الى الصلوة فكبرثم اقرأ ما تيسرمعك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما اثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسائم افعل ذلك في صلوتك كلها (المهم بدنيرس المهم المهم العمل فلك)

ایو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ مجہ میں داخل ہوئے پھر
ایک اور آ دی بھی آ یا اور نماز پڑھی بعد از ان آنحضور کے پائ آ یا اور سلام کیا آ پ نے اس کے
سلام کا جواب عزایت قرمایا اور قرمایا جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹا اور پھر نماز پڑھی جیسا
کہ پہلی دفیہ نماز پڑھی تھی ( یعنی جلدی ) پھر نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا آ پ
نے جواب ویا اور قرمایا و علیہ ک المسلام پھر قرمایا لوث جاؤ اور نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی
یہاں تک کہ تین مرتبایات کیا۔ اس مختم نے عرض کیا ہم ہاں کی جس نے آپ کوئن دے کر
بیجا ہے۔ یس اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آ پ نے قرمایا جب تو کھڑ اہو نماز کے لئے تو تکبر
پڑھ پھر قرآ ان جو تھے آ سان ہو پڑھ پھر رکو کا طمینان سے کر پھر کھڑ اہو کر سیدھا کھڑ اہوجائے پھر
اطمینان سے بحدہ کر پھر اٹھ یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹے چنا نچہ تمام نماز ای اطمینان کے ساتھ
پڑھ۔ (خاہم جد نبرہ سف اس)

اس مدیث سے تماز کو تغیر تغیر کر پڑھنے اور اطمینان کے ساتھ بردکن کواد اکرنے کا تھم ملاہے

یصفورعلیدالصلوة والعسلیم نے تین مرتبدائ شخص کونمازلونانے کا تھم دیااورنماز کے ارکان یعنی رکوع و جود و فیرہ کواطمینان اور تعدیل کے ساتھوادا کرنے کا تھم فرمایا۔ دیکھتا یہ ہے کہ فمازایک و کر ہے اور اس کا منشاء حصول اطمینان ہے لیکن جلدی کی نماز میں یقیناً اطمینان حاصل نہیں ہوسکتا اس کئے نماز کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ محدث یا کباز نماز کواطمینان سے پڑھنے اور قول رسالت مآب کا ماخذ تلاش کرنے میں کہاں بنج ہیں۔ ملاحظ فرمائے۔ فدکورہ حدیث کی شرح میں کہستے ہیں:۔

والذى يظهر لهذا العبد الضعيف والله اعلم ان ادنى مايطلق عليه تعديل الاركان والطمانينة فيها فرض لازم كما قال ابو يوسف والشافعي و غيرهما فان الله سبحانه و تعالىٰ ماامرنا بمحض اداء الصلواة بل امرنا باقامتها في مواضع من كتابه اى بادائها بحفظ اوقاتها و حدودها و رعاية حقوقها و شروطها و تعديل اركانها فمن صل ولم يعدل اركانها ولم يطمئن فيها فليس هو عندى ممن اقام الصلوة وقد اشارسبحانه و تعالى في بيان صلوة الخوف من كتابه الى ان اقامة الصلواة انما تتحقق وقت وجود الطمانينة فان القوم لما وقع منهم الاياب والذهاب وابيحت لهم الافعال التي نهواعنها في الصلوة و فقدوا الا من والطمانينة فصلوتهم في هذه الحالة و ان اعتدبها الشرع ضرورة الا ان القران لم يطلق عليها لفظ الاقامة في حقهم بل قال "ولتأت طائفة "اخرى لم يصلو افليصلو امعك ولهذا امرهم بالذكر عقيب صلواة الخوف في كل الاحوال تلافيالما فاتهم من تحسين الصلواة والطمانينة فيها الا بذكر الله تطمئن القلوب لم قال تعالى فاذااطمانتم (اى حصلت لكم الطمانينة وزال القلق والانزعاج) فاقيمواالصلوة اى اتموها وادواحقوقها وعدلوا او كانها كما يفهم من مراجعة روح المعاني و ابن كثير وغيرهما فدل على ان اقامة الصلوة لاتتحصل الاوقت وجودالطمانينة المرادة ههنا هي التي تحصل من احوال واسباب خارجة فماظنك بالطمانينة المطلوبة في نفس اركان الصلوة وادائها.

اوراس عبدضعیف (محدث یا کیاز) پروالله اعلم جوظا ہر ہوئی ہے بیہ ہے کہ کم از کم جس کا نام تعدیل ارکان اوراطمینان ہے نماز میں فرض اور ضروری ہے جیسا کہ امام ابو یوسف اور شافعی نے کہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں محض ادائے نماز کا بی حکم نہیں دیا ہے بلکدا پی کتا ہے میں متعدد جگہ ا قامت نماز یعنی ان کے اوقات ان کے حدود اور رعایت حقوق وشروط اور تھ ہر کھرا دائیگی کا حکم دیا۔ ہے۔اس کئے جو مخص نماز پڑھتا ہے اور تعدیل ارکان نہیں کرتا اور نمازوں میں اس کواظمینان نہیں۔ تومیرے نزدیک اس نے نماز قائم نہیں گی۔ چنانچہ جاند تعالی نے صلوۃ خوف کے بیان میں قرآن كريم ميں اشاره كيا ہے كدا قامت صلوة طمانيت قلب كوفت بى عمل مين آتى ہے كيونك جبكدان كو آ ٹااور جانا جنگ میں ہوتا ہے اوران کے لئے وہ مل بھی جائز ہے جونماز میں ممنوع ہے اورامن اور اطمینان ان سے مفقود ہوجا تا ہے تو اس حالت میں ان کی نماز اگر چیشر ور تا شرع میں شار ہوتی ہے کیکن قرآن نے اس پرا قامت کالفظ نہیں بولا ہے بلکہ فرمایا ہے اور جائے کہ دوسرا اگر وہ آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے''۔ چنانچے نماز خوف کے بعد ہر حال میں ان کوذکر کا حکم دیا ہے تا کہ مافات کی تلافی ہوسکے کہ نماز میں اطمینان اور عمد گی ان ہے جاتی رہی ہے كيونك الله كي ذكر سے دلول كواطمينان حاصل ہوتا ہے'' \_ پھراللہ تعالى نے فربايا'' پس جب تنہيں اطمینان نصیب ہو( یعنی اطمینان حاصل ہوجائے اور قلق دور ہوجائے تو نماز قائم کرولیعن مکسل طور پر پڑھا کرواوراس کے حقوق اور تعدیل ارکان کوادا کروجیسا کہ روح المعانی اور ابن کثیر وغیرہا کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے ۔ لہذا معلوم ہوا کہ اتا مت صلوٰۃ صرف اطمینان قلبی کے وقت ہی وجود میں آتی ہے جو یہاں مراد ہے جواسباب خارجہ اور احوال سے حاصل ہوتی ہے پھراس اطمینان کا جواركان تمازين اوراوا كيكى تمازين مطلوب بكيابو چستا ب\_ ( حالمهم جلدتهراس)

تذکورہ عبارت میں محدث یا کباز نے جس اجتہادی قوت کا اظہار فرمایا ہے اس کا ظامساس
سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آیا تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے یا واجب آپ نے امام شافعی اور
امام ابویوسف رحجما اللہ کی تا تدکر تے ہوئے فرمایا ہے کہ نماز در حقیقت ہردکن کواپنی جگہ سکون کے
ساتھ اواکر نے اوراطمینان کے ساتھ پڑھنے کا تام ہے کیونکہ ذکر البی دراصل طمانیت کا ہی دوسرا
تام ہے اوراس حدیث کا ماخذ محدث یا کباز نے کس وقت مزاجی اوراطافت علمی سے الابد کو
الله تعلمین القلوب کی آیت کو بتایا ہے جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو
اطمینان حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ نماز جس کوجلد پڑھ کرفتم کر دیا جائے اوراس سے اطمینان و

سرت ودلجمعی حاصل نہ ہونماز کہا نے گاستی نہیں ہوستی۔اس لئے تعدیل ارکان نمازیں ضروری ہاں ہے۔ تعدیل ارکان نمازیں ضروری ہاں وجہ ہے آ تحضور نے تمن مرتبہ مجدیں آنے والے سے نماز لوثوائی اور پھرخود تلقین فرمائی۔محدث پاکباز نے صلوۃ خوف کے سلسلہ میں اطمینان قلب کے فقد ان اور مکافات اطمینان کے لئے ذکر اللہ سے قرآن کریم میں اشارہ کا جو ذکر فرمایا ہے اور بعد ازاں فاذا اطمانت ما فاقیمو اللصلوۃ لیمن طمانیت کے بعد نماز کے قیام سے جو حقیقت واضح فرمائی فاذا اطمانت ما فاقیمو اللصلوۃ لیمن طمانیت کے بعد نماز کے قیام سے جو حقیقت واضح فرمائی ہے وہ محدث پاکبازی انتہائی کلتہ دائی کا ثبوت ہے۔بہر حال میرامقصداس حدیث کو پیش کرکے اس کے ماخذ قرآن کا تجزیہ کرنا تھا اور بتانا تھا کہ محدث علام کی نظریں کس طرح سے حدیث و قرآن پرا کے ساتھ پڑتی ہیں اور کس طرح دونوں میں موافقت پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔

# جديدشبهات كاازاله

موده الحاداورزيمة كن المنصرى ادرحد في صفات بي سے ايك يوى متاز اورخصوصي شان بيہ كه موجوده الحاداورزيمة كن المنصل المن فيلانديش عقلوا نديش عقلوں في جن شبهات بيل يؤكر شوكرين كھائى بيل ان كازالداس خوبصورتى اورواقعيت كے ساتھ فرماتے بيل كرا ہے عبد بيل ان جيما مورے مشہور ہے كہ الملهم صل بھى مانامشكل ہے۔ مثلاً بيشية أن كل قاديا نيت كى زبان برعام طورے مشہور ہے كہ الملهم صل على محمد و على ال محمد كما صليت على ابو اهيم بيلي تحصلى الدعلية الم اورة بيكى آل برصلوة كى مورات مرادياتے بيل ان يعلى محمد و على الله محمد كما صليت على ابو اهيم بيلي تحصلى الدعلية الم اورخودان برنبوت كى مرائى كامختم مطلب بيہ كرائد برس طرح تون آل ابراہيم عليه السلام اورخودان برنبوت كى مرائى كامختم مطلب بيہ كرائد الله براہيم عليه السلام بربيجا تھا۔ كويا نازل فرمايا اس طرح موسلى الشعليه اوران كى آل كونوت عطافر ما۔ علاوہ اذي دومراشيز باتوں بربيجا تھا۔ كويا كرائد مايال سالم بربيجا تھا۔ كويا كري موسلى الله عليہ السلام كي تعليم السلام بربيجا تھا۔ كويا عليال المام كي تعليم السلام كي تعليم السلام كي تعليم السلام كي تعليم المرائد علي المرائد علي المرائد علي المرائد كي مشابخ تو تعليم كرائد الله علي ابراهيم كي شفا بخش تحقيق في المبار على معرفر ماتے ہوئے كھتے ہيں۔

التشبيه انما هو لاصل الصلواة باصل الصلوة لاالقدر بالقدر فهو كقوله تعالى انا او حينا اليك كما او حينا الى نوح و قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و هو كقول القائل احسن الى ولدك كما احسن الى فلان و يريد بلالك اصل الاحسان لاقدره ومنه قوله

تعالى و احسن كما احسن الله اليك (المُهمِرِمِدَثِرِمِسِ، ١٠٥٥)

یہاں تعجیداصل ورود کی اصل ورود ہے ہند کہ مقدار کی تعجید مقدار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
کے اس قول جی ''ہم نے اے نبی آپ کی طرف ای طرح وق جیجی ہے جیسا کہ نوح کی طرف سیجی''۔ اوراللہ کے اس قول جی '' تجیسا کہ تم پر روز ہے اس طرح فرض کئے گئے''۔ جیسا کہ تم ہے پہلوں پر فرض کئے گئے''۔ جیسا کہ تم ہے پہلوں پر فرض کئے گئے''۔ جیسا کہ تم ہے پہلوں پر فرض کئے گئے''۔ اوراس ہے اصل احسان مراو ہے ندکہ مقداراحسان کر جیسا کہ فلال کے ساتھ مقداراحسان کر جیسا کہ فلال کے ساتھ مقداراحسان کر جیسا کہ اللہ نے تھے پراحسان کیا۔ مقداراحسان اورای طرح ہے اللہ تھے تھے پراحسان کیا۔ محدث پاکیاز نے اپنی تحقیق جی ہے تبایا ہے کہ کھا صلیت علی ابو اھیم جی صحف ای طرح کی صلوٰ ق مقصود ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا المیک طرح کی صلوٰ ق مقصود ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا المیک عما او حینا جیسا کہ احسن کھا او حینا المیک بعدووسری وجداور اس الملہ المیک بیر محض اصل وی چی تقیین کی تی ہے۔ اس کے بعدووسری وجداور اس الملہ المیک بیر محض اصل احسان کرنے کی تلقین کی تی ہے۔ اس کے بعدووسری وجداور بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۲) و منها بدفع المقدمة المذكورة و هي ان المشبه به يكون ارفع من المشبه و ان ذالك ليس مطردابل قديكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى مثل نوره كمشكوة و اين يقع نورالمشكوة من نوره تعالى ولكن لما كان المراد من المشبه به ان يكون شيئا ظاهراواصحاللسامع حسن تشبيه النور بالمشكوة وكداهنا. في المشكوة وكداهنا. في المهراواصحاللسامع حسن تشبيه النور بالمشكوة وكداهنا. في المهراواصحاللسامع حسن تشبيه النور بالمشكوة وكداهنا. في المهراواصحاللسامع حسن تشبيه النور بالمشكوة وكداهنا. في المهراواصحاللسامع حسن المسلود النور بالمشكوة وكداهنا. في المهراواصحاللسامع حسن المشابع النور بالمشكونة المناد في المشكونة النور بالمشكونة النور بالمشكونة النور بالمشكونة المناد 
اور مقدمہ فرکورہ کے دعوے کے باطل ہونے میں بید لیل ہی ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے ہرجگہ افسانہیں ہوتا اور بیعام عم نیس ہے بلکہ بھی تشبید شل کے ساتھ بلکہ اس سے کم درجہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جبیبا کہ اللہ کے قول 'اس کے فور کی مثال مقافوۃ کی ما ندہے''۔ حالانکہ اللہ کے فور کے مقابلہ میں مفکلوۃ کا نور کہاں لیکن چونکہ مشبہ بہ سے مراد کی چیز کا سامع کے لئے عیاں اور واضح ہوتا ہے اس واسطے فور کی تشبید مفکلوۃ کے ساتھ کردی گئی ہے۔ اس طرح کہ ما صلبت علی ابو اہیم میں سے۔ محدث یا کہا نے آئی اس تحقیق میں اس امر کو واضح کردیا کہ بیٹ مشبہ ہے افضل محدث یا کہانے نے مثل فور مضبہ اور مفکلوۃ (قد یل) مشبہ ہے۔ مونا ضروری نہیں ہے۔ چنا نچر مشل فور و کمشکلوۃ میں اللہ کا نور مشبہ اور مفکلوۃ (قد یل) مشبہ ہے۔ حالانکہ رہ حقیقت ہے کہ اللہ کے فور سے قد یل کو کیا نہدے اس طرح کہ ماصلیت علی ابو اہیم حالانکہ رہ حقیقت ہے کہ اللہ کے فور سے قد یل کو کیا نہدے اس طرح کہ ماصلیت علی ابو اہیم

میں درودابراجی جومشہ ہے درود محمطیالصلوٰۃ والتسلیم ہے جومشہ ہے۔ افضل نہیں ہے بلکہ محض نورمشکوٰۃ کی وضاحت اورظہور ہے تشبید و کراللہ کے نورکوواضح اورظاہر کرتا ہے اس لئے یہاں وجہ شبہ محض ظبوراوروضوح ہے۔ آ مے جل کرمحدث پاکبازا ہے خصوصی انداز میں اس حقیقت کوحسب ذیل اس طرح پیش کرتے ہیں:۔

قلت اذاكان شيء تحته انواع اواصناف وابتعى منها بعضها فناخذفردامن افرادذالك البعض حقيرأ او جليلا و نقول بتغي مثل هذااذاشتنان نشتري نوعاً خاصا من الثياب فغرض انموذجا وهي ربما تكون خرقة قصيرة و نقول هات طاقة كهذاالتوب فليس المراد تشبيه طاقة من الثياب بتلك الخرقة في القدروالقيمة بل المقصود تعيين نوع من انواع الثياب باخضرطريق واوضحه فان العبارات مع طولها لعلها لاتكاد تضبط جميع اوصاف الثوب المطلوب فه كذاينبغي أن يفهم أن للصلواة والبركة مفهوماً شاملا لانواع من الثناء والرحمة واقسام من الحنو والبركة قال تعالىٰ في حق كافة الصابرين "اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " و خاطب المومنين لقوله هوالذي يصلي عليكم الايه وقال في نبيه صلى الله عليه وسلم ان الله وملاتكته يصلون على النبي وقال في قصة نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و علىٰ امم ممن معك و قال في ابراهيم "وباركنا عليه و على اسحاق" و قال في عيسي حكاية عنه "وجعلني مباركا اين ماكنت" و قال لامرأة ابراهيم على لسان الملائكة "رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد والمطلوب هنا نوع من الصلوة والبركة خاص افيض من الله سبحانه و تعالىٰ علىٰ ابراهيم الخليل واله صلى الله عليه وسلم فالتشبيه بطريق ذكر الانموزج للصلوة والبركة اللتين التسمهما في حق محمد صلى الله عليه وسلم واله وهذايدل على افضلية المشبه به في الكم اوالكيف من المشبه والله اعلم. (المالم بدنبرس ١١١٥)

میں کہتا ہوں کدا کرکوئی چیز اس کے ماتحت کی تشمیں اور صفیم ہوں اور ان میں سے بعض کی طلب ہوتو اس بعض کے افراد میں ہے ایک کو لے لیتے ہیں۔خواہ وہ معمولی ہویا غیر معمولی اور ہم کہیں سے کہ ہمیں اس جیسی درکار ہے۔مثلا اگر کوئی خاص هم کا کیڑا خریدیں تو اس کا نمونہ پیش كرتے بيں اور دو نمونہ بسااوقات ايك جيوٹا ساكلزا ہوتا ہے اور ہم اس جيے كلزے كا تعان دكا عدار ے طلب کرتے ہیں تواس کا مقصداس تفان کواس محرے سے قدرو قیت میں تشبید وینامقصود نہیں ے بلک مقعد کیڑوں کی اقسام میں سے بہت مخفراور واضح طریقہ برسمی خاص متم کومتعین کرتا ہے كيونكداغلياطويل عبارتي بهى مطلوبه كيزے كمام اوصاف كومتعين كرنے ميس كامياب نبيس ہوتیں۔ای طرح بیجمتازیادہ شایال ہے کے مسلوۃ وبرکت کا ایک ایسامنیوم ہے جو ہرقتم کی شااور رحت اور برهم كى سعادت اور بركت كوشائل بالله تعالى فى تمام صابرين كے بارے ميں فرمايا ہے" وہی لوگ ہیں کدان بران کےرب کی طرف سے برکتیں اور رحتیں ہیں اور موشین کواسے اس قول سے خاطب کیا ہے۔" وہ اللہ ہے جو کہتم پر حمتیں جیجنا ہے اور اپنے بی کے بارے میں فرمایا "الله اوراس كفرية في يرورووميع بن اورنوح عليه السلام ك تصدي فرمايا" اعنوح اتر اماری طرف سے سلامتی اوراسے او پر اوران لوگوں پر برکتوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں'۔اور ابراہیم کے بارے میں فرمایا" اور ہم نے اس پراوراسحاق پر برکت نازل کی اورعیسیٰ علیالسلام کے متعلق انمی کی زبانی فرمایا" اور مجھ کو بابر کت بتایا اللہ نے جبال کہیں بھی ہیں ہوں '۔ اور ابراہیم علیہ السلام كى بيوى سے فرشتوں كى زبانى فرمايا"ا بالا بيت الله كى رحمتيں اور بركمتين تم ير نازل موں ب شك وه قائل تعريف اور يزركى والاب " تواس جك كما صليت على ابر اهيم يس بحى أيك رحمت وبركت كى توع مقصود بخصوصاً وه رحمت جوالله ياك كى طرف سے ابراہيم عليه السلام اوران ك آل يعن محملي الشعليه وسلم يرفيضان كي من ب - تو تشبيه يهال بمي نموند ك ذكر كي طور يرصلون اور برکت کے لئے ہے جسکوہم محملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا جے بیں اور بیمشبہ سے مشبہ ب كى مقداراور كيفيت ميس فضيلت يردلالت نبيس كرتى - باقى الله عى زياده جانا ب\_

محدث بالبازنے اپنے فرکورہ قول میں کھا صلیت علیٰ ابواھیم'' سے تشید کے سلسلے میں حقیقت بیہ ہے کہ شفا بخش طور پر بال کی کھال نکال کرر کھ دی ہے اور بیکہنا درست ہوگا کہ وہ ہر مسئلہ میں محقیق کواس مقام تک پہنچا کرچھوڑتے ہیں کہ تھند علم کوکسی اور دریا پر بیاس بجھانے کے لئے جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اب يرسوال باقى ربتائ كدابرا ميم عليه السلام جيسے درود بى كى خصوصيت كيوں كى كئى كسى اور

نی ہے بھی صلوۃ میں تشبید دی جاستی تھی۔محدث پا کباز کا ذہن اس وغد فدے بھی خالی اور بے فکر نہیں چنانچیۃ گے چل کرتح رفر ماتے ہیں:۔

وخص ابراهیم بالتشبیه دون غیره لمناسبة و مشابهة خاصة بینه و بین نبینا صلی الله علیه وسلم فان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین امنوا والله ولی المومنین".

اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہے ہی تشبیہ میں خاص کرنے کی وجہ وہ متاسبت اور مشاببت ہے جو خصوصی طور پر آنحضور علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ لوگ ہیں جوان کے تالع ہیں اور یہ نبی ہے اور مومن ہیں اور اللہ مونیون کا ولی ہے۔ اللہ مونیون کا ولی ہے۔

رہا قادیا نیوں کا بیکہنا کے صلاق ہے مرادر حمت کا ملہ ہادر رحمت کا ملہ نیوت سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے لہذا جب درود میں آل محمد پرصلاق بھیجی جاتی ہے تواس کا بیمطلب ہے کہ نیوت کا سلسلہ ان میں جاری رہنا چاہئے۔ مگر بیدہ سوسدہ سوسے ہے کم نہیں کیونکہ آنحضور علیدالسلام بھی نماز میں بید درود پڑھتے تھے اور آپ اس وقت بھینا نبی تھے تو اگر صلاق سے مراد نبوت ہوتو آنحضور نبی ہوتے ہوئے وار آپ اس وقت بھینا نبی تھے تو اگر صلاق سے مراد نبوت ہوتو آنحضور نبی ہوتے ہوئے وار آپ کی آل کو نبوت سے مرفراز فرما اور پڑھیل حاصل اور لغوے۔

اس بحث ہے غرض کیتھی کہ جدید تتم کے شبہات کا ازالہ کرنا محدث پا کہاز کی خصوصی اور امتیازی شان ہے چنانچ اس تتم کی احادیث جن میں فلسفہ کوعقلی طور پرانگلی اٹھانے کا موقع ملاہے اس شبہ کے محققاندازالہ میں محدث یا کہاز ہمیشہ کامیاب نظر آئے ہیں۔

## تحقيق الفاظ

جب تك كسى لفظ كى اصلى حقيقت اورمعنى كى شيخ پوزيش واضح نه بهواس وقت تك قرآن كريم مويا حديث ياكوئى اورمضمون اس كا واقعى مطلب بجويش آنا تأكمكن بينانچ بحدث ياكبازا بنى شرح بين اليالفاظ كى پورى وضاحت بيش فرمات بين رمثلاً حسب ذيل حديث كو ملاحظ فرمايياً عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و تحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاصنفتت رصول الله صلى الله عليه وسلم في وسلم في استحيضت سبع سنين فاصنفتت رصول الله صلى الله عليه وسلم في

ذالک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذاعرق فاغتسلي و صلى .....الخ (المام بدنبراس ١٠٤١)

عائش وجہ نی سلی اللہ علیہ وسلم ہے دوایت ہے کدام حبیبہ بنت بخش رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ اور عبد الرحمٰن بن عوف کی بیوی سات سال تک استحاضہ میں جتلا رہی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ اور عبد الرحمٰن بن عوف کی بیوی سات سال تک استحاضہ میں جتلا رہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس نے اس مسئلہ کے متعلق فتوی ہو جھا تو آپ نے فرما یا کہ بید چین نہیں ہے لیکن میہ رک (کا خون) ہے لہذا عسل کراور نماز پڑھتی رہو۔

اس حدیث میں ختنہ کے لفظ کی تحقیق قاری کے لئے اشد ضروری ہے لہذا محدث یا کہا زکو قاری کی اس ضرورت کا پوراا حساس ہے چنانچے لکھتے ہیں:۔

"ختنه رسول الله بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قرابة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال اهل اللغة الاختان جمع ختن وهم اقارب زوجة الرجل والاحماء اقارب زوج المرأة والاصهاريعم الجميع (المهمميم)

(ختند)رسول الله خ كرز براور دواو پرنقطول والىت كے ساتھ اس كے معنی نمي الله عليه وسلم كى بيوى كرشته داروں كے بيل الله الله عليه وسلم كى بيوى كرشته داروں كے بيل الله الله عند كر بائت ان ختن كى جمع ہوادروہ مردكى بيوى كرا قارب كہلاتے بيل اورا حماء مورت كے خاوند كرشته دار ہوتے بيل اورا صبار سب كوشائل ہے۔ و كيمي ختندكى كتنى جامع اور موافق ضرورت محقیق كى ہے۔

### احتقاق لفظ

علامہ محدث کی لفظ کے اهتقاق کے سلیلے میں ہمی پرمغز بحث کرتے ہیں اور سیجے وسقیم اور غلط میج کا متیاز پورے طور پر کرتے ہیں۔

قال صاحب اكمال اكمال المعلم الصلواة عرفا قبل هي مشتقة من الصلواة بمعنى الرحمة و قبل من الصلوة بمعنى الرحمة و قبل من الصلة لانها صلة بين العبد و ربه و قبل من صلبت العود على النار اذا قومته لانها تقوم العبد على الطاعة كما قال تعالى ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآيه وقبل من المصلى لان المصلى قال و تابع فعل النبى صلى الله عليه وسلم. و قبل من الصلوين

وهما عرقان في الردف و قيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.... و قيل اصلها الاقبال على الشيء ..... وقيل معناها اللؤوم. (خاليم مدنيرس)

صاحب اکمال اکمال المعلم نے کہاصلوۃ معروف وصلوۃ جمعتی دعا سے لکلا ہے اور بعض نے كهاصلوه بمعنى رحت باوربعض في كهاصله يكونكدوه اللهاور بنده كورميان صلب اوركما كياب "صليت العود على النار" (من نة آك يركثرى كوتايا) يعنى اس كوسيدها كيا ے شتق ہے نماز بھی طاعت پر بندہ کوقائم کرتی ہے جیسا کداللہ نے فرمایا" نماز بے حیائی اور بری بات سے بیاتی ہے البعض نے کہاصلوۃ مصلی سے ہے کیونکہ تماز پڑھنے والا پیجھے اور تعل نی صلی الله عليه وسلم كا تالع موتا باوركها حمياب كمصلوة صلوين عيد مشتق باوروه سرين من وركيس موتی ہیں اور بعض نے کہا دو بڑیاں ہیں جورکوع و جود میں ٹیڑھی موجاتی ہیں اور بعض نے کہا صلوۃ ك معنى كمى چيز كے بالقابل مونے كے بين اور يعض فے كبالزوم كے بين-

ان سب معانی کے بعد محدث یا کہاز نے بعض معنی کی تن سے ترویدی ہے چنانچے کھتے ہیں۔ قلت لايصح اشتقاقها من الصلة لان الصلة معتلة الفاء لانها مصدروصل والصلوة معتلة اللام ولامن صليت العود لان صليت من ذوات الياء و هي من ذوات الواوولامن المصلى لانه اشتقاق من الفروع لان المصلى من الصلوين لانه اشتقاق من الجوامدالاان يجعل اشتقاقتها من شي من ذالك اشتقاق اكبر (المالم بدنبرس)

میں کہنا ہوں کے صلوۃ کا اهتقاق صلہ ہے مجے نہیں کیونکہ صلہ معتلۃ الفاہ کیونکہ وہ ومل کا معدد باورصلوة معتلة اللام باور شصليت العود سے كونكرصليت مى ى باورصلوة من و ہے اورمصلی ہے بھی نہیں کیونکہ وہ فروع سے اعتقاق ہے کیونکہ مصلی صلوین سے اس کا اهتقاق جوامت بإل ان كے علاوہ اوركى سے اس كا اهتقاق مانا جائے جواهتكا ق اكبر ہے۔ محدث پاکباز نے ان اقوال کی تروید کی ہے جو کہتے ہیں کہ لفظ صلوٰۃ صلاُ صلیت العوداور مصنی سے نکلا ہے اوران کی واضح دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں۔اس سے علامہ محدث کی توت امتیاز

اور علم صرف ونحو مس عظمت شان كالمحى يد چانا ہے۔

محدث یا کباز الفاظ کی سند میں محاورہ اور شعر عرب کو بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ خیط ابیش و اسودلین میج ماوق کے ظہوراورسائی میں سے سغیدی کے طلوع کے متعلق لکھتے ہیں۔ وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب قال الشاعر

اوربياستعاره بعض عرب كے يهال مشہور ب شاعر نے كها ب

ولاح من الصبح خيط انارا

ولما اضاء ت لنا ظلمة

ولاح من الصبح خيط انارا

ولما اضاء ت لنا ظلمة

وقال آخر في الخيط الاسود

اورایک اور شاعرے حیا اسود کے بارے میں کہاہے

قد كاديبلو او بدت تباشره

قد كادبيدو او بدت تياشره

وسدف الخيط البيهم ساتره وسدف الخيط البيهم ساتره

دراصل میاہ اور سفید دھا کہ قرآن کریم میں استعادہ ہے رات کے انتقام کے بعد می مادق کے طوح کا کویا جیا ابیش ہے کے کسفیدی اور خیا اسود سے رات کی سابی مراد ہے۔
مطلب بیہ ہے کہ مفان کی رات میں کھا ٹی سختے ہوجب تک کوئے صادق نہ ہو بعض سے ابسیاہ اور سفید دھا کے اپنے پاس دکھ کرسوتے تھے اور جب ان کی سیابی اور سفیدی کی تمیز ہونے گئی اس اور سفید دھا کے اپنے پاس دکھ کرسوتے تھے اور جب ان کی سیابی اور سفیدی کی تمیز ہونے گئی اس وقت تک رات کو کھاتے ہے تھے۔ ان کے بہاں یہ استعادہ نہ تھا البتہ بعض عربوں کے بہاں یہ استعادہ بولے تھای کے تھای کے بہاں یہ استعادہ بولے تھای کے تھای کے بہاں یہ استعادہ بولے تھای کے تھای کے بہاں جاتھا رہ کا استعال دکھ لایا ہے۔

فتح الملم كے ناشرنے آخر میں جوستر وخصوصیات فتح الملم كی بیان كی ہیں دو قریب قریب راقم الحروف كی بیان كردہ تفتید كے دس نمبروں میں آئى ہیں لیكن میری نظر میں فتح الملم میں ان سترہ خصائص كے علادہ اور بھی صِفات ہیں جن كومخضر آبیان كرنا متاسب ہوگا۔

محدثين سے اختلاف اور جرح

محدثین کے لئے بیرمتلہ باعث اختلاف رہا ہے کہ آیامیج سے پہلے اگر رات کے آفری حصہ میں اذان دی جائے تو کیا وہ میج کے وقت کے لئے کائی ہے یا اس کولوٹانا جائے۔ اس اختلاف کامرکز حسب ذیل صدیث ہے:۔

عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلواواشوبوا حتى تسمعوا تاذين ابن ام مكتوم (خالهم بدنه سماء) عبدالله سانهول في رسول الأصلى الله عليه وسلم ساة مخضور في أماياك باللرات كو اذان و دوية جين تم كمات چية رها كروتي كما بن كمتوم كى اذان تم سن لو ـ فذكوره حديث يرمحد ثان بحث كرت كرت محدث يا كباز لكينة جين : ـ

قال والى مشروعية التاذين قبل الفجر ذهب الجمهور وخالف النورى

وابو حنيفة و محمد والى الاكتفاء بالاذان قبل الفجر عن اعادة الاذان بعده ذهب مالك والشافعي و احمد و اصحابهم و خالف ابن خزيمة و ابن المنذر وطائفة من اهل الحديث و قال به الغزالي في الاحياء وادعى بعضهم انه لم يردفي شئ من الحديث (الصحيح) ما يدل على الاكتفاء اهم.

اورضح سے سینے اوان کے جائز ہونے پر جمبور کا فیصلہ ہے لیکن توری اورامام ابوحتیفداور محمد نے اس کی مخالفت کی ہے اور امام ما لک شافعی اور احمد اور ان سے اصحاب میے سے بہلے او ان کے کافی ہونے اور بعد فجراؤان کے لوٹانے کے قائل ہیں ۔اورابن خزیمہ اورابن منذراورا بل حدیث کی ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے غزالی بھی احیاء العلوم میں قائل ہیں اور بعض اہل حدیث نے جوی کیا ہے کہ کوئی بھی مجھے حدیث الی نہیں ہے جواکتفایر ولالت کرے۔ ندكور وعبارت كى روشى مى بعض ابل حديث تے بيدوموى كيا ہے كدا كتفاء كے بارے ميں

كوئى حديث واروتبين ،وئى محدث يا كبازاس وعوے كى تر ديد يين كيستے ہيں: ـ

قلت ادعى ابن القطان ان ذالك (اى تعدد الاذان) كان في رمضان خاصة كذافي الفتح و كذا جزم به الشيخ تقى اللين بن دقيق العيد كما في تخريج الذيلعي و يشعر بهذاالتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فكلواواشربوا وقوله صلى الله عليه وسلم لايمنعن احدأ منكم اذان بلال عن سحوره فيحمل التادب المذكور سابقاً بين بلال و ابن ام مكتوم على رمضانات متعددة و حديث الا ان العبد قد نام الذي صححه كثير من اهل العلم كما قال ابن رشد في البداية و اهثاله على غير رمضان من سائرايام السنة والله تعالى اعلم (كأميم طرفيرس عا١٨١١)

میں کہتا ہوں کدابن قطان نے دعویٰ کیا ہے کہ بیقعدداذان بالحضوص رمضان میں تھا جیسا ك لنتح ميں إوراى كوشنخ تقى الدين بن وقيق العيدنے يقين ہے كہا ہے جيسا كرتخ آج ذيلعي میں ہے اورای مخصیص کی خبررسول الله صلی الله عليه وسلم كابيةول" تم كھاؤاور بو" اورآ بكابيةول کے تہیں کی کو بحری کھائے ہے بلال کی اذان ندرو کے خبردے رہا ہے تو ند کورہ سابقہ تو بت متعدد رمضان میں بلال اورا بن محتوم کے درمیان یائی جاتی ہے اور بیصدیث کے" خبر دار ہوجاؤ کہ بندہ سو

عمیا تھا''جس کو بہت ہے الل علم (محدثین ) نے صحیح کہا ہے جیسا کدابن رشد نے بدایہ بس کہا ہے اوراس کی امثال رمضان کے علاوہ سال کے تمام حصہ میں سوجود ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس عبارت میں محدث پاکباز نے بعض ان ابل حدیث کے دعوے کے خلاف ابن قطان شیخ تقی الدین بن وقی العید کے دعوے ہیں کر کے خصر ف ان کی تروید کی ہے بلکہ حدیث میں اپنی وسعت نظر کا بھی ثبوت دیا ہے اورا ختلاف و جرح کا یہ مظاہرہ ان کی علمی بے بناہ طاقتوں کا نشان دیتا ہے۔

# ١٢ ـ رفع يدين

احناف اور شوافع میں رفع یدین کا مسئلہ نہایت ہی عظیم الشان ہام شافع کے یہاں نیب یا ندھے وقت جس طرح کانوں تک ہاتھ افعاتے ہیں ای طرح رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت بھی افعاتے ہیں۔ چنانچا ام شافعی اور امام احمد رفع یدین کومستحب بجھے ہیں اور امام مالک ہے بھی بھی روایت ہے۔ امام شافعی کا ایک اور بھی تول ہے یعنی وہ تشہداول سے کھڑ ہے ہونے کے وقت بھی رفع یدین کومستحب کہتے ہیں اور الویکر بن منذر راور بعض الل حدیث جوو میں بھی رفع یدین کومستحب کہتے ہیں اور الویکر بن کے اسحاب اور اہل کو فدی ایک جا عت بھیر تحریم کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین کومستحب کہتے ہیں۔ لیکن امام الوصنيف اور آپ نہیں کہتے اور امام مالک کے بھی مشہور روایت بھی ہے چنانچا بن رشد مالکی نے بدایۃ الجمد ہیں فیسی کہتے اور امام مالک کے بھی مشہور روایت بھی ہے چنانچا بن رشد مالکی نے بدایۃ الجمد ہیں ذکر کہا ہے کہ امام مالک نے اہل مدینے کال کے موافق ترک رفع یدین کوتر نجے دی ہے۔

بہرحال رفع یدین اور ترک یدین دونوں کی موافقت میں سیجے حدیثیں موجود ہیں موافق احادیث میں سے ایک بھی حدیث ہے جوسلم میں ہے مثلا

عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله عليه وسلم اذا افتتح الصلواة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه و قبل ان يركع واذارفع من الركوع ولايرفعها بين السجدتين ( في البيرفعها بين السجدتين المركوع ولايرفعها بين السجدتين المركوع والايرفعها بين المركوع والايرفعها بين المركوع والايرفعها بين المركوع والايرفعها بين المركوع والايرفع والأيرفع المركوع والايرفع والايرفع المركوع والايرفع والمركوع والايرفع و

زہری نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ بن نے رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی و کری نے سالم سے اور انہوں نے سے آتھ مونڈ موں کے برابر تک اٹھاتے اور رکوع کرنے سے پہلے اور دکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھی اٹھاتے (البتہ) دونوں مجدوں کے درمیان باتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

رفع يدين كى صديث كون بماروى الترملى وابوداؤد والنسائى عن علقمة وتمسك التاركون بماروى الترملى وابوداؤد والنسائى عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الافي اول مرة حسنه الترمذى وصححه ابن حزم في المحلى (كما في اللالى المصنوعة للسيوطى) (خالهم بادبر مورد))

رفع یدین کوچھوڑنے والوں نے اس روایت سے دلیل عاصل کی ہے جس کوتر فدی اور ایوواؤ داور نسائی نے علقہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ش ختہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی نماز پڑھ کرنہ بتاؤں چنا نچہ آپ نے نماز پڑھی اور سوائے مہلی دفعہ ( سح برتح بر بر بر برای اخوائے مرتبی اٹھائے۔ تر فدی نے اس کوسن کہا ہے اور این حزم نے محلی میں (جیسا کہ آتا کی مصنوعہ بسیوطی کی ہے ) اس کوسی کہا ہے۔

ان دونوں حدیثوں ہے آئیں میں رفع یدین اور ترک رفع یدین کے مسئلہ میں تعارض پیدا موکیا ہے۔ رفع یدین کے مسئلہ میں تعارض پیدا موکیا ہے۔ رفع یدین کا قائل بیاعتراض کرتا ہے کہ ترقدی نے بیکی او کہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ دفع یدین کی حدیث ذہری عن سالم عن ابید تابت ہے لیکن ابن مسعودی حدیث کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کے سوائے رفع یدین نبیل کیا تابت نبیل عبداللہ بن مبارک کے قول برعدت یاک بازعلا مرعی فی جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قلت انفأ حديث ابن مسعود مروى بالمضمونين الرفع الفعلى كما ذكرنا انفأ والرفع القولى كما اخرجه الطحاوى من انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود والظاهر ان تغليط ابن العبارك للمضمون الثاني لا الاول كيف و قدووى ابن العبارك نفسه المضمون الاول في سنن النسائي ولم يقل ههنا لم يثبت حديث من لم يرفع اى حديث ابن مسعود كما قال في قرينه قد ثبت حديث من يرفع فانه لوقال كذالك لكان والاعلى عدم ثبوت الرفع مطلقا وهذا كان خلاف الواقع و خلاف ماكان يرويه بنفسه (المهم بد براسم)

میں کہتا ہوں کہ ابن مسعود کی حدیث دومضمونوں کے ساتھ مروی ہے رفع فعلی کے ساتھ جیسا

کرابی اوپری صدید بی گررااور رفع قولی جیسا کر طحاوی نے گر تک کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم
اول بحبیر ش باتھ افعاتے تھے اور پھر ہاتھ افعانے کا اعاد و نبیش کرتے تھے اور ظاہر ہے ہے کہ ابن
مبارک کا تعلیط کرنامضمون ٹائی بینی رفع یدین کو ہے نہ کہ مضمون اول کو چنا نچنش مضمون اول کو
ابن مبارک نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے اور اس جگدانہوں نے نبیس کہا ہے کہ حدیث ترک
رفع یدین بینی حدیث این مسعود ٹابت نبیس جیسا کہ اس کے قرین کہا ہے کہ حدیث میں برفع ٹابت
مے کو تکدا کرووایا کہتے تو مطلق عدم شوت رفع پران کا قول دلالت کرتا حالا تکہ بے خلاف واقعداور
ظلاف ما کان ہروید ہنفسد ہے۔

آ محیل کریمد پاکیاز ترک رفع پرین کی تا نیمش اورا ماویت پیش کرتے ہیں۔ وروی الطحاوی و ابن شیبة والبیهقی فی المعرفة بسند صحیح عن مجاهد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الافی التکبیرة الاولی من الصلواة (شاهم بدئیرس)

اورطحادی اوراین انی شیبراور بینی نے معرفت میں سندیج کے ساتھ مجامد سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا میں نے این عمر کے بیچے تماز پڑھی تو وہ سوائے تھیراولی کے مماز میں رفع یدین نیس کرتے تھے۔ مماز میں رفع یدین نیس کرتے تھے۔

وروئ ابویکر بن ابی شیبة فی مصنفه عن ابی اسحاق قال کان اصحاب عبدالله و اصحاب علی لایرفعون ایدیهم الافی افتتاح المصلوة قال و کیع ثم لایعودون (المالیم بادبرس ۱۰۰۱)

اور ابو بكرين افي ثيبہ في اپنے معنف بل ابواسحاق سے دوایت كى ہے انہوں نے كہا كہ اسحاب عبداللہ اور اسماب على سوائ آغاز نماز كرفع يدين نيس كرتے تنے وكئے في كہا چروہ اعادہ نہيں كرتے تنے وكئے في كہا چروہ اعادہ نہيں كرتے تنے۔

#### روايت ودرايت

اب جبکدر فع یدین اور ترک رفع یدین کی صدیثیں دونوں می بیں اور باہم تعارض واقع ہے تو اب جبکدر فع یدین اور باہم تعارض واقع ہے تو اب و مجتنابیہ ہوگا کہ افعال ورائ رفع یدین ہے یا ترک محدث پاکباز یہاں روایت کے بعد درایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قرماتے ہیں کہ بار بار ہاتھ افعانے بیں تماز کی روح یعنی سکون اور خشوع باتی نہیں رہتا۔

جیبا کرقرآن میں ہے "کامیاب ہو چکے وہ مو کن لوگ جو کہ تماز میں خشوع کرتے ہیں اور خشوع ہی نماز میں مطلوب ہے اور وہ سکون کا ٹام ہے جس کا نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے اپ قول "اسکنو افی الصلواۃ "میں تھم فرمایا ہے۔ حافظ نے فتح میں کہا ہے کہ خشوع کبھی قلب کا کام ہوتا ہے جیسے خشیہ اور کبھی بدن کافعل ہوتا ہے جیسے سکون (لیمنی بدن میں عدم حرکت) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ول اور جسم دونوں کا نام خشوع ہے اور جبہتی نے جا جرسے بھے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابن زبیر جب نماز میں کھڑ ہے ہوتے تھے تو ایسے ہوتے تھے جیسے کلای اور انہوں نے صدیت بیان کی کہا ہو کہ جسم کر کرت کی حال تھا اور کہا جا تا تھا کہ نماز میں کمڑے وہ اس کے حدیث بیان کی کہا ہو کہ جسم کر کہا جا تا تھا کہ نماز میں کہی خشوع ہے۔

اس عبارت بین احادیث کے علاوہ محدث پاکباز نے درایت وعقل سے کام لے کر بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کے عقل سلیم بیرچاہتی ہے کہ نماز میں بار باررفع یدین کرنے سے وہ سکون مفقو د ہوجا تاہے جونماز میں مطلوب ہے اور چونکہ مقصود نماز میں خشوع ہوتا ہے اس لئے ول اورجسم دونوں میں سکون مطلوب ہے اور یہی وجہے کہ جابر بن سمرہ سے دوایت ہے۔

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلواة (الإليم بدنروس)

جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور قرمایا یہ کیابات ہے کہ میں تم کو ہاتھ اٹھا تے ہوئے و مجتما ہوں جیسے تخت گھوڑوں کی بوچھیں تمازیش سکون اختیار کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصور کا ابتدائی عمل گور فع یدین کا ہولیکن جس طرح ابتداء میں شراب اور کتے کے جس شدہ برتن کے سلسلہ میں کہیں نرمی اور کہیں تخی ہے ای طرح رفع یدین می ابتداء می بخی اور بعد می ترک کا طریقد آنخصور نے اختیار کرلیا ہو۔ چنانچ بحدث عثانی روایت اور درایت سے گزر کر آخر میں ابنا فیصلہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

قلت قاذاثبت الامران من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتبعهم رفع اليدين و تركه فزينة الصلوة الترك الذى هوالسكون لا الرفع فهذا يترجح ماذهب اليه الاحناف رحمهم الله تعالىٰ و كذا بافضلية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله ابو حنيفة للاوزاعي في الحكاية المشهورة عنهما و ذالك انه اجتمع مع الاوزاعي بمكة في دارالحناطين كما حكى ابن عيينة فقال الاوزاعي مابالكم لاترفعون عندالركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء (اي لم يصح سالما من المعارض والافقد صح حديث ابن عمر وغيره) فقال الاوزاعي كيف لم يصح و قد حداثي الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة و عند الركوع و عندالرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه الاعتدافتتاح الصلوة ثم لايعود لشيء من ذالك فقال الاوزاعي احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه و تقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابوحيفة كان حماد افقه من الزهري و كان ابراهيم الحقه من سالم و علقمه ليس بدون من ابن عمر في الفقه

میں کہتا ہوں کہ جب دونوں ہا تیں نی سلی اللہ علیہ وکم اور صحابداور تابعین اور تیج تابعین سے رفع یدین اور ترک رفع کی ثابت ہیں تو نماز کی زینت ترک ہے جو کہ سکون ہے ندر فع اس لئے ندہب ابو صنیفہ رخم میں اللہ کو تربیح حاصل ہے اورائ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم سے روایت کرنے والوں کی افضلیت بھی جیسا کہ امام ابو صنیفہ نے امام اوزاعی سے ان دونوں کی آیک مشہور حکایت میں فرمایا اور وہ حکایت بیس فرمایا اور وہ حکایت بیس کہ امام ابو صنیفہ نے امام اوزاعی کے ساتھ مکہ کے وارائح تا طین میں جمع ہو گئے جیسا کہ ابن عیب میں اوزاعی نے کہا آپ کا کیا حال ہے کہ رکوع اور اس سے قیام کے وقت رفع یدین تیں گئے۔ امام ابو صنیفہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ بین تربیل کرتے۔ امام ابو صنیفہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں

کوئی الی سی مح مالم روایت نبیل ہے جو معارضہ عالی نہ ہوا گر چاہی عمر کی حدیث ہے ہے۔ تو اوزائی نے فرمایا کیوں سی خبیل ہے اور جھ سے زہری نے مدیث بیان کی اور انہوں نے سالم سے لی اور انہوں نے اپنے باپ سے کررسول الله علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہا تھا تھاتے اور کوئے کے وفت اور کوئے سے کوڑے ہوئے میں ایو حقیقہ نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حماو نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ نمی الله علیہ وسلم ان سے ابراہیم نے ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ نمی الله علیہ وسلم سوائے افتتان نماز کے دفتے یہ نمین فرماتے تھے پھر نماز میں دوسری وفعہ ہاتھ اٹھا نے کا اعادہ نہ فرماتے تھے۔ اوزائی نے کہا میں آپ کو زہری سے من سالم عن ابیہ حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ کرماتے ہیں حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ کہتا در ہری سے ورا براہیم سالم سے زیادہ فتیہ تھا ورعاقہ ابن عرب فقہ میں کم نہ تھے۔

ان تمام منزلول کو مطے کرتے ہوئے محدث یا کبازعلامہ عثانی نے امام ابوحنیفہ کے راویوں کے تفقہ اور درایت وروایت کی بنا پر تعصب سے علیحدہ ہوکردلاکل کی روشی میں جو کچھ پیش فرمایا ان کے فن حدیث میں بلندورجہ کا پیدویتا ہے اورواقعی میرکہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے بلندیا بیرمحدث یا کباز شخے۔

علم حدیث اور مقد مدحدیث کی فرکورہ تحقیقات قاری کواس نتیج پریجنی شین بری مدد مسلم کی جس قدر بھی شرح کئی ان میں امام تو وی کی شرح بلند پا بیجی جاتی ہے لیکن شخ الاسلام مولا ناشیر احمد صاحب علی رحمة الشعلیہ کی شرح فی المہم بھی شرح کے اعتبار سے ان خصائص کی بناء پر زیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ جیسا کہ امام وقت معرت انورشاہ صاحب رحمہ الله کے الفاظ '' ورغم این احتر بھیکس خدمت این کتاب بہتر و برتر ازیشاں نتا نسخ کرد' سے واضح ہے آگر آپ فئے المہم کا با معان نظر مطالعہ فرما کیں گئی ہے تو قدم قدم پر' '' کرشمہ دامن ول می کشد کہ جا انتجا است '' کا مصداق ہونا پڑے گا کہیں تغیر اور کہیں صدیث کی تحقیقات کے دریا بہہ رہے ہیں کہیں فقد اور کلام کی گفتگا ہے کہیں امرازشر بعت کا سمندر شاخیس مارد ہا ہے کہیں راویوں پر شعید اور جرح ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے پھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ دریا ہیں۔ متعلا میں باغ لبلہا رہا ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے پھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ دریا ہیں۔ باغ لبلہا رہا ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے پھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ درایت کا ساتھ درایت کے ساتھ درایت کی المورکہیں فن حدیث کے اثوار جگلک کرد ہے ہیں۔ باغ لبلہا رہا ہے کہیں فلے عدیث کیا ہیں جی کو شرف کی ایک کی بیت جا کیا درکا مقام صدیث کیا ہے اور ال

آخر میں حضرت استاذی شارح منتکؤۃ مولانا محد ادریس صاحب کا عملوی سابق شیخ دارالعلوم دیوبند کے حسب ذیل اقوال پرجوانبول نے حضرت شاہ محد انورشاہ صاحب رحمۃ القدعلیہ کے مقالہ میں حیات انور کے سلسلے میں محدث یا کباز کے لئے درج فرمائے ہیں۔ اور عربی تعیدہ پر دی المالی میں محدث یا کباز کے لئے درج فرمائے ہیں۔ اور عربی تعیدہ پر دی المالی میں محدث عثانی کی خدمت میں ویش کیا تھا۔ اس مقالہ کو فتم کرتا ہوں۔ جو المحادث میں ویش کیا تھا۔ اس مقالہ کو فتم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محدادریس صاحب کا ندھلوی تکھتے ہیں:۔

"حضرت مولانامحودت صاحب دایوبندی قدس الله مروای زماندی علم اورورع کے لحاظ سے
ام احمد بن عنبل رحمة الله علی کانمونہ تصدید کے بدوائے آپ کے کردجع تصد آپ کے بشار
شاکردوں میں حضرت مولانا السید انور شاہ امام بخاری کانمونہ تصد اور حضرت مولانا شبیراحمد عثانی
د یوبندی امام سلم کانمونہ تصاور حضرت مولانا سیدام خرسین د یوبندی ایوداؤدکانمونہ تصی درجیت اورام الله
آ کے جل کر علامہ کا عصلوی مذکلہ حضرت شاہ انور صاحب اور حضرت مولانا شبیراحمد صاحب اور حضرت مولانا شبیراحمد ماحب کے متعلق تحریفر ماتے ہیں:۔

"ان دونول حفرات کادجود دارالعلوم علی ایک بجیب شان رکھتا تھا۔ حضرت مولانا سیدانورشاہ علم کے بحرف فار متے کرز بان بھی بچولکت تھی اور حفرت مولانا شبیراحم صاحب عثانی نہا ہے تعلق اللمان سے کو فار متے کرز بان بھی بچولکت تھی اور حفرت مولانا شبیراحم صاحب عثانی شان بارونی کا ایک تھی سے جیسا کرحدے بی ہے علماء احتی کانبیاء بنی اسوانیل حفرت شان بارونی علیہ السلام الحم تھا ہے۔ اور باتشبیہ کے جس طرح بارون علیہ السلام الحم تھا ہے۔ اور باتشبیہ کے جس طرح حضرت ہادون حضرت مولانا عثانی علم میں حضرت شاہ صاحب کے در براور قائم مقام سے تھا مالی علم کا بی عقیدہ د باکہ کرمولانا سیدانورشاہ صاحب اپنی مصاحب کے در براور قائم مقام سے تھا مالی علم کا بی عقیدہ د باکہ کرمولانا سیدانورشاہ صاحب اپنی دائر ہے در براور تا ہم مقام سے تھا مالی علم کا بی عقیدہ د باکہ اگر مولانا سیدانورشاہ صاحب اپنی دائر ہم سے تائی اسیدانورشاہ صاحب اپنی دائر ہم ساحب کے در براور قائم مقام سے تھا مالی علم کا بی عقیدہ د باکہ اگر مولانا سیدانورشاہ صاحب اپنی دائر ہم ساحب کے در براور تا مولانا شبیراحم صاحب عثانی السید زمانہ کے سلم سے نور اسام سے در براور تا میں دور اسام سے نانی اسیدانورشاہ صاحب اپنی دائر ہم ساحب کے در براور تا تھی ہم ساحب سے در براور تا تعرب کے در براور تا تعرب سام سے نانی اسید نوانہ ہم سے نور سام سے نور سام سے نور کی اسام سے نور سام سے نور کیا ہم سے نور سام سے نور کیا تا نور سام سے نور سام سے نور کیا ہم سام سے نور کیا ہم سام سے نور سام سام سے نور کیا ہم سے نور کیا ہم سام سے نور کیا ہم سے نور کیا ہم سام سے نور کیا ہم 
اکرچه تدکوره عبارتول ش براه راست حفرت الورشاه صاحب قدس بره پر پیخ کا عرصلوی نے تنبیره کیا ہے کہ ملوی نے تنبیره کیا ہے کیکن اس منسم کا نمونہ شان ہارونی کا تنبیره کیا ہے کیکن اس منسم کا نمونہ شان ہارونی کا تنبیره کیا ہے۔ اب بی پینے کا ندملوی کا حربی تصیده جو تنبیل کی خدمت من سرتول سے لبریز ہوکر تکھا تھا چیش کرتا ہول:۔

بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله العلى الاكبر والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا نبينا و

رسولنا محمد المبعوث الى الاسود والاحمر و على اله الطيبين الطاهرين وازواجه الطاهرات امهات المومنين واصحابه الاكرمين الذين يغبط بهم ملاتكة السموات والارضين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين والعلماء الذين هم ورثة الانبياء والمرسلين خصوصاً منهم من حفظ حديثه وحمله الى من هوافقه منه واعلم و من تفقه في دينه فعلم وعلم وفهم وفهم امابعد قان اولى نعمة يتحدث بها و يتذكر ويحمدالوب سبحانه وتعالى عليه ويكشر وتطيب المجالس بتحديثها وتعطر واحق موهبته واجد رمنحة يهنى بها بعد الايمان ويبشر. انما هي نعمة علم الكتاب والسنة لماقدروينا في صحيح مسلم عن ابي بن كعب رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباالمنذر اتدرى اى اية من كتاب الله معك اعظم قلت الله لا الله الا هوالحي القيوم قال فضرب في صدري و قال ليهنك العلم يا اباالمنفر اهم ففي هذاالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هنأ اباالمنذر بالعلم فسن لنا ان نهنئ حضرة الاستاذ الجليل العلامة النبيل محدث الهندوعالمها الاوحدوعلمها المفرد مولانا الشيخ شبير احمد العثماني الديوبندي (نسبة الي ديوبند قرية من بلاد الهند) حرسه الله تعالى بعينه التي لاتنام بماخصه المولى المتفضل المنهم من التوفيق لشرح صحيح مسلم الملقب يفتح الملهم فاهنيه بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي انعم الله عليه وارفع يدى الى الله سبحانه و تعالىٰ ان يتقبله و يرفعه اليه و يجعله من الباقيات الصالحات والاعمال الزاكيات المرفوعات الخاصة لوجهه الجليل التي لاتنقطع بعدالرحيل و هو حسبنا و نعم الوكيل (وهي هذه)

بلندو برتراللہ کے لئے بی تمام تعریقیں ہیں اور دروو وسلام ہمارے سیدوسولی ہمارے نی اور رسول اللہ محر پر ہموجو ہر کا لے اور کورے کی ہدایت کے لئے بیسجے گئے اور آپ کی طبیب وطا ہراولا واور پاکیزہ فطرت از واج بربھی جومومنین کی مائیں ہیں اور قابل احتر ام محابہ پربھی درود ہموجن پر آسان

اور زمین کے فرشتے عبط کرتے ہیں اور ان پر بھی قیامت تک درود ہو جو نیکی میں صحابہ کی ہیروی کرتے ہیں اوران علاء پر جوانبیا واور سل کے وارث ہیں۔ان میں سے خاص کرو وعلا جنہوں نے رسول پاک کی حدیث کی حفاظت کی اوراس کواینے سے زیادہ عالم کے اور فقید کے پاس لے کر مے اورجس نے اللہ کے دین کو جانا اور بتایا اور تجھایا ورود وحمہ کے بعد نغمتوں میں سب سے بڑھ کرجس كے متعلق بات اور تذكر وكياجائے اورجس برياك رب كى حمداور شكريكياجائے اورجس كے چہے ے جلسیں یا کیزہ اور معطری جا کیں اور خدا کی بخششوں میں سب سے زیادہ لائق جس پرایمان کے بعدمبارك باداورخو شخرى دى جائے وہ قرآن اور حديث كے علم كى نعت باس لئے كہ تيج مسلم ميں الی بن کعب سے جمیں روایت بینی ہے انہوں نے کہا کرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا"اے ابومنذر (محانی) کیا جہیں معلوم ہے کر آن کی کوئی آیت تیرے پاس زیادہ معظم ہے'۔ میں نے كها الله لا الله الاهو الحي القيوم انهول في كهاك (آ تحضور علي الصلوة والتسليم) في مير سينه ير (باته ) مارااور فرمايا اسابومنذر علم مجتم مبارك بادديتاب (آخرصديث تك)يس صديث میں نی صلی الله علیہ وسلم نے ابومنذ رکوعلم برمبارک باددی ہاس لئے ہمارے لئے بد بات سنت ے کے حضرت استاذ بزرگ علام نبیل مندوستان و پاکستان کے محدث اورعلم کے اعتبارے بے مثل اورعالم ہونے میں یکنا میخ شبیراحمدعثانی و یوبندی کو (ویوبندکی طرف نسبت جو ہندوستان میں ہے) الله تعالى افي شهوتے والى آ كھ سان كى حفاظت كريں بم مباركبادويں جن كوففل وانعام كرنے والالله في الله مرح مسلم كي توفيق خصوصي عطا قرما في لبذا بين ان كواس عظيم الشان نعت اور جليل القدرعنايت يرمبارك باوديتامول جوان يرالله في عاور خدائ كريم عدعا كرتامول كدوه اس شرح كوتبول فرمائ اورائي طرف بلندكر اوراس كوباتى رہے والى نيكيوں اور ستحرے اعمال جومن لوجباللہ کئے جائمیں اور جومرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ان میں سے بتائے اور وہی الله ميس كافى إوركيابى احما كارساز بـ

قصيده مبارك بإد بخدمت علامه شبيراحم عثاني

بسم الثدارحن الرجيم

على ماهداك الله من شوح مسلم ال چزيركوالله في آپكوٹرح مسلم كى مايت بخش واوضحت فيه كل خاف ومبهم يهنيك يانجم الهدئ كل مسلم المدئ كل مسلم المينجم بالمات آپ و برسلمان مبارك إلايتاب شرحت بعون الله جامع مسلم

آب فے اللہ کی مددے جامع مسلم کی شرح فرمائی اوراس میں برخفی اور پوشیدہ مسلم کی وضاحت کی۔ باحسن ترتيب كدر منظم واودعت فيه لب ماقاله الالئ المريمل شارعين كي تحقيقات كا خلاصال عن بيش كرديا لكي في كرتيب كم الصحيح بدع موسول وشرحك شرح قد حوى كل نكتة وان كان فضل السبق للمتقدم اگرچفنیلت ایکے نوگوں کے لئے مسلم ہے ادرآ کی شرح توالی ہے جو ہر کھتا کوائے اعدر محق ہے اتي غاية في الحسن فوق التوهم فياحبذ الشرح المفيد لامة الثدالثدامت مسلمد ك ليكيبي الحجى مغيد شرح ب كمقاعت خولى ش خيال سے مى برترواقع بوكى ب وافيد من شرح الابي ومفهم وما هو الا منبع للقوائد اسكے سوائے كيا كہتے كہوہ فوائد كامر چشمے اوراني كيشرح سے زيادہ سودمتداور معاسمجاتى ہے وماهو الامجمع للنوادر اتئ مغنيا عن كل شرح مقدم اور وہ تو نادر تحقیقات کا مجموعہ ب اور برافی شرح سے (قاری) کوستعنی بنادی ہے مشارق انوار' مصابیح سنة یباری سناها نوربلرو انجم (یہ شرح) روشنیوں کے طلوع کی جگہ اور چک کے چراغ ہیں کہ اس کی چک چودھویں کے جاتد اور الجم کی روشیٰ کو ماند کرتی ہے وفتح من البارى وعمدة قارى بلئ انه فتح من الله ملهم یہ تر خدائی کے ہے اور قاری کے لئے عمدہ جوہر ہے كيول نه ہو يہ تو الهام كرنے والے اللہ كى طرف سے فتح فيلى ہ واحسن مرقاة الصعود لطالب ليرقى به اعلىٰ العلوم يسلم اور طالب علم كے لئے بلندى ير چ منے كے لئے بہترين سيرى ب تاکہ اس زید کے ذریعہ اعلیٰ علوم کی طرف رسائی یا سکے بساتین اسرار و جنات حکمة یزاهی شذاهاریح مسک مختم (اس میں) امراد کے باغ اور حکمت کی جشیں موجود ہیں اور اس کی خوشیو میر شدہ مشک کی خوشیو کو مات کرتی ہے حداثق علم ذات حسن وبهجة تُنزه فيها عن كل معلم (كتاب كيا ہے) علم كى مريز و شاداب كيارياں يي

کہ ان کیاریوں میں ہر معلم کی آ کھ کو مرود حاصل ہوتا ہے معان رقاق حلوة ولليلة حلاوتها احلى من الشهد في الفم طاوت و لذت کے دقیق مطالب اس میں موجود ہیں (حتی کہ) ان مطالب کی شریل مند میں شہد سے بھی زیادہ شری ہے عروس المعانى بالبيان تزينت تزف على اهل الحجئ والتفهم معانی کی وہنیں (ان کے) بیان سے بن سنور کئی ہیں اور اہل عمل و قبم کو ان کا زفاف حاصل ہوتا ہے على العلماء العاملين وانها محجبة من غير كفؤ ومحرم (لیمنی) ان صاحبان عمل علاء کو درنه وه دبیس فیر محرم اور فیر کفو کے لئے یردہ میں مستور رہتی ہیں وكل زليخاء شرحك يوسف فلاتسالن عن حال ضبت متيمم اور ہر ایک زلخا ہے اور آپ کی شرح پوسف ہے لبذا عاشق عیفة کا کچھ حال نہ پوچھو کہ کیا ہے فاعظم بشرح دائق ومنقح اتى عن فقيه عالم متكلم اليى عده اور واضح شرح يا كرتم صاحب عظمنت بن جاؤ جو ایک فقید عالم اور مکلم کے تلم سے لکھی گئی ہے مفسر قران محدث عصره وقدوة ارباب العلى والتكريم وہ قرآن کے مغر اور ایخ زمانہ کے محدث اور الل عزت وشرف کے سردار ہی وشارحه شبير احمد ذوالجي لي ال ذي النورين يفري ويتمي اور اس كتاب كے شارح مولانا شير احمد دائش مند ميں جو حفرت عثان کی اولاد میں ہونے کا شرف رکھتے میں تراه لسان الاشعرى اذا جرئ بميدان توحيد او ان التكلم اے مخاطب تو ان کو امام اشعری کی زبان یائے گا جبکہ وہ کلام کرتے وقت میدان توحید علی چل بڑے

وذالك فضل الله يوتيه من يشا فسبحانه من منعم اي منعم اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ طابتا ہے عطا کرتا ہے یاک ہے وہ انعام کرنے والا کیا اچھا منعم ہے وما انا للتقریظ اهلا وانما اهنی هناء طالب متعلم اور میں تو تقریظ کے قابل نہیں اور بات صرف ہے ہے کہ ایک طالب علم کی طرح مبارک باد چیش کر رہا ہوں ليهنك يا استاذ علم كتابه وعلم احاديث النبى المكرم واقعی اے استاذ (محترم) قرآن کا علم آپ کو مبارک باد ویتا ہے اور احادیث نی اکرم کا علم بھی بدید تبریک پیش کرتا ہے وانت بقاعي الزمان بلامرا وانت لسان الاشعرى المفخم اور بلاشبہ آپ اس زمانہ کے بقاعی ہیں اور جلیل القدر امام اشعری کی (بحثیت مشکم زبان میں اطال اله العرش عمرك في التقى وصدق واخلاص وعزم معهم مالک عرش بحالت تقویٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صدق واخلاص اور عزم کا پیکر بنائے ونشر علوم الدين مادمت عائشا وعز وتمكين وفضل متمم اور جب تک زندہ رہیں علوم دین کو پھیلاتے رہیں اور عزت و وقار اور ممل فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں وسلم تسليما وصلى وباوكا على خيوخلق الله اكرم اكرم اور الله تعالی کا رسول کریم پر درود و سلام و برکت ہو جو اللہ کی مرم و معزز محلوق میں سب سے زیادہ کریم ہیں۔ داعيكم المهنى

> آپکادعاً گوتهنیت خوال محمد ادریس (کاندهلوی) غفرالله له محمد ادریس (کاندهلوی) غفرالله محمدادریس (کاندهلوی) غفرالله اختماً م حدیث ااذی تعده ۴ کے ۱۳ اچ ۴ جولائی ۱۹۵۵ م

# تفقه عثاني

### علوم شریعت کی ہر المجمن میں

### ترے فقہ کی شمع روشن ربی ہے

(معتق)

حضرت عثاني كي مخصيت علائد يدة وريس ايك خاص مقام ركفتي ب. وومعقول ومنقول وونول علوم مر انوربصيرت عمتاز تصالى جامعيت قدرت كى خاص عنايت اورفطرت كى رحمت كااثر بو سكتا ب أنبيل جهال تغيير وحديث منطق وفلسفه اوركلام من طبعي ذوق تفاو بإل علم فقه مين بهي منفر ونظر آتے تھے علمائے اہل نظر میں جب فقہی وقعیہ سائل اوران کے عہدے بنگای نظریوں کا سوال پیش آتاتوان كاتفقه اورفقهي معلومات وتحقيقات كادريا ففاغيس مارتا نظرآتا تفافقهي مسائل كواس طرح بيش فرماتے كدول كي تبول ميں پيوست موتے بطے جاتے اور دماغ كے يردول كوصاف اور روش كرتے جاتے تھے جب بھی ہنگای دور کے نازک تقاضامت مسلمہ کے لئے شرک احکام کی تفکی محسوس کرتے تو مولانا کی طرف نظر الفاتے۔ آب ان کے اشاروں کو بچھتے سوچتے ' غور کرتے قرآن وسنت کی کسوئی بر يركعة اور يور فرود وخض نفقد وككرك بعد جبكه ظاهرى تحقيق وتدقيق كيفط باطن كالاول كماته تكايي الماكر شفاع قلبى كساته متفق موجات تومولاناس براز جات اور يعران كى قوت على قوت فيصل قوت استدلال كسام جوى الف ودر انظريه ليكرة عاس كوبسيا موناية تا تفاى لئ مير يزديك فقيص دسترس كم باعث اكران كوفقيدوأشمندكها جائة ورست موكار تفقد اوردين بس بعيرت ايك تؤير ربانی یامومست کبری ہے۔جس کواللہ تعالی جس کول ود ماغ میں جا ہیں روش کردیں ای اوراور بصیرت يعنى دين كو يحضى كانام تفقد بسائم بدى في آن وسنت كفيب فراز ي جو يحد بحد كراحكام تكالے ال كوفقة كهاجان لكاوران احكام كے لئے جواصول وضع كة ان كواصول فقدكا نام ديا كميابيد بحث نهايت بی اہم اور واضح تبعرہ کی مختاج ہے۔اس لئے اس مسئلہ کے تاریخی اور علمی بہلو پر قدرے روشنی ڈالنا مناسب ہوگاتا کے علامہ عنانی کے اس علم عن ورک وذوق کا سجے نقشہ قاری کے سامنے آسکے۔

# علم فقته

تعريف علم فقه

آج کل اصطلاح میں فقد مسائل کے اس مجموعہ کو کہاجا تاہے جس میں فرائف واجبات سنن استخبات کے علاوہ حرام مروہ اور مباح کی تفعیلات موجود ہوں۔ پس وین کے احکام کے یاد ہونے اور قرآن وصدیت سے ان کی دلیلوں کے حفظ ہونے یا معلوم ہوئے کا نام فقد قرار پایا۔

فقدمتقذمين كي نظرمين

معاحب کشاف اصطلاحات الفنون قامنی محمد اعلیٰ تھانوی سلطنت وہلوی کے مقرب اور فاضل محقق نے فقہ کے متعلق حسب ذیل تفصیل پیش کی ہے جس کا اسلامی سائیکلو پیڈیا نے حسب ذیل ترجمہ چیش کیا ہے:۔

"علم فقد شریعت کے علم کا تام ہے امام الوطیف درجہ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ فقد کی تعریف ہے لئے سے اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ فقد کی تعریف ہے ہے گئی اور ضرر کو بچھانتا ' بعض الر نے تقریق کی ہے کہ اس ہے آخرت کا تفع وضرر کو ہے بھر بھی یہ تعریف عام ہے جو بہت سے علوم کو شامل کرتی ہے چنا نچہ اعتقادات میں نفع وضرر کو معلوم کرنا علم کلام ہے اور وجد انیات میں نفع وضرر بچھاعلم اخلاق وتصوف ہے اور محملیات میں نفع وضرر بچھانا ما الماس اللی دینیہ کا علم ہے جس کو عام طور پر فقد کہا جاتا ہے۔ غرضکہ امام الوصنيف دیمت اللہ علیہ کی تقدیمی وافل ہے اس لئے انہوں نے علم کلام کو فقد اکبر کے نام سے موسوم کیا تحریف میں علم کلام بھی فقد میں وافل ہے اس لئے انہوں نے علم کلام کو فقد اکبر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ امام غزائی نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے فقد کے نام میں تصرف کر کے اس کو علم قاوئی سے محسوم کیا کہ دیا ہے۔ پہلے زبانہ میں فقد کا اطلاق علم آخرت اور معرف تو تعالی آئی قاب العقوس اور آخرت کی فضیات اور دنیا کی مقارت کے علم پر کیا جاتا تھا۔ ای لئے فقید اس محتم کو کہا جاتا تھا جو زاہد و عابد و میں گارہوں۔ ۔ (زبر کشاف زاسای منظوی پر نیا جاتا تھا۔ ای لئے فقید اس محتم کو کہا جاتا تھا جو زاہد و عابد و ربین گارہوں۔ ۔ (زبر کشاف زاسای منظوی پیڈی معلوم بیرانہ بیروں بیرانہ بیروں بیرانہ بیروں ہے۔ اس کے نیز الم مقال کو نام کو نام کو نام کی کا میں نام کا میں نام کا میں نام کی منظوم بیرانہ بیرانہ بیرانہ بیرانہ بیرانہ بیرانہ بیرانہ بیرانہ بیروں ہے۔ بیک کی اس کو نام 
ندکورہ بالاعبارت ہے واضح ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرد کیف فقہ مل علم کاام جزء اعظم ہے جس کوفقہ اکبر سے تعبیر فرمایا کمیا ہے۔ مسلم الثبوت کے مصنف قاضی محب اللہ بہاری متوفی واللہ بعبد عالمکیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت کے آغاز جس فقہ کی تعریف حسب ویل الغاظ میں کی

يرجريش كامول:

"فقة شرى حكمت عملى كا نام ہے جوعقا كد ير متفرع ہوتى ہے۔ معاحب حكمت كے لئے علم چونكد بعقد دطاقت بشرى حكمت كے الئے اسے فقيد فيك بين كہا جا اس كے اسے فقيد فيك بين كہا جا تا اس على فك بين كردرام ل فقة علم عقا كم علم طريقت اور علم شريعت تينوں كے جموع كا عام تعا كر متا خرين نے عمل كى قيد زاكد كر كے علم عقا كدكواور بعض نے عمل كے ساتھ وصوں كى قيد بوحا كام تعا كر ديا تا اس عمل كار تا تاكور من الحمال قلب سے بحث كى جاتى ہے خارج كرديا۔" (مسلم النوب )

حفرت مولاناا شرف على صاحب فرماتے ہيں:۔

"فن تصوف كدوشعبه إلى على مكافقه اورعلوم معالمه على معاملة وقصيل كالل إلى اوروه مي المدين كروارو و تراس مكافقه وقلب يروارو و تراس مكافقه وقلب يروارو و تراس مكافقه وقلب يروارو و تراس مكافقه معامله على معامله على معامله على معامله على معامله على المروجي إلى المروجي المام معامله المناسب كوعام ب حس كي تعريف المام مدين المقول ب يعنى معرفة النفس ومالها وما عليها المنس كالمين المروجي إنا ) لل المراسب المرافق على المراسب المرافقة المناسب المرافقة المناسب المرافقة المناسب المرافقة المناسب المرافقة المراسب المرافقة المناسبة المرافقة المراسبة المرافقة المناسبة المرافقة المناسبة المرافقة المناسبة المرافقة المراسبة المرافقة المراسبة المراسبة المرافقة المراسبة المرافقة المراسبة المرافقة المراسبة المرا

فرایا ہے۔ الا تمام عبارتوں کا خلاصہ یکی لکتا ہے کہ دین میں تہم کا نام ہی فقہ ہے چنانچداس حدیث کا خشا بھی شولتا جا ہے جس سے فقہ کا مطلب مستعلا ہوتا ہے تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

من يرد الله به حيراً يققهه في الدين

یؤتی الحکمهٔ من بشاء و من یؤت الحکمهٔ فقداوتی خیراً کئیراً (خداوند تعالی) جس کوچاہتا ہے حکمت عطافر ما تا ہے اور جس مخص کو حکمت دی جاتی ہے (سمجموکہ)اس کوفیر کئیردی گئی۔

قرآن عليم من بهت مواقع يرحمت كالفظآ يا ب- معزت ابراميم كى دعا من بى اكرم سلى الدعليد كلم كم معلق بويعلمهم الكتب والمحكمة اورجوان كوكتاب اورحمت سكمائ اياني الناش مبعوث فرماء

حفرت فی البندمولا نامحمود الحسن صاحب موخرالذكراً به كانفير میں لکھتے ہیں۔

د عفر ت فی البندمولا نامحمود الحسن صاحب مودید ہیں جوعبارت سے واضح ہوتے ہیں اور

حکمت سے مرادا سرار تفید اور دموز لطیفہ ہیں'۔ (قرآن کریم ملور بجوردید پر بی تغیر فی البندی ہوت)

قرآن کریم کے مطالعا ورقد برسے بیت چلاہے کہ حکمت اور علم میں قرق ہے اور حکمت میں علم کی

بنسبت خصوصیت یا کی جاتی ہے فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

سبع فنک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم

و پاک ہے ہمیں کو فی علم ہیں گرجو ہو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے شکہ آپ علیم و علیم ہیں۔

اس آیت میں علیم اور عکیم دو معنیں استعال کی تی ہیں۔ علامہ محقق دوائی نے ان دونوں پر اظال جلائی میں لطیف بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اگر حکیم کے معنی بھی وی ہیں جوعلم کے ہیں تو یہ اظال جلائی میں لطیف بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اگر حکیم کے معنی بھی وی وی ہیں جوعلم کے ہیں تو یہ مامل ہو چکا تھا گئے میں مقد نہ ہو قر آن کریم کی قصاحت کے ظلاف ہے کہ ویک علیم پر مزید ہیں جیسا کہ شخط حاصل ہو چکا تھا گئے میں موارد ورموز کی حقیقت پر مامل ہو چکا تھا گئے ہو اس لئے راقم الحروف کی تھم کے مطابات شی امرار ورموز کی حقیقت پر مطلع ہونا ہے۔ غرضک دین کے مطابات شی امرار ورموز کی حقیقت پر مطلع ہونا حکمت قریب قریب کے مطابق تفقہ فی الدین اور حکمت قریب قریب مطاب المحکمة و فصل متراوف نظر آتے ہیں جیسا کہ داؤ دعلیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ واتینه المحکمة و فصل المخطاب بینی ہم نے (داؤ ڈ) کو حکمت اور فیصل کرتے کی قوت عطا کی تھی۔ اس آیت اور دومری آئے ہیں جواللہ کے دین امرار ورموز مراد ہیں جواللہ کے دین المرار ورموز مراد ہیں جواللہ کے دین المرار ورموز مراد ہیں جواللہ کے دین المرار ورموز میں کو تکر انہا ہی کی تہر کو تکھنے کے ہیں۔ فلس فیل امرار ورموز مراد ہیں جواللہ کے دین المرار ورموز میاں مراد ہیں کو تکر انہا ہی کہ تھی تھی کیا ہے جوالی میں مراد نہیں کو تکر انہا ہی کے تین المرام اس لئے مبعوث نہیں ہوتے کہ دوریہ تا کی اور کی حقیقت کیا جو چھا تا دو یہاں مراد نہیں کو تکر انہا ہی کے تکر انہا ہی کہ جو تھی کی اس الم اس لئے مبعوث نہیں ہوتے کہ دوریہ تا کی جی تھی المرام اس لئے مبعوث نہیں ہوتے کہ دوریہ تا کی اور کی حقیقت کیا جو بیاں مراد نہیں کی کو تیا ہوئے کی اس الم کی معروف کی المرام اس لئے مبعوث نہ ہوتے کہ دوریہ تا کی کو تکر دوریہ کی کو تھی تا کہ دوریہ کی کو تکر انہا کی کو تکر دوریہ کی حقیقت کیا ہے وال کی کو تکر دوریہ کی کو تکر دوریہ کی کو تکر انہا کو کو تکر دوریہ کیا کی کو تکر دوریہ کو تکر دوریہ کی کو تکر دوریہ کی کو تکر دوریہ کی کو تکر دوریہ ک

میں اور کیے پیدا ہوتے ہیں ہوا می کون کون سے کیمیا کی اجزا میا گیسیں ہیں۔

ببرحال فقد اور حکمت بزے جامع اور لطیف الفاظ میں جواسینے اعدر معانی کی ایک خاص وسیج دنیار کھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کوظم الکلام وغیرہ پر بھی شامل رکھتے ہتے۔ بعد میں بیلم فقہ مخصوص معنی میں احکام وفرائض ومنہیات پر بولا جانے لگا اور مشہور ہو کیا۔

علم فقه تاریخ کی روشنی میں

محابدر صوان الندعيهم اجمعين كرزماني من منيت اورانساني ضروريات كليل حميس اس لت موتے موتے ضروری احکام تک ان کی زعر کی محدودتی ۔اس طرف روایات صدیدید اسینے کمال تك ين على تيس بس مسئله كي مرورت يرقى قرآن وصديث عاس كاعم تكال كريش كروياجاتا تھا۔ بعدازاں وہ زمانہ آیا جبکہ تھون انسانی نے پھیلاؤ اختیار کیا ضروریات بکثرت ہو تکس اس تمرن ومعاشرت كى وسعت في معاملات كا دائره وسيع كرديا\_ا تتعاديات كي شعب يد مع بط مي اورسلمانول كوايسايسا بم اورنازك ويجد ومسائل كاسامناكرنايزا كدجن كمحلق ظابر ين نكاين قرآن وحديث عصاف صاف احكام كايد نه جلاعين اوحرروايت اورروايت ك سلسله نے احادیث میں موضوعات کو ملاؤالا اور متعارض روایات بھی دشمنان وین نے کھڑ ڈالیس اس لئے بہت سے سائل کاحل مشکل نظرآ نے لگا۔اس تم سے موقع پرانٹدکواہے وین کی حفاظمت كرنى تنى چنانچه جارايام يرحل اس فے پيدا كردية جنوں نے تورتقوى وظم وصل عقر آن كريم كوسمجها واحاديث يح كوير كهااورانساني تهرن كى وسعت كي في نظران مسائل كوقر آن وسنت ے تکالاجن سے دنیا دومیار میں۔ان لورانی نفوس نے جو کلام الی کے عالم مدیث کے حافظ اور نباض تے اپنے اپنے مقام پراحکام شرعید کے وسط ورس قائم کے۔ بوے بوے علاء اس میں شركت كرت رسائل چين موت اوران ير بحث موتى خور مونا اورآخر جومتفقه طور يرمسك ياس مو جاتا اس کوفتوی کے طور پر درج کرلیا جاتا۔اس حم کے شرقی فتوؤں اور متفقہ فیصلوں کا مجموعہ جو قرآن وصديث سے ماخوذ موتا ہے اس كوفقة كا نام وسے ديا كيا۔ كويا يول مجمعتا جاہے كه فقدان احكام كے مجموعه كانام ب جوقر آن وحديث ب صاف صاف يا اقتضاد لالت اوراشاروں كے طور پر نکلتے ہیں۔ چنا نچے فقد کے اصول قائم کے محے جن کواصول فقد کاستفل نام و یا کیا ہے۔ احناف

الم الوحنيف رحمة الشعليد كے المامية على الم الو يسعف الم محد الم وفر الم عبدالله بن

مبارک مشہور ہیں اور ان کے ذریعہ فقہ حنی نے بڑا عروج حاصل کیا۔ پاکستان و ہندوستان کے مقاد مسلمان تقریباً تمام کے تمام حنی ہیں۔ حنفیوں نے فقد کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ ان کی مشہور کتب فقدا درمنندوم سوط حسب ذیل ہیں ۔۔

ا\_مدايد: \_ازعلى ابن الى يرغياني

٢: \_ در مجتار: \_علاؤالدين المواج

سرشرح وقاية عبيدالله بن معوده الكه

٣ ـ روالحارياشاى: محمدا من بن عابدين شاى

۵\_قناوي عالمكيري: \_مرتبه علاء عهد عالمكير

٢\_قناوي قاضى خال: \_قاضى خال

امام اعظم ابوحنيفه رضى اللدعنه

برامرسلم ہے کہ خدائے قدوں اپنے دین کی حفاظت کے لئے کوئی نہ کوئی جماعت بروئے کارلاتا ہے اور مردے ازغیب برول آ بدوکارے بکندکا مصداق بنتا ہے۔ چنانچہ امام ابوطنیفہ دوسری صدی ہجری کی دوظیم الثان ہتی ہیں جن سے خدائے کریم نے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیا۔ حسب ذیل آ یات کے ماتحت مولا تاشیر احمصاحب عثانی تغییر ہی قرماتے ہیں۔ مانتم هو لآء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فحنکم من به خل ومن بیخل عن نفسه والله المعنی و انتم الفقر آء و ان تتولو

ايستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا امثالكم

سفتے ہوتم لوگتم کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو پھرتم میں سے کوئی ایسا ہے جونیس دیتا اور جو بخل کرتا ہے تو اپنے ہی تفس کو بحروم رکھتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی جو اور اگرتم پھر جاؤ کے تو اللہ بدل لے گا اور لوگ تمہارے سوائے بھروہ نہ ہوں محتمہاری طرح کے (سروفرر کرمز)

(تغیر) .... حدیث بی ہے صاب نے عرض کیا یارسول اندوہ ووسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آپ نے سلمان فاری رضی اندتعائی عند پر ہاتھ رکھ کرفر مایا ''اس کی قوم اور فرمایا'' خدا کی جسم اگرا بھان ٹریا پر جا پہنچ تو فارس کے لوگ وہاں ہے بھی اس کوا تا رلائیں گئے'۔ المحد دند صحاب رضی اللہ عنم نے اس بے نظیر ایٹ راور جوش ایمانی کا جوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی تو بت ند آئی۔ تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کرعلم اور ایمان کا وہ شائمار مظاہرہ کیا اور ایمان کا جو شائمار کرتا ہو تا محاسب کی تعدورت عرب کی جگہ پر کرعتی ہے کہ ہے شک حضور کی بیشین کوئی کے موافق بینی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کرعتی معمد کی جہاں اور اولین مصدات امام صاحب ہی ہیں صدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظم کے کامل اور اولین مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظم کے کامل اور اولین مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت میں ہیں مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت کی ہر میں مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت میں ہیں مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدق پر کافی شرف ایک نا میں ایک میں کرائی شہادت ہے بلکہ اس بشارت کی ہر میں کامل اور اولین مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدات امام صاحب ہی ہیں مصدات امام علی عنہ وارضا ہوں۔

ورمری جگہ واخوین منهم لما بلحقوا بهم (اورافعایارسول کوایک دومر الوکول کے واسطے مجی انہی میں سے جوابھی ان کے ساتھ والی نیس ہوئے) کی تغییر کے ماتحت موالا عثمانی لکھتے ہیں:۔
''صدیث میں ہے کہ جب آپ سے اخوین لما بلحقوا بہم "کی نبیت سوال کیا گیا تو مسلمان فاری کے شانہ پر ہاتھ و کہ کرفر مایا کہ اگر علم یادین تربیا پہنچ گاتواس کی تو م فارس کا مرد دہاں سے بھی لے آئے گا۔ شخ جلال الدین سیونی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشن کوئی کے بوے معداق حضرت امام اعظم الدھنے العمان ہیں۔ رحمة اللہ تعالیٰ ' رحم دونیار فرم نام معمداق حضرت امام اعظم الدھنے العمان ہیں۔ رحمة اللہ تعالیٰ ' رحم دونیار فرم دوران کی میں معداق حضرت امام اعظم الدھنے العمان ہیں۔ رحمة اللہ تعالیٰ ' رحم دونیار دونیار دوران کی اس میں مداق حضرت امام اعظم الدھنے العمان ہیں۔ رحمة اللہ تعالیٰ ' رحم دونیار 
ان آیات واقوال کے بعدامام عظم کی جلیل القدر شخصیت کے متعلق مانا پڑتا ہے کہ آپ سلمان فاری کی قوم کے دین اسلام کے جافظ تھے۔ آپ فاری النسل ہیں۔ آپ کے دا واحضرت علی السمان فاری کی قوم کے دین اسلام ہوئے اور آپ در مجھے ہیں عبدالملک بن مروان کے عہد فلافت میں برقام کوفہ پیدا ہوئے۔ اس لئے فاری النسل ہونے کے باوجود بعض علما آپ کوعر نی بھی فلافت میں برقام کوفہ پیدا ہوئے۔ اس لئے فاری النسل ہونے کے باوجود بعض علما آپ کوعر نی بھی

کہتے ہیں۔ آپ نے دھرت انس کی زیادت کا شرف حاصل کیا ہے آپ نے کوف کتام بڑے یہ بنا ہے ہیں۔ آپ نے کوف کتام بڑے یہ بناے تعدید من کا حدیث حاصل کیا۔ بعدازال مکد معظّر میں عکر مداور عطاء بن رباح اور مدید منورہ میں سالم بن عبداللہ اور سلیمان سے حدیث کی شخیل کی اوراحاویث کوجھ کیا۔ فقہ میں کوف کے مشہور شخ فقیہ تعاد کے شاکروہیں۔ امام صاحب کے بینتکڑوں اسما تذہ منے متابع میں مندنشین درس واجتہا وہوئے۔ تلامیذ کا تانیا بندھ کیا۔ ملک میں آپ کا اثر اورافتدار بے حد بڑھ چکا تھا۔ اہل افتدار کوخطرہ پرخطرہ لائل ہوگیا تھا۔ آپ کووام افتدار میں بھانے کے لئے سرکاری عبدے بیش افتدار کوخطرہ پرخطرہ لائل ہوگیا تھا۔ آپ کووام افتدار میں بھانے کے لئے سرکاری عبدے بیش کے گئے کیکن آپ نے لا اور افتدار کو بار خلیفہ منعور عبائی نے لا اور میں آپ کوقید کر میان در کر بھیشہ کے لئے ایک بہت بڑی رحمت سے محروم ہونا گوارا کیا۔

دوسرى صدى جرى يس جب فنون كوهدون كرفكا خيال عام بواتوامام اعظم فيعم فقدكو مرتب فرمایا جس کوفقد حنی کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اور حقیقت بدے کہ آب فقد کے بانی ہیں۔اگرچاستباط مسائل کاسلسلہ سحابہ کے زمانہ سے بی شروع ہوچکا تھا اور قیاس کا اصول رائج موچكا تفااورمسائل واحكام كاكانى وخره موچكا تغاليكن بيهب امورسينه بسينه اورزباني تصرجو حعنرات صحابه بجبتدين مثلأ حعزت عمز حعزت على حصرت عبدالله بن مسعود حصرت ابن عباس اور حضرت عبدالله بن عمرض الله عنيم كمثاكردا طراف وجوانب من تصليه وي تقان ك ذريعه وين كى تشروا شاعت جارى تقى محرامام صاحب كے زماند يس ملكى جزئيات ترتى يرتقيس اورفن مدون ند تقارضرورت تقی کرقانون كوتفسيل عدون ومرتب كياجائے مكى حواوث واحكام كى دنياش وسعتیں پیدا ہو چکی تھیں تبذیب وتھ ان نے اٹھلاب کا نقشہ بدل کرد کھ دیا تھا۔استے وسیع ملک کے لے اب زبانی روایات سے کام چلناو شوار تھا۔ ملک کے لئے کوئی دستوراساس مرتب ہوتا ضروری تفاراس وفتت كى مجتز متنى وكي محيم اورزمانه كينض شناس انسان كي ضرورت تقى ران حالات میں غیب سے تدوین نقد کی خدمت امام صاحب کے سپرد ہوئی اور آپ نے منتشر اجزا کوائے اجتهادے بجاجع كيااورقرآن وصديث واجماع وقياس كاصول مرتب كركة قانون كى بنيادي بلندكين آب نے ايك دستوراسلاى مرتب كيا جس مي احكام كاجرامي بمد كرانساني سوات تخريتى اور فيرتشرينى احكام بن المياز معمال كلى اوراسرارشرى يربين نظرركى \_ يى وجب كدامام اعظم کے فقہ کو وہ متبولیت حاصل ہوئی کہ دو زندگی کے شعبوں کی تمائندگی کرنے بیں کامیاب ٹابت ہوا اور اسلامی سلطنوں نے اسے اپنی شمع خلافت بنایا۔ اس مسئلہ پریہاں مزیدروشی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ شبلی کی سیرت العمان ملاحظہ بیجئے۔

تلاميذا مام اعظم

آپ کے اجتباد کی برکت و ہمہ گیر مقبولیت کے باعث قابل فخر علامید ورس میں شامل موسے اوران میں سامل موسے اوران میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

ا: امام ابولوسف

جوال ما المام المرين المام المرين المام المرين المام المرين من المام المرين المام المرين من المرين من المرين من المرين من المرين من المرين ال

٢:١مام محدين حسن

ومثن کے نزدیک حرستان گاؤں میں ۱۳۱ھ میں پیدا ہوئے یہ ہمی شاگرد ہیں۔ گرامام صاحب کے آخری دور میں تھے۔ بقیہ تصیل امام ابو پوسف سے کی۔ تین سال تک امام مالک سے حدیث پڑھی۔ و ۱۸ بھی شانقال فرمایا۔

ان دونوں ندکورہ تلامیدام اعظم کوماحین ادرامام اعظم وامام بیست کوشخین کہا جاتا ہے بیز امام اعظم ادرامام محمد بوے جری حق موامام بیز امام اعظم ادرامام محمد بوے جری حق موامام بیز امام اعظم ادرامام محمد بوے جری حق موامام شخص ادرامام محمد بوئے جری حق موامام شخصہ دوئے جس کے شاکردوں میں سے میں۔امام شافعی آپ کے شاکردوں میں سے جی سے ملکہ فقہ من کا دارومدار آپ کی تقنیفات ہرہے۔

٣: المام زفر: والعض بدا موع مداوي القال فرمايا-

ائته تقليداور باجم رواداري

یوں تو بہت ہے جہزام گزرے ہیں تین چارا موں کی عوا تھایدی جاتی ہا مام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام احم بن عنبل امام شافعی حمیم اللہ تعالی عنبم ریدچاروں ائد ہی ہیں ان ہیں ہے جس کی تھلید کی جائے برحق ہے لیکن صرف ایک ہی امام کی تھلید کرنی چاہئے۔ بال حسب اقتصائے دمان کی تھلید کرنی چاہئے۔ بال حسب اقتصائے دمان کی مقلد مفتی دوسرے امام کے قول پر بھی فتوی دے سکتا ہے اور اس کو مل میں لایا جاسکا ہے۔ چنا نچرا ایسام دور شی ہوتارہا ہے۔

چونکہ چاروں ائر جایت ہیں اس لئے آیک فقد کے امام کے ہیرودومر سامام کے مقلد کے امام کے ہیں اور اپنے اپنے ندا ہب برعمل کر کتے ہیں۔ شافعی المذہب امام کے ہیں جنی المذہب مسلمان بلاتکلف نماز پڑھ سکتا ہا اور اس کے برکس بھی پہلے دور میں ایسا بار ہا ہوا ہے کہ اسلامی رواداری اور تعلیم مجے ہے واقعیت کے باعث ایک دومرے کے ہیجے نماز پڑھے وقت اپنے خیال پر قائم رہے ہوئے ہی خی اگر شافعی می جماعت میں ہوتا تو آئین بالمجر کہد لیتا۔ ای طرح شافعی المر تا ہوا ہوں جو سے بھی آئی سے ہے آئیں بالمجر کہد لیتا۔ ای طرح شافعی المذہب خنی المام کے بیجے آئیں ہے۔ آئیں کہد لیتا۔ لیکن جو سے جو ان زماز کر زمار ہا جو اس میں الماقی و نا واقعیت کے باعث تشدداور تعصب پیدا ہوتا چلا گیا۔ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لاعلی و نا واقعیت کے باعث تشدداور تعصب پیدا ہوتا چلا گیا۔ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

پنجاب میں پیجیلی صدی میں ایک فرقہ الل صدیث پیدا ہوا۔ ان لوگوں کا دعوی ہے کہ فقہ صدیث پیدا ہوا۔ ان لوگوں کا دعوی ہے کہ فقہ صدیث کے خلاف جیں چونکہ پاکستان و ہندوستان میں مقلدین خفی ہی جی ۔ اس کے خلاف جیں چونکہ پاکستان و ہندوستان میں مقلدین خفی ہی جیں۔ اس لئے حنفیوں بالحضوص مولانا احمد رضا خان بر بلوی کے معتقدین کو ان سے شروع شروع میں بڑی ففرت رہی ۔ جیرت یہ ہے کہ اگر حنفیوں کی سجد میں کوئی اہل صدی شماز پڑھ لیتا تو مجد کے اس حصر کوفت دوگ نا پاکستان موجود ہوں۔

حعزت مولانا اشرف علی صاحب تغانوی نے اسعدالا برارائے لمغوظات سے استبر ۱۹۳۸ء برمکان مولوی محرحسن صاحب مالک انوارالمطالع مولوی سیخ تکعنوش خوب قرمایا ہے:۔

" بند موتى بن مثلاً اوجمع كا الزيم على الاطلاق غير مقلدين كو براتيس كيت بين و يجعي الما ابو عنية " ومقلدن الم بينك الم كو مقلدن الم بينك الم كو مقلدن الم بينك الم كايت بهان على الما الله والما الله وتصلتيس بهت برى بين الكيام المرك المرك المرك المرك الما الله والمرك المرك الم

(بل بعض الاشياء المباحة ابغض عندالله ايضاً فقد روى ابوداؤد البغض المحلال عندالله الطلاق او كما قال ١٢ جامع) (اسعدالابرار ص ١٣٥) بكر بعض مباح اشياء بحى الله كرزويك تا پشد بين ابوداد و فردايت كيا بكرالله كرزويك تا پشد بين ابوداد و فردايت كيا بكرالله كرزويك با بيند بين ابوداد و فردايت كيا بكرالله كرزويك طال چيزون شرزياده تا پشد طلات بياجيها فرمايا ۱۲ جامع ـ

مولانا اشرف على صاحب كے خيالات كا فركوره بالاعبادت آئينے جس مي دريا كوكوزه

یں بندفر مادیا ہے اور پندگی بات فرمادی کہ"ای وقت کے مفاسد کود کھے کرہم کو پہندنہیں"۔ ہی فیصلہ ہو کیا۔ مولانا تھانوی کے عقائد عمی تشدد کے باوجود بدوسعت قلبی ان کے علم کی دلیل ہے اور بدنیق ہے معفرت حاتی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کا جومولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمة کے بیرومرشد شفے۔ معفرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں۔

" معفرت ماجی صاحب کے بہاں کوئی چیز نہ تھی سوائے اللہ رسول کے۔ای لئے حفرت کے بہاں ہر سم کے لوگ بنے فیر مقلد بھی وہائی بھی بدئی بھی اور سلسلہ بیں وافل کرنے کے لئے اختلافیات بیس کی ہے کوئی شرط نہ تھی ۔ فر آیا کرتے تھے۔ میاں سبٹھیک ہوجا کیں گے۔آنے دو اور بیرحالت خاص حفرت کے شایاں تھی دومروں کوابیا متاسب نہیں۔ایک فیر مقلد کو بیعت فر مایا۔ دو تھی دن اور آھی یا لیجر سب چھوڑ دی تو خوش نہیں ہوئے اور فر مایا باؤ کہ دوم اور اور آھی یا لیجر سب چھوڑ دی تو خوش نہیں ہوئے اور فر مایا باؤ کہ دوم آئے تو فر مایا "اگر تمہاری رائے ہی بدل کی ہوتو فیر ور ندا کر میری وجہ سے ہوا ہوتو ترک سنت کا وہال بیں اپنے ذرجیس لیتا۔ یہ بھی سنت ہو ہی سنت ہے "بیجان اللہ صدود کے اعد کیسا تو سع تھا۔ اگر برخص تو سع کر ہے تو وہ صدود تی ہے گل جائے"۔

ایس مائی جنال نہیں جو میں دوا داری جو علا ہے تن میں تھی جو آج کل عندا ہو چکی ہے۔ ان علا کے زمانہ میں ہوگئیں۔ یہ جو آج کل عندا ہو چکی ہے۔ ان علا کے زمانہ میں ہوگئیں۔

تقليدي وجه

 آیت بی گھوڑوں کی ضرورت کا ہرزمانے بی ہونا پایا جا تا ہے اس لئے اس قوت کوقو مقرد کردیا

گین مااستطعتم من قوق بی قو ق کی توین کرو کا بیجنے والا مجتبر صاف بجد جائے گا کہ جس
جس زمانہ بی جیسی جیسی قوت ورکار ہوتیز تفک تو ب بندوق مشین گن اینم فیک ہائیڈرو جن بم
وغیرہ وغیرہ سب کو بیتوین شامل ہے ۔ لین جو مجتبد بینہ جائے کہ اس تنوین کے کیا معنی ہیں وہ
اجتباد کے قابل نہیں ۔ چنانچہ چوتی صدی تک ضروریات و جزئیات وین اصول فقہ کے ماتحت
اجتباد کے قابل نہیں ۔ چنانچہ چوتی صدی تک ضروریات و جزئیات وین اصول فقہ کے ماتحت
احت ورجہ تک کھل ہوگئیں ۔ کہ آئندہ آنے والی تسلوں کی تمام ضروریات انجی فقہی مسائل اور
احت ورجہ تک کھل ہوگئیں ۔ کہ آئندہ آنے والی تسلوں کی تمام ضروریات انجی فقہی مسائل اور
احتجادات سے نکل سکتی ہیں ۔ ہاں علیات ویدہ ورنبش شاس روشن و ماغ نزمانے کے نقاضوں کو
پر کھنے والے پر ہیزگاراس زمانہ میں درکار ہیں وہ اسباب وطل پرغور کریں اور فقہ کی جزئیات میں
اضافہ کرتے رہ سکتے ہیں ۔ اس سے معترضین کا وہ اعتراض فضول ہو جاتا ہے کہ اجتباد کے بند کر
دینے سے ترتی رک جائی ۔ بلکہ وہ لوگ جو نبوت کا دروازہ کھلار کھتے ہیں ۔ وہ بھی بھی دیل وہ سے
میں کہ نبوت کی بندش سے ترقی بند ہو جاتی ہے۔

اجتباد كابند

لیکن جبکه لوگول کی نیتیں فاسد ہو گئیں خواہشات نفسانی کا دور دورہ شردع ہو حمیا۔ الل ہوائے پر پرزے نکالنے شروع کردئے اور بقول غالب۔

ہر بوالیوں نے حن پری شعار کی اب آیروئے شیوۃ الل نظر می توج تی صدی کے بعد ہر کس وٹاکس کے لئے اجتباد کا درواز وبھ کردیا کیا کدین میں فساد چور دروازے ہے آ کر کھسا شروع ہو کیا تھا تا آ تکہ اس دور کے اعمیصے آ دمیوں نے سودادر شراب الی ٹایاک اور ضبیت چیزوں کو بھی حلال کردیا۔ مولا ٹا اشرف علی صاحب المخوطات میں فرماتے ہیں۔

" یوں تو فقبہ نے تصریح کی ہے کہ چوتی معدی کے بعد اجتہاد منقطع ہوگیا ہے۔ اگر منقطع نہ بھی ہوتا اور جھے سے رائے کی جاتی تو بھی تو بھی کہتا کہ باوجود توت اجتہاد ہے باتی رہنے کے بھی آج کی ہوتا اور جھے سے رائے کی جاتی تو بھی تو بھی کہتا کہ باوجود توت اجتہاد ہے باتی رہنے کے بھی آج کی اجتہاد جا ترخیس ۔ مسائل کے استمباط کے لئے ورع اور تقوی بھی تو چاہئے۔ اب نہ تفقہ ہے نہ تدین۔ " (جمیل انکلام می عالمو و فرم ۱۹)

ید مسئلہ ایک طویل بحث کامختان ہے لیکن پر حقیقت ہے کہ تقوی اور دیانت کے فقدان اور ہے باک و خواہش انعمان علم کام میں مواہش انعمان کے باعث وولوگ بھی او میں اکس برنے ہے جنوں نے زعم وین سیکھان علما کی محبت میں

جینے تقرآن کریم سے جیس و اسلام این سنت کا جیس علم بہتانیان کروے کے مطابق علم دین مرف نہوں مے تبول کے جیس کے کا محدی عرف میں آیا فرضکہ خیالات کی دنیا میں ہنگا ہے بریا ہو گئے ہیں۔
میرے نزویک خیریت کی صورت بھی ہے کہ اجتباد کی قدر یں ختم ہو چکیں ہاں ہر دور کے علائے اوق الله بعدارا ورمجد دین کی جماعت اپنے اوقات میں ضروریات وین کوانمی بنیا دوں برجہ نیات کی شکل میں چیش کرتے رہیں کے جو بنیا دیں کرائمہ مری نے فقد کی قائم کی ہیں۔

بإكستان ومندوستان كي فقيه علما

چونکددین کی حفاظت کافر مخوداللہ تعالی نے لیا ہے۔ اس لئے ہردوراور ہرصدی بیس مجدداور علائے افل نظر نے دین کی حفاظت کی ہے ہندوستان و پاکستان بیس حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب والوی حضرت مولا تا رشید احد صاحب کنگوری حضرت مفتی موزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیو بندا ہے اسے کفایت اللہ صاحب دیاوی حضرت مفتی موزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیو بندا ہے اسے دور کے حسب مقام و وقت فقد میں صاحب نظر گزرے ہیں۔ اس دفت زیر الم مضمون میں میرا موضوع تحریرمولا ناشیراح مصاحب عثانی کا تفقہ اورائ کی فقہ میں بصیرت ہے۔ اس لئے میں ان کی موضوع تحریرمولا ناشیراح مصاحب عثانی کا تفقہ اورائی فقہ میں بصیرت ہے۔ اس لئے میں ان کی شخصیت کو بحثیرت ہے۔ اس لئے میں ان کی شخصیت کو بحثیرت ایک معمون تھی۔

#### تفقه عثماني كروص

علامہ عثانی کی فقیمی تحقیقات ومعلومات کا بری نظرنے جہاں تک جائزہ لیا ہے اس کے دو جھے کئے جائے ہیں۔

ا۔ آیک تو وہ صب جومب و افتی کا بول اور قاوی کی خیم جلدوں کی جزئیات میں معلومات اور تحقیقات ومطالعہ اور ان میں مہارت سے متعلق ہے۔ یہ وہ معلومات جی جوآ عاز فقد سے لے کر اب تک ایک بی تم کی انسانی ضروریات میں اثر کت سے وابت جیں۔ اور اس دور میں امت سلساس اس تک ایک بی تم کی انسانی ضروریات میں اثر کت سے وابت جیں۔ اور اس دور میں امت سلساس میم کے احکام کی ضرور تمندری ہے۔ جن کوفقہائے ابواب وضول اور کماب کے ماتحت علی التر تیب بطور فن کر دیا ہے۔ مثل کتاب الطہارة کتاب الصلوقة کتاب الصلوقة کتاب الذکوة کتاب الموری بی بی الموری کی وسعول سے دوجار ہونے والی ایک بی بی الموری سے ہرزمات میں بیدا ہوئیں۔

ادومراحمہ مولانا علی کی ان فقی مسامی اورکوششوں کا تیجہ ہوان کوایے انہا کی ترن کے دورش اصول کلیدفقہ اور جزئیات فقیمی پرقیاس اور نظیر کے طور پرچش آئے ہیں اوران بھی مولانا عثانی کا

فقتی شعور دورک یا تفقہ کی چیک نظر آئی ہےاوران کے متعلق فقہ میں کوئی صاف جزئی موجود نہیں۔ پہلی تتم سے مسائل زیادہ تر مولانا کی تغییر میں احکام کے ماتحت پائے جاتے ہیں۔علادہ ازیں اور دیگر تحریر دن اور تصنیفوں میں موجود ہیں۔

دومری متم کے مسائل مختلف جگہ بچھے دستیاب ہوئے ہیں جن کو پورے حوالوں اور تبعرے سے فیش کروں گا۔ میرامقصد مولانا عثانی کے تفقہ کو پیش کرتا ہے لیکن تحریر کوطویل بنانانہیں اس لئے ان کی تمام تحقیقات کو پیش کرنا ضروری نہیں البتہ بقدر ضرورت جس سے ان کی فقتی بصیرت کا ایک واضح نقشہ تاری کے میاہے آ جائے۔ ہرینظر کروں گا اور اس میں بھی پہلے وہ حصہ جوان کے ذاتی اپنے دور کی ضروریات فقیہ ہے متعلق ہے۔

عهدعثاني كاجم تقاضا ورفقيه وانشمندكي فقهى موشكافيال

سائنس کے اس دور کے اہم اور دیتی مسائل میں علائے زمانہ کو مائیکر وقون اور لاؤڈ اپنیکر
(Loud Speaker) جس کوعر فی میں مکبر الصوت یا جھیو الصوت کہا جاتا ہے کہ
ذریعہ نماز میں آ واز ہے قر اُت کولوگوں یا مقتہ یوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ بہر حال ضرورت عہد
جدید نے اس ایجاد کوسائنس ہے ماٹکا اور المحاجة ام الاحتواعات (ضروریا ہے ایجاد کی ماں ہے)
کے قول کے مطابق سائنس نے بیا بجاد پیش کردی مسلمانوں کے ول میں بھی پڑے برئے جمعوں
اور عیدہ جدی نمازوں کے لئے اس ایجاد کے ذریعہ خطب اور قر اُت نماز کے سننے کی خواہش اور ترک پیدا ہوئی اور علی ہونے گئے۔
عضرے مولا تا انشرف علی صاحب نے اس خصوص میں جمعیقات کے بعدا حقیاط کے مقام پرنظر در کھتے
جو نے لاکھ اور قام کی نماز کونا جائز قر اردیا لیکن مولا تاشیر احمد صاحب عثانی نے اپنی خداداؤ فقہی بصیرت
ہوئے لاکٹر اور ایکن مولانا شہر احمد صاحب عثانی نے اپنی خداداؤ فقہی بصیرت

میرے استاد محترم حضرت مولانا محرشفی مساحب سابق مفتی وارالعلوم و بوبندوم وجوده مجر بورؤ تغلیمات اسلامید ستورساز پاکستان کراچی نے اس واقع اور تحقیق عثانی وغیره کاراتم الحروف سے جبکہ آل محترم و 190ء میں لا ہور غریب خانہ پرتشریف لائے وکر فرمایا چونکہ مولانا عثانی کی فقیمی بعیرت کے سلسلہ میں مجھے ضرورت تنمی ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب سے اس مسئلہ کی تحقیق سے متعلق مولانا کے کرامی نامہ کی درخواست کی چنانچہ آپ نے نہایت شفقت سے میرے یاس تمام واقعہ پ روشی والی ایک تحریرم ایک کمتوب گرامی ارسال فرمائی بیش معزت مفتی صاحب کی تمام تحریر اور فقید وافتید دانشمند کے کمتوب کو بعید حسب ویل پیش کرتا ہوں اور معزت مفتی صاحب کی تمام تحریرا ورفقید وانشمند کے کمتوب کو بعید حسب ویل پیش کرتا ہوں اور معزت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آں موصوف نے میری اہم فرصداری کوخود بلکا فرمادیا۔

مكتوب كرامى حضرت استاذى مفتى محمد شفيع صاحب مدظله بنام راقم الحروف بنام راقم الحروف

مدرسدهر بهیددارالعلوم کراچی پاکستان نا مک داژه کراچی نمبرا موری ساجهادی الثانیة استانی

كرم يتده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !

آپ کودکارڈومول ہوئے خیال بیدہا کہ بجائے جواب کھنے کے آپ کا قیل فرمائش کرکے بجوں کم جی ایسے ہٹکا می صالات سامنے آئے رہے کہ نہ جواب کھنے کی ہمت وفرصت رہی نہ اسل کام کے کرنے کی ۔اب ذرا کی فرصت کی تو مطلوبہ معنمون سے قال کھنوب معنرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے کرنے کی ۔اب ذرا کی فرصت کی تو مطلوبہ معنمون سے قال کھنوب معنرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے ایسال خدمت کرتا ہوں۔خدا کرے آپ بعافیت ہوں اور آپ کا بیکارنامہ پاریجیل کو کو تی کرمس قبول صاصل کرے۔والسلام۔

بنده وهنع عفاالله عنه کراچی نبرانه اماری س<u>ودا؛</u> نقل تحریر حضرت استاذی مفتی محمد شفیع صاحب مدخله العالی

بسم الله الرحمن الرحيم

مخدوی واستاذی شیخ الاسلام حضرت مولانا شیراحرعنانی رحمة الشعلیدی پوری زعدگی ایک علمی زعدگی باس محقد کشوں اور شعبوں پر کمل کلام کیا جائے تو ہرا کی کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ حضرت محدول کی وقات اتفاقا ایسے حالات بی جوئی کدد بی تقلیمی واصلاحی خدمات چاہئے۔ حضرت محدول کی وقات اتفاقا ایسے حالات بی جوئی کدد بی تقلیمی واصلاحی خدمات انجام وسینے والے آپ کے تلاقدہ (شاکرد) اور خدام کے سامنے پاکستان کی نوز ائیدہ مملکت کے اہم مسائل اور ان کے لئے مشاغل کا جوم تھاجس کی وجہ سے اس بجوبہ کروز گار استی کی کوئی سوائے

حیات بھی مرتب نہ ہو تک۔ اب نغیمت ہے کہ جب محترم مولا ڈالوار الحن صاحب شرکوٹی پر وقیسر نے اس کام کا بیڑ اافعایا۔ اس ڈکار وَ خلائق ہے بھی کی مرتبہ فرمائش کی کہ مروح کی علمی زندگی پر کی تکھوں۔ ارادہ بھی بار ہا کیا تمر بچوم مشاغل کے سب کا میاب نہ ہوسکا۔ اس وقت عزیز موصوف نے ایک خاص واقعہ کے متعلق استفسار فرما یا تو بیغیمت سمجھا کہ ان کی اس خدمت میں برائے نام بی سمی اینا کوئی بیوندلگ جائے تو باعث سعادت ہے۔

نماز میں آلہ مکمر الصوت (لاور داسپیکر) کے استعال پر حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی کا مکتوب

حعرت علیم الامت کا بیفتوی ایک خط کے جواب میں تھا۔ تصنیف کی صورت میں نہ تھا اس کے حصرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پراحقر نے اس مسئلہ کو ایک مستقل رسالہ کی صورت میں تحریر کیا۔ اس رسالہ میں آلہ مکمر الصوت کے تماز میں استعال کو ممنوع قرار دینے کے لئے فہ کورۃ الصدر وجہ قساد کے علادہ کچھاور موبدات بھی احتر نے اضافہ کئے۔

رسالطیع ہونے کے بعداس کا ایک نسخدائے استاذ محترم شیخ الاسلام معزت مولانا شبیراحد ماحب رحمة الله علیه کی خدمت علی بعجار آپ اس وقت جامعداسلامید ڈا بھیل شلع سورت علی شیخ الحدیث کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ نے اپنی قدیم شفقت کی بنا پر میرے دسالہ کو پورا ملاحظه فرمایا اوراس برایک ناقدانه بعیرت افروز خطاتح برفرمایا جس شی فساد نماز کے تھم سے اختلاف فرمایا۔ بیخط سطور ذیل کے اختتام بر معینه نقل کیاجائے گا۔

احترفے يد و معرب كيم الامت مولانا اشرف على صاحب كى خدمت عى فيش كيا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مولانا عثانی اس طرف تشریف لائیں سے اس وقت ان کے سامنے ہی اس پرخور کیا جائے گا کرچیم ایسے اتفاقات چی آتے رہے کہ تھانہ بھون ٹی معزت ممدح اوراحقر کا اجماع کی المينان كيموقع يرنه وسكارتا أسحد الارجب الاسلي وعفرت عيم الامت تدر مروك وفات او مى اوريكام اى طرح تشديميل را يعادى قا خرع الماجين احتر بجرت كرك پاكستان كرا جى آ يا اوراس منك كم متعلق موالات آت رب ليكن حفرت الاستاذ علامه شير احمر صاحب رحمة الله عليه كامعمول فراوى ك باروش اسية عايت تقوى اوراحتياط كى بنايرد يويندش بحى يجى تعااور ياكستان عربى كى رباكد قاوى سباس تاكاره ك حوال فرمات تعادركونى خود كلف يرامراريمى كرتاتو عذر فرما وية تضاور عايت تواشع ي فرمات يته كم جي فوي كام عن اهتمال كااتفاق نيس مواس في احتياط كرتامول حالاتك بيام بدي ها كساس تاكاره كواكركوني علم كاكونى حرف تا تماتودهسبائى اساتذه كرام ككفش بردارى كدريد عقااورخوداحتركوجب مجمات فآوى ين الشكال الثي آتاتو ياكتان آنے كے بعد معزت مرحم عى كى طرف رجوع كرتا اوران كے محققاند ارشادات سےاستفادہ کرتا تھا۔ حق تعالی نے جہاں آپ کو کمالات علی عرب الل یا بیعطافر مایا تھاویں اخلاق فاصله اوراواضع عربمي بلندمقام عدم فراز فرمايا تفاراى كاية بتجدر باكراس متلدي باوجود يكد معرت مرحوم كواحقركى رائ اورفق ساتقاق شقاليكن عملا بميث موافقت قرمات اور اختلاف كاانكهاديمى نفرمات تتعديهال تك كدجب حرشن محترجن ش ثماذي آلدمكم العوت م موتے تھیں اوراطراف ہندویا کتان سے سوالات کی بحربار ہوئی اورلوگون کی بریشانی کے باعث اس طرف توجد ہوئی کداب سئلد کی تنقیح کرے کوئی متفقد فتوی دیا جائے تواس کام کے لئے دومرتبہ خود حفرت مولانا عثانى تكليف فرماكراح ترك مكان يرتشريف لائ \_كتابول كى مراجعت اورمسكدك مخلف پہلوؤں پر نا قدانہ بحث ہوتی رہی۔ برار جان کے معرت مولانا کی محقق کی طرف ہونے لگا مكر بنوزكمي متفقه فيصله يرند بينج تح كه حضرت محدوح يرقالج كاابتدائي دوره بهواا در يحرسلسله امراض تے مہلت ندوی بہال تک کرا اصفرہ استاج کو یہ بالیہ السلف بھی اینے اسلاف کے ساتھ جا لیے۔ والله الامر من قبل ومن بعد (اول وآخرام الله ع كے لئے ) منلہ پھرت کے درید آوادور کی دکاری میں اہرین سائنس اور فاص کے درید آوادور کی دری میں اہرین سائنس اور فاص کلے آواد کے اہرین سے خیش اور بار بار مراجعت کی۔ یہاں سب کا اس پرا تفاق معلوم ہوا کہ اس آلے کے درید شکلم کی آواد بھید دور تک بھی جاتی ہاور مورت ہے ہوتی ہے کہ آواد کی اہریں جواول ہوائی پیدا ہوتی اور ہوا کی دفار سے جاتی ہیں اس آلے کے دریدہ ہوا کی کی دو می خیل ہوجاتی ہاور کی کی رفار پر جاتی ہے جس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہا واد کی اجری فاہونے سے پہلے دور تک بھی کو دور کے شفوالوں کو ای طرح آواد پہنچاد ہی ہیں۔

ظامدیب کرآ دازجوہوا میں پیداشدہ مخصوص لہروں کا نام ہاس میں کوئی تغیر میں آتا۔
ملادہ ازیں حضرت مولانا عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمیں ایک اہم فقی اصول کی طرف بھی اشارہ
قا کہ قلسفیانہ تدقیق پر احکام شرعیہ دائر بھی نہیں ہوتے۔ رویت ہلال ست قبلہ کی تعیین میں
حضرات فقیا کے ارشادات واضح میں کہ ان میں فتون ریاضیہ آلات رصدیہ اصطرلاب دغیرہ پر
مداراحکام نہیں بلکہ جس سطح برعوام بجو سیس وہ کائی ہے"۔ اس مجموعہ پرنظر وقر کے بعداحقر کا پورا
ماراحکام نہیں بلکہ جس سطح برعوام بجو سیس وہ کائی ہے"۔ اس مجموعہ پرنظر وقر کے بعداحقر کا پورا
اطمینان حصرت مولانا عثانی کی محتیق کی موافقت میں ہو کیا اور احقر نے بھی فساد و نماز کے فتو سے
دجوع کرلیا لیکن خود حضرت استاؤمولانا عثانی کی محتیق کی کے ختیق کے قبلے میں:۔

"بس متعمودا تناہے کہ مکمر السوت (مائیکروفون) کے حکم بی شرح صدر تین اور اہا حت کی طرف قلب کا میلان ہے"۔

"اس وقت ایک تول شیخ ابو بحرین الفورک کا یاد آسمیا که کل موضع توی فیه اجتهاد او لیس علیه نور فانه بدعة خفیة (بروه متام جهال اجتهاد کی ضرورت بواوراس شی تورث بودوه و ایس علیه نور فانه بدعة خفیة (بروه متام جهال اجتماد کا برای می اور توصول نیس بوتا"۔

اس کے صفرت استاذ قدی مرو کی تحقیق کا حاصل ہے ہے کہ آلے مکم الصوت کا نماز میں استعمال پیندیدہ تو نہیں لیکن اگر کرلیا کیا تو فساد نماز کا تھم نہ کیا جائے اوراب بھی احتر کا فتو کی ہے۔ اب حضرت استاذ قدی مرو کا کمتوب (خط) جس کا حوالہ شروع میں دیا کہیا ہے احدید فقل کیا جا تا ہے امید ہے کہ الل علم اس سے محقوظ ہوں ہے۔ کیونک اس میں اصل مسئلہ کے علاوہ بہت سے من عملی فوائد بھی بہت قابل قدر ہیں۔

مكتوب عثانى بنام مفتى محرشفيع صاحب

یماور کرم جناب مفتی محرشفیع مساحب دامت مکارم م بعد سلام مسنون آ تکدرسال المفتی محرم ۸ و ۱۱ میش سے آله مکمر الصوت والامضمون بش نے پورایز ها۔ ماشاءاللہ بہت محنت اور سلیقہ ہے کھیا گیا ہے مربعض آجز ایرنظر ٹانی کی ضرورت ہے۔ ا۔ بے شک وین یا عباوت میں غلوقعت ( بہت زیادہ مبالغداور کہرائی) ممنوع ہے لیکن اس کی علمت کی طرف خودا حادیث میں اشارات کردیئے گئے ہیں۔ مثلاً

(١) لمن يشاء الدين الا غلبه يا

(ب) فإن الله الايمل حتى تملوونحوذالك من الاعراض عن السنة
 اوتقاللها وغيرهما.

یکی وجہ ہے کہ کہارعلا ( بڑے بڑے علما ) خصوصاً ان حضرات کے احوال میں جوعر قامشا کے صوفیہ سے ملقب جیں۔ اکثار عبادت نظیہ ( لفل عبادت کی کثرت ) کی بے شار نظائر پائی جاتی جیں جن کو مانعیا ندموم نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ بھماللہ۔ وہ ان مضار (معزوں ) سے مامون تھے اور ان کا منشامیح تغا۔

٣ ـ طمارت ونجاست كياب ش صحر المهات وادبام إا حالات بربنا كرنايازياده فوض اورتكلف على الميناب شك تالهنديده بيكن بيرياد ركهنا جائية كرمحر الت (حرام كي تي جزين) دوهم ك موت بين معدوه لو صفه اور محوم لكسبه (ومف اوركسب كانتبار عي) اول ش اس طرح كافتى والموس الموال عن المرا المرا معتوى والموس الموال عن المحافظ ابن كافتى والموس الموال بينه المحافظ ابن كافتى والموال بيادر المرا كرمافظ ابن المحافظ ابن تيسية الميناكيون بيان كياب)

سی بخاری کی مدیث ہے۔ الحلال بین والحوام بین و بینهما منشابهات الی قوله صلی الله علیه وسلم و من وای حول المحی یوشک ان یواقعه (طال بھی ظاہر ہاور حرام بھی اوران دونوں کے درمیان مشابھات ہیں۔ آنحضور کے قول تک اور جس مختص نے قبیلہ کے اردگرو پر نظر ڈالی قریب ہے کہ وہ اس بھی گرجائے) درنہ جودقائی تقوئی ائمہ اور مشارکے کیارے منقول ہیں ہے متی تو ہمات قرار یا کی سے۔ یہ چیز کتاب وسلت اور مسائل فقتہ کے تیج ساف فاہر ہے کہ نجاست و طہارت کے باب بھی شریعت مطہرہ جواتوسے اور افعاض روار کھتی ہے اس کا رفا (سود) وغیرہ کے مسائل بھی اصلا مساغ (دفل) نہیں۔ بہر حال افعاض روار کھتی ہے اس کا رفا (سود) وغیرہ کے مسائل بھی اصلا مساغ (دفل) نہیں۔ بہر حال اس مقدمہ بھی تجواد دراحتر اسات کی ضرورت ہے۔

"دجب احادیث وظهیات کی بنا پریتسلیم کرلیا کمیا کداؤان خطبرقر اُت وغیره ش استماع ( کان لگانا) مخاطبین ومقتر بنان کی بنا پررفع صوت مطلوب ہے اور شریعت نے ایک حد تک اس کا

اہتمام کیا ہے قدر فع صوت یا یوں کئے کہ ابلاغ صوت کی کی جدید صورت کو جوئی حد ذات مہاں بلکہ بعض صورتوں بیں سخس تنظیم کرئی ٹی اباحت وجواز کی حدے تکالناکس اصول پرٹنی ہوگا؟ آخرکی امرے متعلق شریعت کے اہتمام کی تجدید پخض اس اصول پرتونیس کی جاسکتی کہ یہ چیزاس وقت موجود نقص جیسا کہ آپ خورتسلیم کررہے ہیں اذان العجوق کو بدعت حدث کہ کرائم فقہانے قبول کر لیا جو آج تک رائع ہو اور فی الحقیقت یہ بخوامیہ کی بدعت نہیں جیسا کہ شامی نے قبل کیا ہے بلکہ فاروق اعظم نے جو آخری خطبہ جد دیا ہے اس کے متعلق صحیح میں فلما قعد علی المعنبو و سکت المعو ذنون (جب دومنبر پر بیٹ کے اور موؤن لوگ خاموش ہو کے کے الفاظ موجود ہیں جس کود کی المعو ذنون (جب دومنبر پر بیٹ کے اور موؤن لوگ خاموش ہو کے کے الفاظ موجود ہیں جس کود کی کرھنے ابوالحن سندمی نے اس سئلہ پر تنہیں کی ہے۔

و في العمدة عن ابن القاسم عن مالك اذا جلس الامام على المنبر واخذالموذنون في الاذان حرم ابيع فذكر الموذنون بلفظ الجماعة و يشهد لهذا حديث الزهرى عن ابن ابي مالك القرطبي انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حي يخرج عمر و جلس على المنبر و اذن الموذنون الحديث وهكذا عن ابي حنيفة و اصحابه (ممةالتاريل المهدد)

اورعدہ میں ابن قاسم سے اور وہ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام مبر پر بیٹے گیا اور موزنوں نے اذان دینی شروع کردی تو تیج حرام ہے۔ پس موذنوں کا تیج کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس پرزہری کی حدیث جوابو مالک قرطبی سے مروک ہے گواہ ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ نماز جعد پڑھا کرتے کہ عمراً تے اور مغیر پر جیٹھے اور موذن اذان وسیے (آخر حدیث میں لوگ نماز جعد پڑھا کرتے کہ عمراً تے اور مغیر پر جیٹھے اور موذن اذان وسیے (آخر حدیث میں اور ای طرح سے امام ابو حقیقہ اور ان کے اصحاب سے روایت ہے جیسا کہ عمد القاری ص

تعبیری تبلیغ (پیچانے) کے لئے مرض الموت کے قصہ میں صدیق اکبرکا واقعہ موجود ہے۔
بینک خیال ہوسکتا ہے کہ پھر خطبہ اور قر اُت صلوٰۃ میں بینلیغ (آ واز پہنچانے) کاعمل کیوں نہ کیا

میا گراد فی تامل ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہاں ایساعمل اختیار کرنے سے دوسرے اہم مقاصد و
مصالح فوت ہوتے ہیں مثلاً اگر کی فض علی وجہ الاجھاع (مجموعہ طور پر) خطبہ یا قر آ ن پڑھیں تو
استماع و انصات للامام (امام پرکان لگا ویٹا اور خوش رہتا) فوت ہوجاتا ہے اور تنازع و
تصادم اصوات کا ایسا منظر سامنے آتا ہے جوصلوٰۃ اور خطبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور علی وجہ
التعاقب توایک قرائت کی کئ قرائمی یا ایک خطبہ کئی خطبہ بن کر تخفیف علی المصلین اور قعر خطبہ

کی غرض نظرا نداز ہوجاتی ہے اور طاہر ہے کہ بیکوئی معمولی چیز نہیں۔ من ام منکم فلیخفف (تم میں سے جوامام ہوتو حخفیف سے تماز پڑھائے) اور ان منکم منفرین اوفتان انت یا معاد (تم میں سے بعض ہیں جونفرت ولاتے ہیں)

کے ساتھ جس فرط غضب کا اظہار ایسے مواقع میں ہوا ہے وہ کی اہل علم پر مختی ہیں۔ آلہ مکمر الصوت میں ان مفاسد کا کوئی اختال نہیں۔ بلکہ ابلاغ صوت (آواز پہنچانے) کا مقصد بہت پر سکون طریقہ سے حاصل ہوجا تا ہے جیسا کہ بجالس وعظ وغیرہ میں عموماً تجربہ ہور ہا ہے۔ رہی یہ چیز کہ بظاہرا کیا لعب کی مصورت پیدا ہوجاتی ہے بیٹی الحقیقت اس پر بنی ہے کہ ہرنی چیز ابتدا میں اپنی توجہ کواچی طرف میں کہتے گئی ہے۔

چیزر وند رفتہ عام ہوتی جاری ہے عام ہونے کے بعد کسی کوالتفات بھی شدہے کہ ہم ہے آواز آلہ سے من رہے ہیں۔

۱۳ - بی حقیق که آلد سے جوصوت معوع موری ہے وہ عین صوت قاری (پڑھنے والے کی آواز) ہے یااس کی فقل اور فقش ٹائی ہے اس کا کوئی فیصلہ ہوز نہ ہوسکا اس لئے اجتماب کواحوط تو کہد سکتے ہیں ناجا ترخیل کہد سکتے ۔ اور احوط بھی کہنا اس جر سَیے کی بتا پر کہ اقتداب میں لم یدخل فی المصلواۃ (اس محف کی افتدا جونماز میں وافل نہیں) زلازم آئی ہے کر جھے اس مسئلہ میں شفانہیں۔ مسلخ کی آواز سے امام کے انتقالات پر استدلال کرنا حقیقاً مسلخ کی افتدائے شری نہیں محف نفوی اعتبار سے توسعا اہتمام یا افتداکا اطلاق ہوتا ہے۔ بھش آئی بات سے اس پر استدلال کرنا کہ مکمر کی آواز کا وجود وعدم عام مقتدیوں کی نماز کے فساد وصحت پراثر انداز ہے میری مجھیل نہیں آیا۔ بیغرض تبین کہ جزئیہ فقتہ میں موجود نہیں کہ نماز کے فساد وصحت پراثر انداز ہے میری مجھیل نہیں آیا۔ بیغرض نہیں کہ جزئیہ فقتہ میں موجود نہیں کہ اینے عدم قبم کو ججت قرار دوں۔ لاحول و لاقوۃ الا بائللہ المعلی المعظیم میں کیا اور میرافیم کیا۔ بس مقصود اتنا ہے کہ مکمر الصوت کے تم میں شرح صدر نہیں المعلی المعظیم میں کیا اور میرافیم کیا۔ بس مقصود اتنا ہے کہ مکمر الصوت کے تم میں شرح صدر نہیں المعلی المعظیم میں شرح صدر نہیں اور ایا جست مرجود کی طرف قلب کا میلان ہے۔ والند سے نا نام م

اس وقت ایک قول بیخ ابو بحرابن الفورک کا یاد آسمیا کل موضع توی فیه اجتهاد او لیس علیه نور فانه بدعة خفیة جیک بهال بھی تورتو محسوس نبیس بوتالیکن بیالی وجدان سیح اورتو محسوس نبیس بوتالیکن بیالی وجدان سیح اورتوریس سالی دارتوریس بیس ایس اورتوریس ساوشا کا منصب نبیس آپ نے اصرار کیا تھا اس لئے یہ چنوسطور کھی گئیں۔ (غیرام دیانی ادوابیل میمنز دوران)

معرت فقید افر مندادر مفتی محرفی معاحب مظلم العالی کا ترین ایمی آپ کے سامنے آپی ہیں۔
قاری اندازہ لگا سکتا ہے کہ موسوف نے تھیم اللہ تہ مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی اور مفتی محرشفین صاحب
کے نتوے ہے جس بھیرت کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اپنے اندر کس قدر فقیمی چک اور لور رکھتا ہے۔
میرے نزدیک عثانی کی تحریب والی اور والی اور والی اور والی ورانی اور والی ورانی اور والی ورانی وران

حضرت علیم الامة اور حضرت مفتی صاحب کا نظرید بیقا که مقندی امام کے تابع میں اورای کی قرات کا براہ راست ان کو مطبع ہونا ضروری ہے۔ امام اور مقندی میں کوئی فیر تیسری چیز حائل نہ ہوئی چاہئے جوامام سے ہٹا کر مقندی کو ای ترکات و آواز پر چلائے کیونکدا یہ خض کی افتد اجونماز میں شریک خبیں فقہا کے نزد کی جائز بیس اس لئے اگر لاو و سپیکر میں امام کی بعید آواز کے تموج میں شہد ہاتو اس لئے حضرت میں الامة نے مقام احتیاط کی بنا پر مقند یوں کی نماز فاسد ہوئے کا فتوی صاور فرمادیا اور بی تقوی کا مقام تھا۔

لىكن علامه كے تفقه كى بنيادي حسب ذيل امور يرين: \_

ادادان خطبداورقر أت نماز بل شريت كواس امركا خاص ابتمام مقصود بك نماز برصف والول اورخطبداوراذان سنف والول كوقر أت اذان اورخطبه بنج جائد اوراى بران كى اصلاح اور تذكير وهيمت موقوف براى لخصوذن ابيا بونا چاہم جس كى آ واز بلند بوراده قرآن كريم شريح مير بيت براى لخصون اين بيتى جب قرآن كريم مير تحم بيرب دافقو اللقوان فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تو حمون لينى جب قرآن كريم كي قرات كى جارى بوقواده كان كا دواورخاموش بوجاؤرتا كرتم بردم كيا جائد معلوم بواكد قرات قرآن بركان ندلكا نا اورخوش ندر بناعذاب كاموجب بوسكا براجدا بيام واضح بوجاتا ب

ا مولانا عنانی نے اس کے کئے جودلاکل پیش کے بیں ان بیں سے اذان الجوق اور ائمہ فقہ کا بدعت حسنہ کا فتو کی دے کر آبول کرنا پیش کیا ہے جو بہترین مثال ہے۔ علاوہ ازیں شامی کے حوالے سے معنرت عمر منی اللہ عنہ کے آخری خطبہ جمعہ کے متعلق سمجے بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ یعنی سے معنوت عمر منی اللہ عنہ کے آخری خطبہ جمعہ کے متعلق سمجے بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ یعنی

فلما قعدعلي المنبر وسكت الموذنون

جبکہ ( معفرت عمرٌ ) منبر پر بیٹھ گئے اور موذن لوگ اذان دے کر خاموش ہو گئے۔ اس روایت سے مولا نانے یہ تیجہ ٹکالا ہے جیسا کہ شخ ابوائسن سندھی نے تھیے فر مائی ہے کہ كل موذنون في خطبه كي اذا تمن وي جس كا مقصد آواز كينجانا تقارلبذا اكرموجوده عبد ش آله مكمر الصوت كے ذريعة قرأت يا خطبه يا اذان كوبلندكيا جائے تو مقتديوں كى نماز كوفاسدنييں كہا جائے گا۔ مولانا نے اباحت کے پہلوکور نے دی ہے اور آخریس شیخ ابو بکر بن الفورک کا قول پیش فرمایا ہے جس میں مسئلہ میں اباحت کا پہلولکا ہے کونورنہ ہو۔اس کےعلاوہ اور کتنے ایک فقہی پہلو فقيدوانش مندكي تريه تطقي بن جوالل بعيرت يرفق بين يعن :\_

اذان کے اعلان اور اہتمام سے بیتیاس ہوسکتا تھا کہ خطبداور قر اُت امام کو بھی مہنچانے کے لئے اگر کی محض مجموعی طور پر خطبداور قرائت کریں تو کیا مضا نقد ہے۔اس کا جواب علامدنے بتلاویا كدايسا كرت ساجم مقاصديعن امام كى قرات اور خطبه كاسنتا اوركان لكاتا يعنى استماع وانصات فوت ہوجا کیں گے۔نیز جب کی آ دمی خطبداور قرات کو پہنچا کیں گے تو آ وازوں کا سلسلہ طویل ہو جائے گا اوراس سولت کے خلاف ہوگا جس میں خطبہ کو تضرکرنے کو کہا کیا ہے تا کہ تمازیوں کو کلفت نہ ہولیکن ندکورہ صورت میں طوالت خطبے باعث نمازیوں کو تخفیف نہ ہوگی اور اس صدیث کی كالفت بوجائے كى كہ من منكم فليخفف النح يعنى ايام كونمازمختمر يزحاني جاہئے كيونكہ آتخضرت نے معترت معالا سے فرمایا تھا کہ مقتل ہوں میں شخکے ماعد ہے ضعیف و تا تواں لوگ بھی ہوتے ہیں۔اس مدیث ے اسخفرت کی تھی کا ظہار ہوتا ہے۔

راقم الحروف في حديث منتى محرففع صاحب كالمفسل فؤى لفظ بلفظ يرها ب-اس بس موصوف نے آلدمكمر الصوت بيس قراءت اور مقتدى كى نماز كے فساد ير دلائل ديتے ہوئے بيمى تحرر فرماياب كدآ لدمكمر الصوت كور بعيقرات يبنجانالهوولعب سامعلوم مونے لكتا ب\_مولانا علمانی نے اس کا نفسیاتی جواب بیفر مایا ہے کہ ابتداء ایک چیز عجیب ہوتی ہے لیکن کثرت استعال ے اس کا عجب رفع ہوجاتا ہے اور محراس کی طرف توجہ می نیس رہتی چنانچہ لاؤوسیکر کی طرف

تقريرول بس اب كوكى بحى توجيس ويتا-

الله تعالى في اونت كى پيدائش كوتجوات تلوقات من عفرمايا بـ چنانچه افلاينظرون الى الابل كيف خلفت سے واضح ب ريكن يار بارو كيمے جائے كے باعث اس كا عجيب ين ختم ہو کیا۔ای طرح کسی تی ایجاد کی اشاعت ابتدام می بجیب ک معلوم ہوتی ہے اور پھراس کا عجب خم موجا تا ہے میں حال لاؤڈ اسکیر کامولانا عنانی کنزد یک موا۔

علامسف ايك اولتني كلت مح الفرماياب كدم اللفتي ك التفل فياز تحقيقات اورة قيقات كي

ضرورت نہیں۔جیہا کدویت ہلال اور سے قبلہ کے لئے آلات دصدید اصطرلاب کی خرورت نہیں۔
اور بہترین تفقہ کا خبوت مولانا کے اس نعتمی اصول کی ترجمانی ہے کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کی مضرورت ہواور نو تقلی وہاں اپنی چیک شد کھار ہا ہو۔ تو بیتو کہد سکتے ہیں کہ یہاں نوریعنی شرح صدر نہیں کیے مان اوریعن شرح صدر نہیں کیے مان اوریعن شرح صدر نہیں کیے مان اوریعن شرح صدر نہیں کے مان کار نہیں ہوسکا کہ اس چیز کے مہاح ہونے کا پہلونکل آتا ہے جیسا کہ مکمر الصوت کا۔

قياس فقهي

ائترفن نے فقہ کے چاراصول قائم کے جی بیعنی قرآن سنت قیاس اور اجماع اگر کی اجتهادی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا دست قرآن وسنت سے ٹابت ندہ وسئلہ قیاس کو اس قدر مساف اور کہرائی جی انر جانے والا تھا کہ اہم سے اہم مسائل کو کسی فقیمی جزئی پر قیاس کرنے جس آب کو خصوصی اجتهادی شان حاصل تھی۔ چنا نجے حضرت مولا تا

محد طبیب صاحب مہتم وارا تعلوم و یو بندنے مولانا عثانی کی وفات پر دارالعلوم و یو بند کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مولانا کے فقد تفس پر خاص اشارہ کیا ہے۔

وجود پاکستان مسلم لیگ کی کوششوں کا مرہون ہے۔اس دور بی جید لیگ اور کا گریس کی سیاس اور فرجی جید لیگ اور کا گریس کی امت مسلمہ نازک دور ہے گزرر ہی تھی۔ دیندار طبقے کے لئے فرجی حیثیت ہے لیگ یا کا گھرلیس کی شرکت کے کسی رخ کوشفین کرنا ہخت دشوار تھا۔ مولا نا خودا نہائی فور واکر کی فضا میں مضطرب نظرا تے تھے بالا خرا کیک شفا بخش فقہی قیاس نے ان کا مسلم لیگ کی شرکت پرشرح صدر کردیا۔اس لیگ اور کا گھرلیس کے دور میں دونوں سیاسی جماعتوں میں ہے کی ایک ہے دابستہ ہونے کے علاوہ قومیت کا مسلم میں بہارت اہم تھا۔مولا نا نے اپنی قوت فقی اور قابس واجتہاد ہے قومیت کا نظریہ می متعین کیا۔واضح رہے کہ جمعے صرف مسلا کے اجتہادی فقبی مہلوے بحث ہے۔

ليك كى شركت فقدكى روشى ميں

حضرت علامہ عثانی کے فقیمی پہلوکا اعداز وسلم لیک میں شرکت کے حسب ویل دلائل سے معظم میں میں شرکت کے حسب ویل دلائل سے لگائے مولا تامیر تھ کی مسلم لیک کانفرنس کے خطبہ صدارت میں تحریر فرماتے ہیں۔

" راقم الحروف خود ایک مت دراز تک ای شش وی شی رمااور یکی دید ب کرفاسی تاخیر سے میں نے لیک کی تمایت میں قلم اٹھایا۔ میں نے اپنی قدرت کی صد تک مسئلسکی نوعیت پرقر آن دسنت اور فقد فی روشی بی خورد کرکیا۔اللہ سے دعائیں کیں اور استخارے کے بلآخرا کے چیز میرے اطمینان اور شرح صدد کا سبب بنی اور وہ معزرت امام بھر بن حسن شیبانی (تلمیذ امام اعظم ابوصنیفہ) رحمہ اللہ علیہ کی ایک تعرق ہے جوان کی کتاب السیر الکیر بھی موجود ہے اور آپ جائے ہوں کے کہ فقہ فنی کا سارا مدار انہیں امام بھی کی تقنیفات برہے۔

اس تقری کے سفے سے بل میں آپ و بلانا جا بتا ہوں کہ جو کیر التحداد باطل فرقے زبان سے اسلام کا دھوئی کرنے والے اوراس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ان میں خوارج بی ایک ایسا فرقہ ہے جس سے بکی اور کھلی کھی حدیثیں کی ووسرے فرقے کے بارے میں نہیں آ کیں۔افل علم جانے ہیں کہ اس فرقہ کی نسبت کیے کیے صاف ارشادات رسول کریم صلی الشعلیہ وسلم کے میچ جانے ہیں کہ اس فرقہ کی نسبت کیے کیے صاف ارشادات رسول کریم صلی الشعلیہ وسلم کے میچ مسلم وغیر ہما میں موجود ہیں جن میں سے چندالفاظ بھال نقل کرتا ہوں۔ان روایات میں والے سے جندالفاظ بھال نقل کرتا ہوں۔ان روایات کے حوالے والے اللہ میں دیکھ لئے جا کیں۔رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:۔

يمراقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

وه (خوارج) دین سے ال طرح نکل جا کی سے جیئے تیر شکار کا جم چھید کرصاف نکل جاتا ہے۔ اور فر مایا کنن اور محتصم الاقتلنهم فتل عاد و العود و الى رواية العود اگریش نے ان کو پایا تو عادو خمود کی طرح ان کا استیعال کروں گا۔

اورهم شوالخلق وويدترين خلائل إلى اور ابغض المخلق الى الله تعالى وه الله ك نوديك من الله تعالى وه الله ك نزديك سب عن زياده ميخش إلى اور قد كان هولاء مسلمين فصاروا كفاراً يبلي بيد مسلمان شفاور كرافر موكا ورتم ان كوجهال يا وقل كرور

اس فرقد كاعقيده بكرجومسلمان كى أيك كناه كيره كامرتكب بهوده كافر براس كى جان و مال سب طال برخيال يجيئ كرة حاس عقيده محموافق كنفرة وى مسلمان باقى ريس محدعلامه ابن عابدين دهمة الله عليدان كحالات ش كبته بي بست حلون دهاه المسلمين واحوالهم و يكفرون المصحابة

وه (خوارج) مسلمانول کے خونوں اور ان کے اموال کو حلال بیجھتے ہیں اور صحابہ (حضرت علی وغیرہ) کو کا فرکہتے ہیں۔

اب خیال فرمائے کہ ایسے فرقہ سے کی طرح کے تعلقات رکھنا یاان کی مدکر کے ان کی شوکت بر مانا کہاں تک مجمع موسکتا ہے ان تمام امور کے باوجود حضرت امام محدر حمد الله علیہ فرماتے ہیں کہ اگران خوارج کی جنگ مشرکین بت پرستوں کے ساتھ ہوجائے تو افل جن مسلمانوں کو پکومضا تقذیق کر ان کفار اور شرکین کے مقابلہ عیں ان کی حد کریں کیونکہ وہ اس وقت کفر (مرح) کے فتذکو دفع کرنے اور تعنی اسلام کو ظاہر کرنے کے لئے لڑرہ جیں۔ بعنی چونکہ کلمہ کو جیں اور اس وقت مشرکین کے مقابلہ عیں اس کلمہ کو بلند کر ٹا ان کا مقصد ہے خواہ فی الحقیقت وہ کتنے بی اس ہے ہے مشرکین کے مقابلہ عیں اس کلمہ کھلاکلہ اسلام سے انکار کرنے والوں کے مقابلہ پران کا لڑنا تھیں اسلام کے نام اور اس کے کلمہ پراڑ نامے۔ لہذا ان کی حد کی جاسمتی ہے۔ خور کیجئے کہ خوارج کی بیا مداو کیا ان کی تقویت کا سب نہ ہے گئے گرو کھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ ان لوگوں ہے ہوگئی اسلام کے نام ہے بام ہے بی اور کلمہ سے علائے پیزار ہیں۔

ندکورہ بالاعبارت کو پڑھ کر تعقد عثانی کا مجرائعش الل علم سلیم الطبع مسلمانوں کے دل پر ہو جاتا ہے بینی خوارج کے متعلق امام محد دھمۃ اللہ علیہ کے جزئید پر قیاس کر کے مسلم لیگ میں شرکت کا استدلال مولانا کی فقہی صلاحیتوں سے فقاب الخمار ہاہے۔

مسلم لیگ یا کاگریس کی شرکت مسلمانان بندکی زیست اورموت کا سوال تفارشری اور سیای حیثیت ہے اس میں شرکت ایک فرجی اور سیای مقلر کی متلاثی تھی۔ ایک طرف مقلاد علی کی متلاث کی مسلمانوں کا نظریہ سلم لیگ اور ان کومسلم لیگ پر پھی شبہات تھے دومری طرف فاص و عام سیای مسلمانوں کا نظریہ سلم لیگ اور تخلیق پاکستان تھا۔ اندریں حالات اس اجتها دی مسئلہ می سخت تعقد فور وفکر ذمہ داری اور دیانت دار رہر کی ضرورت تھی جوجذبات کے ماتحت مسائل کو سوچنے کا عادی ندہواور ذاتیات سے بلندرہ کر صفائے نیت سے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کا خیال دیمتے ہوئے آئیں کی منزل کی طرف لے چلے۔ حضرت مولانا حانی کی فیکورہ بالاتح ریاور ان کی زعدگی کی بیبا کا نیش کوئی بتاتی ہے کہ وہ کی محالمہ کوقر آن وسنت کی روشن کو لئے بغیر آگے جیس چلے۔ حضرت مولانا حانی کی فیکورہ بالاتح ریاور ان کی زعدگی کی بیبا کا نیش کوئی بتاتی ہے کہ وہ کی محالمہ کوقر آن وسنت کی روشن کو لئے بغیر آگے جیس چلے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچائے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کی شرکت پر جمہدانہ خور کیا

قرآن وسنت کی روشی کوربر بنایا استخارے کئے دعائیں مانگیں جیبا کہ شرح مدرنہ ہونے پر موثن کا شیدہ جات کی نقبی موثن کا شیدہ جات کے فقبی موثن کا شیدہ جات کے فقبی برنی پر دل تغبر کمیا اور بالاً خرمسلم لیگ میں اپنی اور قوم کی شرکت کا اعلان فر مایا۔ بہر حال اپنا اپنا اپنا ابنا اجتہا د تھا اور جراجتہا وجو نیک محتی پرینی ہو جہتد کواس پر ثواب کی توقع ہو سکتی ہے۔

مئلة قوميت فقدكي روشني ميس

ترکی پاکتان کے سلم بھی مسئلہ قومیت نے بھی خاص اہمیت حاصل کی۔ کا گھریس اور مسلم ایک دونوں کا نظریہ جوا تھا۔ کا گھریس کہتی تھی کرسی ایک ملک کے باشندے اتحاد وطن کے باعث خواہ کی نہ جب کے ہوں ایک قوم ہے لیکن مسلم ایک نظرید دوقو میت یعنی مسلم اور غیر مسلم نہ جب کی حیثیت پریخی تھا۔ ان کے زدیک مسلم ایک قوم ہے اور غیر مسلم دوسری قوم ہے۔ ای قوی میشیت کے اتقیاز پر تتحدہ ہندوستان یا پاکتان کے نظریات کی بنیاد رکھی جانے والی تھی۔ مسلم اول تحقیقت کی جو جامت کا گھریس میں شامل تھی ان کے زددیک قومیت کی وسعت ملک دطن پر بھی حاوی تھی۔ اس کھی نے خوال بگڑا۔ ہندوکی ذہنیت بیتھی کہ ہندوستان میں صرف کا گھریس اور اگھرین کے باہمی فیصلے بی سے ملک کی آزادی متعلق ہے لین نیک ہی تھی کہ ہندوستان میں مرف کا گھریس اور ان کی اکثریت کے باہمی فیصلے بی سے اور جن کی قعداد ہندوستان میں وی کروڑ ہے۔ اور ان کی اکثریت کے میں میں بلکہ ان کی نمائند ہے ہیں بلکہ ان کی نمائند ہے ہیں بلکہ ان کی نمائند ہے ہیں بلکہ ان کی نمائند ہے۔

علامہ عنائی نے لیک کی شرکت کرتے ہوئے دوتو میت کو تقلہ کے رنگ بیں بیش کیا۔ چنا نچہ موتمرکل ہند جمعیۃ الاسلام کلکۃ مور ندہ ۱۳۹۳ اکتو بر۱۹۳۵ء کے اجلاس بیں جوآپ کا تحریری پیغام پڑھا کیااس بیل 'اسلام کا دوتو موں کا نظریہ'' کے عنوان کے ماتحت حضرت علامہ نے اسلامی تقلہ کے ماتحت دوتو میت کے مسئلہ کوحسب ذیل عبارت میں بیش فرمایا ہے:۔

اسلام كادوقومون كانظربيه

مندوستان میں جوسیای کھیش اس وقت جاری ہے میرے نزد کیا اسلسلہ میں سے زیادہ قابل تفر ملکہ میں سے زیادہ قابل تفر ملکہ اشتعال انگیز جموث اور سب سے بڑی اہانت آمیز دیدہ دلیری ہے کہ یہاں کے دس کروز فرز ندان اسلام کی مستقل قومیت کا صاف انکار کردیا جائے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کے غلط یا میں طور پر و نیا میں اقوام کی تقسیم وطن نسل زبان اور طرز ترن و فیرہ کے خاط ہے ہوئی رہی ہواورا ہم می موجود ہے لیکن خاتم الا نبیا علی اللہ ملیہ و کم کی تشریف آوری سے دنیا کی جو تعمیر جدید ہوئی اس میں تخلیق کے اعلی ترین مقاصد کے پیش نظر اللہ کے پیدا کئے ہوئے تمام انسانوں کی باعتبار قومیت کے الی ثنائی تقسیم کردی تی جس کے احاط ہے کوئی فر دبشر باہر شدہ سکے۔ اب اسلامی تفظ نظر سے گویار و ئے زمین پر دوئی قومیں آباد ہیں۔ ایک وہ قوم جس نے قاطر ہستی کی سمجے معرفت حاصل کر کے اس کے کمل اور آخری قانون کو اس کی زمین پر دائج کرنے کا النزام کرلیا ہے دہ مسلم موس کہ باتی ہے دوسری جس نے اپنا و پر ایسا النزام نہیں کیا اس کا شری نام کا فر ہوا۔ ہو اللہ ی خلف کم فیمن کم کا فر ہوا۔ ہو اللہ ی خلف کم فیمن کم کا فر ہوا۔ ہو اللہ ی خلف کم فیمن کم کا فر ہوا۔ ہو اللہ ی خلف کم فیمن کم کا فر ہوا۔ ہو اللہ ی خلف کم فیمن کو پیدا کیا گیں تم میں ہو میں (وہ ی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا گیستی تم میں کے بعض کا فر ہیں اور تم سے بعض کا فر ہوں کے بعض کا فر ہیں ہے بعض کا فر ہیں اور تم سے بعض کا فر ہیں اور تم سے بعض کا فر ہیں اور تم سے بعض کا فر ہیں ہو کا کے بعض ک

یادرہے کہ ایمان و کفر کی تیقتیم حضورہ پہلے بھی تھی کیکن آپ سے قبل چونکہ ہر نبی کئی مخصوص تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھا ای لئے ان کی بعث سے قومینوں کے قائم شدہ امتیاز ات کلیۃ مثائے نہیں جا سکتے ہے۔ البت رحمۃ للعالمین اور ند برللعالمین کی بعثت عامدے جو کسی ملک و خاعمان باز مان و مکان سے مقید نہ تھی ان تمام چھوٹے چھوٹے تھے البت اور محدود امتیاز ات کی قدرہ قیمت گھٹا دی یا ختم کردی جس کولوگوں نے اپنے جہل دیکھ نظری سے شرافت و کرامت کا اصلی معیار بنار کھا تھا۔

#### اسلامي قوميت كالجحرنا پيدا كنار

اے آپ یوں خیال کیجئے کہ ہمارے ملک ہیں چھوٹے بڑے دریا 'گڑگا' جمنا' زبدا' انگ وغیرہ بجائے خود اپنے آپ اپنے تعصات کے ساتھ موجود ہیں اور ایک دوسرے سے جداگا نہ وجود رکھتے ہیں۔ گریسب دریا ایک حد پر کھنے کی ہستیوں کو سمندر کی بڑی ہستی ہیں اس طرح کم کردیتے ہیں کہ وہاں ان کا کوئی امتیازی دجود باتی نہیں رہتا۔ ٹھیک ای طرح دنیا میں وطنی نسلی لونی' حرفتی اور تدنی تقدیم کے اعتبار سے کو بیٹ کڑوں قو میتیں سہولت تعارف کے لئے اپنی اپنی جگہ موجود اور قائم ہوں چر بھی یہ محدود قو میتیں اسلای قو میت کے بڑے سمندر میں گرکرا یک الی تو میک کی تفکیل میں شامل ہوجاتی ہیں جہاں ان کے وہ سارے امتیاز اساور تفرقے ختم ہوجا کیں۔ جہاں سر بہ جیب عدم در کھد جو سلطان عزت علم برکھد جہاں سر بہ جیب عدم در کھد ای عالمیواسلائی قو میت کا بیان سے مسلم کی اس صدیدے ہیں ہے:۔

عن ابن عباسٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى وكبا بالروحاء فقال

من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (محسلهمريمي بديهم ٩٩)

ابن عباس مروایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آنخضرت مقام روحا میں قافلہ سے ملے تو آپ نے ہو جھا کہ کون قوم ہے انہوں نے کہا مسلمان بھر انہوں نے ہو چھا کہ آپ کون بیں آپ نے فرما یا اللہ کا رسول۔ ( میجی مسلم معری طبع جدیدص ۹۹۹)

و یکموخفورسلی الله علیہ وسلم نے قافلدے پوچھاتھا کہم کون قوم ہو۔ جواب میں انہوں نے بیٹ کہا کہم جازی یا نجدی یا بینی بین یا قریش یا نہ بل یا تھیم یا بچھاور بیں۔ ان سب سے زیادہ قہا تکی تعصب وغرور رکھنے والے ملک میں ان کا جواب صرف یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ اس وقت تک انہوں نے حضور کو پہچاتا بھی نہ تھا۔ کو یا وطنی اور نسلی عصبیت کے سب بت ٹوٹ بھے تھے اور بجراسلام کے اب کوئی قیق تو میت ان کے نزدیک باتی ندری تھی۔

ابوعقبہ فاری کے قصہ میں جوآپ" وانا المعلام الفارسی" کے نعرہ پر تاخوش ہوئے اور جب اس نے آپ کی تعبیہ کے موافق" وانا العلام الانصاری" کا نعرہ لگایا تو آپ کو مسرت بحب اس نے آپ کی تعبیہ کے موافق "واناالعلام الانصاری" کا نعرہ لگایا تو آپ کو مسرت ہوگی۔اس کا راز بھی بھی تھا کہ مسلمان کی نظر میں قومیت کی تامین بجائے ملک ووطن کے دین اور کمالات دین پر ہوئی جائے۔(بینام کلئرس ۱۹۲۱)

حضرت علامہ کی فہ کورہ بالا تحریر نے قومیت کو فقہ کی روشی میں اس قدر صاف استدلال کے ماتھ ایکی کیا ہے کہ معف مزان انسان تفقہ کے اس پر شوکت بیان کے ماضی مرتبلیم تم کے بغیر ندہ سکا۔
مولاتا نے قرآن اور احادیث سے قومیت کی بنیاد اتحاد فد ہب قرار دی ہے۔ اس سلسلہ میں انبیاء سابقین کی کا فرقوم کو اتحاد ہون اور تسل کے باعث جس قومیت سے پیارا کیا ہے اس کا جواب مولاتا کے تفقہ کی خاص توجیت بیش کردہا ہے۔ قرآن کریم سے بیاستدلال کہ منکم کا طو و منکم مولاتا کے تفقہ کی فقامت پر خصوصی طور پر دلالت کردہا ہے۔ بھروہ صدیث کہ آنحضرت نے قافلہ و الوں سے جب قومیت کے تعش کو ابھار کر ماہ ہے۔ بساختہ سلمون کہ کرقومیت کے تعش کو ابھار کر کھ دیا ہے۔ جس سے مولاتا کی فقامیت نے قومیت کے معتی کو ذہنوں کے بہت قریب کردیا ہے۔

فقيه دانش منداور فقهى معلومات واستدلال

زمانہ کے ان جہتدانداور ٹازک مسائل کے بعد جو گذشتہ اور اق میں گزرے اب میں قاری کی ضیافت علمی کے لئے علامہ مرحوم کی وہ نعتبی معلومات اور تحقیقات پیش کروں گا جوفقہائے سلف کی مبسوط کتابوں سے متعلق ہیں اور جوان کی فقہی بصیرت ومعرفت کا مایہ نازسر مایہ ہیں۔ مولانا کی حکمت آمیز فقہی تکته آرائیوں کی حقیقت پاکستان و ہنداور دیگر اسلامی ممالک کے علما ہے پوچھے جن کی مجانس میں مولانا کی تقریریں آج تک کونٹے رہی ہیں۔

علامدزا مدالکور ی کے تقریقلی الفاظ پہلے بھی ایک دوجگہ آ بچے ہیں انہوں نے حضرت عثانی کے فقہ پراینے خط میں جو خیال کا ظہار کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:۔

فانتم يا مولانا فخو الحنفية في هذاالعصر حقا". (الألهم م ١٥٩ مرابر)

یامولانا آپاس زماندی فق بے کے کھنے کے لئے فخر ہیں "۔

این کتوب کے علاوہ علامہ کوڑی نے فتح الملیم کی دونوں جلدوں پر رسالہ"الاسلام" معر میں جو تقریظ لکھ کرشائع کی ہے اس کی طویل عبارت میں سے حسب ذیل جملے مولا تاشیر احمہ صاحب عثانی مرحوم کی فقہی بصیرت پرقاری کی آئیسیں کھولنے کے لئے کانی ہیں۔ لکھتے ہیں:۔

"وله نزاهة بالغة في ردوده على المخالفين من اهل الفقه والحديث

( خيلمليم جلدموم ١٥٠٠)

اوران (مولانا عثانی) کومخالفین اہل فقداور اہل صدیت (بعنی فقہا اور محدثین) کی تردید میں پوری نزاہت حاصل ہے۔

علامہذاہدالکور ی معری کی فرکورہ بالاعبار تیں ایک تاقد کے لئے جوسامان تیمرہ فراہم کرتی ہیں وہ ہے کہ مولا تالم ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کی حیثیت ہے جس وسیع التظری انعماف وقابلیت ہے فراہب ائمہ کو بیان کر کے فقہ فنی کی تا ئید کرتے ہیں وہ قابل خسین ہو ہ بحض کورانہ تقلید میں آ کر ای تائیز بیں کرتے بلک ان کے پاس اس کے لئے انعماف کی میزان ہے جس میں ولائل اور بر ہان کے اوزان ہیں اوراس ویہ سے ملائے احتاف میں ان کی سی قابل فخر ہے پھرانہوں نے مسلم کی شرح فنی المائی میں ابواب حدیث کے ماتحت جو اختلافی مسائل آئے ہیں اس پر بغیر محقیق کے آگے قدم فنی برحمای ہوں اور کی فقش کی ہواووں کے ماور تو کی کوشش کی ہواور وورائل کمزور ہیں ان کو کمزور تابت کیا ہے۔
مسلک کوایت براہین سے مضبوط بنایا ہے اور جو ولائل کمزور ہیں ان کو کمزور تابت کیا ہے۔

اس وضاحت کے بعدیہ حقیقت الل علم کے ذہنوں کی طرف آنے میں کتنی قریب رہ جاتی ہے کہ مولا نا کا فعنہی مقام قابل فخر ہے اور نہایت بلند ہے۔

مدشته اوراق من مولانا كابع علف بنكاى ادوار من جودة يدماكل بيش آت دب بي

ان کی جہدانہ تعلی قابلیتوں کا اظہار کیا گیا ہے اس صدی علم فقد کی مسوط کتابوں میں مولانا علیانی کی تحقیقات کا تذکرہ چیٹرا کیا تھا چنا نچان کی اس صدے وابستہ تحقیق کا بہت بڑا حصد و جگہ کمٹر ت ملتا ہے۔ پہلا حصد وہ ہے جو قرآن کریم کی مختلف احکام فقی ہے متعلق آیات کے ماتحت تغییر میں انہوں نے وہی کیا ہے اور جو جا بجامطالعہ ہاں کی تغییر میں ملے گا۔ مثلاً مطلقہ کا نان ونفقہ تحریم شہر مور کی محتلف میں اور اوان کی تحقیق الل کتاب کی عورتوں سے نکاح مسئل غیمت و فی محتلف میں اور اوان کی تحقیق الل کتاب کی عورتوں سے نکاح مسئل غیمت و فی محتلف ہوں ہے جی مسئل خیمت و فی محتلف ہوں و فیرہ و

۲۔ دومرا حصد مولانا کی فعنبی تحقیقات اور ترجیحات کا فتح آملیم شرح مسلم میں نظروں کے سامنے آئے گا کہ میں شرح مسلم میں نظروں کے سامنے آئے گا جوا کیے حقیقات میں کہ واول کتابوں کے علاوہ ان کی برتعنیف میں کم و بیش فعنبی معلومات اور تحقیقات برخی ۔ مثلاً 'الشہاب'' تمام ترفعتبی ولائل وتحقیقات برخی ہے فتح آملیم اور قرآنی اوامرونوائی کے سلسلہ میں راقم الحروف کوجس قدرفقہ کے جو ہر کرانما یہ طے وہ اپنی حکما کیک مستقل ریسری اور تحقیقات کی و نیا کے لئے قابل فخر و خیرہ جیں۔

یوں قد مولانا مرحوم کی برجلس برخفل بردری برانجین تغییر وصدیت و فقداور علم کلام کی انجین تغییر خصوصی طور پردارالعلوم و یوبندگی وه مجلس اجتماع دیکھنے کے قابل ہوتی تھی جبکہ ہر جعد کی نماز کے بعدمولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی مرحوم برادر بزرگ مولانا شبیراحمد صاحب عثانی کے دور اجتمام بھی دارالعلوم دیوبندگی کوشی پرمنعقد ہوتی تھی فتھی مسائل کا ذکر آتا اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم مولانا عثانی کی طرف اشارہ فرماتے اور شریعت اسلامی کا دروازہ کمل جاتا۔ وکش صاحب مرحوم مولانا عثانی کی طرف اشارہ فرماتے اور شریعت اسلامی کا دروازہ کمل جاتا۔ وکش آداد مرحزم مولانا عثانی کی طرف اشارہ فرماتے اور شریعت اسلامی کا دروازہ کمل جاتا۔ وکش

ای سلسلہ کی ایک خاص مجلس کہ معظمہ علی موتر اسلامی کے نام سے ابن سعود شاہ تجاز کی طرف سے ۱۳ الماج شی بلاگئی جس علی مختلف مما لک کے علیا کو ما تر اور آ فار جبر کہ و مقابر اور اماکن مقد سہ کی تھیر وا نہدام سے متعلق تھی۔ بالحضوص حزارات و مقابر صحابہ اور قبول کے انبدام کا مسئلہ نہا ہے۔ ابن اسود مسئلہ نہا ہے۔ ابن اور نازک صورت علی دنیائے اسلام کے سامنے اس وقت در چیش تھا۔ ابن سعود شاہ تجاز نے اپنے دور تسلط کے بعد کم معظمہ و کم بینہ منورہ کے کتنے ایک حزارات کے قبال لئے منہدم کراد سے تنے کہ لوگ ان پر شرکیدر سوم اداکر نے سے باز ندا سے اور مجنونا ندا عقادات منہدم کراد سے تنے کہ لوگ ان پر شرکیدر سوم اداکر نے سے باز ندا سے تنے اور مجنونا ندا عقادات اور مبالف کی سے تجاوز کو میں ایک بیا ہوگیا تھا۔ یہ اور مبالف کی بیر بر رکان کرام اور صحابہ رضوان اللہ میں ایک بیر جودوا سلامی سے تجاوز کرتے تنے۔ بہرحال ابن سعود کے اس فعل سے دنیا کے اسلام میں ایک بیر بان بیا ہوگیا تھا۔ یہ

مؤتمر اسلامی کمدمعظمہ بیں شاہ حجازی طرف سے منعقد کی گئی ہندوستان کی طرف سے ایک وفد خلافت کی جانب سے نمائندہ بن کر کمیا تھا جس بیں مولانا محد علی شوکت علی اور مولانا سیدسلیمان ملافت کی جانب سے نمائندہ بن کر کمیا تھا جس بیں مولانا محد علی شوکت علی اور دومرا وفد جمعیة العلما ویلی کی طرف سے تھا اس وفد بیں مولانا شہیرا حمد صاحب عثمانی مفتی کفایت اللہ صاحب د ہلوی مولانا عبد الحلیم صاحب معدیقی وغیر ہم تھے۔

مولانا عنانی مرحوم نے موتمر میں شریک ہونے والے دنیائے اسلام کے علاء کے سامنے جو مدل نعتبی موثر تقریریں کی ہیں وہ قابل فکر ہیں۔ میں نے ان مسائل کواس لئے یہاں درج کیا ہے کہ جو مسائل تغییر عنانی یا فتح الملیم میں طبع ہو بچکے ہیں وہ مطالعہ کرنے والوں کی تحقیق میں آ بچکے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن جن مسائل کو متفرق مواقع سے حاصل کیا کمیا ہے ان کو یہاں چین کر کے مولانا کی تاریخی مجلوں کو زندہ کر سکوں۔

اب میں قارئین کی ضیافت علمی کے لئے حضرت علامہ کی خودنوشتہ ڈائری میں ہے (جو مجھے ان کی وفات کے بعدان کی حقیق برادر با بوصل حق عثانی وارد حال کراچی ہے ملی) مختلف چیدہ چیدہ عبارتیں چیش کرتا ہوں۔ جن سے موتمر مکہ کی علمی مجلسوں میں آس موصوف کی ہے با کا نہ تقریروں کا عالمانہ بحثوں اور فاصلانہ فقہی موشکا فیوں کا اندازہ ہو سکے گا۔

### موتمر مکہ میں شاہ ابن سعودا ورعلمائے اسلام کے سامنے علامہ شبیراحمد کی تقاریر

ذیل میں راقم الحروف علامہ شیر احراصاحب عثانی کی ڈائری سے ان کی ہنگامہ آراء تقریروں
کوجوموتمر کھ میں کی گئیں مولانا کے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ ملاحظ فرما سے لکھتے ہیں:۔

۱۱ دوالحج کو سیدرشید رضا معری ہارے یہاں بغرض ملاقات آئے۔ (اور) ساڑھے تین
بیع کر بی ٹائم سے دونوں وفدوں کو موٹروں پر سوار کر کے امیر ابن سعود کے پاس لے گئے ادر اس
سے پیشتر امیر کی طرف سے بیام آیا کہ آپ لوگ کس وقت ملاقات پیند کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ
دورو بیسیاتی پہرہ وے رمیافی کیا اوروعا کے کمائندوں نے دروازہ پر استقبال کیا۔ امیر ابن سعود نے
سب سے کھڑے ہوکر مصافی کیا اوروعا کے کمائندوں نے دروازہ پر استقبال کیا۔ امیر ابن سعود نے
ہیرسید سلیمان نے تقریر کی جس میں زیادہ تر زوراس پر تھا کہ ہم عرب سے اجانب واغیار کا اثر ہٹانا
ہیرسید سلیمان نے تقریر کی جس میں زیادہ تر زوراس پر تھا کہ ہم عرب سے اجانب واغیار کا اثر ہٹانا

وغیره کاذکر تھابعدہ مولوی عبدالحلیم صدیق نے مجھ تقریر کی بعدہ بندہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس بس ان کے مکارم اخلاق اور اکرام صیف (مہان توازی) کو بیان کر کے اپنی جماعت و ہوبند اورايية مسلك اورمشغلك بورى بعيرت كما تحد تقرئ كرك كتاب اللداورسنت رسول الدملى الله عليه وسلم كاجاع يرزورو بإاوراس يركدرسول الشعلى الله عليه وسلم كاسوة حسدين برجيزب اور بیکآب وسنت کا استعال اورسنن کے مظان ومحال (مواقع) کی معرفت رائے اور اجتهاد کی طرف محتاج ایک طرف زینب سے تکاح ہے۔ دوسری طرف لو لاحدثان فو مک مالجاهلية الحديث (اكرتيسرى قوم تازونوسلم نه بوتي) ايك طرف جاهدالكفار والمنافقين واغلظ علیهم (کفاراورمنافقین سے جہاد میج اوران برخی سیج ) بدوسری جانب فیمار حمد من الله انت لهم (الله كارحت كى وجس آبان كے لئے زم ہو مك ) اور تصديناز وعيدالله اين الى تعليظ ( سخن ) اورلين ( نرى ) كے حال ( مواقع ) سيحنے من غلطى موجاتى ہے۔ اختلاف بہت سے بير- اختلاف بين الايمان والكفر اختلاف بين النفاق والاخلاص اختلاف بين السنت والبدعة اختلاف بين الطاعة والمعصية اختلاف بين قروع الاحكام وحذ احوالذي حورهمة للامة (اور مى وواختلاف ب جوامت كے لئے رحت ب- نى اكرم سلى الله عليه وسلم كامعالمه برصنف كے ساتھ جداگانہ تھا۔ باوجود بکہ واغلظ علیہم کے آپ تخاطب تے لیکن خشیہ ان یقول الناس ان محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه (استحوف كے باعث كراوگ كىن كى كر محداي ساتعيول كونل كرت بين بعى موجود بداختلاف فروع مثلا رفع يدين قرات فاتحدُ تامين بالجمر وغيره صحابُ تابعينُ خيرالقرون ادرائمه مجتهدين مين ربابهم ان چيزول مين ردادارى برتے ہیں۔ بعدة امير (ابن سعود) نے تقرير كى جس مى ياتھا كە" اختلاف فروع اورائد اراج كاختلافات من بم شدت بين كرت ليكن اصل توحيد جس كى وعوت تمام انبياء عليهم السلام وية بطية ع اور تمسك بالكتاب والسنت عيم كوكوكى جيز الكنبيل كرسكى خواه ونياراضى مويا ناراض۔ یہودونساری مشرکین کوہم کیوں کافر کہتے ہیں کہوہ غیرانٹدی پرستش کرتے ہیں لیکن میں كتي بي مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفا (بم ال كعبادت نيس كرت مراس لي كدوه بمين الله على الارهم مقتدون" (ہم نے اپنے باب داداکوایک بی طریقہ پر پایا اورہم بھی اٹنی کے نشان قدم کی بیروی کرتے ہیں) غرض اشارے کے عبار تور ( قبر پرستوں ) کی طرف اس پریس نے محی تقریر کی اور کہا:۔

## قبر پرست مسلمانوں کے متعلق فقہ کی روشنی میں علامہ عثانی کی تقریر

کوئی شہریں کہ آوم ہے جوسلی الشعلیہ وسلم تک سب نے تو حید کی تعلیم دی شرک کوروکا اور
ان لا تعبد الا ایاہ (اس کے سوائے کی کی عبادت مت کرو) کہا جس سے مراد تو حید عبادت

ہیں آئے لیکن کلام عبادت کے معنی میں ہے۔ مثلاً ہر تجود تغیر الشر ضروری نہیں کہ عبادت غیر الشرکے تحت

میں آئے (اور) ہماری شریعت میں مطلقاً حرام ہو۔ یہ جود گانہ چیز ہے لیکن اگر تجود صنم (بت
پرتی) اور تجود صلیب (سولی کی عبادت) کی طرح شرک جلی اکبر تھا اور عبادت فیر الشر (تو) از لا و
ایدا (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے) کی امت اور کی نبی کے لئے ایک لید کے لئے جا تر نہیں ہوسکتا حالا نکہ
جواز منصوص ہے۔ بعض مغرین اس کو انتخا کے معنی میں لینے جی اور بہت سے وضع جبه علی
الار حن (پیشانی کوزیشن پر رکھنے) کے باوجود کہ کی ایک عالم کو بھی کہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ کی
الار حن (پیشانی کوزیشن پر رکھنے) کے باوجود کہ کی ایک عالم کو بھی کہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ کی
زبانہ جن شرک مباح تھا اور توحید کا کا نواخروری تھا۔

جود منم (بت برق) ووصلت (ببود يول كا خاص نشان) مرف جود لفير الله بونے كى جيد كفر مراد على بالله بونے كى جيد كفر قرارد على بيل بلك شعائر خاصا قوام كفار بونے كى وجہ كفر قرارد على بيل آپ ساجد قبر كوتاد يب وتفزير ( عبيد وسزا) كريں كيكن آپ ان كوم (خون) اور مال كوم اوامنام (بت برستوں) كى طرح مباح نبيل كر كئے ۔ جس شخص كے ہاتھ بيل خدائے زمام حكومت وى ب خصوصا اس بقد مبارك كى اس كے لئے بوى احتياط كى ضرورت ہے۔ ہم اميد كرتے بيل كه شعند دل سے مبارك كى اس كے لئے بوى احتياط كى ضرورت ہے۔ ہم اميد كرتے بيل كه شعند دل سے مبارك كى اس كے لئے بوى احتياط كى ضرورت ہے۔ ہم اميد كرتے بيل كه شعند دل سے مبارك كى اس كے لئے بوى احتياط كى ضرورت ہے۔ ہم اميد كرتے بيل كه شعند دل سے مبارك كى اس كے لئے بوى احتياط كى اور مزيد كرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دارى خود شد مرد مان اور من بيل اور مزيد كرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دارى خود شد مرد مان اس كے احتى اور من بيل کرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دارى خود شد مرد مان احتى اور من بيل کرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دارى خود شد مرد مان احتى اور من بيل کرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دارى خود شد مرد مان احتى اور من بيل کرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دور کرارش كے دائے گا اور من بيل کرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں سے حاضر بيل " \_ دور کرارش كے دائے گا اور من بيل کرارش كے واسط بھى جب آپ موقع و يں ہے حاضر کی اس کے لئے دی احتمال کی دور کرارش کے دور کرارش کے دیں احتمال کے دور کرارش کی دور کے دور کرارش کے دور کرارش کے دیں کرارش کے دیں کرارش کے دور کرارش کی دور کرارش کے دور کرارش کرارش کے دور کرارش کرارش کی دور کرارش کے دور کرارش کے دور کرارش کے دور کرارش کرارش کے دور کرارش کے دور کرارش کے دور کرارش کی دور کرارش کرارش کرارش کرارش کرارش کرارش کے دور کرارش کرارش کے دور کرارش کرارش کرارش کرارش کرارش کرارش کے دور کرارش 
مولا تاشیراجرماحب ی تقریراس مسلمان طبقے کے بارے بی جوقیروں پرسجدے کرتے بی فقیمی تھم کے ماتحت خاص طور پر قائل فور ہے۔ سلطان ابن سعودادران کے علا کے نزدیک بظاہردہ مسلمان جوقبروں پرسجدے کرتے ہیں کا فرنظر آتے ہیں۔ چٹانچہ ابن سعود نے اپنی تقریر بی بیود و نعماری کی نظیر چش کر کے اپنے خیال کو واضح کر دیا ہے اورای خیال کے ماتحت وہ اس شم کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح طال سیجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا مشانی کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح طال سیجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا مشانی کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح حلال سیجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا مشانی کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح حلال سیجھتے ہوں کے جیسا کہ مولا نا مشانی کے مسلمانوں کے مشابق میں علیہ السلام کو کھائی دی گئی ہے۔ نشان موادت خیال کرتے ہیں اور ماس کی پرستش کرتے ہیں۔ (انور)

کی تقریرے واضح ہے لیکن علامہ نے مسئلہ کی حقیقت نوس فقیمی اعداز میں حل کیا ہے اور بتایا ہے کہ قبروں پر مجدہ کرنے والے مسلمان اس عظم میں نہیں ہیں جیبا کہ یہودونعماری

یابت پرست۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی ہی یا کسی امت کے لئے صورت ہیں ہمی اللہ کے سوائے کی کو بحدہ جائز نہ ہوتا۔ ہاں مولا تا حاتی کا بی مطلب نہیں کہ مزارات پر بحدے جائز ہیں یا حرام نہیں بلکدان کا مشافقتی نقط تگاہ ہے ہیہ کہ مسلمان قبر پرست کو دیگر مشرکیین کی طرح کا فر نہیں کہیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ بحدہ کر کے دہ اظہار عقیدت کر دہا ہوا ورا پی عاجزی یا مجود کا احترام بیں گیدہ سے دہ اللہ کا دالدین اوران کے جمائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بحدہ کیا اور مقعد صرف احترام یوسف علیہ السلام کو بحدہ کیا اور مقعد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حیرت وعظمت السلام کو بحدہ کیا اور مقعد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حیرت وعظمت السلام کو بحدہ کیا اور مقعد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حیرت وعظمت السلام کو بحدہ کیا اور مقعد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حیرت وعظمت السلام کو بحدہ کیا اور مقعد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر بحدہ حیات و اللہ کی تعامید و تھا۔

حقیقت بیب کدمولاتا نے اختلافات کی مختلف تشمیں بیان فرما کراور فروق سائل کے اختلاف پردوشنی ڈال کر احتلاف احتی رحمه کے مطلب کوبھی روشن کردیا ہے۔ بہی وجہ کے کرسا جدقبر کو کفرے لگال کرمولا ناعثانی نے بت پرستوں اور مسلمان قبر پرستوں شی فرق قائم کر کے سلطان این سعود کوفقیمی مسئلہ پرٹو کا ہے اور بھی وجہ ہے کہ مولا ناکی اس تقریر پرسلطان این سعود اور دہاں کے دیکر علائے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے جن کوموصوف نے اپنی ڈائری میں ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے جن کوموصوف نے اپنی ڈائری میں ذیل کے الفاظ میں پیش کیا ہے۔

"امیر (این سعود) نے کہا کہ بی آپ کاممنون ہوں۔ آپ کے خیالات اور بیان بیں بہت رفعت اورعلوہاور دقیق مسائل پر شمتل ہے لہذا بیں ان تفاصیل کا جواب بیس دے سکتا ہی کا جواب علیا بہتر دے سکیں محرا نہی ہے یہ مسائل طے ہو بچتے ہیں "۔ (دائری س)

اب سلطان این سعود کی مہلی تقریر کا جملہ پڑھے کہ ''کتاب وسنت ہے ہم کوکئی چیز الگ نہیں کرستی خواہ دیاراضی ہو یا تاراض میہود و نصار کی مشرکین کوہم کیوں کا فرکتے ہیں ۔ کہ وہ فیراللہ کی پستش کرتے ہیں ' ۔ ان الفاظ میں قبروں پر بجدہ کرنے والے سلمانوں کے تفری طرف اشارہ ہے کیوں جب فقیہ والش مندنے اپنی فقیمی ہمیرت کو پیش کیا تو ابن سعود خاموش ہو کے اور سنلہ کو اپنی جب فقیہ والش مندنے اپنی فقیمی ہمیرت کو پیش کیا تو ابن سعود خاموش ہو کے اور سنلہ کو اپنی تعرب کے علما کی کیفیت اور فحوثی کا حال مولا تا حائی کی تقریر کے بعد کیا ہوااور بھی مولا تا کی زبانی سنے کھتے ہیں :۔

ی عدالع کے عدالع کے عدالم کے بیان کیا کہ جلالہ الملک (سلطان ابن سعود ندہی تقریروں سے بہت محقوظ اور متاز ہوئے اور اپنے بعض علما اور بہت موٹ ہوئے ور اپنے بعض علما اور اسحاب رائے وگئر سے بعض اجزائے تقریر نقل کے بعض علما نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جود فیر اللہ شرک نہ ہو۔ سلطان نے فرمایا کہ وہ لوگ جود لغیر اللہ میں تقسیم کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مداری بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مداری بیان کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و

ندکورہ عہارت ہے علیائے مکہ کا استعجاب اور مولانا عثانی کی فقبی نکتہ آرائی کا بیتہ جاتا ہے۔ ان کے زاویہ خیال ہیں بھی وہ تحقیق سجد و قبر ہے متعلق نہتی جوعلامہ عثانی نے بیان کی۔ چنانچے شتی کا یہ جملہ کہ ''یہ چیز پہلی دفعہ ہمارے کا نول نے تی'' ۔ حقیقت سے پر دوا نمار ہاہے۔

مئلہ فدکورہ کے متعلق مولانا عثانی نے 12 ذوالقعد کے ایک اور اجلاس میں جبکہ سلطان نے جمعیۃ العلمان نے جمعیۃ العلما کے وفدکو دو پہر کے وقت اپنے پاس بلاکر بات چیت کی اور تقریر بھی کی۔خوب واضح فرمایا ہے۔ آپ نے سلطان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

ندکورہ عبارت سےروزروشن کی طرح مولاتا کی وسعت نظری کا پید چلتا ہے کہوہ کسی کے كفر

ل فيخ عبدالعز يربعتني سلفان ابن سعود كى مجلس علما كے ايك اعلىٰ ركن يتھے۔

یس کس قدر مختلط ہیں ان کے زویک احمد رضا خاتی پارٹی کا فرنیس ہے بھی فرق ہے تناط خدا ہے درنے والے حقیقی ذمہ دارعالم اور غیر ذمہ دارعالم میں۔ بلکہ کی ایک مخصوص فحض کے سوائے علمائے دیو بند سوائے اصول سے اختلاف کرنے والے فرقہ کے کئی کو کا فرنہیں کہتے۔ و یکھنے ہر بلوی حضرات بلا تخصیص علمائے ویو بندکو کا فرکتے ہیں گرمولا تا عثمانی موتر مکہ میں سلطان کے سامنے ان کے مسلمان ہونے کی کس طرح و کالت کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پرمولا تا حبیب الرحمٰن لدھیا تو ی کے خدا کا جواب دیے ہوئے مراسلات سیاسیہ کے ایک مکتوب مورد نے 17 و تمبر میں کفر واسلام کے مسئلہ کے سلملہ میں فقید دائش مند لکھتے ہیں۔ ا

"سرسیداحد خان اب کہاں ہیں جوان کے ذاتی عقائد کا مسئلہ زیر بحث لایا جائے تمام علی گڑھ والوں کو یک قلم ان کے جملہ عقائد میں ہمنوار کھنا تھی ہے گیا آپ کے یا و دسرے اکا ہر علیا کے مزد کی تمام علی گڑھ والے کا فرومر تد ہیں؟ ایسے مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔خلط مجت نزد کی تمام علی گڑھ وار تداو کی بحث اسلام کے نازک ترین مباحث میں سے ہے۔ "(مراسلات سامیس میں ا

ندکورہ عبارت سے حضرت علامہ کا نفتهی مقام متقیانہ اور مختاط وضع ملاحظہ بیجئے۔ یہی تو وہ عثانی کی صفت ہے جس پر بے ساختہ قربان ہونے کوول چاہتا ہے وہ کم فہم نگک ول اہل علم غور کریں کہ جوکفر کا فتو کا کسی پرلگاویتا بچوں کا کھیل سجھتے ہیں۔

انهدام تغميرات قبوروزيارت مقامات مقدسه

سلطان ابن سعود کے سامنے ہم مسائل میں سے حابد غیرہم کے قبوں اور مزارات کی عمارتوں سے منہدم کرنے اور ما تر و مقامات مقدرہ کے آ فار کو قائم رکھنے یا گرانے اور ان کی زیارتوں سے برکت حاصل کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مسلہ بھی بہت اہم تھا۔ سلطان نے ان قبوں اور مزارات مشہر کہ کی عمارتوں کو گرانے کی وجہ یہ خیال کی تھی کہ لوگ عقیدت میں آ کرا بسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن میں شرکت ہوتا ہے ان کے سامنے حضرت عمرتا وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے حالات میں جن میں شرکت ہوتا ہے ان کے سامنے حضرت عمرتا وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے حالات کے بیش نظراس ورخت کو کو اور ہے سامنے حضرت علی اللہ علیہ وہ مالی مشاہد میں جہاو کرنے کی بیعت کی تھی۔ اس خصوصی مسئلہ میں مولانا عثمانی نے جو تقریر ابن سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل غور ہے۔ تقریر حسب ذیل ہے ملاحظہ فرما ہے۔ عثمانی نے جو تقریر ابن سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل غور ہے۔ تقریر حسب ذیل ہے ملاحظہ فرما ہے۔ متعالی اللہ عرب بنا علی القہر (قبر پر مقارت بنانے) کونا جائز بھے تھی۔ ہم نے فتو سے جی بی بھین کی جن کی بیات انی (وجمل کے دور کے جن بی بھین کی جن کی بیات انی (وجمل کا دور کے جن بی بھین کی جن کی اور حکمت سے کام لیا جاتا۔

جب ولیدین عبدالملک نے عمرین عبدالعزیز کو تھم دیا کہ حجرات از واج اکنبی (صلی الله علیہ وسلم ) کوہم کر کے مجد کی توسیع کریں تو انہوں نے ہم کا تھم دیا حتی کہ تینوں قبریں کھل گئیں۔اس وقت عمر بن عبدالعزيزاس قدرروئ من كم كم اس قدرروت موئ ندويكم مح عالانكه خودى بدم كاتفكم ديا تفار پيرند صرف قبرني عليدالسلام پربلك تنيول قبرول پربنا كرائي (عمارت بنوائي) ميري غرض اس وفت تجویز بنا ( قبرول برعمارات بنوانا) نبیل بلکه بدینلانا ہے کہ قبور اعاظم وا کابر کے ساتھ بدم وغیرہ کامعاملہ ایساہے جس کوقلوب میں ایک تا جمراوروض ہے مقاہر ( قبروں ) کے معاملہ میں میں زائد نہیں کہنا جا ہتا اور شیخ کفایت اللہ مجھ سے پہلے کہدیکے ہیں (البتہ) مآثر (مقامات مقدسه) محمتعلق بيل كهون كاكه حديث اسراء بين حافظ اين جرعسقلاني في تقل كياب كه آب كو جريل في جارجكه اتارااورنماز يراحواكي اوربتلاياكه بديترب ياطيب - واليه المهاجره بد طوربيتا ب حيث كلم الله موسى تكليما جس جكموى عليدائسلام ق الله علام كيائي مدين بحيث وروموي وسكن شعيب (جس جكدموي عليدالسلام آع اور شعيب عليدالسلام سكونت يذيرب)يدبيت اللم ب حيث ولد المسيح عليه السلام (جس جكيسي عليه السلام پیدا ہوئے) کی اگرطور برآب سے اس لئے نماز پر حوالی می کدوباں حق تعالی نے موی علیہ السلام سے كلام كيا تفاقة جيل النور يرجائے اور تمازيز سے سے ہم كوں روكے جاكيں جہال كرالله كاكلام لے كر چريكل (عليه السلام) محصلى الله عليه وسلم كے باس آئے۔سب سے يہلے جب مولد (جائے پیدائش کے پرحضور سے دور کعنیں پر حوالی کئیں تو کیا غضب ہے کہ امت محرمولد النی (ني كريم كى جائے پيدائش) مي دوركعت نديره عكے۔مدين مي حفرت شعيب (عليه السلام) رہے تھے اور حضرت موک (علیدالسلام) کچھ عرصہ تغیرے تھے پھرمسکن خدیج جہال حضور ٢٨ برس رباورجس كوطرانى في انفنل البقاع بعد المسجد الحرام فى مكد كمديس مجدحرام كے بعدسب افضل جكم ) لكما ہے كيوں اس قابل نبيس كدوبان دوركعت يراه لى جاسي يا جيل تورجهان آ بي تين روز محقی (جھے)رہاس برنماز کول نہ برحی جائے۔ بیعد بیٹ ترکبا تارالصالحین (بزرگول کے نشانات ے برکت حاصل کرنے) میں اصل ہے۔ بہرقصد (میں نے) عمبان بن مالک کا ذكركيا اورحديديكا قصدكيا بي عن من مخافعم اوراشعراور ماموضو (وضوكا ياني) وغيره كامتبرك موتا

ل حفرت مفتی کفایت الله صاحب و بلوی جواس موقر عمی جعیة العلمائے بندی طرف سے نمائندہ ہو کر گئے تھے۔ مل نخام الشعری تحقیقات

تذكور ب\_ برعبدالله ابن عمر كى بخارى والى حديث ذكركى بحركها كه بم جانع بين كدابن سعود نے لكهاب كه حضرت عمر في شجرة الرضوان كوكنوا والا تعاليكن بيصرف مسلحت تقي قطع ورائع شرك اورجهم ماده شرك كے لئے اگر چه يه صلحت اب بھی موجود ہے ليكن دوسرى طرف آج مسلمانوں كا ألك ف قلوب (دلول كے جوڑنے) كى مصلحت بادران كوان بلادمقدسدكى طرف سادر اس حکومت کی طرف سے جو بہال حکومت کرے تفور ہونے سے بھاتا ہے اور تشعند و تفرق ( پھوٹ ) کو کم کرنا ہے۔ دونوں مصالح کا موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ بہرحال کلام اب اصل مئدين بيس بكهممال كے توازن يس باس بن يورى احتياط كرنى جائے۔آب بدعات و مكرات ے لوگوں كوروكيں تفيحت كريں۔ تاويب كريں ليكن اصل چيز كوموندكريں۔ وايا كم والغلو في النين فان الغلو في النين قداهلك من كان قبلكم او كما قال وقال الله تعالىٰ "ياهل الكتُب لاتغلوا في دينكم ولا تقولواعلى الله الا الحق . فيسرواولاتعسرواوبشرواولاتنفروا وكونوا عبدالله اخوانا (ترجمه) اوروين ش غلو (حدے زیادہ توک بلک) مت کرو۔ کیونکہ دین شر بقلوتے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کرڈ الایا جيها كه الخضرت نے فرما يا اور الله تعالى نے فرمايا اے اهدل كتاب اينے وين ميں غلومت كرو اورالله پر بچ کے سوائے میکھ نہ کہو۔اس قول کے مطابق سمولت پیش کرو۔اور سنگی میں نہ ڈالواوران کو ا بنى طرف طاؤ تتعفرت كرواور يمائى بن كرائلد كے بندے بنو انوار) (دارى من فرار سونير ١٥٥٥ م٥٥)

ندکورہ بالاتقریمولانا علی کے فقیما نہ ؤوق قوت اجتہاؤ زورا سندلال اور قیاس واستشہاد فقیما نہ کی بہترین آئیندوارہ اس خطابت میں انہوں نے قبروں پر گنبد معمارت وغیرہ بنوائے و ناجا ز فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیجی فرمایا کہ اگر محابہ کرام پر رگان عظام کی قبروں پر نے جوتے ہوں تو ہران کومنہ دم کرانا مصلحت کے خلاف ہاس دعوے کی دلیل میں انہوں نے ولید بن عبدالملک اور عربی عبدالعزیز کے اس عمل کی کہ اول الذکر نے موفر الذکر کو آن مخضرت میں المالام کی بیبوں کے جرب کرانے اور مجد کو وسطح کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنانچہ علیہ السلام کی بیبوں کے جرب کرانے اور مجد کو وسطح کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنانچہ حجرے کرائے اور مجد کو وسطح کرنے کا تھم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنانچہ حجرے کرائے اور کی تیکس اور کیمر عمر بن عبدالعزیز جو اپنے زمانہ کے جدو کرنے کرائے اور کیمر نہ صرف دوخت اکر م پر عمارت بنوائی بلکہ از واج مطہرات کی تجروں رہمی عمارت بنوائی بلکہ از واج مطہرات کی تجروں رہمی عمارتیں بنوائیں۔

علاوه ازين مآثر كے سلسله ميں علامه عناني كا مجتدان رنگ قيار، كه آنخضرت صلى الله عليه

وسم کواکرمعرائ میں مقامات مقدسہ پرنماز پڑھوا یا جانامل کی روئ اور برکت ورحمت کا سامان ہو
سکتا ہے آق است محدید کے افراد مآثر ومقامات مقدسہ پرنوافل پڑھیں یا حصول برکت کے افعال
ان سے سرزد ہوں تو کیا مضا نقہ ہے۔ حقیقت سے ہے کہ بیسب مسائل حضرت عثانی کے فتہی رنگ
پر بہترین تبصرے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مولا ٹائے تیجرا و رضوان کی نظیر سے مسلحت عامہ
مسلمین اور تالیف قلوب است مسلمہ کے بہلوکومقدم سمجھتے ہوئے مآثر پر شرکیدافعال سے بچائے
سکسین اور تالیف قلوب است مسلمہ کے بہلوکومقدم سمجھتے ہوئے مآثر پرشرکیدافعال سے بچائے
سکے لئے تنمیدوتا ویب کی جو بڑیش کی ہے جس سے ہر چیزا پی اپن جگہ چسیاں نظر آتی ہے۔

#### غلاف كعبه

مؤتر مکہ کی ایک مجلس البخت الاقتراحات " میں غلاف کعبہ یا کسوہ کعبہ کا مسئلہ پیش ہوا کہ آیا غلاف کعبہ ریشی جائز ہے یا حرام ہے نیز اس میں امراف ہے یانہیں۔ بعض علا کعبہ پر رہشی غلاف چڑھانے کو اسراف کہتے تھے اور یہ بھی کہ رہشم کا استعمال حرام ہے۔ مولانا عثانی اپنی ڈائری میں اس مجلس اور مسئلہ کے متعلق حسب ذیل تفصیلات چیش کرتے ہیں :۔

"" ذی الحبیم الع العقائم العلام العلام المات میں کموہ کعبہ (خلاف کعبہ) کا مسئلہ پیش ہوا کہ اس میں بہت اسراف ہوتا ہے۔ اس کے مصارف گھٹا کروہ سرے وجوہ خیر میں صرف کئے جا کیں۔ حرم و ذہب (ریشم اور سونا) وغیرہ کا استعال بالاتفاق حرام ہے۔ اس پر محمد علی صاحب (جوہر) نے اور عبداللہ شیسی نے تی سے مخالفت کی۔

# غلاف كعبه كاسراف وعدم اسراف يرعلامه عثاني كي تقرير

پھریں نے کہا کہ اس میں علانے بہت کچھ کلام کیا ہے۔ مافظ ابن تجرنے فتح الباری میں وو

ورق کے قریب اس پر لکھے ہیں تاریخی بحثیں کی ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ پر کسوہ (غلاف کس نے

والا اور کس چیز کا ڈالا کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا در بیاج وحریر کا کسوہ (اباس)

حضرت عباس بن عبد المطلب کی والدہ نے ڈالا۔ اور بھی اقوال ہیں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عبد میں دیباج وحریر کا غلاف تھا پھر اس میں تکلفات ہوتے

دیس سے علائے کسی وقت منع تبیس کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کا زیادہ اجتمام کیا ان کوعلانے دعا کیں

ویں۔ کمانی الفتح کعبہ کا تھم دوسرے تمام بیوت ( کھروں ) اور مساجد سے منتقی ہے۔ اس پر علاکا

ل دیباج ایک معم کاریسی کیژاموتا ہے۔

انفاق باس كوبدعت يامنكرقر ارويتا ميحي نبين " - (دائرى درم ١٥٥٥م ١١)

غلاف کعبہ کے رہیٹی ہونے پر بعض علائے کیل نے جرمت واسراف کا بہت جلد فیصلہ کر فیری کا طاقدام کیا ہے۔ ویکھے حضرت مولانا شیراحمرصاحب عثانی نے فتح الباری کی تحقیقات سے تاریخی اور فقہی پہلوکو متعین کر دیا اور جوعلائی کو فقہی خیال کے ماتحت تاجائز خیال کے ہوئے تھے مولانا نے ان کی تقلید نہیں گی۔ اب سوال ہے کہ اگراس کو اسراف کی حدیث رکھا بھی نہ جائے تو کیا غلاف کعبہ کی تقلید نہیں ۔ راقم الحروف کے تو کیا غلاف کعبہ کی تیمت کو بھی اور کا رخیر میں صرف کرنا مصلحت ہوگا یا نہیں۔ راقم الحروف کے نزویک ہیا مرتعین ہے کہ فقہی نقط نگاہ سے مولانا عثانی کی تحقیق فیصلہ کن ہے لیکن آگر مصلحت خبر کو بھی نظر رکھا جائے گئا کر کی اور کا رخیر میں خاص خاص ہنگائی حالات میں مخبائش گئتی ہوئے گئا کر کی اور کا رخیر میں خرج کے جائیں آگر مصلحت سے خالی نہیں۔ کعبہ کے فیتی غلاف مسلحت سے خالی نہیں۔

تطهيرجز برة العرب

موتمر مکہ کی دہجہ الاقتراحات میں تطمیر جزیرة العرب بینی کفار کا جزیرة عرب سے اخراج با
کم از کم اعلان آئی جگہ خاص اجمیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاو ہے
اخو جو الیہود و النصاری من جزیرة العوب (یہود و نصاری کو جزیرة عرب سے نکال
باہر کرو) بدشمتی سے سلطان ابن سعود کے شئے اقتدار و تسلط سے پہلے شریف حسین والی مکہ وشمنان
اسلام برطانیہ کے ہاتھوں برتاج رہا تھا اور انگریزوں نے وہاں اپنا اچھا خاصہ تسلط جمار کھا تھا۔ یہی
پالیسی شریف کی تباہی کا باعث ہوئی۔ ابن سعود نے تملہ کرے شریف کو تکال باہر کیا۔

مؤتر مکنی مجلس میں بیروال زیر بحث آیا کہ اگر چا تھریز کے نکالے کی سروست ہمیں استطاعت نہیں لیکن کم از کم ونیائے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے بیاطلان کردیا جائے کہ ہمیں کسی غیر سلم کا والی اوجود جزیرہ عرب میں منظور نہیں۔ اس تجویز پر روس کے وفد کے ریمی نے ایسے اعلان کو بھی مسلحت کے خلاف سمجھا اور اپنے فقتی نقط ذکاہ سے ایسا اعلان مناسب خیال نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں مولانا شیر احمد صاحب عثانی نے جو کچھ تقریر فرمائی اور اپنے تفقہ کا ثبوت دیاوہ یہ ہے۔ مولانا عثانی کھتے ہیں:۔ احمد صاحب عثانی نے جو کچھ تقریر فرمائی اور اپنے تفقہ کا ثبوت دیاوہ یہ ہے۔ مولانا عثانی کھتے ہیں:۔ ۵ دی الحجر کو دو بیت الاقترا احات 'میں یوی ردو کد کے بعد جزیرۃ العرب کی تجویز چیش ہوئی۔ اس کی مخالفت میں رئیس وفدروسیہ نے طویل تقریر کی۔ اس میں زیادہ (زور) اس پر تھا کہ اس

ریز ولیوش کا بھیج حکومت ججاز بیا ور موتمر کے بق بیس براہوگا بیا علان کر کے تمام دول اجبیہ کوتشو لیش اور بیجان میں ڈالنا ہے ہم کو حکمت اور تدبیر کیسا تھوقد م اشانا چاہئے۔ ایسا کام ندکریں جس سے یہ حکومت صدید ججازیہ ( ججازی فی حکومت ) جو چندال قوی نہیں ہے فنا ہوجائے۔ وصیت رسول اللہ صلح کا کسی کو اٹنا رہیں محرد کھینا ہے کہ اس وقت اس کے اعلان کا موقع بھی ہاس کے نتائج کیا ہوں کے بورب موتمر اور اس فی حکومت کی طرف تاک رہا ہے اور اس کے اعمال کا مراقبہ کر زہا ہے۔ ہم اس کوفورا مصنعل ندکریں۔ باتی جومقعد تجویز کا ہے وہ سب مسلمانوں کے سینوں اور دوں میں ہے و کیمنے رسول اللہ صلح نے حدید بیسی می طرح صلح اور محام ہو کیا۔ کیا اس میں دلوں میں ہے و کیمنے رسول اللہ صلح نے حدید بیسی می طرح صلح اور محام ہو کیا۔ کیا اس میں مارے لئے اسونیس ہے۔ اس یر میں نے تقریری۔

تقر رمولا ناشبیراحمه صاحب بسلسله تجویز جزیرة العرب وز دیدتقر بررئیس وفدروی

ی نے کہا کہ وصب کے جوت سے کی کواٹکارٹیں ۔ کی احادیث یمی فدکور ہاور مقر ر نے ای وصبت پراپنے اقراح کی بنیادر کی ہے آپ سب اس کی خرورت وابیت کوتنایم کرتے ہیں ادراعتر اف کرتے ہیں کہ یہ ہر سلمان کا عزیز ترین مقصداور مجوب ترین تمنا ہے لیکن آپ کتے ہیں کہ حکومت تجاز کے لئے اس میں تعلوہ ہودا ہے کواس طرح کے نظرات میں کیے ڈال ملی چیز چیش کرتے ہیں جس کوخود حکومت چیش جیس کرتی نہ قالیا وہ ہماری اس مسلمت اندیش سے داختی ہوگی ہمارے ساتھ ساتھ فرمائی ہیں۔ ایک اعور جو االیہود و والنصاری من جوزیر ہ العوب میں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائی ہیں۔ ایک اعور جو االیہود و والنصاری من جوزیر ہ العوب انہوں نے بیوں کی قروں کو بحدہ گاہ مثال دو) دوسری (وصبت) لعن اللہ الیہود و والنصاری انہوں نے بیوں کی قروں کو بحدہ گاہ مثالیا) یہ دونوں وسیس آپ نے ساتھ ساتھ فرما کیں۔ فرق انہوں نے بیوں کی قروں کو بحدہ گاہ مثالیا) یہ دونوں وسیس آپ نے ساتھ ساتھ فرما کیں۔ فرق انتا ہے کہ پہلی وصبت بھی خدام ہے اور دوسری تحقیر (دھمکی) کے پیراییش ہے۔ اب آپ و کیکے مسارعت (جلدی) ہے کام لیانہ عالم اسلامی سے معورہ کیا ندان کے اجتماع کا انتظار کیا نہ علاونسلا

ے مباولہ خیالات کی ضرورت مجی نداس کی تطعاروا کی کدمسلمانوں میں اس تعل سے بجایا بھا طور پرکیسی تشویش اور بیجان موگا کتنی بزی اہم تعداد مسلمانوں کی (اور مما لک اسلامیہ) اس عمل ے متوحق اور لفور ہوں مے حکومت نے کہا کہ ہم کتاب وسنت سے تمسک کرتے ہیں۔ جب سنت صحد مارے سامنے ہے جربم کوکی کا کوئی خوف نہیں۔ دنیا راضی ہو یا ناراض کوئی ماراساتھ دے یا شدوے ہم کو یکھسروکا رہیں۔ کاعنا ما کان اسی حکومت جس نے رسول الشصلی الشعليدوسلم كى ایک وصیت کے نفاذ میں کسی طرح کی مصلحت اندیش اور اسلامی جماعتوں کی خوشی یا تاخوشی کی کوئی پروائیس کی میں خیال نہیں کرتا کدوہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ووسری وصیت مے صرف اعلان كرتے بيل كفاركى تشويش اوراضطراب كى برواكرے كى - بم حكومت كى طرف اس خوف كو منسوب كرتے بي جے خود حكومت الى طرف منسوب كرنا پندنيس كرتى - ميرى غرض يہ ہے كه مؤتركوبا حكومت جازكوجبداس كاتعلق تمام عالم اسلام ، بربركام بس تاني (وعيل) اورتدبير ومسلحت الديثى سے كام كرنا جاہتے ہم كوبيمنا سبتيس كرہم ايك براكى كوف كرنے بي اس ے بھی بوی برائی پیدا کروی میرے تزویک ریزولیشن کے اعلان ش کوئی ضررتیس ۔الفاظ میں توسط اورتعديل كامضا تقربيل ليكن اس ريزوليشن سع بدافا كده بيب كدايك مرحيه تمام ونياة كاه موجائ كمسلمانان عالم باوجوداب عابت تغرق وتشت احوال كي باوجود خت اختلاف اجيال و اقوام كے پر بھى ايك متفقد نصب العين ركھتے ہيں۔اوروہ جزيرة العرب خصوصاً عبازى حفاظت و ميانت بيرياك ايامقصد بجوهاكم وككوم ضعيف وتوى مستقل اورغيرستقل آزاداورغلام برمسلمان كالمح تظرب جوان كے سينوں اور دلوں من تعش في الحجرب جس كے لئے وہ اسية تمام وسأئل اورائي برجيز قربان كرتے كوتيار بيں۔ووسرى بات يہے كه حكومت جازيد كے متعلق بہت سے لوگ ظنون و اوہام میں جلا ہیں۔جن پرہم مندوستان میں مطلع مو سے ہیں ( یعنی انظریزوں سے تعلقات رکھنے کی نسبت) اس ریزولیشن سے مسلمانوں کے قلوب حکومت جاز کی طرف سے مطمئن ہوجا تیں کے اور ان کوشفائے صدور حاصل ہوگی صلح حدیدیں سنت کا جوجوالہ دیا گیا ہے بیں اس کو ما نتا ہوں لیکن میں ایک ووسری سنت بھی یادولاتا ہوں کداس وقت جس سے بڑھ کراسلام کے حق میں مختی اور مصیبت کا کوئی وقت نہ تھا اور جبکہ چند معدود نے نفوس آ ب کے ساتھ تھے۔ای بلداللہ الحرام ( مکمعظمہ) میں جہاں ہم اورآ ب مجتمع بیں بی كريم صلع كولوكوں نے اعلان حق اور دعوت الہیہ سے دو کتا جا ہالیکن آپ نے فرمایا کہ اس خدا کی تتم جس کے تبعنہ میں

محرسلی القدعایہ وسلم کی جان ہے اگر و واوگ آسان سے اتار کرسورج کومیری ایک منفی میں اور چاند

کو و د سری منفی میں رکھ دیں تب بھی محر (صلعم) اس چیز سے بنے والانہیں ہے جس کے لئے اس

کے پروردگارنے اسے بھیجا ہے۔ پس میں کہتا ہوں مقترح کی تجویز دونوں سنتوں پر مشتمل ہے۔
پہلے جز میں اعلان حق کیا جاتا ہے جس میں کوئی پروانہیں کہ کون اس سے خوش اور کون ناخوش اور کون تاخوش اور کون تاخوش اور بیر بلکہ تجویز کے دوسرے جز میں سنت صدیبی رعایت ہے کہ ہم کوئی اعلان جنگ نہیں کر دے ہیں بلکہ جزیر قالعرب کوا کے سامن کی اور حیاوی مقام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بی ہماری کوشش ہے۔ ھذا ما جزیر قالعرب کوا کے سامن کی اور حیاوی مقام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بی ہماری کوشش ہے۔ ھذا ما کنت ادام دائت کلم به و الامر بیدائله سبحانه و تعالیٰ (یہ ہے جس کے متعلق کلام کرنے کاش نے ارادہ کیا تھا اور فیصلہ تو افتہ ہجانہ و تعالیٰ (یہ ہے جس کے متعلق کلام کرنے کاش نے ارادہ کیا تھا اور فیصلہ تو افتہ ہجانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے)

شخ قاضی ابوالعزائم نے اس کی بہت داددی۔ ایک معری نے کہا کہ ہم دونوں وسیتوں میں ہے ایک کی استطاعت رکھتے ہیں۔ دوسری کی نہیں اور حدیث میں آیا ہے افدا امو تدکیم بیشیء فاتو امنه مااستعطتم (جب میں کی بات کا جمہیں تھم دوں تو اس میں ہے جس کی جمہیں طاقت ہواس کو بچالاؤ)۔ میں نے کہا کہ افراج یہودونصاری اگر ہماری استطاعت میں فی الحال نہیں کیکن اپنے فریضہ اورنصب العین کا اعلان ہماری استطاعت میں جونوا کہ ہیں وہ میں بیان کرچکا ہوں۔ معداللہ العین کا اعلان ہماری استطاعت میں جونوا کہ ہیں وہ میں بیان کرچکا ہوں۔ عبداللہ العین کا اعلان ہماری استطاعت میں معلوم ہوتا کہ تبور والی وصیت معمل کرنے ہے اس قدر

عبدالله العبی نے کہا کہ اگرسلطان کو بیمعلوم ہوتا کہ تبوروالی وصیت بڑعمل کرنے سے اس قدر تشویش اور بیجان مسلمانوں میں پیدا ہوجائے گا تو وہ ہر کز ایسانہ کرتے''۔(وَارَی حَالَ ارْس ١٢ ہمن ١٨)

ندکورہ تقریرا کر بغورہ یکھا جائے تو اپنی جگہ نہایت اہم اور طبت اسلامیہ کی زندگی اور موت کا مازک مسئلہ ہے۔ تطبیر جزیرۃ العرب کی اہمیت اور تزاکت کی حقیقت کے لئے کیا ہیہ بچھ کم ہے کہ آ تخفرت علیہ العسلوۃ والسلیم اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں اس کی وصیت فرما رہے ہیں اور ایسے مواقع پرانہی امور کی وصیت کی جاتی ہے جواپی فحامت شان میں خصوصی مقام رکھتے ہوں۔ اس نظریہ کوسامنے رکھتے ہوئے فقاہت جس امر کی مقتصی ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو حضرت علامہ عائی نے بیش کیا ہے۔ ردی وفد کے رکس نے جس مسلحت کو بیش نظر رکھا ہے وہ پہلو بھی ہر چند کہ ول کولگنا ہے انہوں نے سلح حد یہ بیکی نظیر بیش کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کی حل کولگنا ہے انہوں نے سلح حد یہ بیکی نظیر بیش کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کی ہے۔ ول جاتیا ہے کہ اس مسئلہ میں قائد روس کی تائید کی جائے۔ محرخور سے دیکھا جائے تو صلح حد یہ بیا وراس عہد کے حالات میں زمین آسان کا فرق ہے۔

ا ملح حدیدیے وقت کمد پر کفار کا تسلط تھا اور مسلمان وہاں سے جلاوطن تھے۔

۲۔ اس عبد شی مکہ پرمسلمانوں کا اقتدار ہے اور کفار کی تعداد تھیل ہے۔ مگر ساتی ۱۶ رپڑھاؤ
کا بیدعالم ہے کہ شریف کما انگریزوں کے ہاتھ میں کٹ پٹلی کی طرح ٹاج رہاہے۔ شیخ البندمولا نامحود
المحن صاحب شیخ الحدیث وارالعلوم و یو بندگی انگریزوں کے اشارے پرشریف مکہ کے ذریعہ گرفتاری
اس بات کا صاف جوت ہے کہ وہاں انگریز کی چیٹم واہر و کے اشارے چل رہے جیں۔ اخیار کا و بد ہہ حکومت مکہ کی رگ رگ میں سرایت کے ہوئے تھا۔ اندریں حالات این سعود کی جیت نے شریف
کی حکومت کے پر نچے اڑا دیے جیں۔ ضرورت ہے کدا تگریز کے غائبان افتدار کی وجیاں اڑا کررکھ
وی جا کیں لیکن مسلمانوں کو ابھی اتنی طافت نہیں کہ انگریزوں کو بیک بنی ودوگوش نکال باہر کیا جائے
یس اگر اس کی استظاعت نہیں تو کم از کم تجویز جزیرة العرب کا بی اعلان کر دیا جائے جونی اکرم صلی
الشد علیہ وسلم کی وصیت میں افراج جزیرة العرب کے مقابلہ میں کم ورجہ دکھتا ہے۔

حضرت مولانا عثانی کااس معالمہ میں تفقہ اور مصلحت جس کو حکمت ہے تجبیر کیا جاسکتا ہے نہایت مناسب انداز میں نظر آتا ہے۔ چنانچے فی خاصی ابوالعزم نے وادو ہے کر حضرت عثانی کی خوب تائید کی ہے۔ حضرت عثانی نے بیفر ماکرا ہے بیان میں پوری قوت مجردی ہے کہ اس بلدائتہ الحرام کائید کی ہے۔ حضرت عثانی نے بیفر ماکرا ہے بیان میں پوری قوت مجردی ہے کہ اس بلدائتہ الحرام کار مکہ معظمہ) میں جس میں آپ اور ہم جمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاخوف وخطرتمام کفار کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ بیاوگ آگر میرے ایک ہاتھ پرسوری اور دوسرے پر چاندلا کر رکھ دیں تو میں تبلیغ رسالت سے بازند آپ کی اتو اب مسلمانوں کو یعنی حکومت تجاز کو کیا ہوا ہے کہ وہ تجویز یا تخلیہ جزیم العرب کا صرف دیز ولیشن ہی ہاس کرا ہے۔

بہرحال ماحول پر نقیددانشمند کے اس طرح چھاجانے سے ان کے زور علمی توت نقبی حکمت اسلامی کا بورایت چلنا ہے۔

یہ وہ مسائل تھے جوطامہ کی خودنوشتہ بیاض سے نادر بھے کرراتم الحروف نے بیش کے بیں اب ان فقہ کے حصہ کوئم کرنے سے پہلے مرف ایک عبارت اور پیش کرتا ہوں جس سے ان کے وین بیل فیم اور قوت فیملے کا پنتہ چانا ہے نماز بیل خشوع وضعوع اور عاجزی و یک و کی پر مغرین اور فقیا نے مخلف اجتمادات ویش کے بین اس کی تحقیق حصر حدیث میں ایک محد تا نظریہ کے ماتحت فقیہ آپ نے گذشتہ اوراق میں پڑھی ہے لیکن فقیمی فقط نظر سے حسب ذیل آبت کے ماتحت فقیہ وائشمند کی تحقیق کا جائزہ لینے ۔ آپ قلد افلح المعومنون اللذین هم فی صلو تھم خاشعون وہ مومن کا میاب ہو گئے جوائی نماز میں خشوع افتیار کرتے ہیں) کی تغیر میں لکھتے ہیں:۔

"فقہا کاس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدون خشوع (عاجزی واکساری) کے بچے اور مقبول ہوتی ہے گئے اور مقبول ہوتی ہے پائیس۔صاحب روح المعانی نے تکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلوٰ ق کے لئے شرط نہیں ہاں تبول صلوٰ ق کے لئے شرط ہے۔ میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن تبول کے لئے شرط ہے واللہ اللہ علم (مورة مومون بارونبر ۱۵ ارکزی نبر ۱)

نذكوره عبارت میں فقیددائش مند نے خشوع نمازی مخضری بحث میں يكنائے روزگار صاحب
روح المعانی كا قول نقل كرتے ہوئے تحرير قرمايا ہے كه انہوں نے قبول نماز كے لئے خشوع كوشرط
قرار ديا ہے ليكن علامہ عنانی نے فرمايا كه "ميرے نزديك حسن قبول كے لئے خشوع شرط ہے۔
د يكھے صاحب روح المعانی كے قبول صلوۃ كے الفاظ میں فقید دائش مند نے حسن كالفظ برحا كرحسن
قبول ہے اپنے فقد قس كوا بھارا اور نكھاركر د كھ ديا ہے۔ يہيں سے ان كے نفقہ كا پند چاتا ہے۔

یہ تھے نقیدوانش مندجن کی فقہی قدروں کا مقام اس قدراو نچااور جچا تلا ہوا ہے کہ اس مقام کو پالینے کے بعدان کوفخر حقیت کہنا آسان ہوجا تا ہے۔ پیفیبر برحن کا فرمانا حق ہے کہ

من يرد الله به خيرايفقهه في الدين

الله جس كے ساتھ بھلائى كاارادہ كرتا ہے تواسے دين ميں مجھ عطافر ماتا ہے۔ تاریخ انعثام حصہ فقہ او يقعد اس الع ۲۲ جولائی سو 190م بروز جعد لا ہور۔

قاسم ثانی متکلم اسلام علامه شبیراحرٌعثمانی اوران کامقام علم الکلام میں

علامة شيراحم صاحب عثانی لورالله مرقد وظم معقول اور منقول دونوں بیں جامع تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا کیا ہے اور بقول مفتی مح شفع صاحب قبلدان کے ایک ایک وصف کے لئے ایک ایک دفتر کی ضرورت ہے۔ علامہ کے علم الکلام پر بیطولی اور تبحر پر مفصل کھنے کے لئے ستفل تصنیف درکار ہے۔ علم الکلام ان کا بایہ ناظم اور قابل فخر سر بایہ ہے۔ علم الکلام ان کا بایہ ناظم اور قابل فخر سر بایہ ہے۔ علم الکلام ان کا بایہ ناظم اور قابل فخر سر بایہ ہے۔ علم الکلام ان کا بایہ نازم کے قائد وا محال پر عقلی دلاکل اور امثال کے ذریعہ ججت واقعیہ کی روشی میں صاف اور مستقیم راہ دکھانا مولانا عثمانی کی قوت استعدال اور کلامی جو برکا خاص کمل رہا ہے۔

مرحوم كوعكم كلام ميں خصوصى ذوق حاصل تھا۔ان كى وجنى ساخت معقولات يعنى فلسفه منطق اور علم الكام كے لئے ارتقائى مقام ركھتى تقى \_ طالب علمى كے زماندى سے معقولات سے بہت زيادہ مناسبت تقی اوراس وقت آپ اپ جم سبق کوشطق وغیره کی کتابی پر حایا کرتے تھے یا تحرار کرایا کرتے تھے تاکی مرحوم نے آپ کوشیر وحدیث اورفقہ کی طرف آگر ایک طرف قرآن کریم کے بہترین مفراور ملم حدیث بھی ہوارت کے باعث بلندمتا م فقیہ تھے۔ تو حدیث بھی ہوارت کے باعث بلندمتا م فقیہ تھے۔ تو حدیث بھی ہوارت کے باعث بلندمتا م فقیہ تھے۔ تو دوسری طرف ملم منطق وفلے فاور بہترین میں ہوارت کے باعث بلندمتا م فقیہ تھے۔ تو والا نکر محقولات وفول مطرح کے علوم پر حاوی اور جائع شاؤ وٹا در ہی ہتا ہاں ہوتی ہیں۔ حالا نکر محقولات اور محقولات وفول طرح کے علوم پر حاوی اور جائع شاؤ وٹا در ہی ہتا ہاں ہوتی ہیں۔ حکمت وفل فید اسلام ہو ٹا نا اور سائنس کی جدید تحقیقات پر بھی عمین نظر رکھتے تھے ان کی اسلامی محلومات اور تحقیقات کی وسمقیں ایام رازی امام غزائی شخ محی الدین بن عربی شاہ ولی اللہ اور بالخصوص ججہ الاسلام مولانا محمد قائم مصاحب بانی وار انعلوم و بو بند سے وابستہ تھیں۔ آپ نے ان صحرف تا کا کو فک مشکل سے اور بالخصوص ججہ الاسلام مولانا محمد قائم کی کتابوں کا مجمرا مطالعہ کیا تھا بجی وجہ تھی کہ اسلام کا کو فک مشکل سے مشکل اور دوقیق سے دقیق مسئلہ بھی ان کی محقیق نظر کی زو سے باہر نہ تھا۔ ان کو زاکت حالات نواک سے اسلامی اور ذاکت وقت نے ساتھ طبائع کی مناسبتوں کو ٹولے ہوئے اسلام و سائنس کی نکت آرائیوں پر بوری وسترس تھی۔

تعارف علم الكلام

م تبہ جبکہ تم کھونہ تھے اور جبکہ ابتدائی تخلیق نہایت مضعل ہوتی ہے اس نے تمہیں پیدا کرویا۔ یہ جواب ا تنالا جواب ہے کہ اس کا جواب دینے سے کفار مکہ کے لئے خموثی کے سوائے جارہ نہ تھا۔

قرآن کریم کے کلام البی ہونے پر کفار نے جس قدراعتراضات کے اس کا جواب بھی نہایت معقول اور معطقیان مقدمات کوچھوڑ کرصرف بید یا گیا کہ فاتو ابسور ہ من مثله وادعوا شہدآء کم من دون الله ان کنتم صدقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارالتی وقو دھا الناس والحجار ہ اعدت للکفوین لیخی ہمارادوی ہے کہ بیضائی کلام ہوارا گرتم نہیں مانے تو اس جیسی ایک سورت ہی بنالاؤاور اپنے معبودوں کو بھی ماسوائے خدا بلالو لیکن سبل کر بھی اگر قرآن کریم کی ایک جیسی ایک سورت نہ بنا سکواور برگز بنا بھی نہ سکو گرتواس آگر جس کا ایندھن کفاراور بت ہوں کے جومئرین کا ٹھکانا ہوگی'۔ اب فور کیجئے کس سادگ سے بچوس کا ایندھن کفاراور بت ہوں کے جومئرین کا ٹھکانا ہوگی'۔ اب فور کیجئے کس سادگ سے قرآن عبیم نے فدا کے کلام ہونے پراستدلال کیا ہاور یہ جواب آئ تک بلکہ تیا ست تک کے لئے کائی ہے۔

کہیں کہیں اہل علم میروقریش کمدے ذریعہ یالواسطہ یا بلاواسطہ آتضرت سلی الله علیہ وسلم

اللہ اللہ اللہ ہوگر تے تھے جن میں سائنس اور فلسفہ کی حقیقت مطلوب ہوتی تھی اوراس شم

کے سوالات سے صرف رسالت مآب علیہ العسلوٰ قوالتسلیم کو خفیف کرنا مقعود ہوتا تھا کہ آپ اگر

جواب نہ وے سکے تو ہمیں آپ کی نبوت میں دوسروں کے سائے دختہ اندازی کرنے اور شکوک

الکا لئے کا موقع ہاتھ آجا کا ۔ چنا نچہ بھی روح کی حقیقت کے متعلق انہوں نے دریافت کیا جیسا کہ قرآن حکیم میں ہو ویسٹلونک عن المووج (اور بیلوگ آپ ہور ح کے متعلق دریافت کرتے ہیں اس کا جواب بارگاہ رب العزب سے جودیا کیا وہ بیتھا کہ قبل المووج من دریافت کرتے ہیں اس کا جواب بارگاہ رب العزب سے جودیا کیا وہ بیتھا کہ قبل المووج من العلم الاقلیلاء یعنی روح میرے رب کے تھم کا نتیج ہے۔ اس کی حقیقت کا اوراک تمہارے لئے تحت مشکل ہے اس لئے کہ تمہارا علم نبایت ہی تیل ہے ہیں اتنا ہی می جھولوکہ خالق زمین و آس ای جب کی جا تمار کو پیدا کرنا چیا ہے ہیں تو اس میں زندگی کا تھم اس کی میں اور کے جواب سے ان کے میں اور کے جواب سے ان کے برال اور کے بختیوں کی تمام راہیں کاٹ کرر کھ دی گئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا مقصد اخلاق کی تحمیل ہے نہ کہ فلسفہ اور سائنس کی عقد و کشائی یہی وجہ ہے کہ جب بلالوں کے بارے میں سوال کیا عمیا تو اس کا جواب

بحي قل هي مواقيت للناس دياكيا.

ببرحال ابتدائے دور بی اعتراضات اور جوابات کاسلسانہ ایت سادہ انداز بی تفاادر افہام وتنہیم کاطور وطریق بھی کاطور وطریق بھی کا در ساف تھا کہیں کفارے بحث اور جدال کی توبت بھی آئی تو جادلھم بالتی سی احسن کارنگ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا اور کہیں کفار کو ہدایت سے خارج پائے جانے کے آثار نظر آئے لکم دینکم ولی دین کر کرکام خم کردیا گیا کہ بہاں زیادہ کلائی حکمت کے خلاف تھی۔

عرب کے غیر مہذب اور تاخواندہ انسانوں کے مائے نفیات کے ہاتحت جوصاف اور سادہ دلاکل پیش ہونے کے قابل تھے۔قرآن کریم کے رنگ انجاز نے انکی کو پیش کیا ہے ان کے مائے آ ہان وزیمن پہاڑیاں اوراونٹ قدرت کی آیات آ فاقی تھیں۔ چنانچہا پی قدرت و حکمت اور خدائی کوعرب کے جابلوں کو مجانے کے لئے فرمایا افلاین نظرون الی الا بل کیف خلفت والی السمة اور کیف رفعت و الی المجبال کیف نصبت والی الاوض کیف مصطحت بین کیا وہ اور فور کی طرف کر مصطحت بین کیا وہ اور ن کی طرف کر مصطحت بین کیا وہ اور ن کی طرف کر مصطحت بین کیا وہ اور ن کی طرف کر کی طرف کر کی طرف کر کی مطرح اور نجانی کی طرف کر کی خورت اور خالفین و محرضین کے کی اور اعتراضات کے دو میں نہایت علیمانہ مگر سادہ اور صاف انداز میں دلائل پیش الزامات شکوک اور اعتراضات کے دو میں نہایت علیمانہ مگر سادہ اور صاف انداز میں دلائل پیش مطابق بیش کیا جائے البیما کو جس میں وجود باری تعالی تو حدوقر آن رسالت انبیاء کتب البیم لائکہ مطابق بیش کیا جائے البیما کو کھم الکلام کہا جاتا ہے۔

## دورصحابيه

آ مخضرت سلی الله علیه و ایمان لانے والوں کو واحظام واعتقادات اسلامیدی کوئی شبر ہی ہیں ہے گرزتا تھا۔ جیسا کہ معراج جسمانی کے سلسلہ میں حضرت الو کرٹ کے سامنے کفار کے اعتراض اور حضرت مدین کی تقدد بین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ محابد ضوان الله علیم اجمعین کواکر برعبادات معاملات یا اعتقادات میں کوئی شبہ چیش آتا تو علی ہے صحاب سے یو چھ کر بے چون و چراسی کرلیا کرتے تھے۔

فرقةمعتزله

بالآخرايك وقت وه آيا كرمسلمانول من عل خود فقف المحكر عبوع اعتقادات من

مجى اختلاف كى نوبت آئى۔ چنانچ سب سے بہلافر قدمسلمانوں بيس معتر لَد كا بيدا ہوا اور بعدازاں كتنے فرقے اعتقادات كے اعتبارے بنتے چلے مجے ـ ليكن ان سب فرقوں بيس صراط متنقم جس مسلمانوں كے فرقے كوحاصل ہے وہ ہے الى سنت والجماعت كا فرقہ۔

## ابل سنت والجماعت

افل سنت والجماعت كالفظ مسلمانوں كا ذبانوں اكثر سنے بي آثار ہتا ہے كيكن بيكونى بماعت ہاں كے متعلق مرف بير بجو ليجئے كہ بيد جماعت وہ ہے جو محابد رضوان الله عليهم الجمعين كو عقائد كى بيروى كرتى ہا ورسنت برجلتى ہے۔ اس راہ كے خلاف جلتے والے تخص كو خلاف الل سنت والجماعت كہا جاتا ہے جنانچاس مراط متفقم بي سے سب سے پہلا أميز ها راستہ واصل بن عطائے نكالا جو فرقہ معتز لدكا پہلا بانى اور موس ہاور جس كالى منظر اور خاكہ علام سعد الدين تعتاز انى نے اپنى شرح عقائد تى بي صحب ذيلى الفاظ بي مين كيا ہے اور معتز لدكو جو واصل بن عطائے جين تي سب سے پہلا فرقہ برست تا بت كيا ہے: ۔

وذكك لان رئيسهم واصل بن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصرى رحمه الله و يقرران من ارتكب الكبيرة ليس بمومن ولاكافر و يثبت المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة.

اورمعتزلدکومعتزلداس کے کہاجاتا ہے کہان کا مروارواصل بن عطاحت بھری رحمداللہ کی مجلس سے بہتا ہوا علیحدہ ہو کیا کہ جو تھا تا ہے کہان کا مروارواصل بن عطاحت بھری رحمداللہ کی مجلس سے بہتا ہوا علیحدہ ہو کیا کہ جو تھا تہ ہوگیا تو دہ نہ موس ہو کیا کہ دہ دہ دو درجوں (بیعنی اسلام اور کفر) کے درمیان ایک اور درجہ ٹابت کرتا ہے تو حسن بھری نے کہا کہ واصل ہم سے جدا ہو کیا اس لئے لوگوں نے اس فرقہ کا نام معتزلد کھ دیا۔

انجى معتزله بنى ابوعلى جبائى ايساقضى بمى جواجوام ابواكسن اشعرى كا استاذ تھا۔ چنانچ ابتدا بن المام ابواكسن اشعرى بحى معتزله كے ساتھ تھے ليكن ابوعلى جبائى كے بعض غلط عقائد كے باعث انہوں نے اپنے استاد كوچيود كرا پناوى مقام تعين كيا جومحابہ كے عقائد پر تھا۔ چنانچام ابواكسن اشعرى اوران كے بعين نے معتزله كى ترويداور سنت ہے جن عقائد كا شہوت مانا تھاان كے ابت كرنے ش اپنے آپ كوشنول ركھا اور ايك جماعت اى داستہ برجلتى رى تا آئك كوكوں نے اس تماعت كانام الل سنت والجماعة ركھ دیا۔

فرقهاشعربيه

اللسنت والجماعت كفسوسى فرق كاشهرت المي المام الدلسن بيرى اور چوكدام الوالسن

حفرت ابد موی اشعری و منی الله عندی اولا و شریح منی بیشت بی بیراس کے لمام ابوائس کواشعری اوران کے سلسلہ کواشا عرف الشعری و الله عندی کا لفظ اس کے سلسلہ کواشا عرب کے نام سے شہرت حاصل ہو کی لیکن ابوموی اشعری کی نسبت بیں اشعری کا لفظ اس کے آتا ہے کہ یمن کے ایک قبیلہ کا جدا مجدا شعری نام کا تفاجد اس قبیلہ کے سب انسان اشعری کہلانے کے اس کے مقائد کے تبیاری اللہ کا تعام کے مقائد کے تبیاری کے مقائد کے تبیاری ایسان کے مقائد کے تبیاری اور کے تام سے مقبود ہوئے۔

اشاعرہ کے عقائد پرہم مسلمانان پاکستان وہندوستان بھی چلنے کا دھوئی کرتے ہیں اوراس وجہ سے ہم بین بعض مشہور فرقے اپنے آپ کوالل سنت والجماعت کہتے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کہتے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کے ہیں کیونکہ افل سنت والجماعت کے نام سے فرقہ اشاعرہ نہ صرف پاکستان وہندوستان ہیں مشہورہ بلکہ دیار خراسان عراق وشام اورد مجرا قطار اسلام ہیں بھی اشاعرہ بی کوالل سنت والجماعت کے نام سے یادکیا جا تا ہے۔

## فرقة ماتريدييه

اشاعرہ کو خدکورہ بالا و بیار میں افل سنت والجماعت کہاجاتا ہے لیکن ما وراء انہر کے علاقے میں ابو منصور ماتر بدی کے اصحاب کو افل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو منصور ابو هر عباس کے تلید ہیں اور وہ ابو بر جر جانی کے شاگر دہیں۔ اور جر جانی ابو بھر بن سے اور جر جانی ابو بھر بن سے اور جر جانی ابو بھر بن سے اور جر جانی ابو بھر بن کی روایات پر تمام افتہ نفی رائج ہے۔ بیام قاتل تجب ہے کہ مقد میں حضرت امام ابو جنیف ہے کہ مقلد ہیں۔ لیکن عقائد میں امام ابوائس اشعری کی تقلید کرتے ہیں الحاصل فرقہ ماتر بدابو منصور کی طرف نبست رکھتا ہے اور چونکہ ابو منصور ماتر بدے رہے والے تھے جو سمر قدے تر بوں میں سے ایک آیا وی کا تام تھا لمبد الی مناسبت سے بید جاعت ماتر بدر ہے تام سے مشہور ہوگئی۔ حاصل بیہ کے دونوں تی جماعت میں الم سنت والجماعت میں شامل ہیں۔

بہر حال عقائد کا سلسله علوم اسلاميد من خاص ابهيت كا حال ہے۔ مجمع عقائد پربى انسان كى انجات اور اخروى قلاح كا دارو هدار ہے۔ خصوصاً مسلمان كواس راو پر چل كران مجمع عقائد كا پية چلانا ہے۔ جس پر صحابہ كى جماعت تقى ہميں بيہ معلوم ہونے كى ضرورت ہے كہ خداكى ذات اوراس كى صفات كيا ہيں۔ رسالت كيا ہے اور بير كہ انبياء پر ايمان ہونا ضرورى اوران پراعتقاد فرض ہے نيز ان تمام ضروريات كا اعتقاد جو ہمارے ايمان كا مجمع معيار تخبر ايا جا سكے ضرورى ہوت تر آن وسلت كا وجود كتب ماويد پر ايمان حشر و نشركا قرار معاوا و رقيا مت كے واقعات جن كا جوت قرآن وسلت كا وجود كتب ماويد پر ايمان حشر و نشركا قرار معاوا و رقيا مت كے واقعات جن كا جوت قرآن وسلت سے ثابت ہے خرض بيہ كہ مقائد كے وہ تمام امور جن پر اصولى طور سے ايك انسان مومن كہلا يا جا

سكتاب ما خضرورى بيل - البت كتف جزئى اختلافات اليه بوت بي جن كواصولى طور يركفراور اسلام كا التيازى معيارتيس بنايا جاسكتا - غرض بيب كداى معلومات كيسليل كوهم العقائد ك نام سه يادكيا جاتا ب- معفرت شاوعبدالعزيز صاحب رحمة الشدعلية محدث والوى افي كتاب شرح ميزان العقائد بي تحريفرمات بيل -

اعلم ان علم العقائد موضوعه ذات الله تعالى لانه يبحث فيه عن عوارضه الذائيه التي هي اماصفاته تعالى كالعلم والقدرة والرؤية والكلام اوافعاله اما في الدنيا بخلق افعال العباد وغير ذالك من الرسل واظهار المعجزة و تعيين الشرائع و نصب الامام اوفي الاخرة كالمعاد الجسماني والحشر والنشر والسوال والحساب وعلاب القبر ولاريب في موضوعية ذات الله تعالى العلم العقائد.

واضح ہوکے کم عقائد کا مقصد اللہ کی ذات ہے کیونکہ اس علم میں اللہ کے یا تو صفات ہے بحث کی جاتی ہے مثل علم تقدرت رویت اور کلام سے یاس خدا کے افعال سے یا و نیا میں بندوں کے افعال کو پیدا کرنے سے متعلق اور اس کے سوائے رسولوں کو مبعوث کرنے مجزہ کو ظاہر کرنے شریعتوں کو مقرر کرنے امام کو تعین کرنے کی صورت میں اور یا آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے حشر ونشراور سوال حساب اور عذاب تبرے متعلق ہیں اس لیے علم العقائد کے اللہ کی ذات ہے متعلق ہونے میں کوئی شریبیں رہنا۔

علم العقا كدوالكلام

یں نے ابتدا میں تحریر کیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں مقائد کا سلسلہ نہا یہ سادہ اور وہ دو تھا۔

طبائع رشدہ ہدایت کی طرف مائل تھیں۔ محبت رسالت کا نورانی فیضان دلوں پر رحمت و ہدایت کی

بارشیں برساتا تھا۔ اگر کسی علمی معاملہ میں کسی کو دفت چیں آئی تو صحابہ رسول الشملی اللہ علیہ دسلم

سے اور بعد از ان محابہ سے پوچھ لیا جاتا تھا لیکن آخرا یک وہ دفت آیا جبکہ بوتانی فلند عربی زبان

میں خفل کیا گیا اور خود مسلمانوں نے اس میں انہاک اختیار کیا اور فلاسفہ بوتان نے وین اسلامی

اور شریعت مصلفوی پرجواعر اضات کے تھان کے جواب علما نے اسلام نے فلند کے دیگ میں

وینا شروع کے تا آئکہ دینی عقائد کو دلائل

سے تفصیلی طور پر بیان کرنے کے علم الکلام کا تام دے دیا گیا۔

علم الكلام كوعلم الكلام كهني كي وجه

جیسا کر فرکورہ سطور یس عقا کراور کلام کا تعارف ہوا ہے وہاں یہ بھی اشارۃ واضح ہوجاتا ہے کہ علم الکلام کوکلام کس لئے کہا جاتا ہے تاہم بالوضاحت اس کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ عقا کردید ہوان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنے کوعلم الکلام کہا جاتا ہے اور چونکہ بات بات پر عقا کد کی بحثوں میں علائے عقا کد کی زبان پر فلاں مسئلہ میں کلام اس طرح ہے اور فلال میں کلام اس طرح ہے کہ لفظ آتا ہے اس لئے علم کا نام بی علم الکلام ہو کیا اور کلام کو کلام کہنے کی وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اس علم میں اللہ تعالی کے کلام ایسی قرآن کے بعض مسائل پر بحث کی بنیا در کھی گئی ہے اس لئے کلام اللہ کی مناسبت سے اس کوعلم الکلام کہا گیا ۔ علم الکلام کی کتابوں میں علائے کلام نے اور بھی کلام اللہ کی مناسبت سے اس کوعلم الکلام کہا گیا ۔ علم الکلام کی کتابوں میں علائے کلام نے اور بھی کناف وجو ہات اس علم کوعلم الکلام کی بیان فرمائی ہے جوطوالت سے خالی تیں ۔

علم الكلام مين حسب اقتصائے زمانہ ليك

علم الكلام كى بنياد چونكدا بسيدلاكل پركى كى بين كذر بيد عقلى طور پرانسانى د ماغوں اور دلول كونسى اور تسكيان ديني مقصود ہوتى ہے تاكدان دلاكل ك ذريع بخالفين عقائد اسلاميہ كے عقلى اعتراضات كاردكيا جا سكاس لئے ہر ہردور بيس چونكدا حتراضات كى توبيتوں بيس اختلافات كا امكان ہوسكتا ہے اس لئے علم الكلام اسلاميہ بيس بحى جوابات كے دخ بدلے جا سكتے ہيں۔ اور حسب اقتصاع زمانہ علم الكلام كى توجيت بدل سكتى ہے نصرف زمانہ كے تقاضوں كالحاظ اور مداوى علم كلام بيس موجود ہوگا بكد مختلف جماعت بائے انسانی اور اختلافات غدا ہب كاعتراضات كا على جو بائے انسانی اور اختلافات غدا ہب كاعتراضات كا على جو بائے انسانی اور اختلافات غدا ہب كاعتراضات كا على جو بائے انسانی اور اختلافات غدا ہب كاعتراضات كا على جو بائے انسانی اور اختلافات غدا ہب كاعتراضات كا

كلام القدما وكلام المعتاخرين

علم الكلام كى ابتدائے عربی اس كوجن لوگوں سے واسطہ برا وہ معتزلہ يا شيعہ جيے فرقے علم الكلام كى بحث ذاتى بارى تعالى الله جو خود كتاب وسنت كوما نے تھے اس لئے ان كے سامنے قديم علم الكلام كى بحث ذاتى بارى تعالى اور صفات اللى تك محدود تھى۔ اس وقت علم الكلام فلسفہ بوتان كى تر ديد سے كوئى تعلق ندر كھتا تھا۔ قدما نے صرف الل جواو بدعات وغير واسلامى فرقوں كے ان عقا كدكى مخالفت اور ابطال ميں اپنے قدمانے ورد كھا تھا چنانچے انہوں نے علم الكلام كو الدو اور فسلوں پرتر تيب ديا

جس على مبتديين معز لدوغيره كاردتها - امام اعظم الوصنيف رحمه الله كي مشهور كتاب فقدا كبرادرعربن حمركى كافى اورعلاده ازين احناف وشوافع كى كتابين ايسے بى علم الكلام بر مشتل تحييں ۔ شروع شروع ميں علمائے ايسے لوگوں سے بحث اور مناظرہ سے افئی توجهات كوعلى دوركما جو اسلامى فرقوں كے علاده شخے اور جن كا عقاد كتاب وسنت برند تفاليكن جب بونان كافل غدا ملاى عقائد كة أرب آيا تو علمائے كلام كوان كا بھى مقابله كرنا پڑا اور اب علم كلام ميں ندصرف فلف كي آميزش ہوئى بلكه طبيعيات الهيات اور ديا كى مقابله كرنا پڑا اور اب علم كلام ميں ندصرف فلف كي آميزش ہوئى بلكه طبيعيات الهيات اور ديا حق كوه اہم امورا وراصول داخل ہو مجتے جن كة دريو فلاسفہ يونان كي ترديدكي جائكتى ۔ بيكلام كلام الختارين كہلايا۔

لہذا علم الكلام كے سامنے دولتم كى جماعتيں آئيں۔ اول وہ جنہوں نے اہل سنت والجماعت كے عقائد كي سامنة ميں۔ مامنة ميں ہے ہے كر مسلمانوں ہى بيں غلط عقائد كى بنيادي قائم كيں۔ دوسرے وہ غير مسلم جماعتيں جو ہر تتم كے مختلف اعتراضات كو لے كراہے اپنے دور بيں اسلاى عقائد كے مقابلہ بيں ميدان بيں آئيں۔ اس لے علم الكلام بيں ہر دوراور ہر لمت كے لئے ظاہر ہے كہ فيك موجود ہونی چاہے تى چنانچہ ہر دور بيں مخالفين عقائد الل سنت والجماعت اور خالفين ہے كہ فيك موجود ہونی چاہے تى چنانچہ ہر دور بی مخالفین عقائد الل سنت والجماعت اور خالفین اسلام كامقابلہ علائے متعلمین نے كيا اور جس طرح كی مخالفین كے اعتراضات نے نوعیت افتار كی اسلام كامقابلہ علائے متعلمین نے كيا اور جس طرح كی مخالفین كے اعتراضات نے نوعیت افتار كی اسلام كامقابلہ علائے متعلمین نے كيا اور جس طرح كی مخالفین كے اعتراضات نے نوعیت افتار كی اسلام كامقابلہ علائے متعلمین نے كيا اور جس طرح كی مخالفین كے اعتراضات نے نوعیت افتار كی تو ہوں ہے۔

امام رازی نے اپنی شخیم تغییر میں زیادہ ترائی امرکو پیش نظر رکھاہے کہ معقولات کے رنگ میں خالفین اسلام کے دیمان شکن جواب و ئے جا کیں تو حید و رسالت عذاب قبر حشر ونشر جنت و دور خ حساب و میزان مجزات اور وجود باری کوفلفہ بوتان کے مقابلہ میں منطق وفلفہ کے رنگ بی میں پیش کیا اور ہر عقیدہ اسلامی کوعقل ولائل کی روشنی میں آیات کی تغییر کے ماتحت چیش فرمایا۔ان کے بعد بڑے بڑے محرکہ الا راءتھا نیف علم کلام میں تھنیف کیس جن کا ذکر اس تمہید میں تطویل لاطائل ہے۔

امام غزالی نے اپنی تصانیف میں اسلامی نظریوں کوجس رنگ میں چیش فرمایا وہ زیادہ تر اسرار و عظم پرز دردیے ہیں۔ انہوں نے عقائم اسلامی ادراحکام سے ان رموز اوراسرار کو فاش کیا جن میں روحانیت اورتصوف کی چاشن تھی۔ انہوں نے اسلام کے حقائق کو فطرت انسانیہ کے قریب لانے کی کوشش کی ہے اورالی چیزیں چیش کی جین جن سے مصالح انسانی اور قلاح آ دمیت کی را ہیں ہموار

اوراستوار موتى جلى جاتى جي-

علامد شیلی علم الکلام پر بحث کرتے ہوئے جب مولانا روم کی طرف پنچے ہیں تو انہوں نے مشوی کو ایک جدید تم کے علم الکلام کی سفک میں خسلک کیا ہے جس کی تفاصیل شیلی کی نوشتہ موارخ مولانا روم میں سلے گی۔ مولانا روم نے حکایات اور تمثیلات کے ساتھ اسلامی نظریات کی تحقیوں کو اس طرح سلجھا کر رکھ ویا ہے کہ انسانی اخلاق ان حقائق کو ایک کرتے ہیں۔ استاذ محترم حصرت مولانا محمد ادریس صاحب کا عرصلوی نے اپنی تھنیف الکلام میں بھی مولانا روم کے اشعار کلای مسائل کی شرح میں بھی مولانا روم کے اشعار کلای مسائل کی شرح میں بیش کے ہیں۔

ہندوستان کے علائے رہائی ہیں حضرت شاہ وئی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ججۃ اللہ الباللہ کھے کر امت محدید پر بہت ہی ہزا احسان قرمایا ہے آپ نے اپنی اس تصنیف ہیں اسرار وحکم اور مصالح و احساز کا مایہ تاز سرمایہ تح فرما دیا ہے۔ میرا تا چیز خیال ہیہ کہ اسلامی نظریات کے اظہار کا ہے اعداز گلامی مسائل کا خاص جو ہرہے۔ آخر امام غزائی نے اپنے دور کے نقاضوں کے ماتحت احیاء العلوم ہیں جن مضاحین کو سے اعماز ہیں چیش کیا ہے وہ ان کے دور کا ایک خاص اعماز ہیں چواسلامی مسائل کو دوما نیت اور عشل کے مطاح طرز میں چیش کرتا ہے۔

فخرامتنكلمين حضرت مولا نامحرقاهم صاحب

بانى دارالعلوم ديوبند

ہندوستان کے دیدہ ورمحکموں میں قدرت کی رحمت کا چینٹا ایک اور سی پر پڑا اوروہ تھی گئر
المحکمین حضرت مولانا محد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بانی وارالعلوم و یوبند آپ نے اپنے وور میں ایک
جدید علم کلام کی بنیا وڈائی اور بیا یک حقیقت ہے کہ حضرت قاسم العلوم نے سابقین مستظمین سے ہٹ
کر بہت سے ایسے دلائل اسلامی اصول وفر وع پر پیش کے بیں جن میں جحۃ الاسلام منفر ونظر آتے
ہیں۔ یہاں اس مقام پر اس تفصیل کی مخبائش نیس کی فکہ معقولات اور بالحضوص علم الکلام منطق اور
فلسفہ میں اپنا ایک خاص مقام ہے جو مستقل تصنیف چا ہتا ہے۔ منقولات کا بھی بیمال ہے کہ شریعت
کی کلیات اور جزئیات پر مولانا کی عقلی نظر اس قد روسیتی ہے کہ قرآن وحدیث کے ماتحت رہ کر نظر یہ
اسلام کو مولانا نے عمل کی ترازو میں قبل کر رکھ دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آگر عشل سلیم انسان کو
حاصل ہوا اوراد حرفق صبحے ہو تو عقل سلیم اور نقل صبحے میں بھی اختلاف نہیں ہوسکا۔ حضرت قاسم العلوم

والخیرات کوخدائے حکیم علیم نے ایک حکمت اور عقل عطافر مائی تھی کہ جس کوسلامتی کے ساتھ متصف کیا جائے تو بالکل درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض غیر سلیم انعقل ہتنیاں جب اس حتم کے نازک مسائل سے دوجار ہوئی جیں تو انہوں نے قدم قدم پرالجھ کو ٹھوکریں کھائی جیں۔

معنرت ججة الاسلام ني تقرير وليذير على عقل كانت خيالات سي جس طرح تجزيد كياب وه بجائے خود بہت كى كى راہيوں اور كى بختيوں كاجواب ہے۔ فرماتے ہيں:۔

" وعقل میں بھی سب کومتفادت بتایا اور وائش وہم میں الل فہم کو مختلف پیدا کیا جو ہا تیں کم فہموں سے رہ جاتی ہیں اس کو کالل عقل والے حل کرتے ہیں اور جہاں کم فہم بچلتے ہیں وہاں سے سیدھی عقل والے سیدھی عقل والے سیدھی اس میں اور آپ معلمتے ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور ول) کو سنجا ہے ہیں اور آپ معلمتے ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور ول) کو سنجا ہے ہیں اور آپ معلمتے ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور ول) کو سنجا ہے ہیں اور آپ معلمتے ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور ول) کو سنجا ہے ہیں اور آپ معلمتے ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور ول) کو سنجا ہے ہیں اور آپ معلمتے ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور ول) کو سنجا ہیں اور آپ میں اور آپ سنجا ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور آپ سنجا ہیں '۔ (تقرید بدید میں اور آپ سنجا ہیں اور آپ سنجا ہیں کا کہ کا کہ میں اور آپ سنجا ہیں کا کہ کا کہ کو بدید میں اور آپ سنجا ہیں کا کہ کی کی کا کہ 
اس عبارت سے جوہ الاسلام کی عقلی قدروں کا اعدازہ لگانا آسان ہوجاتا ہے کہ وہ ایک ایس عقل سلیم قدرت سے لے کرآئے تھے کہ شریعت میں اس جیسی قہم وفراست ہو محض کوئیس ملتی میرے نزویک عقل کے ساتھ مومنانہ فراست اور دوحانی صفوت ایک ایسا مقام ہے جہاں شریعت میر معرفت کی نہ سیجھے والی محقیاں صاف طور ہے ہا سائی کھل جاتی ہیں اور جس جگہ عقلی تو تیں باوجود سلامت اسے ہتھیا روال دیتی ہیں وہاں وہی نور معرفت رہبری کرتا ہے۔ امام غزالی حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد اللہ حسرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمہم اللہ علیہم کو وہی مقام حاصل تھا۔

حطرت مولانا محرقائم معاحب کے علوم اور فنون پر تبعرے کے مختر اجزاء بندہ کے علی الاقاساط مضافین "تذکرہ او بائے دارالعلوم و یو بند" بیں لمیس سے۔تاہم مجذوب وسالک حصرت مولانا محد یعقوب صاحب نا نوتو ک ان کی سوائے میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"مفی (متازعلی) بی کے بیچے میر تھ میں (مولانا محد قاسم صاحب نے) مولوی محد ہاشم صاحب کے مطبع میں کام کیا۔ اس زمانہ میں برحانا اکثر تھا۔ سب کا بیل بے لکلف پڑھاتے ہے اوراس طرح کے مضامین بیان فرماتے ہے کہ کی نے سے نہ سمجھے۔ اور کا بیب و فرائب تحقیقات ہر فن میں بیان فرماتے جس سے تطبیق اختلافات اور تحقیق ہرمسئلہ کی نئے و بن تک ہوجاتی تھی۔ آج فن میں بیان فرماتے جس سے تطبیق اختلافات اور تحقیق ہرمسئلہ کی نئے و بن تک ہوجاتی تھی۔ آج ان کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے اس کے نے رسونے تاہی ہوائی جمال کا آئینہ کے اس کے اس کا تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چھ ذرو آفاب کا کیا نمونہ مگر پھر ای جمال کا آئینہ کے ۔ (سونے تاکی ہوائی جمال کا آئینہ کے ۔ (سونے تاکی ہوائی جمال کا آئینہ کے ۔ (سونے تاکی ہوائی جمال)

مولانا محدید تقوب صاحب رحمة الله علیه خوداین زمانه کے بگانه عالم باعمل تنے اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ان کی فرکورہ تقید کا میہ جملہ کہ اس طرح کے مضافین بیان فرماتے تنے کہ کسی نے سے نہ سمجے اور بجائب وغرائب تحقیقات جرفن جس میان فرماتے "مولانا محمد قاسم صاحب نوراائدمرقدہ کی ملی رسائی کا آئینددارے ایک جگہ حضرت حاجی امداداللہ صاحب کے خیالات مولاتا محدقاتم صاحب کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں ۔۔

''ایے لوگ بھی پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھے اب مدتوں سے نہیں ہوتے''۔ اور مولوی صاحب کی تحریر وتقر مرکو محفوظ رکھا کروا ورغنیمت جانو''۔ (سواغ تامی ساما)

ا یک اور جگه مولا نامحمر بعقوب صاحب مرحوم حضرت جمة الاسلام کی زبانی ان کی طبیعت کی روانی کا نقشهان الفاظ پیس تھینچتے ہیں۔

"أ مدمعانى اورمضامين كى اليئ تحى يون قرمات من كاليعضى بارجران بوجاتا بول كدكيا كيا بيان كرول "- (سواغ تاكير ١١)

"دلیلیں دوطرح کی ہوتی ہیں۔ایک مطلک (مطلق) اور ایک مکید (مقید) مطلک وہ ہے جواحاطہ کے اعرب ہوا ور مکیدوہ ہے جواحاطہ سے باہر ہو"۔(میلیندانتای سوم)

یہ دونوں یا تنی ندکورہ الصدر یا دری نے النی بی کہددیں۔اس پر حضرت مولانا محد قاسم صاحب نے بیان فرمایا:۔

"" منطق جائے والے دیجے ہی تیں تم منطق کی باتیں ہے منطق کی باتیں ہے منطق کو کہتے ہوبفضل اللی اب بھی ایسے ایسے آدی موجود ہیں جومنطق کو نے سرے ایجاد کردیں "۔ (سایدا شای ۱۳۷۳) محترت جن الاسلام کے آخری جملے ہے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ ججۃ الاسلام کو اللہ تعالی کہ وہ نے نہ صرف علوم شریعت بلکہ علوم عقلیہ جس اتی زبروست اور بے بناہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ سنے علم منطق کی از سرتو ایجاد کر سکتے تھے اور حقیقت جس قدکورہ جملہ ججۃ الاسلام کا ان کی اپنی ہی وات کی طرف اشارہ کردہا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ مباحثہ شاج جہانپور کے بادر یوں اور پنڈتوں نے اقراد کیا کہ مولا نامحہ قاسم صاحب جیسے مضامین عالیہ اور ایس تقریریں انہوں نے بھی تیں۔

مد من مبديد جب جد الاسلام كم معلق قارى ك د بن ش يرهيقت آ چى بواس كواس اصليت تك و النظام كى بنياد و النظام كى الله المحدولاتا محدولاتا محدولاتا محدولاتا معدولات المحدولات النظام كى بنياد و النظام كالمناسبة النظام الن

علاوہ اذیں جیہ الاسلام کو اپنے زبانہ کے جن باطل فرقوں سے واسط پڑا مثلاً عیمائیوں اور بیان مبتدعین اور شیعول وغیرہم سے ان کے مقابلہ اور آ دید جی جیہ الاسلام نے جو کلام کیا ہے وہ سب جدید علم کلام ہے۔ جیسا کہ جی نے پہلے کہا ہے یہاں ان مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں البت آ کندہ مولا ناشیر احمد صاحب عثانی کے علم کلام پر بحث کرتے ہوئے صعرت ججہ الاسلام پر تبعرہ شاید آ جائے آ آ جائے آ ہے الاسلام کے ذکر سے صرف بیہ کرآ پ نے اپنے دور ش شاید آ جائے آ آ جی اور در هیقت اگر جوآ پ کا زمانہ متاخرین کا زمانہ ہے گئی بعد ش ایک نے علم کلام کی بنیا در کمی اور در هیقت اگر جوآ پ کا زمانہ متاخرین کا زمانہ ہے گئی بعد ش میں کہا تھا ہے کوئے سبقت لے جانے سے قاصر ہوئے گئی بنیا کر بنظر قائر دیکھا جائے آ متاخرین جی ایک وی مقام تھا۔ صوئے تا ہے فنون عیں امام وقت ہونے کے قائل ہیں۔ بیک مولا نا محمد قائم صاحب کا محمل مقام تھا۔ صفرت مکیم الامت مولا نا تھا تو ک

"ایک فض نے کہاتھا کہ اس زمانہ علی ملاء عمل رازی اور غزالی پیدائیس ہوتے ہیں نے کہا کہ اللہ اللہ کا کہ اللہ کا ک الاسے بزرگوں کی تحقیقات مدونہ کوغزالی رازی کی مصنفات سے موازنہ کر کے دیکھ لیجے ان شاءاللہ تعالی رازی اورغزالی ہے کم ثابت نہ مول کے بلکہ عجیب نیس کہ بہتری ہوں '۔ (حدید ہونات نہرمہ ۱۰) ای طرح مولا تا تھا توی نے ایک جگسا ورفر مایا کہ:۔

" حضرت مولانا محرقاتم صاحب رحمة الشعليدي عجيب جامع كمالات تقد مولانا كاعلم بالكل لد في تعارمولانا ين تعالى في على كمالات بزيد اعلى ورجه كرجم كردئ تقرير عطائ حق ب جس يرجي فعنل موجائے"۔ (صرچ درم العزائر ١٠١٨)

جمیل الکلام شرمولانا تھالو گاکا ایک اور بیان حسب ویل ہے جس سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله علیه کا مجتد ہونا معلوم ہونا ہے۔ قرمایا:۔

"ایک دفعہ مولانا کنگونی اور مولانا محرقائم صاحب کی تفتکو علوت بی ہور بی تھی گر آ دازیں بلند ہوگئیں تو باہر کے لوگول نے بھی سنا۔ مولانا محرقائم صاحب فرمارے تنے۔ مولوی ماحب يوں تو حق تعالى فے بھے بھی بہت چزيں وے رکھ بيں مراكب چز آپ كوالي وى ب جس پر جھے رفتك آتا ہے بينى فقد حق تعالى نے آپ كوفقد دے ركھا ہے ۔ مولانا كنگونى نے فرمايا " بى بال جھے دوچار جزيئا ياد ہو محك تو آپ رفتك كرنے كے اور خود جہتد ہے بيٹھے ہيں جميں كمبري رفتك ند ہوا" ۔ ( جميل الكلام س ١٨٨)

الحاصل قاری کے لئے اس حقیقت پر ویجینے کے لئے کہ ججہ الاسلام کواکرا پنے زمانہ کا امام مانا جائے تو بے جانہ ہوگا کانی تفصیل ہے روشنی والی گئی ہے۔

حضرت مولانا شبیراحمد صاحب عثانی رحمة الشعلیدجن عظم کلام پرتبعره کے لئے اس قدر تمہید پیش کی تی ہے۔علائے دیوبند کے نزدیک قاسم ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

قاسم ثانی کیوں؟

قاسم نانی کے لقب سے مولانا عنانی کی شہرت تھائ تعارف نہیں۔ ہروہ فض جومولانا عنانی کے حلقہ دری حلقہ دری حلقہ باس اور حلقہ تقریر میں بیشنے کا شرف حاصل کر چکا ہے یا جن اہل علم کو علائے د بویند سے تعارف حاصل ہے وہ جانے ہیں کہ مولانا عنانی مرحوم ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعنیفات اور علوم پر کہری نظر اور کھل بھیرت رکھتے ہتے اور اگر حقیقت تک آپ رسائی چاہتے ہیں قو مولانا عنائی ایسے جلیل القدر عالم قاسم العلوم فوراللہ مرقدہ کی تصانیف کے واسطے رسائی چاہتے ہیں قو مولانا عنائی ایسے جلیل القدر عالم قاسم العلوم فوراللہ مرقدہ کی تصانیف کے واسطے سے بی بنے ہیں جس طرح جو ہر قابل کی گاہ جو ہر قابل پر پڑ کراس کو کیمیا اور تل و کو ہر بنادی ہے۔ ای طرح جو ہر قابل کی گاہ جو ہر قابل پر پڑ کراس کو کیمیا اور تل و کو ہر بنادی ہی ۔ ای طرح جو ہر قابل کو جن صفات نے اس بلندی علم پر پہنچا یا وہ یہ تھیں۔ اس مرح خزد کی خیا ارملسل معارف کو تن صفات نے اس بلندی علم پر پہنچا یا وہ یہ تھیں۔ اس مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ حالت اللہ مناز کی خیا ارملسل المولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اکتماب فیش بھن آئی آئی ہو تاکی کی ضیا ارملسل کر نیں ما بتاب عنانی کو منور کرتی رہیں۔

۲۔ مولا تا علی کی طبیعت ابتدا سے تک معقولات میادث سے دلی کام کرنے کی قوت کال کی طرف رخ رکھتی تھی۔ کال کی طرف رخ رکھتی تھی۔ د کا وت و ذیا ت فطرت میں قدرت نے ودیعت رکھ دی تھی۔ سال کی طرف رخ رکھتی تھی۔ میں ان کے طرف کا میں میں ان کے ان است کی میں ان کے ان است کا عطیباور موہ ہد کہ کری تھی۔ میں کہ میں کہ میں کہ مولا نا علی کی موف رہ دست محتصیتوں کا اثر پڑا۔ براہ ماست میں کہ مولا نا علی کی موف رہ دست محتصیتوں کا اثر پڑا۔ براہ ماست میں کے فیٹے معترت مولا نا محتول کا اور میں ان کے فیٹے معترت مولا نامحول کے موف احت رہے اللہ علی کا اور میل اور تھا نیف کے ذریع جعترت قاسم ان کے فیٹے معترت مولا نامحول کے اللہ علی کا اور میل اور تھا نیف کے ذریع جعترت قاسم

العلوم والخيرات كا\_اس لحاظ معظام عثاني مولانا محرقاتهم معاحب عليه الرحمة اورمولانا محودالحسن صاحب رحمة الله عليه كعلوم كالخيرات كالمراء وجنة الاسلام كي زبان تضاور دوسرى طرف في البندك ووجة الاسلام كي زبان تضاور دوسرى طرف في البندك وه ترجمان تضاوريه ونول بالتي حفرت عثاني كواين زمات شي حاصل تعيل .

شریعت اسلای کے ادق سے ادق اور مشکل سے مشکل مسئلہ کوفیض قامی کی برکت سے علامه عنانی الی تصبح و بلغ الل ومرتب اور متکلمان تقریر وتحریر سے ثابت کرتے کر مخاطبین کے سامنے مولانا محرقاسم صاحب کے علوم اور شخصیت کا نقشہ استحموں اور د ماغ کے پردوں پر تھنچا نظر آ تا تھا۔ای وجہ علانے ان کوقاسم ٹانی کے لقب سے ملقب فرمایا ہے جو بالکل حقیقت برمنی اور مبالغہ سے خالی ہے۔اس وعوے کی دلیل کے لئے میں آپ کی توجہ روئداد اجلاس اول موتمر الانسارمنعقده مرادآ بادمور نده ۱۲٬۵۱۱ کااپریل ۱۹۱۱ مطابق ۱۳۳۹ جمرتبه مولاتا عبیدالله صاحب سندهی فاضل دیوبندی طرف منعطف کرنا جا بها بول اس رو تدادیس ایک مجلس کا ذکر کیا حمیا ہے جواا المحرم ٨١١ الحود ارالعلوم ديوبند من اصلاح نصاب وانتظام طريقة تعليم وتعلم كي لئ علما نے منعقد کی تھی جس میں شیخ البندمولاتا محدودسن صاحب مولاتا فلیل احدصاحب سہار نیوری مولانا اشرف على صاحب تقالوي مولانا حافظ محمدا حمه صاحب يعبهتم وارالعلوم وفرزند كرامي حضرت مولا نامحرقاسم صاحب مولانا حبيب الرحن صاحب نائب مبتهم حضرت شاه محرانورصاحب مفتى عزيز الرحمن صاحب مولانا احرحسن صاحب امروبوي مولا تاشيير احرصاحب عثاني مولانا مرتفني حسن صاحب على تديوري مولانا عاشق الني شاه صاحب مولاناحسين احمرصاحب مدنى اورد يكرعلا شريك تف\_الم مجلس مي نصاب تعليم كے سلسله من نظم جلسد في حسب ويل تجاويز بيش كين :\_ " ہم کوجو کھ کرنا جا ہے اس کے تین مرتبے ہو سکتے ہیں:۔

ا ۔ سب سے اول یہ کہ درسمالیہ کی موجودہ حالت قائم رہادراس کے مرتبہ کو گرنے نددیا جائے۔ ۲۔ دوسرے بیرکہ ہماری جماعت کے اعلی تعلیم بیافتہ اصحاب حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب قدس سرہ کی تحقیقات و تالیفات سے بوری واقفیت رکھتے ہوں۔

س۔ بیک جہاں تک جارا قابو ہے ہم کی مخص کو قد ہی علوم سے جامل شدرہے دیں۔ بیر مارے کے اعلی شدرہے دیں۔ بیر مارے کے اعلیٰ کام اورائیما کی کام اِن موگی'۔ (صدر دردر در مرداد نسد مبلد مرادا اور)

ترکورہ بالا تجویزوں کے بعدمولا تاعبیدانشدصاحب سندھی نے اس مجلس علیا میں حسب ذیل تقریر کی۔ "محصرات! مدرسر کا اثر کلام الشداور اصادیث رسول الشد کے مجمع معانی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قد ترہرہ کی علمی تحقیقات ہیں جن کی اشاعت کرنے اوراطراف عالم ہیں پہنچانے ہے بہت

ے کام بن سکتے ہیں میراخیال ہے کہ جو شکوک فلسفہ جدیدہ کی وجہ سے اب پیدا ہورہ ہیں ان کو
حضرت مولانا محدقا ہم صاحب قدس مرہ نے عرصہ واکر رفع فرمایا ہے ہمارے لئے جدید علم کلام بی
ہے کہ ہم مولانا مرحوم کی تالیفات کو الی نظر و تحقیق ہے پڑھیں جیسا کہ فلسفہ اور منطق کی کہا ہیں پڑھتے
ہیں وہ کہا ہیں اگر چہاردو فاری ہیں ہیں کین ایک فاضل ان کو بلا مدواستان ہیں پڑھ سکتا۔ یہ تجربہ ہے کہ
مولانا مرحوم کی تحقیقات کو جب بھی کسی فلسفی کے دو برد پیش کیا گیا تو اس کا اطمینان ہو کیا اور مولانا مرحوم
کی ہر بات انہی طرح و تشیین ہوگئی ہے۔ مولانا کی تحقیقات کے ذریعہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کی ہر بات انہی طرح و تشیین ہوگئی ہے۔ مولانا کی تحقیقات کے ذریعہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا

مولانا عبیدانشد صاحب سندهی کی اس تقریر سے حضرت ججۃ الاسلام مولانا محدقاسم صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تصنیفات کونصاب تعلیم دارالعلوم دیو بندیش رکھنے پرخصوصی طور پرزور دیا حمیا ہے نیز حضرت قاسم العلوم کے علمی مقام پر بھی کائی روشی پڑتی ہے اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ ججۃ الاسلام کاعلم کلام جدیدعلم کلام تھا جس کوآپ نے مدون فرمایا تھا اوراس دور میں خالفین اسلام کے لئے مولانا محمد قاسم صاحب تذری سروکی تصنیفات بہترین سامان وفاع تھا۔

مولاناسندمی کی تقریر کے بعد حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانویؒ نے تقریر فرمائی جس کاخلاصہ ناظم صاحب نے روئیداد میں درج فرمایا ہے۔ جوحسب ذیل ہے:۔

بر الاحترت تعانوی قدس مره کی تقریر سے مولانا شبیراحد حثانی مرحوم کاعلوم قاکی ہے کہرا تعلق اس ورجہ ثابت ہوتا ہے کہ نصاب کمیٹی کے جلیل القدر علماء مولانا عثانی کو متفقہ طور پر مولانا محمد قاسم صاحب کا جائشین ماننے ہیں۔ چنا مجیمولانا اشرف علی صاحب تعانوی ایسے مجدد وقت مولانا شبیراحمہ صاحب ويشرف وعزت عطافر مات بين كماني مكرى كے لئے علامة عمانی كواس لئے مخصوص فرمات بين كمان كوحفرت قاسم العلوم كے علوم سے ذياوه مناسب ہدالله الله الله الله عليد كبرى برعلامة عمانی جتنا مشكر بروردگاد كريں وه كم ہد قبلہ تفانوى كی طرف سے عمامہ كى عزت افزائى حضرت عمانی كى تاریخ اور علمی سرت بین سمبرى الفاظ سے انوار لكھنے الفخر حاصل د باہد الله على ذالك.

اس جگداس امری وضاحت کردیتا مناسب ہوگی کے علام عنائی کابیز ماندفرا فت تعلیم کے بعد کا بالک ایرز ماندفرا فت تعلیم کے بعد کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے جبکہ آپ دارالعلوم دیو بند سے قارغ ہوکرمجد فتح پوری دہلی کے عربی مدرسی صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے مجت تنے۔

مولاناشبیراحرصاحب عثانی کے سر پر عمامدر کھنے کی تقریب اامحرم ۱۳۲۸ ہے کو کل بیس آئی۔ ۱۲ رقع الاول کے اجلاس میں جعیہ الانصار کے پانچ شعبوں کی تجویز مولانا عبداللہ صاحب نے پیش فرمائی وہ شیسے حسب ذیل ہیں:۔

(۱) جمعیة اللمل (۲) جمعیة نظام التعلیم (۳) جمعیة الارشاد (۳) جمعیة الآلف والاشاخة (۵) جلسه علمید
ان یا نجو سشعبول بن پهلاشعبه یعنی درجه بخیل خاص اور ایم شعبه تقااس شعبه کی تجویز
دیو بند کے عظیم الشان جلسه دستار بندی بن پاس بوئی تنی اور ۱۵ ذیقعد ۱۳۲۸ یوکواس کا افتتاح
حضرت شخ البند مولا نامحود الحسن صاحب تورا الله مرقده نے قرمایا چنانچے حضرت شاه ولی الله صاحب
رحمة الله علیه کی ججة الله البالغه اور ججة الاسلام مولا تا محمد قاسم صاحب علیه الرحمة کی آب حیات کا
خطب تیرکا پر حاسمیار جناب خواجه عبد الحق صاحب فاصل دیو بند وسایق پروفیسر جامعه ملیه ویلی نے
حصرت شخ البند نے اس کا افتتاح فرمایا جس سے مہلی کلاس کا طالب علم ہوں۔ اور اس وقت جبکه
معرت شخ البند نے اس کا افتتاح فرمایا جس سے مہلی کلاس کا طالب علم ہوں۔ اور اس وقت جبکه
معرت شخ البند نے اس کا افتتاح فرمایا جس اس میں موجود تھا۔ ببرحال ورجہ تحیل کے افتتاح کی

روئداد کے متعلق مولانا سندھی لکھتے ہیں:۔
" ۱۵ اذی قعدہ ۱۳۱۸ ہے کوعام جلسے میں درجہ یحیل کا افتتاح ہواجس کی روئدا دمولانا شبیراحمہ ما حب عثانی معتدالا نصار کی کھی ہوئی درج کی جاتی ہے"۔ (روئدا دو ترالا نسار کی کھی ہوئی درج کی جاتی ہے"۔ (روئدا دو ترالا نسار کی انسان کی کھی ہوئی درج کی جاتی ہے"۔ (روئدا دو ترالا نساد می ۱۳

ندگوره عبارت سے دوجہ بھیل کی رو کھاؤگا مولاناتھیں اجر صاحب سے کھاجانا منسوب ہے۔ لہذا جن مولانا عثانی کی اس تاریخی تحریرا در دکھاؤگوزیب میرت بناتا ہوں۔ حضرت سندھی کی خدکھرہ تحریرے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثانی جمعیة الانصار کے ایک فردادر معتمد تھے۔ دکھادہ دیجیل اوشیۃ عثانی حسب ذیل ہے:۔ "اسلامی علوم وفنون کی عزت کرنے والے یہ بیٹارت من کرخوش ہوں سے کہ مدرسہ عالیہ

د يوبعد هل درجة يحيل كے لئے كھولنے كى جوائل تجويز عقيم الثان جلسددستار بندى كے موقع يرجعية الانسارنے بیش كر كے منظورى حاصل كر لي تقى ده يتدره ذيقعده ١٣١٨ وايك برشان اور بايركت طریقدے عمل میں آئی۔اگرچہ بیتجویندرسے تعلی مقامد میں انتالی درجدر کھنے کی دجہ بهت زياده قابل قدراور متحق توجه يخ مرعام ناظرين كواس كى ابميت كاعدازه اس وقت تك نيس مو سكناجب تك وواس درجه (محيل) كى حقيقت اورغرض سے واضح طور برواقف ند مول درجه يحيل جس كمفهوم كى كافى تشريح على الانصار كمطبوعة والدومقاصد كاحوالدوينا بم كوضرورى بــ فرای العلیم کے اس بلند مرتب کا نام ہے جوایک یا چندعلوم میں بوراما ہر بنانے کی منانت کرسکتا ہو۔اس درجه كى عظمت ولتشين كرنے كے لئے بياتلا دينا اكتفا كرتا ہے كداس كى ميعاد تعليم كے عالب عضر حضرت مولانا شاه ولى الله صاحب قدى مروكى جية الله البالقه شاه رفع الدين صاحب رحمة الله عليه كالمحيل الاذبان اورفخرامت حضرت مولانا محرقاهم صاحب رحمة الله عليه كي تصانيف بين \_اوراس ورجه كے طلب كے لئے اوب تاريخ وكلام وتليروفيروعلوم كى مستخد كما يوں كا مطالعداردؤ عربي لثر يجركى مهارت اورمناظریا تدریس وغیره کی مشق کرنا واجبات میں سے قرار دیا گیا ہے۔اس متم سے طلبہ کو تامت يحيل جس كالخيشه وسال كيا كياب وس روبي عيس روبي تك ما موار وكليف يخسوص شراكط كے ساتھ جعية الانسارے ملارب كا اور مدرس يا جعية كے تعليى شعبول على ان مونهار طلب بهت ى ولچىپ اميدى وابسته مول كى فى الحال اس ورجد شى دو فارخ التحسيل طالب علم داخل كئ مے ہیں جن کے اسباق ے 16 دیقعد کواس مفید تجویز کاعمل افتتاح ہوا۔ یا جعیت متنظیم حضرات جعیت کوجس قدراے اموال طیب می ے وظائف کاس مروری شعبہ می امادوی کے۔ای 

عثانی کی علمی سیرت پرکافی روشی پڑتی ہاس لئے بعض دیگر علاکے خیالات بھی چیش کرتا ہوں۔ علامہ عثانی کے ایک مقالہ 'الروح فی القرآن' کا مطالعہ کرنے کے بعد مولا تا عبیداللہ صاحب سندھی نے مکہ معظمہ سے جوتقریظ اور رائے لکھ کر بھیجی وہ پس نے دومری جگہ بھی درج کی ہے لیکن ضرور تا یہاں بھی چیش کرتا ہوں حضرت سندھی لکھتے ہیں:۔

"اس كتاب (الروح فى القرآن) كا ايك ايك لفظ ميرے لئے نهايت بعيرت افروز ثابت ہوااوراس مشكل مسئلہ كواس قدرآ سان بيان كرنے كى دادجس قدر ميرادل دے رہاہے اس رعظيم ميں انہيں ايسے بہت كم مليں محر ميں حضرت علامہ (مولانا شيراحم صاحب) كوحضرت مولانا محرقاسم صاحب قدس مره كى قوت بيانيكامشل جاتا ہوں '۔ (مداع ايان)

مولانا عبیدالله صاحب جیسی مقتراستی کی رائے میں مولانا عثانی کو حضرت مولانا محدقاسم صاحب کی قوت بیانیدکامشل اور مانند ظاہر کیا گیا ہے بھی عثانی کی جانشینی ہے۔

استاذی مولانا محد طیب معاحب موجوده مبتنم دار العلوم نے حضرت عثانی کی وفات پر دارالعلوم دیوبند کے ۱۳ دمبر ۱۳۳۹ء کے ماتمی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے حسب ذیل الفاظ میں موصوف کومولانا محد قاسم صاحب کا جائشین قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

"آپ اس علمی ذوق کے ایمن تنے جو اکا یر دارالعلوم سے بطور ورافت آپ کو طا تھا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیو بند کے مخصوص علوم پر گہری نظرتھی ادر درسوں میں ان کے علوم کی بہترین تغییم کے ساتھ تقریری فرماتے تھے"۔ (ابھید، مربروسوں)

مولانا محد میاں صاحب و یوبندی مصنف" علائے ہند کا شاندار ماضی " نے علامہ عثانی کی تغییر پرتقریظ کے شمن میں آپ کومنسراعظم اور قاسم عاتی کے الفاظ ہے یاد کیا ہے۔ شیخ الہندمولانا محدوالحن صاحب نوراللہ مرقد و کے ترجمہ پرریمارک کرتے ہوئے محدمیاں صاحب لکھتے ہیں۔
" بیتر جمدا کرچہ بذات خوتفیر تھا مگراس کے مضمون کو پورے طورے واضح کرنے کے لئے ایک ایسے تبحرعالم نے اس کی تغییر فرمائی ہے جس کے متعلق مسلمانان ہند کا مجمع علم یہ ہے کہ فہم قرآن خوروفگراور ملاست کلام دلی تبی تحریفالم ناسم عالی حضرت ملاست کلام دلی تحریف ایسے معانی شارح مسلم شریف"۔ (تقریف دیاج ترآن مید میں شارح مسلم شریف"۔ (تقریف دیاج ترآن مید میں فرماؤن ملہ دیجور)

اس" قاسم ونی" کے لقب نے ند صرف حلقہ علمائے دیو بند میں شہرت خصوصی حاصل کی بلکہ دوسرے مقتدراداروں کے مشاہیر علمانے بھی علامہ عثمانی کے لئے اس حقیقت کو تعین اور ملے شدہ

واقعت مجمار چنانچ علامه سيدسليمان عدوى معظم اسلام عناني كيدكره بس لكهي بين.

"دیوبند کے علقے میں اس زمانہ میں بیہ بات برطا کی جاتی تھی کے مولوی شیر احمد صاحب کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم ومعارف پر پورااحتواہے وہ حضرت مولانا رحمتہ اللہ تعالی کے مضامین و معانی کو لے کراٹی زبان اوراٹی طرز اواض اس طرح اواکرتے تھے کہ وہ دہشیں ہوجاتے تھے۔

بید خیال رہے کہ مولاً نامحرقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضابین نہایت عامض وقتی اور مشکل ہوتے ہے۔ مضابین نہایت عامض وقتی اور مشکل ہوتے ہے۔ مضابین اور حقائق کو سجھنا ، مشکل ہوتے ہے۔ مضابین اور حقائق کو سجھنا ، مشکل ہوتے ہے۔ مضابین اور حقائق کو سجھنا ، مشکل ہوتے ہے۔ مضابین اور حقائق کو سجھنا کے مولانا شہراحمہ کی تقریر و مجرز مانہ کی زبان میں اس کی تعبیر و تعبیر و تعبیر و تعبیر کوئی آسان بات نہ تھی اور اس کے مولانا شبیراحمہ کی تقریر و تحریر کی تعریف کی جاتی تھی اور اس دور ہے۔ مصابق میں مصابق کی جاتی تھی اور اس مصابق کی جاتی تھی کی تھی

ان چند خیالات کے چیش نظر حقیقت نے اس یقین تک پہنچا دیا جیسا کہ بس نے آغاز مضمون میں ظاہر کیا ہے کہ علامہ عنمانی امام الکلام حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہتھ۔ مولانا تھا نوی کے ملقوظات میں ہے حسب ذیل ملفوظ پڑھئے:۔

"أيك مولوى صاحب كے سوال كے جواب ميں (مولانا تعانوى فے) فرمايا كه حضرت حاتى صاحب رحمة الله عليه كے حقائق كومولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله عليه فے بمثرت ظاہر قرمايا ہے حضرت حاتى صاحب نے فرمايا تھا كہ ہراكك بزرگ كوايك خاص لسان دى جاتى ہے ميرى لسان مولوى محمد قاسم صاحب ہيں"۔ (الورمون عبان 10 جائوں جائوں جائوں ہے)

ے الجل الجل بڑتے تھا در کہتے تھے کے علامی اب بھی ایسے آ دی موجود ہیں۔

مولانا عنانی کے علم کلام کے متعلق فرکورہ خیالات اور مطے شدہ نظریات کے باعث معزت مولانا محر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متح الملہم شرح مسلم پرتقریق ش معزت علامہ کے متعلق فرمایا۔" لاجرم علامہ عمر خود مولانا مولوی شبیرا حمصاحب عنانی دیو بندی مغسرہ محدث و متعلم ایس عمراند"۔

ندگورہ جلے میں شاہ صاحب کی نظروں میں مولانا عنائی نہ صرف مغسر و محدث ہیں بلکہ انہو اسے اپنے زمانے کا ان کو متکلم فرما یا ہے۔ اس شہرت کے نتیجہ میں اور متکلمانہ تغریروں اور تحریروں کی مقاطبی کششوں نے لوگوں پر اپنے متکلم اسلام ہونے کا خراج محسین مولانانے وصول کیا۔ چنا نجے مولانا عبدالما جدصاحب نے آپ کی وفات پر حسب ذیل تا ثرات کا اظہار کیا ہے:۔

فدكوره عبارت ميس مولانا دريابادى في حضرت عثانى كواسية وفتت كازبردست متكلم قرارديا ب فيرند صرف على من ان كي علم كلام كاغلغله بريابود بلكسا بوسعيد بزى ايم اسدة آس كى وفات برجومقالها خبارا حسان ميس بحيثيت اليريز ككماان كالفاظ بريس .

"مولانائے علی فی وات گرای بی وہ واحد ذات تھی جس نے عقل ووائش کی روشی میں اسلامی احکام کی مسلحتیں آشکارا کیس اور متحدہ جندوستان کے طول وعرض سے متفقہ طور پر" مشکلم اسلام" کالقب حاصل قرمایا۔" (اخیداحیان اور موجد اور موجد اور مروستان)

حعرت مولانامحدادرلین صاحب کاعرحلوی مدهلدای مقاله حیات انور می لکھتے ہیں:۔ "حضرت مولاناشیراح مثانی دیوبئدی مختبق وقد قبق اور حسن بیان میں امام ابوالحسن اشعری کی زبان اور ترجمان مجے"۔ (حیات اورس ۱۹)

یہ متفقد آ وازیں اور علمائے والن ورکی تقیدیں مولانا عثانی کے رئیس المحکمین ہونے پر ایک آئینہ حقیقت نما ہیں جس میں تضویرا پنا سیج عکس چی کردی ہے۔

تقش اول سے نقش انی کی عقیدت

يهال تك يكفي كراب ذرا قاسم تانى كى افي زبانى قاسم اول كساته عقيدت منديول كى

كيفيت كا حال سنة \_موتمر الانعمار مراداً بادمنعقده الإسلام مطابن الريل الهاء بن ١١١ ريل ك العلام الريل ك العلام الم المعتقدة العلام من المعتقدة المعتقل المعلام من المعتقدة المعتمدة المعتقل مبدولا منافي فرمات بين : ...

"رفت رفتہ ہندوستان میں جو ہزار ہا معبودوں کا کھر تھا مسلمانوں کے بابرکت قدم آئے اور
انہوں نے اس ظلمت کدہ میں قو حید کا چراخ روش کیا اور کو یا بت خانہ کے اندر مجد بنادی ۔ کھانے
کے غدد کے ذلا لے سے جہاں اور قومی عمارات کرنی شروع ہوئیں یہ مجد بھی انہدام کے قریب آ
پیچی۔ اس پر ایک طرف تو دشمتان اسلام نے اس کی بنیادی نکال ڈالے کا ارادہ کر دیا اور دوسری
طرف خود مسلمانوں نے اس کی ایمنوں سے اپ رہنے کے مکانات تعیر کرنا چا ہے۔ اس پر خطر دفت
میں ایک مرداسلام کوخدائے تعالی نے بھیج دیا جس نے اس مجد کی تمارت کو زمانہ کے دشتر دسے بچالیا
اور پہلے ہے بھی زیادہ رفع الشان اور باعظمت بنانے کی کوشش کی۔ چنا نچہ دہ اپنی کوشش میں کا میاب
ہوا۔ بید فیع المحز لت عمارت مدرسری بی دیو بھی ہوئے سے دو اسلام قدی صفات معزت مولانا تھے وہ میں صاحب قدس سرہ ہیں
رپورٹوں میں پاکمی کے اور وہ مرداسلام قدی صفات معزت مولانا تھے ہاتم صاحب قدس سرہ ہیں
جنہوں نے اس مدرسکی بنا ڈالی اور جن کے اس کر عمرے نطق نے بوسے مری ذبال کیلئے
جنہوں نے اس مدرسکی بنا ڈالی اور جن کے اس کا تام آیا کے محرے نطق نے بوسے مری ذبال کیلئے
ذبال ہو بار خدایا ہے کس کا تام آیا کے محرے نطق نے بوسے مری ذبال کیلئے

زبال پہ بار خدایا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوے مری زبال کیلئے مولانا عثانی کے خدکورہ مقالہ الاسلام کے آخری کارے حضرت قاسم العلوم کے ساتھان کی والہانہ عقیدت مندی کا ظہار کردہ ہیں۔ آپ کا موتر الانسار ہیں بیمقالدا تنامور اور محققانہ تھا کہ مولانا اشرف علی صاحب نے تو خاص طور پرائی تقریبی اس کی مدحت سرائی کی اور فرمایا۔

مد ودارا وران مراس معاصب معدول محدول من مرحدان من مدحت مراس من اورمره المدرد وران من اورمره المدرد وران معاليه وجود ما لغ (بارى تعالى ) اور ضرورت نوت ورسالت يرمولوى شيراحد ماحب في بيان فرما كي بين من اب ان سے زياده كيا كه سكتا مول " در درد مرترم ١١٠)

کیکن خوداس جلسے رپورٹرمولانا عبیداللہ صاحب سندھی نے مولانا عثانی کے اس کلامیہ مقالہ کے جوتا ٹرات پیش کئے ہیں وہ یہ ہیں:۔

"لین اس میں شک نیم کے مولوی شیر احمد صاحب نے جس خوبی اور فصاحت و بلاخت کے ساتھ یہ تقریر فرمائی وہ تمام الل علم حضرات کے ول رفعش کا المجر ہوگئی۔ دہریت فلن خورید اور آرید فرقہ کے متام احتراضات متعلق وجود وقو حید باری تعالی اور ضرورت نبوت ورسالت و فیرہ کے جوابات فرایت ملل ومعقول طریقت پر بیان فرمائے اور قابت فرمایا کہ اسلام تی و نیاض ایک ایسانہ ہب جو

ہرتئم کی خرابیوں سے مبرااورایک واحد حقیقی خدا کو واجب الوجود شلیم کرتا ہےاورا پنے پاس وہ معقول و زبردست دلائل رکھتا ہے جس کے سامنے کسی قلسفداور کسی غرجب کے دلائل کی پچھ حیثیت اور وقعت نہیں رہتی''۔ (رپرے مقرص ۱۱)

رپورٹری اس رپورٹ ہے واضح ہے کہ عثانی نے علم کلام کے اس مقالہ میں ولائل صدافت اسلام کی دنیا مجردی ہے اور ای کوعلم کلام کہتے ہیں۔علاوہ ازیں اس مقالہ کے اول میں سندھی صاحب نے جوریمارک دئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:۔

" " مبدی جمولانا مولوی شیراحدصاحب عثانی دیوبندی کھڑے ہوئے اوراسلام کے عنوان پرائی تقریر شروع کی ہو وہ زیردست تقریر ہے کہ جس کی کوئی بات ولائل عقلیہ سے خالی نہیں ۔ فلف و حکمت اور علم کلام کے ذریعہ سے جو آج کل تعلیم یافتہ گروہ کا تختہ مشق بیں ان تمام اعتراضات کو اٹھا یا گیا ہے جس کی نسبت مولوی حالی نے عربی تعلیم یافتہ گروہ کو بیکا سمجھ کرا ہے مسدی بی کہا تھا کہوہ دلائل حقیقت اسلام اور غیر نبوت ورسالت کو بھی ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ان کے یاس اس کا ذخیرہ ہے '۔ (رپرت مؤمرہ ہے)

موتر الانصار منعقده مراد آبادی جهال بوے بوے علائے ربانی شریک ہوئے تنے وہال علامہ شیلی بھی تفریف لائے تھے۔ شیلی مرحوم نے مولا تا عثانی کاس کلای مقالہ سے جوالاسلام کے عنوان سے انہوں نے وہاں چیش فرمایا اپنے تاثر ات تکھنو واپس جا کرمولا تا سیدسلیمان صاحب شدوی سے جوان کے ارشد تلافہ میں سے ہیں۔ حسب فیل الفاظ میں ادا کئے ہیں۔ واضح رہے کہ شیلی مرحوم بھی علم الکلام پراپی ایک کتاب ملک میں شائع کر بچے تنے جس کے متعلق علائے ہند میں ان کے عقائد پر بہت نے و سے ہوئی تھی۔ بلکہ مولا تا بھی تھا دالدین صاحب انصاری شیرکوئی فاضل ان کے عقائد پر بہت نے و سے ہوئی تھی۔ بلکہ مولا تا بھی تھا دالدین صاحب انصاری شیرکوئی فاضل دیو بند نے ایک پیغلٹ کی کلای افورشوں پر ان کے عام سے شائع کیا تھا جن میں شیلی کی کلای افورشوں پر صحبے برخ میں مرحوم نے مولا تا حثانی کے مقانے کے متعلق اپنے شاگر دسے جو پجو فرمایا وہ خود سید سلیمان غدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذبانی شئے۔

"مولاناشیراحمصاحب دارالعلوم دیوبندین درس وقد رئیس کی خدمت انجام دیے رہے اورسال بسال اوٹی سے اعلیٰ کتابوں کا درس دیے ہوئے کتب صدیدے کا درس دینے کیے کی دنوں کے بعد مدرسہ فتح بوری دیلی میں صدر مدرس ہو گئے۔ ای زمانہ میں میرا بھی دنی جا تا ہوا تو مدرسہ میں ان سے ملاقات ہوئی محر پھر دارالعلوم دیوبندلوث آئے۔ ای زمانہ میں مولانا عبیداللہ سندھی

حضرت مولانا شیخ البندر تمة الله تعالی کی طلب پردیو بند آ کر شیم ہوئے ہے۔ان کامشن بیر تھا کہ دیو بند پرجو تعلی فضا محیط ہوگئی اور سیدا حد شہید اور مولانا اساعیل شہید کی مجاہدا ندروح جواس حلقہ سے دیتی جلی جاری تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس سلسلہ میں موتر الا نصار کی بنیاد پڑی ۔اور اس کا الواج یا اس کے پس و بیش زمانہ میں مراد آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ جس میں علی کر حداور ندوہ اور دیو بند کے اکثر رجال علم عمل بحق ہوئے اور تمام ہندوستان سے مسلمانوں کا بہت بڑا ججہ اس میں شریک تھا۔ ندوہ سے حضرت الاستاد مولانا شیل مرحوم شریک ہوئے تھے۔اس جلسہ میں مولانا شیر احمد صاحب نے العقل و العقل کے نام سے اپنا ایک کلائی مضمون پڑھ کر سنایا۔ میں مولانا شیر احمد صاحب نے العقل و العقل کے نام سے اپنا ایک کلائی مضمون پڑھ کر سنایا۔ عاصر بن نے بہت واددی ۔اس مضمون میں گوجد بید معلومات حضرت الاستاد کی تصنیف سے لئے ماضر بن نے بہت واددی ۔اس مضمون میں گوجد بید معلومات حضرت الاستاد کی تصنیف سے لئے میں خرق عادت کے وجود اور مجوزات کے صدور پر تاک بھوں چڑھائی جائی تھی ۔ حضرت الاستاد کی معرف میں خرق عادت کے وجود اور مجوزات کے صدور پر تاک بھوں چڑھائی جائی تھی ۔ حضرت الاستاد کی معرف کی سے لئے اور مولانا شیلی ) نے دائیں آ کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور مولانا شیلی ) نے دائیں آ کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور مولانا شیلی ) نے دائیں آ کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور

سیدصاحب علیہ الرحمۃ (جن کا مجھلے ماہ کرا چی بیں انقال ہوا) کی ذکورہ تحریرے معلوم ہوا
کہ علامہ شبلی کو علامہ عثانی کے مقالہ ہے جواحساس ہوا وہ خصوصی طور پر انہوں نے قابل تذکرہ
سمجھا۔ سیدسلیمان عدوی مرحوم کے آخری دونوں جملوں سے علامہ شبلی کے بعض کلای مسائل کی
علامہ عثانی کی طرف سے تر دید کا مطلب بھی دریافت ہوجاتا ہے۔ بیتی ہندوستان بی حامیان
عقل مجزات اورخوارق عادات کے چونکہ منکر جیں اوروہ مجزات نبوت کو عقل کے قلاف سمجھتے ہیں
اس لئے علامہ عثانی نے مجزات اورخوارق کواپے مقالہ بیں تابت کر کے علامہ شبلی کے اقوال اور
سے معلومات لے کرانی کاروفر مایا۔

ہندوستان میں ایک خاص جماعت کے نظریات یہ سے کہ جو چیز ہماری عقل کو ایل نہیں کرتی وہ فدیب میں کچھاور معنی رکھتی ہے۔ یاوہ اسلام میں موجود ہی نہیں۔ مثلاً شق قربو یا در یائے قلزم میں عصائے موسوی سے راہیں بن جانا وغیرہ معجزات کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

لے مؤتمرالانصارکا بیجلسیمرادا بادی ۱۲۱۵ برای ااوا مطابق ۱۳۱۹ بیشتند بودر (الوار) علی مؤتمرالانصارمرادا بادی ای اجلاس شی علامه حاتی نے اپنامقالہ "الاسلام" پڑھ کرسنایا تھا جیسا کردیورٹ شی درج ہے لیکن اُحقل دافقل تو جعرت عانی نے ۲۲ دیج الٹانی سسسا کے کلے کرفتم فرمائی ہے ادرموتمرالانصارکا اجلاس ۱۲۳ ایدی منعقد بواتھا۔ (انوار)

دریائے قلزم بیں راستوں کا بنا خلاف عقل ہے۔ البت صورت بیتمی کردریا بیں بھی مداور بھی جزر بینی پانی کا اتاراور چر حاوَ ہوتا تھا۔ جب موی علیدالسلام کالشکراتر اتو اتفاق سے پانی اتر اہوا تھا۔ لیکن جو نمی فرعون کالشکر داخل ہوا تو قلزم بیں پانی آ میااور فرعون کالشکر غرق ہو کیا۔ وہ عصائے موسوی کے اثر ذیا کی صورت بی تبدیل ہونے کے بھی مسکر ہیں۔

مرعلائے ربانی مجزات کے گائل ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجزات ایسے امور نہیں ہیں جو عقل میں نہ آسکیں بید وسری بات ہے کہ بعض عقلیں اپنی کوتا تی کے باعث مجزات کوخلاف عقل میں نہ آسکیں بید وسری بات ہے کہ بعض عقلیں اپنی کوتا تی کے باعث مجزات کوخلاف عقل کہنے کا تصور کرنے لگیں۔ ان کو اپنی عقلوں کے قصور کی بجائے فہ جہب کے نظریات کوخلاف عقل کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عقل سلیم مجزات کوخلاف عقل نہیں جائتی۔ علامہ عثانی بھی اس کہ خیرات کوخلاف عقل نہیں جائتی۔ علامہ عثانی بھی اس کہ خیرات کوخلاف عقل مور پر اس کا خیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا معرکۃ اللہ رامقالہ جس کے استخابات ان شاہ اللہ اس کے مجزات اور خوارق عادات کے عقلی طور پر اثبات میں تھا۔ عربی ہے جا کمیں مجرزات اور خوارق عادات کے عقلی طور پر اثبات میں تھا۔ یہ ہیں تا تدارمقالہ ہے۔

مضمون کارخ دوسری طرف بدل کیا مرحضرت عثانی کے مرکز حال سے بہرحال ہا ہر نہیں۔ عنوان بیتھا کہ مولا تا عثانی حضرت قاسم العلوم والخیرات کو کس والہانہ عقیدت سے دیکھتے اور اپلی تصنیفات میں بار باران کے مضامین عالیہ کو چیش کرتے ہیں۔ مثلاً ای مقالہ "الاسلام" میں تو حید اثبات کے سلسلہ می حضرت عثانی لکھتے ہیں :۔

"جہال تک قرک می اس سوال کا جواب میسم الامت جعزت مولاتا محدقاسم صاحب رحمة الشعلیہ سے زیادہ پرمغزاور جامع کی آئی سوال کا جواب میسم الامت جعزت مولاتا محد کواس قدرسلیس سے زیادہ پرمغزاور جامع کی نے نہیں دیا اور مصنفین میں عالباس میں کی قلسفیانہ بحث کواس قدرسلیس زیان میں کوئی نہیں سمجھ سکاچنا نچے مولاتا کے ان مضامین کا ماصل جوتقر پردلیڈ برمی ہے درن ذیل ہے۔ مطرب از محد کا فظ غزل نغز بخوال معلم سے انگویم کے زعمد طربم یاد آ م

(مقالدازد يورث ١٨٠)

علام عثانی کی فرکورہ عبارت جبال بدیتاتی ہے کہ وہ حضرت قاسم العلوم کے علوم پرمحیط نگاہ رکھتے ہیں وہاں بیجی معلوم ہوا کہ عثانی دوسرے اہل دانش واہل کلام کی تصانیف کلائی تقریری اور تحری دلائل پربھی کال معلومات رکھتے ہیں جس کی بنا پران کو بیفرہائے کاحتی حاصل ہوا کہ اثبات تو حید ہیں حضرت مولانا محرقاسم صاحب علید الرحمة سے زیادہ پرمغزاور جامع جواب کسی نے نہیں و حید ہیں حضرت عثانی کی اس تحریرے میہ محقیقت خیال ہیں آئی کے حضرت قاسم العلوم ایک نے

علم کلام کے موجد تھے جس میں نظریات اسلام کوائے تخلیقی اور خود ساختہ وجی ولائل سے ثابت فر ایا ہے اور یکی مولا تا کا جدید علم کلام ہے۔

علاده ازیں ولله علی النام حج البیت من استطاع الیه سبیلا (اورالله کاحق به الله علی النام حج البیت من استطاع الیه سبیلا (اورالله کاحق به البه کام کام کی کام خواس کی طرف راه چنے کی طاقت رکھتا ہو) کے خمن میں علامہ عثانی معفرت قاسم العلوم کا ذکر فرماتے ہیں 'راس مقمون (حج) کو معفرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس الله مره نے قبلہ فما میں یوے شرط واسط سے لکھا ہے۔

ای طرح حضرت عثمانی الله الله علق سبع سموات و من الارض مثلهن کی تغییر کرتے ہوئے مولانا محد قاسم صاحب کا حوالہ ان الفاظ میں دیتے ہیں "اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب کا حوالہ ان الفاظ میں دیتے ہیں "اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب کے بعض اطراف وجوانب کو بہت خوبی سے صاف کردیا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ عثمانی مرحوم کو قاسم العلوم سے عقیدت اور کیا ہوگ کہ اپنی مایہ نازتفیر کا فاتمہ من المجنة و الناس کے معانی کی تفییلات کے ماتحت حضرت مولانا محدقاسم صاحب کے مضمون گرامی پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"ان ویوں سورتوں (الفلق اور الناس) کی تغییر میں علما و تکمانے بہت کچھ نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ حافظ این تیم امام رازی این سینا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے بیانات درج کرنے کی بہال مختج آش نہیں صرف استاذ الاستاذ معفرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس اللہ روحہ کی تقریر کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔ تا فوا کد قرآن کے حسن خاتمہ کے لئے ایک فال نیک ٹابت ہؤ۔ (تغیرہ نان معبورتر آن مدید پریس میں عف)

اس عبارت سے حضرت عثانی کی عقیدت اور استفادہ کا اندازہ لگاہے کہ قرآن کریم کی تغییر کا خاتمہ حضرت قاسم العلوم کے مضمون پر کرنے کو فال نیک تصور فرمایا ہے اس لئے حضرت عثانی قاسم ٹانی کے لقب سے یاو کئے جاتے ہیں۔

قاسم ثاني مولا ناعثاني قاسم اول كي تفسيروز بان بي

من المعانی کوشتہ سطور میں راقم الحروف نے ان علمائے دیدہ ور کے اقوال کی ترجمانی کی ہے جنہوں نے مولانا عثمانی کو علم کلام میں بالخصوص حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله علیہ کا جائشین یا قاسم ٹانی کے لقب سے یاد کیا ہے اور جس کا اظہار مولانا عثمانی کے سوائح نگار کے اولین فرائف کی کڑی ہے۔ اب ہم ان مسائل کے اقتباس پیش کرنے کی کوشش کریں مے جن کومولانا قاسم العلوم نے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے اور حضرت عثمانی نے مولانا کی زبان تغییر بن کروضاحت سے پیش فرمایا ہے۔

جیدا کرگذشتہ عبارت میں واضح کیا گیا کہ امام الکلام قاسم العلوم کے علوم اس قدر میں ہوتے تھے کہ بڑے بڑے ہوئے اس اس بجھ کتے تھے جیسا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے سوائح قامی میں تحریر فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ ایسے امام الکلام کے ادق اور عامض مضامین کو پانی کی طرح بہا تا اور آسان بنانا مولانا عثمانی کے لئے مشہوراور مخصوص ہوتو بھر علامہ عثمانی کی ذکاوت فطانت کی افرات کی افرال ہوگا چنا نچہ بیام مسلم ہے کہ وہ اسپنے دور کے مابینا زعالم تھے۔ جن پر علوم عقلی وقتی فخر کرتے تھے۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی حسب ذیل عبارت ججة الاسلام سے پیش کرتا ہوں وقتی فخر کرتے تھے۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی حسب ذیل عبارت ججة الاسلام سے پیش کرتا ہوں

جس مين حضرت امام الكلام في آن كريم كودكيل نبوت فرمايا ب تحريفرمات بيل.

" قرآن شریف جس کوتمام مجرات علی میں ہی افضل واعلیٰ کہتے ایسایہ ہان قاطع ہے کہ کی بات میں اس کا مقابلہ نہ ہوسکا۔ علوم ذات وصفات و تجابیات علم برزخ وعلم آخرت وعلم اخلاق وعلم احوال وعلم افعال وعلم تاریخ وغیرواس قدر ہیں کہ کی کتاب میں اس قدر نہیں کے کو دوی کا محولا کے اور دکھا کے اس پر فصاحت و بلاخت کا بیرحال کہ آئ تک کس سے مقابلہ نہ ہوسکا۔ تکر ہاں جیسے اجسام وحسوسات کے حسن و بھی کا اوراک تو ایک نگاہ اوراک توجہ میں بھی متصور ہے اور دول کے کمالات کا اوراک ایک بارمتصور نہیں ایسے ہی مجرات علمی کی خوبی جو صفعمن علوم عجیبہ ہوں ایک بارمتصور نہیں ۔ محرفا ہر ہے کہ بیر ہاں اطافت پر دلالت کرتی ہے تا ہے۔ (جو الاسان ملور خیب ہوں ایک بارمتصور نہیں ۔ اور اس کے کہ اوراک ایک بارمتصور نہیں اس معامل الطافت پر دلالت کرتی کو خوا کا کلام ثابت کرتے کے لئے بارمتصور نہیں بیان فرمائی ہیں ۔ اول یہ کرتی العلوم نے قرآن کریم کی فصاحت و معامل تا وی میں اس میں اس طرح اور استے بیان کئے گئے ہیں کہ کس کہ کہ کہ کہ بیس میں میں معام موجود نہیں ۔ ووسرے یہ کرتی کی فصاحت و بلاغت افتای وعبارتی اس قدر بلند اسے کو کا کتات کا کوئی انسان ساکے مقابلہ سے قاصر ہے اسے مختر پرمغزاور دور تی انداز ہیں قرآن کریم کو معزت قاسم العلوم نے تی انداز ہیں قرآن کریم کو معزت قاسم العلوم نے تی انداز ہیں قرآن کریم کو معزت قاسم العلوم نے تی اس میں اعلی و افضل ٹابت فرمایا ہے۔

اب تغییر وزبان قائمی بعنی علامہ شبیراحمد عثانی کے الفاظ میں قرآن کریم کے اعجاز پر نہایت مرفقکوہ الفاظ میں کلامی دلیل ملاحظ فرمائے تحریر فرماتے ہیں:۔

"" وااس منذرعام کی اس کتاب کودیکھیں جوقر آن کے نام مے معروف ہے کہ آیاوہ خداکا کلام ہوسکتا ہے یانبیں۔ جب تم اس کی تغییش کرو کے تو تم کواس کتاب میں تہذیب اخلاق طریق تندن ومعاشرت اصول حکمت وسیاست ترتی روحانیت بختصیل معرفت ربانی تزکید نفوس تنویر قلوب خرضکہ وصول انی اللہ اور تنظیم ورفا ہیت خلائق کے وہ تمام تو اعدوسامان موجود نظر آئیں گے۔ بن ہے کہ آفرینش عالم کی غرض پوری ہوتی ہا اور جن کی ترتیب و تدوین کی ایک ای قوم کے ایک ای فرد سے بھی امیر تبییں ہوسکتی تھی پھران تمام علوم و تھم کا تکفل کرنے کے ساتھ جن کے بغیر تلوق اور خالق کا تعلق سیجے طور پر قائم نہیں ہوسکتا اور نہ کوئی تلوق دوسری تلوق کے حقوق کو پہچان کئی ہے۔ اس کتاب کی غلفلہ ایماز فصاحت و بلاغت ، جامع و موثر اور ولر یا طرز بیان ور یا کا ساتھ وج اور روانی مہل منتع سلاست غلفلہ ایماز فصاحت و بلاغت ، جامع و موثر اور ولر یا طرز بیان ور یا کا ساتھ وج اور روانی مہل منتع سلاست اسلیب کلام کا تفنی اور اس کی لذت و حلاوت اور شہنشا ہانہ شان دشکوہ یہ یہ جزیں ایس ہیں جنہوں نے بڑی بلند آئی ہے سارے جہان کا مقابلہ کا چینج و سے دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کے بھال جہاں آ رانے غیب کی نقاب الی اور آ دم کی اولا دکوا ہے سے روشناس کیا اس کا برابر ہی وجوئی رہا کہ جہاں آ رائے غیب کی نقاب الی اور جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین اور خدا کے سورج جیسا سورج سیسا سورج سے اس خدا کے قدوس کا کلام ہوں اور جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین اور خدا کے قرآن جیسا قرآن و اسان جیسا آسان جیسا آسان بیدا کرنے سے دنیا عاجز ہے ای طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بیا تر ہے تھی دنیا عاجز ہے ہی دنیا عاجز رہے گئی ۔ (وائور التر) ن ملاسیون کران کی جاسیت)

حضرت امام الكلام مولانا محرقام صاحب ادر مولانا عثانی دونوں کی عبارتوں کا مفہوم قریب قریب ایک ہے۔ اول الذکر نہایت وقتی دلائل کے ساتھ معلقیانہ پہلوس ا جاز قرآنی کا جوت دے کراس کا کلام البی ہونا جائے ہا خرمارہ جیں جس نے بیاای کی نبوت بھی جا بت ہوتی جا دہی ہے۔ علامہ عثانی بھی قرآن کریم کے کلام البی ہونے اور اس کی فصاحت و بلاغت پر نہایت پر شکوہ اور حکیمانہ اعداز بیں شواہد وامثلہ ہے تا ئیداور وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کا خدا کلام ہونا جائے ہیں۔ قاسم اول علی اصطلاحات سے مضابین عالیہ کی طرف اشارے کردہ ہیں۔ خابت فرمارہ جیں۔ قاسم جائی تفصیل و شرح وسط کے ساتھ ای ضمون کے چہرے سے نقاب السدرہ جیں۔ گرقاسم جائی تفصیل و شرح وسط کے ساتھ ای ضمون کے چہرے سے نقاب السدرہ جیں۔ کروخ کے بیان کو داختی کرونے جیں اور کہیں امثال و کرنے کے بیان کو داختی کرنے کے بیان کو داختی کرنے کے کرنے کرنے کہا کہ دونا کر مشاہدات سے اپنے اثبات مدعا میں کام لیتے جیں۔ تمثیلات فیش فرماتے جیں اور کہیں امثال و ادق سے اوق مضابین قاری اور سامع کے ذہن جیں آ سائی سے اتر جاتے جیں۔ بہی حال علامہ دافق سے ادق سے ادق علیہ الز ہو جائے تھیں۔ کر جی حال علامہ کولی نظر آتی جیں۔ جا جائے تھیں۔ و نظائر مضابین کی گر جیں اور تشیبات اور تمثیلات و نظائر مضابین کی گر جیں کولیوں تانے تشیبات اور تمثیلات و نظائر مضابین کی گر جیں کولیوں تانے تشیبات اور تمثیلات و نظائر مضابین کی گر جیں کولیوں تانے تشیبات اور تمثیلات میں مشرب الشل ہے۔ ان کا طرز افیام و تفتیم ان کے حلقہ تعادف جی نہ مرف مضور بلکہ ضرب الشل ہے۔ ان کا طرز افیام و تفتیم ان کے حلقہ تعادف جی نہ مرف مضور بلکہ ضرب الشل ہے۔ ان کا طرز افیام و تفتیم ان کے حلقہ تعادف جی نہ مرف مضور بلکہ ضرب الشل ہے۔ ان کا طرز افیام و تفتیم ان کے حلقہ تعادف جی نہ مورد کیا کہ مشرب الشل ہے۔ ان کا طرز افیام و تفتیم ان کے حلقہ تعادف جی نہ مرف مضور بلکہ ضرب الشل ہے۔ ان کا طرز افیام و تفتیم ان کے حلقہ تعادف جی نہ مورد کیا کولیوں ان کے حلقہ تعادف جی میں میں کی میں کولیوں کیا کے ان کے حلقہ تعادف جی میں کولیوں کیا کے کام کولیوں کیا کے کام کولیوں کیا کے کولیوں کیا کے کام کیا کولیوں کیا کے کام کولیوں کیا کے کام کی کولیوں کیا کے کام کی کی کی کولیوں کیا کے کام کی کی کی کولیوں کیا کی کولیوں کی کی کولیوں کی کولیوں کی کولیوں کی کی کولیوں کی کولیوں کیا کولیوں کی کی کو

الشريعت اسلاميه كے اہم مسائل كوسليس بيرايه واسلوب ميں ڈھال وينا علامه عثانی كی بيانی خوبوں كا جو ہر تھا۔اب ميں حصرت قاسم العلوم كى تقرير دليذير سے ايك تمثيل چيش كرتا ہول۔ حضرت امام میضمون بیان فرمارے جی کہانٹد کی بدایت تمام دنیا و بدانسانوں کے سامنے آتی ہے۔لیکن صرف وہی طبیعتیں اس کو تبول کر لیتی ہیں۔جن میں قابلیت اور استعداد ہوتی ہے لیکن جن دلول اورطبیعتوں میں جو ہر قابل نہیں وہ نہتو اس قابل ہوتے ہیں کہان کوخدا وعد تعالیٰ اپنا رازدال یا تی بنائے اور نداس قابل ہوتے ہیں کدان میں ہدایت کا نور چکے۔ان کی تاریکی ان كاندرنور بدايت كوجذب كرنے سے روكتى ب فرماتے ہيں: \_

"جیے آفاب کے نورکوکس سے بخل نہیں پر چونکہ ہرجم میں وہ قابلیت نہیں (جوآئینہ کو تصیب ہوئی ہے) اس لئے ہرجم مثل آ مینه مورنبیں ہوتا۔ اور ہرشیشہ میں آتشی شعامیں نہیں آتیں۔ایے بی فیض ہدایت کو بھی کسی سے انکارنہیں مگر قابلیت شرط ہے پھر جیسے آفاب کا فیض عام اورخاص ہے کہ بھنے فیوض آئینہ یا پانی وغیرہ اور آتش شیشہ بی کو کنیجے میں ایسے بی آئینہ کے فیض میں بھی (بشرط مقابلہ)عموم اورخصوص ہے بعنی جو در وو بوار اس کے مقابلہ میں نہیں ہیں با وجود آئیند کی نورافشانی کے اس نورے محروم ہیں۔ بدستورا عدجرے میں گرفتار ہیں اورجن کونور م بنجا ہے ان کو بھی کیسال میں پہنچا۔ جوآئیند کراس آئینہ کے مقابل ہے جس قدروہ فیضیاب ہے

اوراجسام فيض ياب تبين "- (تقريدلدرس ١٦١١وس١١١)

حضرت امام المحتكمين فيض مدايت ك قبول ك سليلي من نهايت بي وقيق كلة حل فرمايا ہے آپ بیفرمارے ہیں کہ قبول ہدایت کے لئے اول جو ہرقابل کی ضرورت ہے اور دوسرے اس امر کی ضرورت ہے کہ جس طرح آئینہ کے بالقائل آنے والی چیزوں بی کاعکس آئینہ میں آتا ہے اورجو چیزیں آئینہ کی طرف رخ ندکریں اوراس کے بالقابل ندہوں وہ آئینہ میں نہیں آئیں اس لنے اس امر کی مجی ضرورت ہے کہ جوہر قابل کے علاوہ طالب ہدایت قلوب کارخ آ فاب ہدایت کے بالمقابل اوراس کی طرف متوجہ وبعض ستیاں ریاضت ومجاہدہ سے اپنے ولوں کوصاف کر لیتی میں لیکن چونکسان کارخ صراط منتقم کی طرف نہیں ہوتا اس لئے وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں اور تجلیات اللی سے مقابل نہ ہو کئے کے باعث ان ولوں میں تور بدایت نہیں چکتا۔امام الكلام كى عبارت میں رہمی بیان فرمایا گیاہے کہ مبداء فیض کے بعض فیض خصوصی ہوتے ہیں جوشیقے کی طرح آ فآب کی چک کوخصوصی طور پراین اعدسمونے کی قابلیت رکھتے ہیں اور میں جوت نبوت ک بھی دلیل بن جاتا ہے اور پھراس آفاب نبوت سے شخشے اور پانی کی طرح محابدر منوان الله علیهم اجمعین کی کسب مدایت کا مسئلدواضح ہوجاتا ہے۔

اب علامہ شیراحمہ علی کی عبارت پڑھے جوش ان کی معرکۃ الا راکائی تصنیف العقل و الفقل سے چیش کرتا ہوں جس میں قرکورہ معمون کو تشیل کے دیک میں چیش کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

''آ فیآب ٹھیک نصف النہار پر ہے کئر یاں سگر بزے درخت کی شاخیں نر مین زمین کی ریت سمندرکا پانی اورلوہ کے کالے کالے کھڑے فرض دنیا کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں سوری کی روثنی میں ہرایک شے ان میں سے الگ الگ دکھائی وہی ہوایک سامنے پڑی ہوئی ہیں موری کی کھوس ہوری ہے کین ان ہی مختف الانواع اشیاء کے فی ہیں اوران می کالے سیاو آئی ہی گھوس ہوری ہے کین ان ہی مختف الانواع اشیاء کے فی میں اور دوسرے میں کوئی سیاویا ہوری کے قریب ایک شخص جیٹا ہے جس کے ہاتھ میں آئی شیشہ میں اور دوسرے میں کوئی سیاویا سرچاور ہے اور جب وہ اپنے شخص جیٹا ہے جس کے ہاتھ میں آئی شیشہ کے مقابلہ پر لاتا ہے توای وقت چاورش آگ سنگ کر دھواں الٹھنے لگتا ہے اور جب شخصے کوسوری کے یا چاورکوئی ۔

بیساراتجب انگیز باجراہم ایک انجا سے انجا جائل اور صحب آوی ہے کرتے ہیں۔ تو وہ بخیر کی استجاب کے اس کو تعلیم کرنے لگا ہے لیکن باوجوداس کے وہ بہت افسوسناک بے باکی کے ساتھ محال بجھ کر تمسخواڑ انے کو جائز رکھتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک خشک اور بے آب و کیاہ ریکتان ہیں جہاں بہت سے ایسے مختلف المدا اہب مختلف الطبائع اور مختلف الالوان لوگ جمع جودوں کی ما تدیخت وسیاہ دلوں پر آفآب کمالات کی شعاعیں بھی اپنا مجہوا اگر نہ ڈالتی تعین جن کی تدیرت مادی کرائوں کے بیٹیجان کی لطبیف روحانیت نے اپنے کو اپنا مجہوا رکھا تھا اور جن کی جہالت آ میز حرکتوں اور عاقلا نہ بدستوں سے دنیا کے اخلاقی مرقع کی اسلی صورت الی بھو جو گئی تھی کہ بچیائی نہ جاسکتی تھی۔ وہاں پر ایک ایسا صفا کیش اور دو تن خمیرانسان طاہر مواجس کے قبام کرد و پیش کے خیالات سے ہوا جس کے قبام کرد و پیش کے خیالات کی صورت الی کا اور جس نے ہوتی سنجالتے تی بغیر کی طاہری معلم کے قبام کرد و پیش کے خیالات سے صاحدہ وہوکر الی روش اختیار کی جو سیدھی معبود تھتی تک پہنچانے والی تھی۔ اس یا کیزہ سرشت انسان طاہر کو ایسے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو و بطن ماور سے اپنے ساتھ لا یا تھا اس شیح کو اپنے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو و بطن ماور سے اپنے ساتھ لا یا تھا اس شیح کو اپنے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو و بطن ماور سے اپنے ساتھ لا یا تھا اس شیح کو اپنے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو و بطن ماور سے اپنے ساتھ لا یا تھا اس شیح کو ایسے خبلی اخلاق سے ایک خوالی اور متاسبت قائم ہوگئی اور جس وقت وہ خدا کا پاک

طینت بنده تمام فانی تعلقات کوفراموش کے ہوئے ول سے طلب صادق کے ساتھ خدائے ذوالجلال کی جناب میں متوجہ ہو کر جیفاتو نہ معلوم کس فیرمحسوس راستے سے ایک الی گرم روشی اس فروالجلال کی جناب میں متوجہ ہو کر جیفاتو نہ معلوم کس فیرمحسوس راستے سے ایک الی گرم روشی اس کے قلب کی نہ میں اتری کہ چرجوول مجی سامنے آیاس کی ساری کدورتوں اور آلائٹوں کوجلاکر کندن بنادیا''۔ (صرایش واعل از مقالات حالی معلومادار فروغ ادرولا ہورسفی میں معلومادار فروغ ادرولا ہورسفی میں میں اور آلائٹوں کو جلاکر کندن بنادیا''۔ (صرایش واعل از مقالات حالی معلومادار فروغ ادرولا ہورسفی میں میں کا

حضرت قاسم العلوم اورعلامہ عنانی رحمیم اللہ کی عبارتوں کا تجرید کیجئے تو دونوں عبارتوں سے اشہات نبوت اور حضرت نبوت سے محابداور دیگر افل امت کا اکتساب ہدایت ونو رنہایت معقول طور پر ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عنانی نے شیع انوار لینی آفیاب اور آفی شخصے سے تشبید دے کر ملکات فاصلہ نبوت کو قاب ہدایت لینی رب العزت کے فیضان خصوصی کا سبب بیان فرما کر نبوت محمدی سلی اللہ علیہ وسلی کا جور مک عثانی کی عبارت میں جلوہ آرا ہے وہی مشیلی کیفیت امام الکلام کی عبارت میں جی ایک مسئیل کا جور مک عثانی کی عبارت میں جلوہ آرا ہے وہی مشیلی کیفیت امام الکلام کی عبارت میں جی ایک استاذ اور شاگرہ میں ہوتا ہے بسا اوقات شخ آیک در قبل مضمون کو اشاروں اور کنایوں اور علمی اصطلاحوں میں چیش کرتا ہے اور شاگرہ اسے بیانی پائی کر کے بہاتا اور آسان بناویتا ہے بعید میں حال دونوں بینی قاسم اول اور قاسم ثانی کی عبارتوں میں پورے ابھار کے ساتھ نظر آتا ہے عثانی کی ارود عبارت اور ذوتھیم میں ایک وریا کا ساجوش اور وائی میں اور اور وائی کی عبارتوں میں بین غرضکہ دونوں میں جو مسلم اور اور وائی جاتی ہوں اور حیارت اور تو سی میں ایک وروں کی تبوں میں بینی تا ہو برقاسم اول اور وائی میں اور وائی میں فرات کے بیان اور تمثیلات سے ان کو واضح کرنے کا جو برقاسم اول اور قاسم ثانی دونوں میں پوری طافت سے چکا تبویا نظر آتا ہے چنانی خود العقل میں فرماتے ہیں ۔۔

دونوں میں پوری طافت سے چکا تاہوانظر آتا ہے چنانی خود العقل وائیقل میں فرماتے ہیں ۔۔

" بدایک اتفاقی اور فائدہ مند بات ہوئی کہ جب ہم خالق وظلوق کے ان پنہائی تعلقات پر بحث کررہے تھے اور نظیروں اور مثالوں کے ذریعہ ان کو دلنشیں کرتے جاتے تھے تو اس کے من بحث کررہے ہے اور نظیروں اور مثالوں کے ذریعہ ان کو دلنشیں کرتے جاتے تھے تو اس کے من بھی ہم کو چندا سے اصول واسباب کے مراغ لگانے کا بھی موقع مل کمیا جن پر بیلنعلقات واقع میں متفرع ہوتے تھے۔ " (حدائق میں ۱۸۲۶ء میں ۱۸۲۸ء کا بھی موقع مل کمیا جن پر بیلنعلقات واقع میں متفرع ہوتے تھے۔ " (حدائق میں ۱۸۲۷ء میں ۱۸۲۸ء کا بھی ا

اس فدكورہ عبارت من حضرت عنانی فے خود تظیروں اور مثالوں سے دقیق مضمون كے الجماؤكو سلجمائے كا مساف اظہار فرمایا ہے اى طرح كى اور جبیوں مثالیں دونوں كے مضافين ميں پیش كى جاسكتى بين مرجمے صرف ایک ایک مثال پراكتفاكر كے بياتا ہے كفش اول یعنی قاسم اول اور قاسم ان یعن تقش الله علی ومنطقی مضافين كو امثال و فظائر سے دل میں اتارتے ہیں اور طرح طرح كى

تشبهات معانى معكله كوسليس اورمعانى وبيان كى رنگينيول بي عبارتين أراستكرت بيل-

ادھرعلامہ شیراحمہ عثانی قاسم ٹانی کی ٹازک کلامیاں بھی جن تھیمی الفاظ اور استعاراتی تراکی ہے۔ تھیمی الفاظ اور استعاراتی تراکیب ہے ہم آ جنگ وہم تواجی وہ قاسم اول کا تلس اور مظہر ہیں۔ مثلاً ان کی تصانیف العقل والعقل مستلہ نقلر میاورا عجاز القرآن میں قاری کوحسب ذیل الفاظ لیس کے۔

شعاع من وقر سرعت برق منع ' نور و ضيا ' زاكت و لطافت شيشه آتى عنايت خاصه آقاب و ما بتاب آ نمينه وقلس آب و تاب نصف النهار تؤير و تا جير افادات خاصه لطافت ردى آتش و شعله ذره آفاب آبن پاره لطافت و کمافت کندن اور د کم حرارت و برودت نور وظهور صاف و شفاف روح وجهم شجر و جرافاک و با و عقل و نظر عیب و قصور عقل و شعور آنمینه و ذبن عکس اور نولو معتل و زبک طلسم نظر کهریا نور بحرا کوش بوش عقل و نقل شفقت و رافت ابا تیل رحمت حسن نظر میتال و در بحرا کوش بوش عقل و نقل شفقت و رافت ابا تیل رحمت حسن نظر آنس و و اکس برق زبان شیوابیال طلاقت لسان غلغله انگیز فصاحت براین نیره و غیره و غیره و میره ...

غرضکہ دونوں کی علمی جولانگاہ کے تمثیلی الفاظ اور تشینی تراکیب بٹس پوری مما نکستہ کام کررہی ہے۔ ای طرح علمی الفاظ اور تراکیب اور اصطلاحی لفظوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں کی عبارتوں اور مضابین علمیہ میں ایک دومرے کی ہم آ مبلکی اور توافق مزاج کے دھارے ساتھ ساتھ بہتے نظر آ کیں گے۔

بہرمال میرے اس مضمون کا عنوان بیتھا کہ علامہ شبیراحمد عثمانی رحمہ اللہ ام الکلام قاسم العلام اللہ میں مائی کے لقب العلام بانی دارانعلوم دیویئدگی زبان تقییراوران کے علوم کی ترجمانی کے باعث قاسم ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ قاسم العلوم رحمہ اللہ کے جانفین اور وارث علوم ہونے کے بجا طور پرجمیسا

کو ونوں کی عبارتوں کو پیش کر کے واضح کیا جا چکا ہے حقدار ہیں۔ پھر حضرت قاسم اول کا مقام امام مختصمین کا ہے۔ وہ خود ایک جدید علم کلام کے بانی ہیں اور حضرت قاسم بانی ان کے مقلد ہیں۔ قاسم علوم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ندوہ کتا بول ہے کسی کے اقوال پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے علوم کا سمندر خود بہاتے ہیں اور اپنے والاکل واجتہا دکی مشی خود بنا کر چلاتے ہیں چٹانچہ قاسم بانی حضرت عنی نی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت موالا نامحد قاسم صاحب کی بعض عبارتیں پیش کرنے ہے ہیں کے ایم متعلق حسب ذیل امام الکلام اور جدید بانی کلام ہونے کے متعلق تکھتے ہیں۔

"اورسیاس خاطر معترض الم مساحب کے جادہ استدلال سے بہت کریا آ مے بڑھ کراس زبردست المضل کی تقریر کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کی تصنیفات میں جتنا خور کروا تنائی اس کی وہی وائشمندی اور صادق البیانی کا اعتراف لازم ہے بیدہ فاضل ہے کہ جس کواگر ہم اپنے عہد کا بیخ اکبرامام خزالی اور شاہ ولی اللہ سب کچھ کہدوی تو ہے جانیں اور بہی وہ فاضل ہے جس نے علم کلام کی ایک ایسانو کھ طرز میں بناڈ الی ۔ جوان شاہ اللہ قیامت تک کے واسطے پھرکی کئیرہے اور جس پر ہمارا ناز بھی ختم نہیں ہوسکتا اس مناڈ الی ۔ جوان شاہ اللہ قیامت تک کے واسطے پھرکی کئیرہے اور جس پر ہمارا ناز بھی ختم نہیں ہوسکتا اس فاضل نے جس کو عام طور پر مولانا محمد قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اپنی مختلف کشائی مائی بی جو مفید بیانات ورث کے ہیں وہ اس مسئلہ عقل فقل میں ہماری بہت زیادہ مشکل کشائی کرتے ہیں اور اب ہم ذیل میں جو مخوذ ہوگا۔

مطرب ترانه و مراز پرده ساز کن زیرا که حرف عشق نمیدارد انتها"

(مقالات عناني حدياتش والعل ص ٢٥٢)

مولاناعمانی کی ندکورہ عبارت میں حضرت مولانا محمرقات مصاحب کوجد بیام کام کا باتی اوراپ زبانہ کا شخ اکبرام غزالی اور شاہ و لی اللہ ہونا واضح اور زور دارالفاظ میں جابت فرمارے ہیں اوراپ آپ کومولانا محمرقات مصاحب کا مقلداوران کے علوم سے استفادہ اوران کے مضاحی کوائے ہے رہبر مزل بنارے ہیں چنا نچا کیے جگہ النقل والنقل میں قاسم العلوم کی عبارتیں پیش فرما کر کھتے ہیں۔
مزل بنارے ہیں چنا نچا کیے جگہ النقل والنقل میں قاسم العلوم کی عبارتیں پیش فرما کر کھتے ہیں۔
مزل بنارے ہیں جرگز مبالذ بیس کدا کر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (روی واروا تھم فداہ) کی بیش بہا کتابوں پر میری دستری نہ ہوتی تو میں ہرگز اس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف وخطر قلم النامان کی جرات نہ کرسکا اس لئے میں خت احسان فراموثی اور خیا نت متصور ہوگی کہ میں کسی ایسے مضمون کو اپنی طرف منسوب کر کے جو در حقیقت حضرت مولانا مرحوم کی قصانیف سے اخذ کیا گیا ہو اپنی غیرواقی عظمت و تقوق کا میوت ہیں کروں۔ میں اس سے نیادہ اپنے کوخوش قسمت اورفائز المرام

بنانے کی تمنائیس رکھنا کے مولانا (محرقاسم صاحبؓ) کے عالی مضاعین میرے بیرائی بیان بیساس طرح ادا ہوجایا کریں کدان کی تعبیر میرے مدعا کے واسطے مفیدادر سمجے ہواور اپنے تصورتهم باپریشانی تقریر کی وجہ سے دلائل کی تقریب ناتمام ندرے'۔ (مقالات عنل حدائش، اُعل مؤدر ۲۲۱۲۷)

مولاناعثانی کی اس عبارت سے ان کے قام انطوع کے علم کے ماتھ ان کے تعلق کی آیک پوری تصویرہ اری آ تھوں کے سامنے آگئی ہے۔ یا تصویر اس جملہ سے جو علمی جوش میں قام مانی کی زبان قلم سے فکل کیا ہے کہ "اگر معزے مولانا محمق الم صاحب کی بیش بہا کتابوں پر میری دسترس ندہوتی توش ہرگزاس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف و خطر قلم اٹھانے کی جرات ترکسکا" یمولانا محمق احب کے علوم پران کی دسترس تھے تھی کہ دسترس تھے تھی کہ دسترس تھے تھی کے حصول اور کی دسترس تھے تھی کہ میں اسے خود و شدیدوں نے تھی سے مولانا حسین احمد صاحب میں فلد العالی علوم قاکی کے حصول اور ان کی طرف رغبت کے متعلق اسے خود و شدیدوں نے تھی میں نے متعلق اسے خود و شدیدوں نے تھی دیات میں تجریفروائے ہیں نے۔

" حضرت مولا تامحر قاسم صاحب رحمة الله عليه كي تصانيف عن ايسے ايسے علم اوعلمي مضاجن منت من كرتمام مطولات كتب قديم من ما تعضين آت من ان عطيعت كوبهت زياده اطمينان اورشرح صدر بوتا تقااور يمي حالت اب تك ب-ان مضاين كود كيدكرار مان بيدا بوتا تقا كهكاش بيد علوم محدكوم حاصل اور محقوظ موجائي كونكد حفرت ناتوتوى مرحوم كي تحقيقات نهايت بى بلنديا بياور مغيدي وحضرت شاه ولى الشرصاحب دبلوى قدس مره العزيزك تضانيف من بمي تحقيقات اور حكتيس بعرى موكى بين اور نهايت مفيداور بلنديايه بين محر محدكوجوطمانيت اور بلنديا يكى حعرت نا نولوی رحمة الله عليه كي تضانيف مس التي تقى ده وبال ديقى راكر چ تحقيقات كے بلند پايد وقے كى وجد ے بہت ےمضامین بجوش آئے دشوار ہوتے تے اور چنوسفول کےمطالعہ کے بعد طبیعت تھک بھی جاتی تھی اور بہت ی باتن مجھ میں بھی شآتی تھیں۔ تاہم ان سے بہت سکون اور شرح صدر ہو جاتا تھا۔انسوں کہ مافظہ کی کزوری کی بنا پر بہت سے مضاین تھوڑے عرصہ بی ضائع ہو سے اور ہوتے رہے ایک روز بہت غلبہ شوق پیدا ہوا اور ان علوم کے حاصل ہونے کی رغبت اس قدر زیادہ ہوئی کہمواج شریف نبوب (علی صاحبها العلوة والحيد ) من حاضر ہوكر بہت رويا اوران علوم كے حاصل ہونے کی استدعا اور ورخواست کرتا رہا اور اپن بے بیناعتی اور جہالت کا محکوہ بھی کیا۔وریتک ای حالت كرييش روكروالي مواتو چندقدم عى چلاتها كديكا يك قلب ش واقع موالا تقنطوا من رحمة الله محرافسوس كدة ج تك محروى عى دى بيمكن بكدة كنده الله تعالى كافعنل شامل حال موجائد وما ذالك على الله بعزيز ز (محرديد باداول ١١٥١١٥)

یہ ہوہ منااور شوق جو ہوے ہوئے علیا کو حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب کے علوم حاصل کرنے میں اسے مختلق تھا۔ اور بی ہوہ حقیقت کہ حضرت عمانی نے مولا نامحہ قاسم صاحب کے علوم کو اپنے ہیں اسے بیان میں بہتر بن طرز اور فکلفتہ عمارت میں پیش کرنے کو اپنی عابیت تمنا بیان فر مایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ مولا ناعثانی کو قدرت نے وہ صاف د ماغ آ کیندول اور وہ شرح صدر بخشا تھا کہ آپ کے دل و داغ میں جو کیفیات اور مضامین و معانی پیدا ہوتے اس کو ایسے سلقہ سلاست جوش اور فصاحت و بلاغت سے چیش فرماتے کراس جیسا صاحب قلم اور صاحب زبان دارالعلوم و یو بندگی باور شاید ہی کوئی فرز نمر پیدا کر سکے جس کو تحریر پر کیسال قدرت اور پیراہے بیان اور معانی و مضابین کے الفاظ کا صحیح فرز نمر پیدا کر سکے جس کو تحریر پر کیسال قدرت اور پیراہے بیان اور معانی و مضابین کے الفاظ کا صحیح فرز نمر پر دور زر حاصل ہو سکے۔

علامه عثاني كاعلم كلام ميس مستفل انفرادي مقام

ببرحال حضرت مجد والف افى حضرت شاه ولى الشائن تبيائن تم علامه علا و الدين على طوى علامه التعالي حضرت مجد والف افى حضرت شاه ولى الشدائن تبيائن قيم حضرت مولانا محد قاسم صاحب حميم الشعيم بي المرعل على الشدائن تبيائن قيم حضرت مولانا محد قاس حسل محمد المنظم معلى المنظم الم

"اس بات کا کہد مااس کے ابت کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ طوم جدیدہ کی روشیٰ میں تمام قدیم علوم مادید کی روشیٰ میں تمام قدیم علوم مادی ہو گئے۔اس کے مقابلہ میں متعلمین کی تحقیقات بالکل برکار تابت ہوگئیں اور

اس کے دنیا میں آنے سے فدہب کوموت کا سامنا کرنا پڑا۔

کیا بدوی کرنے والے ہم کو خاص ان مضاین کی ایک فیرست دے کر ممنون بناسکتے ہیں جن کواسلام اور متکلمین اسلام کے دلائل کے خدوش بنانے ہیں کی حم کا وخل ہواور جن کی صحت وسقم پر قدیم علم کلام نے بہت کائی طور پر بحث نہ کی ہو ہماری ایسے لوگوں سے جو حال کے علا کوجد پر حملوں کی مدا قصت سے عاجز ہتلاتے ہیں بدائتی ہے کہ وہ ضرورہم کو ایسے مسائل کی مع ان کے دلائل کے ایک فرو تیار کر کے عنایت فرما کی جن کا مقابلہ ہمارے بوڑھے اسلام سے نہ ہو سکا اور آخر کار ہمارے کی ایس آئی بہا در (سرسید) کواس کے ضعف اور پیراند منالی پر رقم کھا کر اس میں بہت کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ویش آئی ہما در (سرسید) کواس کے ضعف اور پیراند منالی پر رقم کھا کر اس میں بہت کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ویش آئی ہما در اس میں بہت کچھ

علامدعثاني كى بيعبارت علوم جديده كيدعيول كوايك زيروست چيلنج باورية يلنج يقنعاان کوزیب ویتا ہے وہ ہرمدی کے سامنے ایک علم کی مضبوط بلنداوراو فجی چٹان تھے۔حضرت عثانی تمام ایسے مسائل کی فہرست کا مطالبہ کررہے ہیں جن کے جواب دیے سے وہ اسے وور کے علماء کو قامراورائے خیال میں قامر سمجے بیشے ہیں۔ معول کے بینے کے جواب میں مولاتا کا با تک دمل اعلان عثاني رحمة الشعليد كعلى مقام اور كلاى قدرت كا آخيندوار باوريدكدوه اب شريعت اسلامیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت میں مقلدتین بلکہ ایک منتقل مقام علم و حکمت ووائش اور امامت حاصل كريجكے بيں اورجس خدمت كومولا تا محدقاتم صاحب رحمة الله عليہ نے اپني ساري عمر نبابااى منزل يرعثانى كازيان اورهم جل رباب اورجس طرح حضرت مولا تامحدقاهم صاحب رحمة الله عليه كي تمام عرنساني اور فلمي جهاد عن كزرى اس طرح مولا تاشير احدصا حب عثاني كي محي تمام عمر لسانی اور قلبی جہادیس مرف ہوئی۔اس مقام پر مجھےان حضرات سے مودیا تدمعذرت کرنی پڑے کی جو تھن قید فرنگ کو جہاد کے دائر و میں محدود خیال کرتے ہیں۔ بینک حق کی راہ میں وہ بھی بوا جهاد باورميدان جنك يس شمشير بكف اوركفن بردوش بوكرجانا يمي جهاد بيكن بسااوقات لسانی اور قلمی جہاوایے تازک دور میں توار کے جہاوے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔منطوق نبوی علیہ العلوة والعسليم في البية قرمان جي اى جهاولساتى كى اجست اورفسيلت كوان الفاظ من بيش فرمايا ب وافضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جاتو". مولانا محرقا مم ساحب رحمة الشعليدائي ومرشد كرساته عهداء كى جك آزادى على على جهاد بحى كرتے رہاور عیسائیوں آر رون مبتدعین اورشیعوں کے مقابلہ میں ان کا نسانی اور قلمی جہاد وقت کا نہایت اہم اور تازک دور کا وقع جهاو تھا۔ حضرت مجدو الف ٹانی رحمة الله عليہ نے اسے ايك كتوب يس جو خان اعظم میرزاع زیز کوکل ش کے نام آپ نے تحریفر مایا ہے۔ اکبر کے پرفتن اور اس کے بعد عہد جہا تگیری کے دور میں جہاد لسانی کونہا ہے۔ اہم اورافضل قرار دیا ہے چنانچ تحریر فرماتے ہیں:۔

"وای جهادتولی که امروز شارامیسرشده است جهادا کبراست مفتنم دانیدوهل من مزید بگوئید وای جهاد کفتن بداز جهادکشتن دانید رامثال مامردم فقرابید ستوپاازی دولت محرومیم ر

اور بہ جہاد جواس وقت آپ کومیسر ہواہ جہادا کبر ہے تنیمت مجھواور مزید کوشش کرتے رہو اوراس زبانی جہاد کو تلوار کے جہاوے بہتر جانو۔ہم جسے بے س فقرااس دولت سے محروم ہیں۔

قار کین کرام خورفر ما کیل کے مولانا عنائی کاعلی اورلسانی جہاواس حقیقت کا مالک تھا کہ وہ اپنے مولانا وورکی بردی بردی بردی زبردست شخصیتوں کے سامنے کلم جن کہنے ہے بھی در لیغی نفر ماتے ہے چنا نچہ مولانا سعید احمد صاحب آگر آبادی فاضل دیو بندا ہم اے پر وفیسر والی بیڑا ہے مقالہ میں علامہ عنائی کی وفات کے موقع پرجس کوقاسم تانی کی جن کوئی میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بر ہان میں لکھتے ہیں۔ وفات کے موقع پرجس کوقاسم تانی کی جن کوئی میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بر ہان میں لکھتے ہیں۔ اور تقرر تھے اور ہر محاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ بیش کرتے تھے '۔ (بر بان اور جوری ۱۹۵۰)

سعیدصاحب کے ذکورہ الفاظ عثانی کی ستی ہے جے معنی میں نقاب کشائی کرری ہیں بہر حال علامہ

عثانی کواس معاملہ جہادلسانی قلمی بی بھی قاسم العلوم سے مناسبت تامداور سے جائشنی حاصل رہی ہے۔

آمدم برسرمطلب علامہ عمانی نے اپنے دور کے جدید تھم کے خیالات کے انسانوں کو چیلنے وے کریے تا بت کیا ہے کہ آپ اسلامی اہم سے اہم مسائل کی عقدہ کشائی سے عہد برآ ہونے کے بورے الل تھے۔ چنانچہ آ مے جل کرعلامہ العقل والعل میں تکھتے ہیں:۔

"میں جرأت کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اب بھی دنیا میں امام ابوائحن اشعری اور ابوائمصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود جیں جواسلامی معتقدات کے متعلق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جو کسی نئے سے نئے ویرایہ میں فلاہر کئے جا کمیں قدیم علم کلام کے کامل اور کمل ہونے کا جوت دے کیں '۔ (عالانہ جانی میں ہو)

یرعبارت علامہ عثانی کی اس کلامی طاقت کا بے پناہ ظہور ہے جوان کے اندر قدرت نے ور بعت کر کھی تھی۔ اس عبارت میں عائبانہ انداز میں اپنے آپ کوا مام ابوالحس اشعری کا وکیل مونے کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں اور لاریب سے بات ان کی زبان پر پھیتی ہے۔ آ مے جل کر مولانا عثانی تحریفرماتے ہیں:۔

"اگرکوئی صاحب سرف چند جزشی اور فرانسی مصنفین کے اقوال یادکر لینے تل کوعلوم جدیدہ میں اہر ہونا تصور کرتے ہوں اقدیم اللہ اللہ میں اہر ہونا تصور کرتے ہوں اقدیم اللہ اللہ میاحث سے بھی کوہم اینے آپ کو عاجز نیس یاتے کر جب ایسے ورماز کارفنولیات کا مطرسا سے ہوگا تو ہماری طبیعت بھی سرف ای تقدر جواب کو پسند کرے گی کہ ایسے ورماز کا دور تکھتہ بھافظ مغروش کلک ما نیز زبانے و بیانے رادو

( حال سائل مسائل ۱۹۹۸)

قاسم ٹائی اپنے دور کے مغرب زوہ مسلمانوں کے ایسے گروہ کو جوفتہ ہم علم کلام کوکوتاہ اور ناتش بتاتے ہیں تا طب کر کے فرماتے ہیں:۔

علم کلام جمی فوض کی پھیل کے لئے مدون کیا گیا میرے زویک اس نے اس بی پوری کامیابی حاصل کی اوراب میراقصدہ کے بین اسلامی متنا کد کے ہریاب کے متعلق بصورت رسائل عدیدہ بیدہ کھلا دُن کہ ملائے اسلام نے اس کو تھیں کی کس صد تک پہنچا کرچیوڈ اے۔ اوراب ہم کواس شرکھاں تک ترمیم یااصلاح کرنے کی ضرورت ہے ''۔ (صاح کی احل میں ۱۹۵۰)

"امام غزالی کے زمانہ تک عالم بہت کم عالم او حرصتوجہ موعے جنیوں نے اس عمل وقل کے

اختلاف پریاضابلا در ممل بحث کی ہو"۔ (علاے ان صرح بقل مرح بقل مرام المام)
کین قاسم ان مید بھی محسول فرماتے ہیں کرعش نقل کے جھڑ ہے کو چکانے کے لئے امام
فرانی نے اگر چہ بہت کچے سامان جمع کر دیا ہے لیکن ہروورا پنے اطراف و جوانب اور ماحول پر ضاص خصوصیات کے ساتھ اڑا تھا نہوتا ہے۔ مولا تاحی فی تقید کرتے ہوئے کیسے ہیں:۔

"بیضرور ہے کہ عقل دفق کی جو خالفت آج کل دیکھنے میں آرتی ہے کہ عرصہ ہوا دونوں حکومتوں میں سفر افغائے جا بیکے اوراعلان جنگ ہو کراگا تارم عرک آرائی ہونے کئی بھرلزائی بھی ہا قاعدہ نہیں بلکہ ذمانہ حال کی عقل نے غدر پر کمریستہ ہو کر محض جا برانہ کارروائی شروع کر دی چونکہ یہ بہار یا خزاں نہام غزالی نے دیکھی تھی اور شان سے پہلے کی اور نے اس لئے اگر زمانہ حال کی بعض خصوصیات پر نظر کر کے امام غزالی کی تقریبی کوئی کی ہوگی تو میں اس کو آزادانہ کا ہر کروں گا"۔ (عدات جنی صراحتی میں اس میں اور انہ کا اور انہ کا ہر کروں گا"۔ (عدات جنی صراحتی میں کو آزادانہ کا ہر کروں گا"۔ (عدات جنی صراحتی میں کو آ

وہ شرطیں جوآ میند میں ضروری بیں حصول علم میں ضروری نہ ہوں یا اس کے برعس تو کیا مضا لکتہ اے '۔ (عالات عانی صداعتی واحل میں ۲۵۲٬۲۵۱)

قاسم نانی آگرچہ بذات ام غزائی پرمعز ض نیں تاہم جومعز ض خالف کوان کی تقریر پراعتراض کا موقعہ ل سکتا تھا اس کو علامہ نے بیان کر کے چراس اعتراض کا جواب معزمت مولا تا محد قاسم ماحب رحمة الله عليہ کی عبارت سے چیش کیا ہے۔ بہرحال علامہ عثانی کا ایک خاص مقام اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

میں تفاوت بھی ہے انتہاہے جس کا عتراف تم بھی پہلے کر چکے ہو۔اب آگراس تفاوت کی بتا پر بعض

بحرابك اورمقام يرالعقل والعل من علامه عناني فيخ بوعلى سيناا ورمحقق طوى كى حسب ذيل

عبارتوں کودرج کر کے آن پرجرح وقدح کرتے ہیں شخ بوطی مینا کی عبارت جوان کی مشہور کماب اشارات میں ہے حسب ذیل ہے کلھتے ہیں:۔

والعارفون المتنزهون اذاوضع عنهم وزرمقارنته البلن وانفكواعن الشواغل خلصواالي عالم القدس والسعادة وانتقشوا بالكمال الاعلى و حصلت لهم اللذة العلياقلعوفتها و ليس هذاالاالالتذاذمفقودا من كل وجه والنفس في البدن بل المتغمسون في تامل الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في هذه الابدان من هذه اللذة حظاوافراقديتمكن منهم ليشغلهم عن كل شيء.

اور خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت ان سے جسمانی تعلق کا بار ہلکا کردیا جاتا ہے اور د نیعی مشاغل سے وہ علیحہ ہ ہوجاتے ہیں تو ان کی توجہ خالص طور پر عام قدس اور عالم معاد کی طرف میڈول ہوجاتی ہے اور ابخل درجہ کے کمال کے ساتھ موصوف اور بڑی لذت اشائے والے ہوتے ہیں جیسا کرتم پہلے معلوم کر بھے ہواور یہنیں کہ جب روح بدن میں ہوتو وہ اس لذت سے بالکل محروم رہیں بلکما یے لوگ جو خدا کی عظمت و جروت کی قرمی ڈو ہے ہوئے اور جسی شغلوں سے بالکل محروم رہیں بلکما یے لوگ جو خدا کی عظمت و جروت کی قرمیں ڈو ہے ہوئے اور جسی شغلوں سے انکان محروم رہیں بلکما ہے لوگ جو وہ ان اجمام میں رہ کرمی اس لذت سے اتنا بڑا حصہ یا لیتے ہیں جو ان پر عالی بالب آ کرتمام اشیاء سے ان کوفارغ کرونتا ہے۔

شرح اشارات محقق طوی می ہے:۔

جل جناب الحق تعالى ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الاواحد بعد واحد ولللك فان مايشتمل عليه هذالفن ضحكة المغفل وعبرة المحصل فمن سمعه فاشمأزعنه فليتهم نفسه لعلها لاتناسه و كل ميسر لماخلق له المراد ذكر قلة عددالواصلين الى الحق والاشارة الى ان سبب انكار الجمهور للفن المذكور في هذا النمط هو جهلهم بها فان الناس اعداء ما جهلوا والى ان النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض بل انما يحتاج مع ذالك الى جوهر مناسب له بحسب الفطرة.

خدائے تعالی کی جناب اس سے اعلی اور ارفع ہے کہوہ ہرواردوصا در کی گزرگاہ بن جائے یا

اس پرخسوص افراد کے سوائے کوئی مطلع ہو سکے اورای وجہ سے صوفیا کا طریقہ فافل کے زدیک مطکہ فیز اورطالب کے واسطے عبرت انگیز ہے تو جوان کی یا توں کوئ کران سے اعتراض کرے اس کو چاہئے کہ وہ اس بارے یس اسے نقس کا قصور سمجے کیونکہ اس کوان سے منا سبت نہیں ہے اور برطخص کے واسطے وی یات آسان ہوتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ خدا رسیدہ لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں اورا کھڑ لوگ باطنی طریقوں سے اس بنا پراٹکار کرتے ہیں کہ وہ اس کوئیں جائے ۔ آدی ہیشہ نامعلوم باتوں کا وغمن ہوتا ہے چر بیکمال برایک کوئن حاصل کرتے سے حاصل نہیں ہوتا ہے چر بیکمال برایک کوئن حاصل کرتے سے حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کا جو برطبیعت فطرة اس کے مناسب نہ ہو۔

ندکورہ بالا دونوں عبارتیں مینی شیخ بوعلی سینااور محقق تصیرالدین طوی کی ہیں جوقاسم ٹائی علامہ عثانی نے امتقل والتقل میں چیش کی جیں اور دونوں فلسفیوں کا نقطہ تظر چیش کرتے ہوئے آ ں موصوف ردکرتے ہیں اور ککھتے ہیں:۔

"ان دونول عبارتول سے منتخ اور علامہ طوی کا بیمطلب ہے کہ اگر انبیا واور اولیاء ہے بعض السامورمتول موں جو ہماری عقل کے دائرہ سے باہر بیں او ہم کوان کی اس بنا پر تقد این کرنا جا ہے کدان کے تفول بیمیت کی ظلمات اور بشریت کی کدورت سے یاک وصاف ہوتے ہیں اور ہم کو ب سعادت مامل نیں ہوتی لیکن فی کی اس تقریرے اس کا کوئی جواب نیس تطا کہ اس صورت میں مندوستان كي جوكي نساري كرابب اوريبلي زمائ كاشراقول كمتمام علوم كون قابل تسليم میں ہیں جبکدوحانیت کی ترتی کا مارتج واورترک ونیار بوتوان لوگوں کا تجروانمیا ماوراولیاء کے تجرو ے کول کم ہے۔ بلکہ بظاہر بدلوگ بہت زیادہ آ ومیوں کی مجانست سے تعفراورا تسانی جذبات کے فتا كروية والفظرة تي يوكداس حيثيت الفي كاتقرير بالكل العل بالسلطة اب الم مع كوچود كردوسر على كاقوال كالخفرا حاب ورج ذيل كرتے جي را عالا دون ماس mmm) علامة شبيراحمد صاحب عانى رحمة الشعليد في بعلى ميناكى تقرير يرجوشيدواردكيا بود نہایت عی وزنی ہے۔ واقعی شیخ بوطی مینا کی تقریرے اس امری تسلی تیس ہوتی کر مبان اور جو گی لوگ جن کور ک دنیا اور تجرد حاصل ہو۔ وہ انبیاء اور اولیاء کے ترک دنیا اور تجردے کیوں کم ہیں اس حيثيت بس معزت عنانى في يولى بيناكى تقرير بن تقص تكال كراية مقام على كايدويا -ان اقوال کے بعد علامہ عثانی نے متلہ نبوت ورسالت برد محرصوفیا کے اقوال نقل سے ہیں اور پھر علامدائن تيميد شيخ كى الدين بن عربي مجدد الغد ثاني ائن ظهدون في شياب الدين

علامه عثاني علم كلام كالبهاز بإطوفال خيز سمندورين

قائم ٹائی کے طم کان کے جاری ہے۔ گئے کر قاری کے سامنے آئے کی طرح ہے جھتے واضح ہو چھتے واضح ہو چھتے واضح ہو چھتے کے دووان نے دان کے خریروتقریر کی ہے کہ دوانے زبانہ کے دیوان کے دوانے دورائے میں احتادادر سے علم کا طوفان خیر سمندر یا بھاڑی ہیں کہ جن دونوں اپنے زور سوع ولاک کے استحکام علمی احتادادر سے علم کا طوفان خیر سمندر یا بھاڑی ہیں کہ جن سے جو کھرایا یاش ہو گیا۔ دماغ دول کی صفائی کا اثر علامہ کی تحریر وتقریر پر ایسائر پذیر ہے کہ کسی مضمون یا تقریر بھی کیا گار معلم میں مقائی ہاں کہ جر بر افتظ اور جملہ سے علوم کی گریں کھلی جاتی ہیں اور خاصین کے دل کو اصلی شفا اور سکیوں معلوم ہوتی ہے ایسا  کی زبان یا تھم پر ہے۔

علامه كى كلامى تصانيف

قام ان کے علم کام کی قدر ہی اور تعمانیف و مقالات کیا ہیں میر نے دیک ان کا تمام تعنی مرمایہ کلام اور حکمت ہے۔ ان کے علم کلام کا بہتر ہن اور سیخ کرانمایہ ان کی تغیر ہے جس میں جا بجا کا تعمین اسلام اور مسلمانوں کے باطل فرقوں کی جڑیں قدم قدم پران کا صاف نام لئے بغیر کئنی اور اکھڑتی جاتی جل جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے مولانا کے علم تغیر پرجو بحث کی ہے وہ آپ کی نظروں سے گزر چکی ہوگی۔

تغییر کے علاوہ ان کاعلی ذخیرہ اسلام اعجاز القرآن المنقل والتقل خوارق عادات الروح فی القرآن سارے کے سارے مقانے کلای اور پراسرار دیمی ہیں۔ شی اب قار کین کے سامنے ان کے معرکۃ الآ را کلای مسائل کے بعض احقابات پیش کروں کا کہ مولا تانے شریعت کی مسلحوں کوآشکارا کرنے بھی کھاں تک کامیانی حاصل کی ہے۔

مرے وزیر مروم ہوئے ہائی مولوی ریاض الحن نے بتایا کریس وار ش عالیًا مولانا

عنائی جبر صدر مہتم دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم کے طلبہ علامہ عنائی کے پاس مینچ اور گھریہ جا کرعوض کیا کہ حضرت مسئلہ تقدیر کے متعلق کی گوتریرے شفا حاصل نہیں ہوئی کیا اچھا ہوکہ آنجناب اس مسئلہ پر دہنی دال کرشفا بخشیں جنائچ مولانانے وعدہ فرمایا اور تقریباً ایک ماہ تک اپنے دولت کدو پرمسئلہ تقدیر پرتقریریں ہواکیں جس سے ہراکے لڑکا اپنی جگہ مطمئن ہوگیا۔

آ و! مولا تا عنانی کاخل کی خص نے اوائیس کیا ورندا کران کی تمام تقریریں کھی جا تیں اور جی بیٹسی کیا ورندا کران کی تمام تقریریں کسی جا تیں اور جیسیتیں تو کتنا بردا علی خزاند ہوارے پڑھنے میں آتا۔ محرابیانہ ہوسکا۔ قار نین کرام مولا نا عنانی ایک علم کاسمندریالائٹ ہاؤس تھے جس میں علوم موجیس مارتے اورضیا باریاں کرتے تھے۔

اب جیں مولانا کے کلامی مسائل اور مقالوں کا انتخاب چیش کرتا ہوں جن سے ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مولانا کے مضافین آسان علم کے ستارے اور مہروماہ ہیں جنہیں وہ تو ڈکر لاتے ہیں۔ پھرار دوزبان کی سلاست طمطراق اور شکوہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔

# وجود بارى تعالى

دنیا میں ایک ایک جماعت بھی موجود ہے جواس کا رخانہ عالم کا کوئی خالق تنلیم ہیں کرتی۔ یہ طحد میں یاد ہر یوں کی جماعت ہے ان کے زویک خدا رسول اور غرب بے معنی چڑیں ہیں۔ ان کا نظریہ بیہ ہے کہ یہ تمام کا نتات نیچر کا ظہور ہے نیچر خود بخو واپنا عمل و نیا میں کر رہا ہے۔ نہ کسی کا کوئی مارنے والا اور نہ جلانے والا ہے۔ نیچر کے عناصرا ہے اپنے اثر ات کے ماتحت و نیا پڑھل کرتے مادر اشیائے عالم اور تلوقات کے وجود میں آئے کا باحث بنتے ہیں لیکن اس کے برعس اہل غرب کی جماعت ہے جن کی و نیا میں اکثریت ہے وہ اس تمام عالم کا خالق خدا کو مانے ہیں۔

وجود باری کا مسئلہ اپنی جگر نہایت ہی مہتم بالشان ہے۔ اگر وجود باری کا انکار ثابت ہوجاتا ہے تو تمام الل غدا بب کی نہ ببی عارض دھڑام ہے زین پرآ گرتی بیں اس لئے ہر ند بب کو مانے والے گروہ کا بیادلین فرض ہوجاتا ہے کہ وہ ضدا کے وجود کو تابت کرے ملامہ شیر احمد عثمانی نے اسے مقالدا مجاز القرآن کے شروع میں وجود باری پرجس پر شکوہ عبارت اور صحت دولائل ہے بحث کی ہے وہ انسانی دلوں اور دیا نوں کو یکساں متاثر کرتے ہیں تج ریفر ماتے ہیں:۔

"به بات ظاہر ہے کہ جب ہم کمنونات شن مختلف افعال وآ ٹارو یکھتے ہیں تو بعض ان بس سے ایسے ہیں جن کوہم کی سے ایسے ہیں جن کوہم کی سب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ مثلاً بیار نے دوا بی اچھا ہو گیا میں حت یا بی دوا کی طرف منسوب ہوگئی۔ جیست کری اور اس کے شیخے کوئی دب کر مرکبا ۔ بخل کری اور کوئی تحص جل کیا۔

اوربعض ایسے ہیں جن کو کی سبب کی طرف منسوب بیں کر سکتے ہیں کی پریکل کری محرم آئیں یا جہت کری محروہ ذکرہ و کلا اس حم کے واقعات کو کی سبب پر محول نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کو محف خدا کی قدرت سے ایسا ہوا۔ کیونکہ یہاں بظاہر اسباب کا سلسلہ اس واقعہ کے خالف تھا۔ چائیا مورج کو کہن لگناہاں کا سبب بیان کرتے ہیں کی اسباب کا سلسلہ اس واقعہ کے خالف تھا۔ چائیا مورج کو کہن لگناہاں کا سبب بیان کرتے ہیں کی اسباب کا سلسلہ ضرور کہیں نہ کی جوراً بند کیا جاتا ہے۔ اور وہاں بیٹی کراعتر اف کرتا پڑتا ہے کہ یہ چیزی قدرتی ہیں۔ غرض قدرتی چیزی وہ کہلاتی ہیں جن کا بیتا تا تمام خلوق کی قدرت سے باہر ہوجس کو دیکو کر لامحالہ ایک قادر مطلق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ای لئے حق تعالی نے الی اشیاء کے وجود سے اپنے وجود پر استدلال فرمایا ہے قرآن عزیز جی فرماتے ہیں:۔

ان في خلق السموات والارض و اختلاف اليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السمآء من مآء فاحيابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الريح والسحاب المسخربين السمآء والارض لايات لقوم يعقلون.

بلاشبہ آسانوں کے اور زین کے پیدا کرنے میں اور رات ون کے اول بدل میں اور جہازوں میں جولوگوں کے فائدے کی چڑی ہیں (مال تجارت وغیرہ) سندروں میں لے کر چلتے ہیں اور بینہ میں جوالوگوں کے فائدے کی چڑی ہیں (مال تجارت وغیرہ) سندروں میں لے کر چلتے ہیں اور بینہ میں جوالٹہ آسان سے برسا تا ہے بھراس کے دربید سے زمین کواس کے مرے بیچےدوبارہ زندہ کرتا ہے اور برتم کے جانوروں میں جوفدائے روئے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کے ادھرے اوھراور اور سے اور برتم کے جانوروں میں جوفدائے تھم سے آسان وزمین کے درمیان کھرے دیتے ہیں اور جانوں میں جوفدائے تھم سے آسان وزمین کے درمیان کھرے دیتے ہیں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

آسان اور جوسیارات اس میں جیسے جا عداور سوری و فیرہ ان سب کا وجود قدرتی ہان کی بیدائش کو کی کھوں کا فعل فیس کہ سکتے۔ کیونکہ و نیا کی کو کی طاقت اس کے شل بنانے کا حوصلہ فل کر سکتے۔ کیونکہ و نیا کی کو کی طاقت اس کے شل بنانے کا حوصلہ فل کر گئے جیس کے بھول بھل لگلتے جیس کی کی طاقت فیس کہ ایک گلا اس جیسی زمین کا بنا و سے سورج ایک معین اور مضبوط نظام کے ماتحت بمیشون کولکنا ہے شام کو غروب ہوجا تا ہے کس کی کیا طاقت ہے کہ اس کو ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے لئے روک ہے شام کو غروب ہوجا تا ہے کس کی کیا طاقت ہے کہ اس کو ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے لئے روک ہے۔ سوارا جہان ال کر ہوا ہے کہ اس کر کسی کا قابوتیس انسان جا ہتا ہے کہ چھوا چلے کر پرواجلتی ہے۔ سمارا جہان ال کر ایک منٹ کے اور کر جے ہوئے لگل

جاتے ہیں کرکی کوافقیار نیس کہ بارش ماصل کر سکے۔ زیمن وآسان کے درمیان باول افکا ہوا ہے۔
کسی کی طاقت نہیں کہ دو تظرے لے سکے اور جب برستا ہے تو کسی کی قدرت نہیں کہ روک سکے۔
جب الن امور کوانسان دیکمنا ہے اور عاجز ہوجاتا ہے تو قدرت کو مانتا پڑتا ہے۔ طوفان خیز سمندر ش جہاز در کا چانا 'ہواؤں کا اول بدل بیسب چیزی کسی کے قبعہ ش نیس۔

والشمس تجرى لمستقولها ذالك تقديوالعزيز العليم والقمر قدونه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسهجون

اورسورج ہے کہ چلا جارہا ہے اسے ٹھکانے کی طرف بیا عمازہ ہے زیروست علیم کا یا عدما ہوااور جا عدہے کہ مقرر کردی ہے ہم نے اس کی منزلیس بہاں تک کہ گراوث کردہ جاتا ہے کجور کی پرائی شبنی کی طرح نہ تو سورج کو بیلائن ہے کہوہ جا بکڑے جا عرکواوردات (کی مجال) ہے کہ وہ آ جائے دان (فتم ہونے) ہے پہلے۔اور ہرا کیک سیارہ پڑاا ہے عدار ش کروش کردہا ہے۔

یرسب اس لئے ذکر کیا تھیا کہ آپ بھی لیس کہ خدائی کام اور انسانی کاموں بھی سم طرح تمیز ہوتی ہے۔خدائی کام وہ کہلاتا ہے کہ اس جیسا کرنے ہے سب بھوق عاجز ہو۔ازل اور ابد کے انسانوں کو بلاؤلیکن کوئی نہ کر سکتے'۔ (متانا ہے جان صداع زائز آن سے ۱۰۰۰)

خاورہ بالا عبارت مواد تا عبانی کی وجود باری پرایک ایسے استدادال کے ساتھ پیش کی گئے ہے جو
انسانی سی الفطرت جذبات کو انجل کرتی ہے ان کا استدادال جیسا کرتر آن سیم کی آیات ہے مستدا
ہے یہ ہے کہ است بہترین نظام عالم کو کرجس جس نظام علی اور نظام قری کو الی تھام اور داست تدبیر
ہے رکھا کیا ہویہ مرف نجیراور مادو کا کام جس بلکہ کوئی واٹا مدیر کیسے ہاری کارخانہ مالم کا خالق ہے جس
فردہ زشن کو بز وہ سے شاواب کو جا تھا ہے جیں وہی مدیر ہے جو آسان سے بارش برساکر
مردہ زشن کو بز وہ سے شاواب کو جا ہے اور بیا تیں اور سے لیاری کی با تیں ہیں ہیں۔ اور بھالماس کا جواب ہے کہ جیت کے کرنے اور انسان کے نہ مرنے آگ میں کرنے اور آسان کے نہ مرنے آگ میں کرنے اور آگ میں نہ جانے بیا
مردہ نی کو بر وہ سے کہا ہوتا جا ہے کہ جیت کے کہ کوئی تھی کرنے نے اور آگ میں جانے سے بھیا
گوتی مرجائے گی مگر چونک ایسانیس ہوتا ہو اوکی خالق ہے متعرب میں کھیج ہیں:۔
باری پر بحث کرتے ہوئے اوجین اور دیر یوں کے جواب میں کھیج ہیں:۔

" بم كتبت إلى كري فك ماوين نے برعم خودكا كات كے وجودكا ايك خاص سب بيداكيا ہے (مین مادہ) لیکن ابھی تک جس پہنتم اور مرتب کا تنات کے سبب کی ہم کو تلاش تعی اس میں كامياني بيس موئى انبول في بمكوا يك نهايت عليم وكيم اور بمدمغت موصوف خداس عليحده كرك ا كي ايس خدايرة احت كرنے كى رائے دى ہے جو بالكل اعرها بهرا كونكا اور بے حس و بے شعور ے جس كاكوئى كام زقعدوا عميارے موسكائے ندمعنوعات على كى ترتب اور تاسب بيدا كرنے يركادر ب-ندال على بحدكا ماده بندوه كى قاعده اور كالون سے واقف بندال كو امورا تظاميد كى اطلاع ب مالاتكديس عالم ك فاعل كاجم كوكموج لكانا تعاوه عالم كائنات كاايما مجموعه ہے جس کے ہر ہر بڑ میں بیٹل قیمت مکسیں وربعت رکی ہوئی ہیں جس کے عجیب وغریب امرار کا مشاہدہ کرتے کرتے عل انسانی تھک جاتی ہاورجس کے بہت تھوڑے حسر کا تتبع كرف عظا كوضوساً او ين كويه احتراف كرناية اب كدمظا برفطرت كى جس قدر باريكيال بم معلوم كرسكے بيں وہ اس سے بہت تى كم بيں جواب تك معلوم بيں بوعيں علم تشريح علم الافلاك علم الحيوانات علم نياتات اورعلم طبقات الارض كے ماہرين سے دريافت كروجوراز بائے قدرت تم نے موجودات عالم میں آج تک دریافت کے بیں وہ کس قدر بیں اوران کی حاظت کے واسلے كتے وفتر اوركت فائے م كودركار ہوئے ہيں بحرعالم كاحوال ميں جونقاوت اور حاجمتندى كے آ تاريائے جاتے بين اس بر بھی ايك تظر و الواور بربر شے كى پستى و ذلت كوجس عدائے تعالى كى يرحكست وجروت كاسبق حاصل موناب بنظرتعق طاحظه كرواؤتم كومعلوم موكا كرييكارخانديون عى بيمرااور بخت وانفاق سے پيدا ہونے كے قابل جيس بي - (مقالات مان صالاسام في ١٨٥١٨) قاسم ٹائی نے ترکورہ عبارت علی مادہ پرستول کی اس بات کا شدو مدے جواب دیا ہے کہ ب كارفاندهالم جيرا كدوبريه ياطرين كت بي ماده كى بدوات كل دباب قلاب بكداس وتياكى

ہ ماں سے مدورہ ماروں میں اور ہے۔ اور اس اور کی بدوات مال دم اے فلا ہے بلداس ونیا کی اور خاند مالم جیسا کدد ہرید یا طور بن کہتے ہیں مادہ کی بدوات مال دم اے فلا ہے بلداس ونیا کی محلوقات میں فور کرنے ہے۔ جس قدر حکمتوں اور اسرار کا پند چانا ہے دہ اس کے مانے پر مجود کرد ہا ہے کہاس عالم کا خالق کوئی وانا تھیم اور محتم ہے مادہ دیس ہے جو ہے حکم کونگا اور بہر ہے۔

## اثبات توحيدا ورعلامه عثاني

توحد فرجب اسلام کا ایک روش آفاب ب آسانی فرایب ش بر فرب نے اسے دور ش وحدی واوت کوس سے زیاد وابیت دی ہے۔ چنانچہ برایک رسول اور نی نے سب سے پہلے اپن قوم کو کی دعوت دی ہے۔ یقوم اعبدوا الله ما لکم من الله غیرہ کی ندا ( بینی ات و ملے اللہ کی بی عبادت کرداس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے ) سے فضائے ویا کو انہیا علیم اللہ کی بی عبادت کے قابل نہیں ہے ) سے فضائے ویا کو انہیا علیم السلام نے بھر دیا اور بدائیہ حقیقت ہے کہ کوئی دنیا کا قد بب خواہ وہ آسانی نہ و (اور فد بب اللہ کی طرف سے بی ہوا کرتا ہے) اور یا کسی انسان کا خود ساخت تو حید کے بغیرا کے جل نہیں سکا لیکن جب جمد عربی اللہ واللہ 
"اسسارےسلسلہ عالم کی مثال ایس ہے جیسے کہ مثینوں اور کلوں کے کارخانوں اور کھڑیوں وغیرہ ش بہت کی کلیں اور پرزے آ کے بیچے ہوتے ہیں۔ پھرا کرکوئی کام لینا منظور ہوتا ہے تو اول کل کو ہلاتے ہیں اور سب کلیں ہے ترکی کل سے کل کو ہلاتے ہیں اور سب کلیں ہے تربی ہی ہیں اور آخر میں جو کام مقصود ہوتا ہے وہ آخر کی کل سے ہیں ہوتا ہے۔ اب کا ہرہے کہ بیکی خود بخو دویس ہلتیں کیونکہ وہ ہے س و حرکت جمادات میں سے ہیں ان کے واسطے جب تک کوئی ذی عقل اور صاحب اراوہ کام لینے والا نہ ہوگا ہر گرز کام نہ جلے گا۔ اس کے واسطے علت العلل اور فاعل حقیقی ایک خدائے تعالی ہے"۔ (المالم)

ال مخترى تمثيل من علام عنانى نے توحيد كے سمندركوكوزه من مجرديا ب اورائل علم وفضل كے لئے اس مثال سے توحيد كا جو كاست مائا ب وہ سليم الطبع انسان كے بحضا ورراه توحيد كا طرف آئے كے لئے كائی ہے۔ بى وہ راستہ ب جس كى طرف آكر مكرمہ بن ايوج ل موحد ب اور اسلام لائے مولانا عثانی اپنی تغیرش "هواللی يسبو كم فى المبووالبحو" والی تم كوفتكى اور ترى من بھراتا ہے كہ ماتحت كھتے ہيں:۔

"فتح كمك بعدايوجل كابينا عكرمه سلمان فيهوا تعالى كريحرى سفراختياد كياتهورى

دورجا کرسٹی کوطوفانی ہواؤں نے گھرلیا۔ ناخدانے سافروں سے کہا کیا کے خداکو پکارہ یہاں تہارے معبودکام شآ کیں گے۔ عمر سنے کہا ہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محرصلع ہم کو بلاتے جیں اگر دریا میں دب جھرکے بدوں نجات بیں اُل محق تو خطکی میں بھی اس کی دشکیری اوراعا نت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ ان محلات کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اے خدااگر تو نے اس محیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر محصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ وسے دوں کا جھے امید ہے کہ وہ اپنے اظلاق کر ہمہ سے میری تفقیرات کو معاف فرما کیں گے۔ چنا نچے متعاول دیا تو میں اور محمد ان اور محمد ان اور محمد ان اور محمد اور میں اور محمد ان اور محمد

"اس آ ست بل ان مرعمان اسلام كے لئے يوى عبرت ب جو جہاز كے طوفان بل كمر جانے كے وقت بھى خدائے واحد كوچھوڑ كرغيراللدكو عدد كے لئے يكارتے بين"۔

اس جملے علی علام علی نے ان مسلمانوں کے لئے جوتو حید کے علیمروار ہوتے ہوئے طرح کے انسانوں سے جوخود فعدا کھتان ہوتے ہیں اور غیراللہ سے مدہ الگتے ہیں۔ جرت وضیحت کا بہترین و فیر فراہم کردیا ہے۔ جس کے مائے پیدونسان کی ضیم کیا بول کی ضرورت فیلی رہتی ۔ علام علیم فیلی نے اپنی تغییر علی لوگان فیصما المہة الا الله نفسله تا کے ماتحت فعدا کے علام علی نے اور دویا دو سے ذیادہ فعدا دک کے بوت کی تعلیم المہ الا الله نفسله تا کے ماتحت فعدا کے ایک ہوئے اور دویا دو سے ذیادہ فعدا دک کے بوت کی اور کے بوت کی اور کی سے مرف وہ فیلی کر کے سلم او حید وقت کرتا ہوں علام علی نہ دور آت ہوگانے ہیں: ۔ دلیل دی ہے مرف وہ فیلی کر کے سلم او حید وقت کرتا ہوں علام علی نہ دور آت ہوں ہے جو تر آت ہوں ہے جو تر آت ہوں ہے خواج وہ ترکی کی ابطال پر بین ہاہت پندا درواضح ویل ہے جو تر آت ہوں کے ابوال پر بین ہاہت ہو اپنی ذات و صفات ہر حم کے اور کا بل تدلل مرف ای ذات کے سامنے افتیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات ہر حم کے در کوال تدلل مرف ای ذات کے سامنے افتیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات ہر حم کے عوب و نقائص سے پاک ہو ۔ وہ کی حیثیت سے تاقی ہو فید برکار نہ عالم کی تحلیق اور دو مدا ہوں تو وہ دونوں ای شان کے ہوں گے۔ اس وقت و کینا یہ ہے کہ عالم کی تحلیق اور علی انقاق سے ہوئی ہے یا گاہ بگاہ ای ہم اختیا فی ہی ہوجاتا میں یا تو اسے انقاق سے ہوئی ہے یا گاہ بگاہ انتہاں لئے دونوں نے علی انقاق کی صورت میں وہ دائل فید سے دالا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہی کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک میں کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہی کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک میں کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک میں کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک میں کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک میں کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہی کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک میں کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہی کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہی کا می تعدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہی کا کی قدرت والا آئیں ۔ اورا کر تہا ایک ہو کا کی خوات کے دو اور کی کا کی خوات کی کا کی خوات کی کی کا کی خوات کی کا کی کی کو ٹ کی کا کی کو کو

سارے عالم کا کام کال طور پرسرانجام کرسک تھا تو دوسرا بیار ظہرا۔ حالا تکدخدا کا وجودای لئے مانتا پڑا ہے کہ اس کے مانے بدون چارہ بی بیس ہوسکا اور اگرا ختلاف کی صورت فرض کریں تو لا محالہ مقابلہ میں ایک مفلوب ہوکرا ہے ارادہ اور تجویز بیٹے گا تو وہ خدا ندرہا۔ اور یا دونوں بالکل مساوی ومتوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لا تا چاہیں کے اول تو خداؤل کی اس رسکتی میں سرے سے کوئی چیز موجود بی ندہو سکے کی اور موجود چیز پرزور از مائی ہونے گئے گی تو اس کھی کی اور موجود چیز پرزور از مائی ہونے گئے گی تو اس کھی شروٹ بیوٹ کر برابر ہوجائے گی۔ یہاں سے بہتجہ لکلا کہ اگرا سان وز مین میں دوخدا ہوتے تو آسان وز مین کا بیانا م بھی کا در ہم برہم ہوجا تا ور ندا یک خدا کا بیکا ریا تاقعی وعاجز ہونا لازم آتا ہے جوخلاف مفروض ہے'۔ (باد نبر عارک م برہم ہوجا تا ور ندا یک خدا کا بیکا ریا تاقعی وعاجز ہونالازم آتا ہے جوخلاف مفروض ہے'۔ (باد نبر عارک م برہم ہوجاتا ور ندا یک خدا

یہ ہے مولانا عنانی کا کلائ نمونہ جواثبات توحید کے سلسلہ میں قاری کی ضیافت کے لئے فیٹر نظر ہے۔ اب بیقاری کی اپنی طبیعت کے انداز پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ علا مدعثاتی کے ان علمی و کلائی مباحث ومسائل پراحتیا طاخیدگی اور کا لی فور ہے نظرڈ ال کر فیصلہ کرے ان ولائل توحید کے علاوہ حضرت عنانی نے قرآن کریم کی تغییر میں جا بجا اپنے خاص انچھوتے اور پیارے انداز میں او حید پرکلام کیا ہے۔ جس کی حرید بہاں محج انش نہیں۔

### اثبات نبوت محري

حسب ذیل عبارت کو پڑھے اور غور کیجے کہ علامہ عثانی نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں جس تثیل سے کام لے کررسالت بھری کو ٹابت کیا ہے وہ اپنی جگہ عش سلیم اور منصفان ذکا ہ کے لئے کس قدرصاف اور سید حاہے تحریر فرمائے ہیں:۔

المركس المجنبي بنى بن كوئى المجنى طبيب آجائ اوروبال كوكول سائية فن كى حييت من تعارف بيدا كرنا چاہ مالا كلدوه لوگ شرق نظريات طب سے خبردار بين اور فدانواع مرض سے واقفيت ركع بين اور ندان كے لئے طرق علائ كى صحت وظلفى كا دريافت كرنا آسان كام ہے توالى صورت بين الرياز المقيب كوائية مقصد بين كامياب ہونے كے لئے كيا تدابيرا فقيار كرنا پرتى بين سورت بين المور المؤل بات ہے كرس سے پہلے تو وہ مجامع وجالس بين موقع بموقع الى طب وائى كا تذكر وكر مركا الله على موقع بموقع الى طب وائى كا تذكر وكر مركا الله على موقع بموقع الى على محت كر الماسائن بور ڈولگائے كا اور وقنا فو قالية اساندكو بوكس محت بدر سے اس كورستياب ہول كے خواص كرو يو وجي كرنا ہے اور الى كا وروقنا فو قالية اساندكو بوكس محت برائے الى الاكر اور يحت كون كرا ہے گا اور الله كى اور الى كے احد كھ لوگ لوگ قوام مرد سے اس كورستياب ہول كے خواص كرو يو وجي كرنا ہے گا اور الى كے احد كھ لوگ لوگ الى الى اور جائى كرنے كى نيت سے اور يكھ

طبیوں کے احوال اوا طوارے قدرے واقفیت رکھنے کی وجہے اس کے پاس بغرض معالج آنے لکیں کے اور بہت سے مریضوں کے پاس ایٹا اعتبار بوسعانے اور مطب کو چکانے کے لئے وہ بذات خود بغیر کی تم کی فیس اور مالی معاوضہ کے دور دراز کے تعلقات جنلا کر چلا جائے گا۔

اباس ساری جدد جداوردواؤدوش من اکر کھ بار بول کی شفااس کے ہاتھ سے مقدر ب تؤوواس كى اولين كامياني كا باحث موكى اورجول جول كديه سلسلة تى كرتاجائ كاس قدراس كى عزت اورمقبولیت کوچارچا عرائع علے جائیں گے۔انتہاب کدوہ کچھزمانہ کے بعد شمرت عامد كاس درجه يريكي جائے كا كم مريضول كواس كے يهال وكتي كے لئے استدلال اور غور والكركى ضرورت باتی ندرے کی اور عوام کے محاورات میں شفاو صحت تواس کی معالجاند کوششوں کی طرف اور موت وہلاکت خالی بخت وانفاق یا مشیت ایز دی کی طرف منسوب مونے لکے کی بلکاس سے بھی بده كريدكه دوسرے في طبيدول كى مقبوليت كا معيارى اب اس كى تتليم وتقديق قراريا جائيں محساحيداى يراطبات روحاني لين انبياء يبهم السلام كحالات كوقياس كروجب وه عالم كى بدايت واصلاح كے لئے مبعوث ہوتے إلى توسب سے اول وہ اسے الله كى طرف سے بشرونذ ير ہونے كا تهایت زوروشوراور تحدی کے ساتھ وجوئ کرتے ہیں اورائی دعوت ویلنے کا غلظم الل دعیال اورخویش وا قارب سے شروع کر کے مشارق ومفارب میں ڈال دیتے ہیں جس کوئ کر کچھ لوگ تو ان کے سابق جاليس سالدز مدور ياضت ياك وصاف اخلاق ديانت وراستبازي اعراض عن المال والجاه شرافت حسب ونسب اورروش خوارق یا آیات ربتنات (معجزات) وغیره امور کی وجهست اور بهت ے محض استحان وتفتیش عی کی غرض سے فطرۃ ان کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور بہت سے وہ خوش قسست بين كرخودا نبياعليم الصلؤة والسلام الى قوت قلبيد اورصت باطنى كرزور سازن الثدان كوا في طرف جذب كريمة بين اوراى اثناه ش جب بيلوك روحاني امراض سنه يكاليك شفاياب ہونے لکتے ہیں اوران کے دلول کی تاریجی دور ہوکر جمال خداوعدی کاعس ان میں پڑنے لگتا ہے تو وه اسية باوى كے متعلق فوراً جلا المحت بيل كه "ماهذا بشرا ان هذاالاملك كريم" يوض آ دى تبيى يالو كوئى بزرگ فرشته ب-اى دقت ان مريضول كو بعلاچنگا ديكي كراوران كو حالات سابقنه على ابياا نقلاب عظيم يا كراورول كول بحي فرمائے لكتے بيں اوران كوان كى محت كى بحالى ير رشك آنے لگنا بے بھرتو محلوق خدا فوج درفوج ادر جوق درجوق موكراس باك بندے كے كردجع مو جاتى ہاددائے اسے امراض كامرافعال كى طرف كرتى ہادر جيے جيے كديد سلسلدوسي ترجونا

جاتا ہے اندھوں کی آنکھیں کھنتی جاتی ہیں اور عافلوں کوعبرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا رہتا ہے۔اس کے بعداس کے طبیب حاذق یا نبی مرسل بچھنے کے واسطے نہ کسی استدلال کی ضرورت رہتی ہے اور نہاس میں بہت زیادہ تر تی اور غور وکٹر کو کام فرمانے کی۔

تم خودی خیال کروکری تجربه کارطبیب کے باتھ پرتپ کہند کے پانچ چارمریش (جو زیرگانی سے مایوں ہو چکے جی رمریش (جو زیرگانی سے مایوں ہو چکے جیں) شفایاب ہوجا کیں تو گھر گھر جی اس کا چرچا پیل جاتا ہے اور دوروز شہروں کے مایوں العلاج بیاراس کی طرف رجوع کرنے لکتے ہیں اب اگر فرض کروکہ ایک طبیب کے دست شفا ہے کوئی بہتی یا ملک کا ملک تپ کہنہ ہے صحت یاب ہوجائے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کیا کسی منطقی استدلال کی تاج رہے گی۔

مثلاً سرخیل اطباء روحانی جناب رسالت ما بسلی الله علیه وسلم (جیسا که ہم نے اپنے رسالہ الاسلام علی نبایت مفصل بیان کیا ہاور یہاں پرہم معطقا اپنے زمانہ کے ایک اصلا کی روش خیال مولف کے الفاظ میں لکھتے ہیں) ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ دنیا ایک جمیب روحانی سکتہ کی حالت میں تھی اور آپ ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں اخلاقی تعلیم کا پچوسامان نہ تھا اور ایسی قوم کی اصلاح آپ کے درکی تی جوسوائے اوبام اور فاسد عقیدوں اور باطل خیالات اور فلارایوں اور وحثیان اور خلاقی اور نفاقی وجھجوئی کے کسی تم کے اخلاقی خولی نہ رکھتے تھے فلارایوں اور وحثیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب وغریب تا چرکی کہ اس سے ان کی مرآپ کے البامی بیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب وغریب تا چرکی کہ اس سے ان کی موئے ہوئے خدا کی راہ پر چل فیلا اور مدتوں کے نہتے ہوئے خدا کی راہ پر چل فیلا اور مدتوں کے نہتے ہوئے خدا کی راہ وی جو کافر ہے ایمان کو سے ہوئے ہوئے دو خدا کی راہ دیکھتے گئے جاہلا نہ جمیت اور وحشیان موصود ہو گئے جو کافر ہے ایمان کا دور جن برست ہے دہ برت میں ہوگے جو گمراہ شے دہ خدا کی راہ دیکھتے گئے جاہلا نہ حمیت اور وحشیان موسیدے کا نام نہ رہا۔ خا عمانی جھگڑے اور پشتی عداد تھی جائی رہیں۔

اثبات رسالت محمري

کیااس سے اس امرکا مشاہدہ اور درخشاں جوت نہیں ملتا کہ آپ (محد عربی علیہ السلام)
حقیقت میں ہے رسول طبیب حاذق اور خدائل کی طرف سے موید ہے ورندانسان کا کام نہ تھا
کہ وہ ایبا انتقاب عظیم عرب کی روحانی اور اخلاقی حالت میں پیدا کر دیتا اور ایسے جنگ جوستم
پیشہ لوگوں کو جو بات بات پرلڑ پڑتے اور جھڑتے تھے اخوت کے ایک دشتہ میں با عدمہ دیتا اور
ان کی پشتنی عداوتوں اور کینوں سے ان کے دلوں کو ایسا صاف کر دیتا کہ اس کا پھوا ٹر باتی نہ

ر ہتا۔ بکلہ و نیامیں اخلاق اور انسانیت کانمونہ بتاویتا'۔ (عالات عالی صرحی بقی در مورت اور پھر علامہ عثانی کی غرکورہ تمثیل اور اس کے ذریعہ انجیاء علیم الصلوۃ والتسلیم کی ضرورت اور پھر نی اکرم محرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ایسا واضح کروشن صاف نفسیاتی اور حقیقی شوت ہے جس کو عقل سلیم تسلیم کرتی اور طبیعت مستقیم مانتی ہے ایسے ہی ولائل ہیں جوعلامہ عثانی کی کلای توت اور صفائی کانمونہ ہمارے میں۔

### معجزات وخوارق عادات

معجزات اورخوارق عادات یا کرامات اولیا داورقانون قدرت کے باہمی تعلق پرجس محکمانہ
انداز جسمولا تاشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاز مقالہ 'خوارق عادات' جس کلام کیا
ہے وہ نہایت ہی زبردست فلسفیان اور حکلمانہ مقالہ ہے اس کے پڑھنے کے بعد کی منصف مزاج
اہل علم کے لئے معجزات انبیا علیم السلام مثلاً شق قمر کا ہونا' مویٰ علیہ السلام کی لائمی کا اور ہا ہونا'
دریائے قلام میں راستوں کا بن جانا وغیرہ وغیرہ کا اسلیم کرتا بعیداز حقیقت نہیں۔ نہمرف مغرب
دریائے قلام میں راستوں کا بن جانا وغیرہ وغیرہ کا اسلیم کرتا بعیداز حقیقت نہیں۔ نہمرف مغرب
کوفلاسٹراور سائنس وان بلکہ مغرب زوہ مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی مجزات انبیاء اور کرامات اولیاء
کامشر ہے وہ کہتا ہے کہ مجزات قانون قدرت کے خلاف جی اس لئے عقل ان کے تعلی میں نہالی کرتا ہوں کہ بہداور فلف ہے تا ہوں تا ہوں کہ بہداور فلف ہے تا ہوں کہ مقالہ ہوں کو است کی عقالہ نہیں حسب ذیل مضمون مولا تا کے مقالہ ہوئی خدمت ہے کہی وہ مقالہ ہے جس پر صفرت
خوارق عادات کا مختلف جگہ سے استخاب ہے جو بیش خدمت ہے کہی وہ مقالہ ہے جس پر صفرت

خوارق كاوجود قوانين فطرت كارشمن نهيس

موجودہ سائنس کی ساری مارت کی بنیاد ہے کہ فطرت کیسال اور با قاعدہ کام کرتی ہے اگرخوارتی و بجزات کے بائے جانے ہے فطرت کی کیسانی اور با قاعدگی میں فرق آئے اور قوانین اگرخوارتی میں اور گزیزی بیدا ہوتو جولوگ خوارق کے امکان پرخور کرنے سے اٹکار کرتے ہیں ان کوشا ید معفدور رکھا جائے مگر واقعہ اس طرح کربیں ہے۔ ہم مجزات وخوارتی کوقوانین قد مت کے خلاف نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے نزدیک وہ ایک ایک ور پی ہے جہاں سے قدرت کا چرو زیادہ

معائی اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے۔خوارق کا احیانا وقوع علی وہ چیز ہے جس سے ہم ال منظم قوانین قدرت کے متعلق بدیفین حاصل کرتے ہیں کہ وہ قوانین قدرت ہیں کسی غیر قادریا غیر مختار جستی سے یوں عی بالاضطرار نہیں بن مجئے۔

معجزه قانون قدرت كےمطابق ہے

معجزات وفيرواكر كاوبكا وقوع عن آئين تووه اى اخلاق عالم كاكام بول معجوبيس روزاند فطرت كم ل معمولي عائبات دكها تاربتا باورجب ايباب و متجديد لطف كاكرخود عجزات قانون قدرت محمط ابق بول البندوه قانون اس قانون ساعلى بوكاجس مع بحسائنس آشناب

معجزه ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے

خارجی فطرت میں تمیں چار مختلف عالم تظرآتے ہیں جن میں سے برایک اعلیٰ اوتی پریخی اور اس مے میز ہے۔

اول: \_ بظاہر بے ترتیب عالم جس میں کیمیائی عناصراوران کے مرکبات یائے جاتے ہیں یا جے ہم مردہ مادہ کہتے ہیں ۔ بیعالم اپنے جرفیک اور جذب وا تصال کے ماتحت ہے۔

انداس کے اوپر مرتب اور نعظم عالم (نباتات وقیرہ) ہے جس کی ساخت اس پہلے ہے ترتیب عالم سے ہوئی اور اس لحاظ سے بیقوانین مادہ کے ماتحت ہے۔ لیکن اس کے سوااس میں فطرت کی الیکی پوشیدہ قو تمی اور شرائط پائی جاتی ہیں۔ جو بے ترتیب عالم کومطوم ہی تیس۔ بنا ہیں میاور تم کے قوانین کے تالی ہے۔ بیاور تم کے قوانین کے تالی ہے جن کا اونی طبقہ سے کے تعلق تیس بین منظم زعری کے قوانین۔

۳:۔ان ہے او پرحیوانی زندگی ہے جس کی خاص صفات وشرا تلانشو وتما پرورش اور حرکت اراد بیدوغیرہ کے قوانین ہیں۔

انداوراس سے بالاترانسان کی ذی عقل مدرک اطلاقی اور ترقی کن زعری ہے جس کے قوانین بچیلے تیوں عالموں سے جدا گانہ ہیں۔

عالموں کے اس سلسلہ کا ہراعلیٰ طبقہ اونیٰ طبقہ کے لحاظ سے فوق العادت اور اعجازی ہے۔ قدرت کے جوقوا نین عالم جمادیا نبات میں دائر سائر ہیں وہ حیوانات میں نبیں اور جوحیوانات میں ہیں اس سے کہیں بڑھ کرعالم انسان میں یائے جاتے ہیں۔

ا کرفرش کرونباتات یا حیوانات میں ہاری باتنی بیجھنے کی قوت ہواورہم ان کی وتیاش جاکر اے انسانی کارناے اور بنی آدم کے جیب وغریب احوالی اور وہ قوانین فطرت بیان کریں جو عالم

انسان میں کارفر ماہیں تو مقیناً وہ اس ساری واستان کو ظاف قانون فطرت قرار دے کر ہماراای طرح غراق اڑا تیں سے جیسا کہ مجرات نہ مانے والے مجرات کا اڑاتے ہیں کیونکہ جو تو انین ان نہا تات ہما دات کے دائر وہ جود میں عمل کررہے ہیں انسان کے متعلق تو انیمن فطرت ان سے بہت زیادہ بلند اور رفیع واقع ہوئے ہیں جن کے احاطہ کی اونی طبقہ کی کلوقات سے توقع کرنا سفاجت ہے۔

معجزه انسان كوعالم بالاكي چيك دكها تاب

آ مے ذہب کی تعلیم ہے کہ انسان ہے تر تیب اور ہاتر تیب جیواتی اور ذی عقل جاروں عالم ہوں کے اور ان سے لطیف ترایک اور عالم کا وجود تشلیم کرے یعنی خالص روحاتی اور توراتی عالم جس کے چکارے وقتا فو قتا ہم کو دکھائی دیتے رہتے ہیں انسان چوتکہ چو تضعالم (ذی عقل اور اس بانچویں عالم روحاتی کی سرحدوں پر آباد ہے اس کے اس کا تعلق ایک طرح سے دونوں کے ساتھ ہے اعلی ای طرح اس کا در شہ ہے جس طرح اونی کی سرحدوں پر آباد ہے اس کا تعلق ایک طرح اس کے کارے ہی اس کی سرحدوں ہے اس کی سرحدوں ہے ہوں اس کے ساتھ ہے ایک طرح اس کا در شہ ہے جس طرح اونی کی سرحدوں ہے کارے ہی اس کو حاصل ہیں جو رات کا ہزا مقصد ہیں ہے کہ اس مزاج اور دوح کے خلاف ہم کو آگاہ کریں جو ان چیکار دن کو جیار دن کے خلاف ہم کو آگاہ کریں جو ان چیکار دن کو جی اور دور کے خلاف ہم کو آگاہ کریں جو ان چیکار دن کو جانات کا بردا مقصد ہیں ہے کہ اس مزاج اور دوح کے خلاف ہم کو آگاہ کریں جو ان

تمام نواميس فطرت برجاراا حاطنبيس اورنه موسكتاب

ان پست خیال کوتا و نظروں کی بڑی فروگذاشت بیہ کدانہوں نے سارے نظام عالم کو چند نواجیس طبعیہ بیں مخصر بجھ لیا ہے جو مادہ اور اس کی توت کے متعلق انہیں دریافت ہوئے ہیں باوجود یکہ سائنس کے بڑے بڑے اسا تذہ بیا اعلان کررہے ہیں کہ ہم کو ابھی تک کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے کسی معتربہ صد پر بھی احاطہ حاصل نہیں ہوا۔ نیکن اس پر بھی جب بھی کوئی چیزان کے محدود و مدرکات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت بیبا کی اور ڈھٹائی سے اس کی گذیب پر تیارہ وجائے ہیں۔

والانکداگرہم نوامیس طبعیہ کے ای نظام پرخور کریں جو مادیات سے متعلق ہے تو "فلتات طبعیہ" کا ایک مستقل باب ہے جس کی ہزاروں جزئیات کا عام سنن طبعیہ اور مقررہ تو انین فطرت سے علیحہ ہوناان تو انین کی بکسانیت اورانتظام کو خت صدمہ پہنچانے والا ہے (خوارق عادات)

یہاں تک مولانا عنانی نے جومقد مات اوراصول پیش کے بیں وہ ہمیں مجزات کے قانون قدرت کے مطابق ہونے کی طرف رہبری کرتے ہیں۔مولانا عنانی نے دومثالیں آ مے جل کر پیش کی بیں اور بتایا ہے کہ قانون قدرت بتاتا ہے کہ اولاد آ دم بیں آیک تنہا ذات اپنی آ تھوں' کانوں' ناک ہاتھ اور یاؤں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے لیکن اگر دو بیچے ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہوں اور ان کا دھڑ ایک ہوتو اس مادی دنیا بیس رہنے والے اور مجزات کا اٹکار کرنے والے ایسے امور کوخلاف فطرت کہیں مجے یانہیں۔ مثلاً ایک مثال بیں مولانا عثانی کلھتے ہیں:۔

"ایک چینی اڑکا جس کی عمر ہارہ برس کی تھی وہ اپنے سینے پردد سرایجیا تھائے ہوئے تھا۔ اس بحرکا سراس کے سینے کے اندر چھیا ہوا تھا۔ ہاتی دھڑ اس کے سینے سے تھٹنوں تک افکار بہتا تھا۔ اس بچہ میں کافی حس وشعور تھا ذراسا جھونے سے بھی متاثر ہوتا تھا۔ اور بیا تھانے والدائر کا بھی اس بچہ کے دکھ سے دکھا تھا۔ (خارق عادات)

ندکورہ مثال عام قانون قدرت کے خلاف ہے تو اگر بیخلاف قانون قدرت مادی حالت میں ہوسکتا ہے تو روحانی حالت میں مجزات کا صدور خلاف عقل اور خلاف قانون فطرت کیوں ہے اس کے بعدمولا ناعثانی لکھتے ہیں:۔

عاكم ارواح

"بیتو مادیات اورجسمانیات کا حال تھالیکن اگر مادہ کی سرحدے ذرا قدم باہر نکالا جائے تو پھرا یک ایباعالم سامنے آجا تا ہے جہاں ہماری وہ ادھوری توجیہات بھی کچھ کام نہیں دیتیں جن سے ہم فطرت طبعیہ اور تو انین فطرت کی تطبیق میں کام لیتے تھے۔

اس مقام پر بینی کرعلامہ عثانی نے بور پین نظریات کا حوالہ دے کرروح کے مختلف در جات بتائے بیں اور پھر لکھا ہے:۔ "ابەمارىمامغات طلىغ يىل-

ا ـ نظام طبعی مادی ب \_ قلتات طبعیدج \_ نظام روحانی و \_ نظام ملكوتى \_

اوران سب کے اوپر خود قدرت الہیا کا وہ زیردست پنجہ ہے جس کی گرفت سے ان میں سے ایک چیز بھی ایک سیکنڈ کے لئے ہا ہر ہیں ہو عتی۔

اوست سلطال ہرچہ خواہد او کند عالمے را دردے ویرال کند خدکورہ بالانظامات میں ہے کن کی طاقت ہے کہ وہ خدا کے دست قدرت کو کسی علیمانہ تعرف ہے روک دے۔

ہماری استدعابیہ کے خوارق کوجٹلانے والے تھوڑی دیرے لئے شندے ول سے اپیم طم و مختیق کی صداور قدرت اور قوائین قدرت کی پہنائیوں پرخور کریں چربیہ می دیکھیں کہ ان خوارق کا شوت ہرزمانہ میں ہرچکہ ہرقوم کے ہاں اور ہر عقیدہ اور قدیب کے بیروؤں کے نزد بیکس قدر توائر اور استفاضہ سے ثابت ہے۔ توان شاء اللہ ان کی جرات نہ ہوگی کہ وہ بیک تلم خوارق عادت کے وجود یا امکان بی سے انکار کر بیٹھیں۔

تماشریب کرعام قوائین فطرت کی فضای جب بعض فیرمعمولی واقعات حسب اتفاق پیش آ جاتے ہیں تو ہم ان کے مانے والوں سے جگ نہیں کرتے لیکن ای کے مشابہ کوئی چیز جوروز مرہ کے عام معمول سے ذرا مستجدہ واکر کسی ہوئے سے ہوئے لیا القدر ق فیمر کی طرف منسوب ہوجائے تو فورا شکوک اور شہات کی لیرہ مارے دلوں میں دوڑنے گئی ہواوراس کی نفی کرنے کی ہر ممکن صورت پر ہم خور کرنے گئے ہیں۔

فرانس كمشور ومعروف فيلسوف كافل فلامريون في كتاب" المجول والمسائل الروحية" بن الحكامورت كاذكركياب جس كى ايك پيتان يا كي ران بن تني اوروه يج كواى سے دود على اتى تنى سيمورت علامايوش" ويرك" كى جمية فسلاكرو بروچش موكى۔

اب فرض سیجے ای طرح کے فلنات طبعیہ کو اگر کوئی فخض یہ کہددے کہ قلال تو فہرا جازیا قلال ولی کی کرامت سے قلال زمانہ میں ایسا ہوا تھا تو منکرین اعجاز کسی نہ کسی عنوان سے اس کی تردید پرفوراً کمریستہ ہوجا کیں گے۔ جاپان میں قیامت خیز زلزلد آ یا کتنی ہی بستیاں جاہ ہو کیں اور کتنی ہی منتکم ممار تیں منہدم ہوگئیں۔ چھرسال ہوئے ضلع ہردوئی میں مجولدا نفاجس سے ایکے جسل کا پانی بالکل اڑ کیا۔ اور دوسری جگر جمیل بن گئے۔ اس طرح کے واقعات جوخوارق میں سے نہیں صرف قلیل الوقوع بیں ہم سنتے ہیں اور ایک منٹ کے لئے بھی ان کوغلط نہیں بیجھتے۔

# كسرى كے چودہ كنگرے كرجانا

کین کیا قیامت ہے کہ مرور کا کتات ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اگر معتبر رادی می فیردے کہ ایوان کسری میں زلزلہ آیاس کے چودہ کنگرے کر پڑے یا ور بائے ساوہ خشکہ ہو کیا یافارس کی ہزار سالہ اگر بھی تو مشکلین کواس کے مانے میں پس وہیش ہونے لگا ہے۔ مشکلہ ہو کیا یا این کی ہزار سالہ اگر بھی کی اس کے مانے میں بعد مکانی یا زمانی خلل انماز نیس ہوتا۔ روح کے متعلق بیٹا بت ہو چکا ہے کہ اس کتا جمرونا ٹر میں بعد مکانی یا زمانی خلل انماز نیس ہوتا۔ اوراس جو ہر لطیف و نورانی کواسے عمل میں مسافت جسمانی کی بچھ پروانہیں ۔ پس اگر روح محمدی مسلم کی اوران جو ہر لطیف و نورانی کواسے عمل میں مسافت جسمانی کی بچھ پروانہیں ۔ پس اگر روح محمدی مسلم کی لورانہیت عظیم سے معترت آمنے کے لئے کہ سے بھری تک روٹانواس میں کیا افتال ہے۔

# آ تحضور كالس بشت سے د كھنا

ہم نے احادیث میحدی آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد پڑھا تھا۔ انی واللہ البصر من ورائی کھا ابصر من بین بدی لینی میراد کھنا مواجہ پرموقو ف بیس بلکہ پٹیے بیچھے کی چیزیں بھی جھے ایسے عی نظراً تی ہیں بیسے کہ سامنے گا۔ بہت سے مقلسفین اس قانون فطرت کے خلاف بحد کردر پے تاویل ہو گئے تنے لیکن حافظ این جروفیرہ محققین نے صدیمے کوظا ہر پرسل کر کے اس کو آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور خوار تی عاوات بھی ٹارکیا۔ آج ہم و کھتے ہیں کہ ایک انگر یز ماہر علم بصارت اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور خوار تی عاوات بھی ٹارکیا۔ آج ہم و کھتے ہیں کہ انسان کے بدن کی جلد کے انسان کی جلد ہیں تو ت باصرہ کے ماز پر دوشی ڈالی ہو وہ کھتے ہیں کہ انسان کے بدن کی جلد کے بین کی جلد کے بین کی جلد کے بین کی جلد کے بین کی جاتے ہیں جو سارے جسم میں تھیلے ہوئے ہیں۔ بیڈر نے می شمیل میں اندا تی ہے۔ بیٹے جھوٹے ذرات یا ہے جاتے ہیں جو سارے جسم میں تھیلے ہوئے ہیں۔ بیڈر ریشمی تا تھیں ہیں۔ بیڈر ریشمی تا تھی میں اندا تی ہے۔

ببرطل مائنس کی تق خارت کی تغییم ش بهت کی مدود سدی میان النے بم بیامید کھنے میں ق بجانب بی کہ کی وصر کے بعدان شاماللہ تعالی میان کے بچاری خارت کی شامیر کے لئے کردن جمادی کے میں استحدال میں پیش کیا ہے وہ اپنی جگہ فطرت کو اختلا کی میں کی الاخوارق کو علا مدعمانی نے جس رفک استعدال میں پیش کیا ہے وہ اپنی جگہ فطرت کو افیل کرتا ہے۔ میرے نزد یک مطالعہ کا نتا ت سے علامہ مائنس کو قریب لاتے ہوئے مجوزات اور خوارق کو عمل وہ میں کہ مال وہ افی اور سلیمے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام خوارق کو عمل وہم کے قریب ترکرنے میں کی عالی وہ افی اور سلیمے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام سے عام انسان کے بچھنے میں بھی وقت نیس ہوتی۔

### أتخضور كيسامنے درختوں كا جھكنا

آ مے چل کرعلامہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اس بھیز ہ کو ثابت فرمارے ہیں کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے در خت جمک جاتے تنے فرماتے ہیں:۔

اہمی چندروز پہلے جب بیسنے تھے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے سامنے درخت جمک

المجھے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا یا حضور کے ایما ہے وہ اپنی جگہ ہے سرک محمنے تو طحہ بن الن قسول کی انہوں نے حضور کو ایما ہے وہ اپنی جگہ ہے سرک محمنے تو طحہ بن الن قسول کی خوش المعقادی یا وہم پری پرحمل کرتے تھے لیکن آئ ماہر بن علم خیا تات نے خیا تاتی زندگی کے جو جمرت الکیز حالات طاہر کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور پودے فی الواقع زندگی کے وہ تمام حسیات و تا ترات اللہ تا تا مدرکتے ہیں ہوا ہے دی دور تعلق کی خصوصت بھے جاتے تھے مسات و تا ترات اللہ زندگی ہے وہ بات ہے جملے ہو خص جو خیا تاتی زندگی ہے وہ بی واقعیت رکھتا ہے جاتا ہے کہ پودے اور پیول بھی اپنی غذا ہو خص جو خیا تاتی زندگی ہے ہو جاتا ہے کہ پودے اور پیول بھی اپنی غذا مرح کی جنسوں کا وہ مل و جفت ہوتا ہے ان کی بھی شمنسی ہو تھی ہوتا ہے ان کی بھی شرح ہوتا ہے اور ان پر بھی ہو حمایا آتا ہے اور وہ بھی بالآخر موت کے چکل میں سینے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہوت پھول محض ہاتھ دگا دینے ہے سکڑ جاتے ہیں اور ذرا ہے۔
اشارے ہندہ وجاتے ہیں ای ذکی آئی کی وجہ سایک ہودے کا نام بی اچھوٹی موئی پڑیمیا ہے۔
"مرجکد لیش چندر ہوئ کی جدید تھنیف کا اگر مطالعہ کریں جو" پائٹس آٹو کرانس
اینڈ دیرر پیلیفن (Plants autograph and their revelation) کے
اینڈ دیرر پیلیفن جوئی ہے تو آپ کومطوم ہوکہ اس ما برنن نے ہودوں پرکس کس تم کے
نام سے حال جی شائع ہوئی ہے تو آپ کومطوم ہوکہ اس ما برنن نے بودوں پرکس کس تم کے
تجربات کرکے کیے جیرت آگئیز اکشافات کے ہیں اور ان سے فطرت کے کیے راز ہائے
مریستہ معلوم ہوئے ہیں ان حالات کے دیکھنے اور معلوم کرنے سے بے اختیار زبان پر بیشعر

جاری ہوجاتا ہے۔ برگ درختان سبر در نظر ہوشیار ہر در در فظر ہوشیار سبر درقے دفتریت معرفت کردگار
سب سے زیادہ ذکی الحس پودہ '' الی موزہ'' ہے کہ ایک ذرائی بدلی چھاجائے سے وہ او کھنے
گٹا ہے اور شعاع آ فاب پڑنے سے فی الفور چاتی و چو بند ہوجاتا ہے۔ اس کے برخلاف'' جمنگا
پیول'' کا پودہ ہے جو دریائے گنگا کے کنارے بنگال میں زیادہ ہوتا ہے بیدن کے وقت خواب
استراحت میں دہتا ہے اور شب میں اٹی پوری بھادرد کھاتا ہے۔ بنگال کے اس تا ڈے درخت کا حال تو اکثر لوگوں کومعلوم ہوگا جو کہ طلوع آفاب کے ساتھ بیدار ہوتا اور تدریجا زمین ہے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوجا تا تھائیکن جوں جوں سورج ڈھلٹا جا تا تھا۔ بیدر دشت بھی جھکے لگنا تھا اور غروب آفاب کے ساتھ یہ بھی سر بھی و ہوجا تا تھا۔

کیا نباتات کے متعلق یہ جدید انکشافات اور سریوں کی تصانیف پڑھ کر کسی انصاف پہند طالب تن کویہ جراًت ہو کتی ہے کہ بیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معتبر ومتند حقائق کی تکذیب کر وے جونباتات بیس حس وشعور ارادہ نطق اور جذبات محبت دغیرہ کی موجودگی پردلالت کرتے ہیں۔

طامر على في في الم المال الما

شهاب ثا قب اور ياسارية الجبل

آ مے چل کرکرامات ہی کے سلسلہ شی معفرت عثانی نے تمثیلات کے دربعہ یا ساریہ الجبل اور قرآنی نظریہ بینی شیطان پرستاروں کے ٹوٹے کو کس تمثیل میں چیش کیا ہے۔ قابل خور ہے حقیقت یہ ہے کہ مطامہ عثانی خداان کی تربت کواٹوار دھت سے بھردے تمثیلات کے شاہ تھے اور اسلام کے مشکل سے مشکل اور دیتی سے دیتی مسائل ونظریات کواہی وماغ کی سلیمی ہوئی تو اوں اور تقدرت کلامی سے سلیما کرد کھ دیتے تھے تحریر فرماتے ہیں:۔

" بہم اسلامی تاریخوں میں " یاساں بة المجبل" کا مشہور واقعہ پڑھتے تھے لیکن " وائرلیس شلی فون " کے ایجادے پہلے ہادے لئے یہ مجماتا کس قدر مشکل تھا کہ شاید ایک روحانی " وائرلیس شلی فون " کے قدر بعدے معزمت عمر منی اللہ تعالی عند کی آ واز ساریہ منی اللہ عند تک کافئی کی ہوعالمیر جگ کے ذمانہ میں ایک سالنی بیام پڑوگر یا سے لندان کو چلا۔ واستہ میں بعض جرمن اسے جذب کرنے گے او پر سے میں ایک فرانسی مغیارہ نے ان جذب کرنے والوں پر بم پھینکا اور بیجرمن الی تی میں تاکام رہ۔ والوں پر بم پھینکا اور بیجرمن الی تی میں تاکام رہ۔ والوں پر بم پھینکا اور بیجرمن الی تی میں تاکام رہ۔ ویکھتے یہ ماوی واقعہ اس ووحانی واقعہ سے کس قدر مشاہبت رکھتا ہے کہ عرش سے جو ان کی بیغام سرز میں مجاز کو جار ہا ہے شیاطین اس کو انجلتا جا ہے ہیں لیکن او پر سے شماب ٹا قب کا گولدان پیغام سرز میں مجاز کو جار ہا ہے شیاطین اس کو انجلتا جا ہے ہیں لیکن او پر سے شماب ٹا قب کا گولدان

كاكامتمام كردي ا جاوروه ناكام ونامرادو على و عالي يي-

اس من کے بڑار ہاسائلفک شواہدونظائر نے خوارق اوردیگرمشکل اور فامض مسائل کی تغییم کے بڑار ہاسائلفک شواہدونظائر نے خوارق اور کی مشکل اور کا مائیگل کے متعلق ہمارے کام کو بہت آ سان کر دیا اور قوائین قدرت کی نسبت اپنی تک نظری اور کم مائیگل کی بنا پر جوفلطیاں ہم کررہ سے تھان میں سے بہت کی اظام طرک اصلاح کردی ہے۔

یادر کموجس چیز کانام ہم مجر ورکھتے ہیں وہ می اللہ تعالیٰ کا ایک قطل ہے جواس کی عام عادت کے کوفلاف ہو کرعادت خاصہ کے فلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے موافق ہوتا ہے کیونکہ خاص اوقات میں تضوص مصالح کی بتا پر عام عادت کو چھوڑ کرخوار تی و مجرات کا ظاہر کرتا ہے می جن تعالیٰ کی خاص عادت ہے' ۔ (خارق عادات حلامہ جن فی)

علامہ حائی کے معرکۃ الا رامقال یعن و خوارق عادات کی مختف جکہ ہے مختف مہارتی الے کرہم نے اوپردرج کی ہیں جن میں علامہ حائی نے موجودہ سائنس کے دور کے نقاضوں کے مطابق اپنے علم کلام سے مجوزات کو قابت کیا ہے۔ حقیقت بیہ کداس طرز جدید کے ذریعہ علامہ حثانی اپنی نقامیراوردوسری کتابوں میں خوب عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ ان کے دلاک میں دائش بربائی اور دائش نورانی دولوں کے دھارے ہے نظر آتے ہیں۔ وہ امثال اور تمثیلات کے ذریعہ اسلام کے نازک مسائل کو چکیوں میں حل کرے دکھ دیتی ہیں۔

### قيامت مس اعمال كاريكار واوروزن

نگوره بالاسطور جی ہم نے بیٹیال ظاہر کیا تھا کہ حضرت حمانی مرحم سائنس کے دور کے سے
تقاضوں کو یکھنے اور ان سے جمدہ برآ ہوتے کے لئے قائل تھے۔ نیز دہ تمثیلات کے ذریعہ باریک
اسلامی سیائل کو سلیحائے جی بیرطوئی رکھتے تھے مثلاً قیامت جی ہمارے اعمال تولے جا تیں گے بیہ
قرآن کر یم اور اسلام کا ایک ایک ایک ایم نظریہ ہے اور ہمارے اعمال مثلاً جموث چوئ سود و فیرواتو لے
جا تیں گریس ایک تا ایک ایک ایک ایم ایم خریم تھا مت بھی ہے بیاحتر اض کرتا ہے کہ جموث بولنا فیبت کرنا
چائی کھانا تھے تا عرصنا بیا ہے اعمال ہیں جن کا جم تیس اور فعا ہر ہے کہ جسمانی اشیا ماور مادی چیزوں
کوئی تو لا جا سکتا ہے کیس جو گنا ہ مادی فیس جسمانی تین رکھتے وہ کس طرح تو لے جا سکتے ہیں۔
علامہ جمانی اسپنے کلامی ولاگل سے کس طرح اس کا جواب و سے چین حسب ذیل آ یت کی تغیر رہ سے۔
علامہ جمانی اسپنے کلامی ولاگل سے کس طرح اس کا جواب و سے چین حسب ذیل آ یت کی تغیر رہ سے۔
والوزن یو مند اللہ میں فعلت مو ال بند فاو الفک ھم المفلحون و من

والوزن يومتك المحق قمن ثقلت موازينه قاولتك هم المفلحون و م خفت موازينه فاولتك اللين خسرواانفسهم بما كانوا بايلتا يظلمون اورا ممال کا وزن آس دن تھیک ہوگا ہیں جس کے دزن بھاری ہوں کے وہ کامیاب ہوں گے اور اسلام ان کیا ہوں گے اور جن کے دزن بھاری ہوں کے درخن کے دزن ملکے ہوں کے وہ الوگ ہوں کے کہ جنہوں نے اپنا تقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آجوں کا اتکار کرتے تھے۔

علامه عثاني فركوره آيت كي تغير كے بعداعتراض بالاكاجواب ديتے إلى:

"كماجاتا كه كرمار عاممال وغيرقار اللات اعراض (منقائم رينوال غيرجسماني بي حن كا برجرورة على آنے كماتھ كاساتھ معدوم موتار بتا كم كان كاجمع موتا وركناكيامنى ركمتا بـ میں کہتا ہوں کہ گرا مونون میں آج کل جو کمی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں کیا وہ تقریریں اعراض میں سے نبیں جس کا ایک حرف اماری زبان سے اس وقت ادا ہوسکتا ہے جب اس کا پہلا حرف لکل کرفتا ہوجائے۔ پھر بہتقریر کا سارا مجموع کرامون میں کس طرح جمع ہوگیا۔ای سے بجھ لوكه جوخدا كرامونون كموجد كالجى موجد باس كى قدرت سے كيا بعيد ب كر بهار كل اعمال كي من ريكارة تارر كه جس من الي شوشداورد رويمي عائب شهور ماان كاوزن كياجانا او تصوص (آیات) ےاس قدرمعلوم ہوچکا ہے کدوزن الی میزان (ترازو) کے در بعدے ہوگا جس میں گفتین ( دو پلڑے ) اور بسان (رسیال) وغیرہ موجود ہیں کیکن وہ میزن اور اس کے دونوں ملے س توعیت و کیفیت کے ہول مے اوراس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ان باتوں كا احاط كرنا جارى عقول وافهام كى رسائى سے باہر باك لئے ان كے جانے كى جميں تکلیف نیس دی می بکداید میزان کیا۔اس عالم کی جتنی چزیں ہیں براس کے کاس کے نام ہم س لیں اوران کا مجھاجالی مغہوم جوقر آن وسنت نے بیان کردیا ہوعقیدہ میں رهیں۔اس سے ز ائد تنصیلات پرمطلع ہوتا ہماری حدیروازے خارج ہے کیونکہ جن توامیس وقوا تین کے ماتحت اس عالم كا وجودا ورفقم ونسق موكان يرجم اس عالم عن رجيد موئ كجدوسترس بيس باسكت اى دنياكى ميزانوں كود كيدلوكتنى تم كى بين ايك ميزان وو بجس سونا جا عرى يامونى تطح بين ايك ميزان سے غلہ اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے ایک میزان عام ر لجوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں كا سامان توليے ہيں۔ان كے سوا" مقياس البوا" يا مقياس الحرارت" وغيره بمي أيك طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں ۔ تحرما میشر عارے بدن کی اعدونی حرارت کو جواعراض میں سے بول کر بتلاتا ہے کہ اس وقت مارے جسم میں استے وگری حرارت پائی جاتی ہے جب و نیامی بینیوں متم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہرہ كرت بي جن عاعيان واعراض كاوزان ودرجات كا تفاوت معلوم موجاتا بواس قادر

مطلق کے لئے کیامشکل ہے کہ ایک حسی میزان قائم کردے۔جس سے ہارے اعمال کے اوزان ودرجات کا تقاوت صور تاوحماً کا ہر ہوتا ہو'۔ (تغیرعانی بار فبر مالامران رکرع فبر منس

علامہ بھی علی الرحمة نے فرکورہ مبارت عمل اعمال کے وزان عمل البت کیا ہے کہ جس طرح ونیا کی مختلف چیزوں کے انتخاف چیزوں کے لئے کے لئے میزائیں جدا ہیں ای طرح اللہ کے بہاں اعمال کے لئے کہ محم میزان ہوگی۔

ہاں بینانامشکل ہے کہ وہ میزان کس طرح کی ہوگی ہمیں صرف تراز واورا تمال کے تولیے۔ جانے کاعقبیدہ رکھناجا ہے جس پر ہمارے ایمان کی صحت کو بہت پچھد خل ہے۔

یں کہتا ہوں کے علامہ علی نے مختف چیز وں کے قولے کی میزانوں کا ذکر کیا ہے۔ مثانی تھرا
میٹروغیرہ ای طرح ایک میزان زلزلہ یا مقیاس المطر بھی ہے۔ اول الذکر کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے
کے زلزلہ کا مادہ کہاں تھا کہاں سے چلا اوراس میں کتی شدت تھی اور کتی حدرہا۔ بہی حال مقیاس
المطریعنی بارش کے آلہ کا ہے کہاں کے ذریعہ بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ کی جگہ کتنے ایج بارش ہوئی۔
المطریعنی بارش کے آلہ کا ہے کہاں کے ذریعہ بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ کہی جگہ کتنے ایج بارش ہوئی۔
المب جو فض معمولی علم کا مالکہ ہودہ جرانی میں پڑجا تا ہے کہ زلزلہ بخار بارش برودت تمام چیزوں کو
کیسے تولا جاتا ہے اور ان سب پر بوی میزان عقل کہ جس میں وتیا کی ہرا جھی بری چھوٹی بوی
چیزوں کی میزان ہے۔ غرضکہ جس طرح دتیا کی ہر چیز کے لئے میزانیں ہیں ای طرح اعمال کو
تولئے کی بھی قیامت میں میزان قائم ہوگی۔ البتہ یفینیس مختلف ہوں گی۔

کلام تو اس میں ہے کہ حضرت عثانی نے اپنی کلامی قوت سے میزان قیامت کو کس اعداز میں تابت کیا ہے۔

مكلدختم الله على قلوبهم

یں نے بار بارعلام علی کے متعلق بیر کہا ہے کہ مشکل سے مشکل سمائل کو وہ تفصیل میں الاکر بیان کرتے تو سمندر بہاتے اورا کرائ کو چند سطروں اور جملوں میں سمیٹنا چاہتے تو محتصر بیان میں بیان کرتے تو سمندر کو کوزے کی طرح مجروجے تھے۔ مثلا محتم الملہ علیٰ قلو بھم و علیٰ سمعھم و علیٰ سمعھم و علیٰ ابتصار ھم لینی اللہ نے کافرین کے دلوں اور کالوں پر مہر لگا دی اوران کی آ تکھوں پر بروے بیں جس سے وہ ہمایت سے محروم ہو گئے کیونکہ ہمایت کے لئے تین بی براستے تھے یا دلوں کی توجہ سے یا کالوں سے ہمایت کوئ کر ہا آ تکھوں سے ہمایت کا داستہ و کی کر کوئی کوئی کہ استہ و کی کر کوئی کوئی کہ استہ و کی کر کوئی کوئی کر استہ و کی کر کوئی کوئی کر استہ و کی کر کوئی کوئی کر استہ و کی کر کوئی کہ استہ و کی کر کوئی کر استہ و کی کر کر کوئی کہ اس کر کوئی کہ کر اس کر کوئی کہ کر و کے کے اور اللہ نے میں کہ کر جب اللہ تے خود میر لگا دی تو بوال سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہ اس کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور

اس آیت کے آخری کہا گیاہے و لمھم عذاب عظیم کران کے لئے برا ایخت عذاب ہوگا تو یہ عذاب کا ہوتا کول۔اس میں کفار کا کیا قصور ہے جیکدان کے دلوں اور کا لوں پر مبرلگادی گئی اور آگھوں پر بردے ڈال دئے گئے۔

یا مراض بی جگایا ایم بے کہ عقیدت مند مسلمان می اس بی بھکے نظرا تے ہیں اور علاء نے اس سلم بھکے نظرا تے ہیں اور علاء نے اس سلم پر بہت کو خوامد فرسائی کی ہے جس من اس کے چند جسلمان احتراض اور شہر کو ساف کرو ہے ہیں۔ میری خوشی کی کوئی سرت ندری جب میں نے قرآن کریم کی اس جیسی حسب ویل آیت کی تغییر میں اس کا تذکو مثانی علیم الرحمة کے تم سے حل اور شفا بخش ہوتے ہوئے پایا۔ علامہ موسوف اس آیت کے علم من میں لکھتے ہیں:۔

تلک القری نقص علیک من انباتها ولقد جاء تهم رسلهم بالبینت فیما کانوا لیومنوا به کلبوا من قبل کلالک بطبع الله علی قلوب الکفرین بیاستیال ہم آپ کوان کے کچھ حالات ستاتے ہیں اور بیٹک ان کے پاس ان کے رسول نشانیال کے کرآئے گرم کر ندہوا کہ دواس بات پرائیان لے آ کی جس کو پہلے جمثلا کے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پرممرلگا دیتا ہے۔

اس آ بت میں ختم الله علیٰ قلوبھم کی طرح کامضمون بیان کیا کیا ہے بلکداس کی تفریب بلکداس کی تفریب بلکداس کی تفریب بند تعلیٰ کی طرف ہے مبرلگائے جانے کے مطلب کی تفریق کی گئی ہے۔ معرب عثمانی اس کی تفریق مور براس کا تیکو بھل فرما سے ہیں۔ کھتے ہیں:۔

الاسرائی الاسرائی الاسرائی ایک دفعا اکار کریشے کر کتے ہی نشان دیکھیں دنیا اوسر سے اوسر ہو و اسرائی ایک مقابلہ می کی قوم کی ضعاور ہے اس وہ جبتک مختل ہے مکن جبنی کہاں کا اقرار کرلیں۔ جب حق تعالی کے مقابلہ میں کی قوم کی ضعاور ہے اس وہ جبتک کی جوتی جاتی ہے اس وہ الدی کے اللہ کی اس بہتا ہے میں رہتا ہے میں میں رہتا ہے میں میں ہورگ جانے کی جوتی ہے۔ یہاں واضح (طور پر) فرما دیا کہا اللہ کی المرف سے دوں پر مہر لگادیے کا کیا مطلب ہے۔ معنوں کی جو اشارہ فرمایا ہو وہ اپنی جس کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا ہو وہ اپنی جگرا کے وہ بہت کہ کی قوم کی ضعاور اس کا اتکار جب اس وہ جہ بہتی جائے کہ وہ کی کی مشاور اس کا اتکار جب اس وہ جہ بہتی جائے کہ وہ بہتے کہ اللہ کی طرف سے دول اور کا فوں پر مہر لگ باتھ کی کا مورت ہوگئی۔ ماجے اور آگھوں پر پر دو پڑ جانے کی مثال یوں مجمی جانے کہ کی کا لی جس پر جول کے خلاف

اسٹرانک ہوجائے پرلیل کی طرف سے ان کو یار بارفہمائش کی جائے لیکن ان پرکوئی اثر نہ ہو۔ اور بالآخروه ابن آخرى كوشش كاحربهمي استعال كرد كيم كرشا يداب بحى الاسك بازآجا كي اورايين ا تکارے تو بہ کرلیں لیکن معاملہ الی ضداور چکے کا ہوجائے کہ حقیقت کوچھوڑ کر محض ضد کی وجہ ہے ا تکار پرا تکارلز کوں کا شیوہ ہوجائے اور وہ پرلسل کی بات کوشلیم کر لیما اپنی بےعزتی اور پہل سیجھنے لگیں اور حالات کا رخ بے واضح کردے کہ طلب کی صورت سے بھی اسٹرا تک ختم کرنے کے لئے تیار تیس تو ایسی صورت میں پر میل کالج بتد کروے بیٹی اس کے بوے گیٹ میں ان کو وافل نہ مونے وے اور دوسرے چھوٹے دروازے بھی بند کرا دے جائیں حی کہ کھڑ کیوں پر پردے اور عجيس جيموروادي جائيس كدان كاتعلق كالج سے قطعاً منقطع موجائے اور كالح كى چبارديوارى اور اؤتدری میں برکسی مسم مے شوراور بٹکامہ آرائی کا انہیں موقع ندل سکے تا آ ککہ وہ کالج سے اندر کی فضا کوجھی ندو کھے سکیں۔ اور چراس پر بس ندکی جائے بلکہ وہ یو نیوری سے چند سالوں کے لئے سراتك كرتے والوں كولكلوا يمى و \_\_ كى حال خدائى بدايت كا ب كداس نے اپنى طرف سے كقاركے لئے ہدايات اورنشانيوں كا سامان انبياء كے ذريعه بيجا۔ انہوں نے مسلسل ہدايت كى إرشيس برسائي ليكن ايوجهل اور ايولهب جيسول كالتكار مقابله من وحث كر كعزا موجائ وربار ہوت ور اوبیت ے متواتر مایت اور فہائش کی جاتی رے تا آ کد جب مدایت کے ترکش کا آخری تیر بھی ختم ہو چکا تو ایولہب جیسے لوگوں کے ولوں کو جو ہدایت کے قبول کرتے کے برے دروازے تھان پرمبرلگادی کئی چھوٹے دروازے لیعنی کان جن کے ذریعہ س کر ہدایت اختیار کی جاسكتى ان كوبھى بتذكرويا كيا۔ پھر جايت كى جھكے بھى ديھنے كا سلسلہ بنذكرديا كيا كرآ كھوں كى كمركول يرجلنن اور بروس جيود وئ مح اوريكى فيصله صادركرويا كياكه ولهم عداب عظیم لین ان کے لئے بخت عذاب ہوگااس توعیت کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے ختم المله علىٰ قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كا مطلب پیش کیا جائے تو افہام کے سامنے واضح اور عقلوں کے زیادہ قریب ہوجا تاہے۔

# متله تقذير

مئلد تفقد براسلام اور دیکر ندا ب. آسانی کا ایک مشکل ترین مئلہ ہے۔علامہ عنانی نے بخاری مئل کے بخاری مثل کے بخاری مثل کے بخاری مراس میں اس مئلہ کو جس ملیس اور طبع منتقیم کو ایل کرنے والی طرز میں پیش کیا ہے

وعن على قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم مامنكم من احدالاوقد كتب مقعده من النار و مقعده من الجنة قالوا يا رسول الله افلا نتكل و ندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسيسرلعمل الشقاوة ثم قرأفاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى الايه متفق عليه.

حضرت علی ہے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے تم میں ہے کوئی نیس محرکھا کیا شعکا نااس کا آگ میں یا شعکا نداس کا بہشت میں صحابہ نے کہایار سول الله کیا ہم مجروسہ نہ کر ہی اور عمل نہ چھوڑ ویں فرمایا تم عمل کرو کیونکہ ہرائیک آسان کیا جمیا ہے اس چیز کے واسطے جس کے لئے پیدا کیا گیا گیا گیا گئی کہ جوانیک بخت تو اس کے لئے نیک بختی کا عمل آسان کیا جا تا ہے اور جو محض کہ جوابد مختی واللاتو آسان کیا جا تا ہے اس کے لئے عمل بدیختی کا بھریہ آسان کیا جا تا ہے اس کے لئے عمل بدیختی کا بھریہ آبسان کیا جا تا ہے اس کے لئے عمل بدیختی کا بھریہ آبسان کیا جا تا ہے اس کے لئے عمل بدیختی کا بھریہ آبسان کیا جا تا ہے اس کے لئے عمل بدیختی کا بھریہ آبسان کیا جا تا ہے اس کے لئے عمل بدیختی کا بھریہ آبست پڑھی جس نے ویا اور تقوی اختیار کیا اور سے جا باتا تھی بات کو ۔ النے میں مسلم۔

حضرت عثانی اس صدیت کی تشریخ اور مطلب کوسب و یل تقریم میں واضح فر مارہ ہیں:۔

د حضورت عثانی اللہ علیہ و سنم نے جوفر مایا کرسب کچھ پہلے ہے متعین اور فیصلہ شدہ ہے۔ اس پر صحابہ کو بیشنے ہوئے اور جوہ ہاں طے ہو چکا وہی واقع ہو کررہ کا تو پیشرہ ہوا کہ جب سب پر کھے سطے شدہ اور حقیق موجو کی اور جوہ ہاں سے ہو چکا وہی واقع ہو کررہ کا تو پیر کم لی کرنے ہے کہا فائدہ کے کھوائی ہو کردہ کا حضورت کی اللہ علیہ کہ م کردیا تو یا تو ممکن نہیں کا حاصل سے کہ م کمل کرتے رہو کی ویکو کرتے کے اللہ کے مال کہ تا ہو اور میں اور کے دور کے دور کو ایس کے جوہ واب ارشاو فر مایا اس کا حاصل سے کہم ممل کرتے رہو کی ویکو کرتے کو کیا خبر ہے کہ اللہ کے علم میں کیا چیز طے شدہ ہے لہذا تم اپنا کا حاصل سے کہم میں کہا چیز طے شدہ ہے لہذا تم اپنا کا م کرتے چلے جاؤ فقتول بحثوں میں مت پڑوا درتم تاگز ہو کرو گے دہی جو علم اللی میں طے ہو چکا ہے پھر کا م کرتے چلے جاؤ فقتول بحثوں میں مت پڑوا درتم تاگز ہو کرو گے دہی جو علم اللی میں طے ہو چکا ہے پھر لیکی بیکا ربحثوں میں الحصنے کیا قائدہ۔

ر باریکنا کہ می خص کا بیٹتی یا جبنی ہونا اورای طرح سعید وشقی ہونا جب پہلے لکھا جا چکا ہے تو اسلامی کیا ضرورت ہے تقدیم کا کھا ہوا تو بہر حال ہوں ہوکر رہے گار قلت قدیم کی دہ وہ خص فلال تقدیم میں جہاں بید کھا ہے کہ فلاں خض بنتی یا سعید ہوگا و ہیں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ خض فلال فلال عمل کر کے اس بینچے گالہذ او وا عمال بھی مقدر ہوئے اوران کا صدور بھی تقدیم کا ایک جزی فلال عمل کر کے اس بینچے گالہذ او وا عمال بھی مقدر ہوئے اوران کا صدور بھی تقدیم کا ایک جزی ہوا بھراس کے فلاف کیے ہوسکتا ہے۔ پس بیسوال کہ ہم عمل کیوں کریں یا عمل میں زیادہ جان کیوں ماریں اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہماری تقدیم میں جن اعمال کے ذریعہ جنت میں پہنچا یا در جات عالیہ حاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم صفروری ولا بدی ہے جس طرح دنیا میں آئیک مدت معید حاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم صفروری ولا بدی ہے جس طرح دنیا میں آئیک مدت معید سامل کرنا لکھا ہے ان کا مدور بھی مقدیم ہم صفروری ولا بدی ہے جس طرح دنیا میں آئی ہے اس باب و ذرائع اور ہمارے کے مرودی ہی جس سے تقدیم میں مرف تنائج و مسببات ہی جیس ان کے اسباب و ذرائع اور ہماوی بھی جہا ہے۔ تقدیم میں صرف تنائج و مسببات ہی جیس ان کے اسباب و ذرائع اور مباوی بھی جہا ہے کہے ہوئے ہیں ۔ لہذا یہ حال بالکل بے موقع ہے۔

ظلاصہ یہ کہ جس شخص کا جنتی یا جہنی ہونا مقدر ہے وہ خواہ کتنی ہی بحث و تحرار کرے اس کی طبیعت آخرکارای طرف چلے گی اور وہی اعمال صالحہ یا عمال کفریداس کے لئے آسان ہوتے چلے جا کیں گے جواس کے آخری بھیجہ تک وہنچ کے وسائل و ذرائع جیں اور ان اجتھے برے اعمال کی تفریق وامنیاز جن اسباب پرینی ہے مثل انزال کتب وارسال رسل وغیرہ ان سب کا وقوع پذیر ہونا کمی تاکر یہ وہا مقدر ہے اس کے متاسب اعمال کا معدور بھی مقدر ہے اور اجتھے برے اعمال کی تقدیم کے لئے کتابوں اور درسولوں کا آنا بھی مقدر ہے یہ صدور بھی مقدر ہے اور اجتھے برے اعمال کی تقدیم کے لئے کتابوں اور درسولوں کا آنا بھی مقدر ہے یہ صدور بھی مقدر ہے اور اجتھے برے اعمال کی تقدیم کے لئے کتابوں اور درسولوں کا آنا بھی مقدر ہے یہ صدور بھی مقدر ہے اور اجتمال کی مقدر ہے ہے گئیں اور اور اور اور اور ایک مقدر ہے ہے سے ترین ایک طویر میں گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی ماد بی برین کر ای کر دین گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی مقدر ہے برین کی کر دین گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی مقدر ہے برین کی کر دین گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی مقدر ہے برین کی کر دین گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی مقدر ہے اور ایک جو بھی کے لئے کتابوں اور معدور بھی مقدر ہے ہوں کر دین گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی مقدر ہے بھی تاکی کر دین گی کر دین گی ۔ (ستانت یہ معدور بھی معدور بھی کے دور کر اس کی کر دین گی کر دین گی کر دین گی کر دین گی ان کے دور کر اور کی کر دین گی  کر تو کر دین گی کر دین گ

صدیت ذکورہ کی تشریح کے بعد علامہ عثانی نے مسئلہ نفذ ریکواس نوعیت پرآ مے تحریر فرما ہے کہ آیا انسان اپنے افعال میں مختارہ یا مجبور۔ای فیعلہ پرمسئلہ نفذ ریکی تمام تر الجھنیں موقوفہ ہیں۔اگر انسان مجبورہ تو مجر کفراورا عمال بد پر سزادینا خلاف عقل وانعیاف مفہرتا ہے اوراگر انسان نیکی ویدی کے کرنے میں مختارہ تو مجراعمال کفرو بد پراس کے لئے سزا کا دیا جانا درست اورانعیاف ہوگا۔اس اختیار و جبر کی وضاحت معترت عثانی حسب ذیل تقریر میں فرماتے ہیں۔

# انسان مختارہے یا مجبور

خيرية ايك سوال وجواب كى تقرير وتشريح عنى جومحابدا وررسول الشملى الشعليدوسلم ورمیان بی آ چکا۔ اس کے بعد یہاں ایک دوسراسوال پیدا ہوتا ہے کہ مارے بدا مال آ مارے ارادہ اور اختیار میں ہیں لیعن ان کے صدور میں ہارے اختیار دارادہ کو کچے دخل ہے یا ؟ بالكل مجود محض اورمنظر ميں - بيموال اس لئے مور باہے كدجب الله تعالى كے علم كے خلاف ايك ذره بمی نیس بل سکا تو برخص وی عمل کرسکا ہے اور کر بیا جوعلم الی میں پہلے سے مقرراور مطے شد ب\_ تو چر بظاہر عال ایے عمل میں مجبور ومصلر ہوا اور عال کے اسے ارادہ اور افتیار کوکوئی وظر اس كے صدور ميں ندر ہا۔ كويا بندوں كے سارے افعال اضغرارى ہو مجے ـ ليكن في الحقيقت كم بات فلد ب كم الى كى وجه عالى كا اراده وافتيارسل موجاتا بريك برجز تميك ا طرح وقوع پذر ہو کی جوعلم الی میں ازل سے مطاشدہ ہے ایک رتی برار بھی اس سے تخلف نہیا موسكا مريكم الني ازلى مارے اراده وافقياركو يحرجى سلينبيس كرتا۔ بلكدالثااس كواورزياده ثابر ومعمكم كرتا ب- كيونكم الى من مثلًا مار العال اعتياريد كمتعلق يد طي شده بكه فلاا مخص اسے اراوہ واختیارے فلال وقت می فلال عمل کرے گا۔ بنا مطیبہ بیضروری اور لازم n كروو خض اين اراده اورافتيارى سے دوعمل انجام دے۔ورندایك چيز كاعلم الى كے خلاة واقع ہونالازم آئے گا جومال ہے علاوہ بری علم الی میں کی عمل کے مقرر و تعین ہونے کی وجد۔ عامل كاسلوب الاراده والاحتيار ندمونا ايك اور جحت سے بخولي مجمع من آسكتا ہے تعوزي دير -لے انعال واعمال عباد محتصل بحث كولمتوى ركھے۔ من يو جمتا بول كرخود الله تعالى كرجو. افعال وتصرفات بمدونت اس كائتات بي مشام بي ووسب اس كعلم تديم محيط بين يهلي -ابت ين يانيس اكرنيس بي توجهل لازم آتا بالبدامانا برے كاكر خودالله تعالى جو بحداف

اس دنیا می کرتے ہیں ووس علم قدیم میں پہلے تا سے شدہ میں کیونکہ جہل منتع ہے۔اب سوال بدے كہ خود اللہ تعالى كاكوئى هل اس كے علم از لى محيط كے خلاف بوسكا ب اكرنيس موسكا جيها كدظا بروسلم بإقريهان بحى وى بحث المحقى جوتم افعال عباد كمتعلق كررب يتع كدجب علم فديم سے خلاف جيس بوسكا تو عال اسيخل يس مجورومنظر بوكاس بنا يرتوبيلازم آ تابك بندا تورب أيك طرف خودالله تعالى بحى فاعل ومخارنه بوتم توافعال عبادك فكري تصديهان خودافعال باری کا اضطراری مونالازم آحیا پس ابت مواکر کی قطل کے ساتھ علم البی کے متعلق موتے ےقاعل كامعنظراورمسلوب الاراده بونالازم كي خواه وه قاعل الله لتعالى بويابتدے بول تو اصل بات وى مولى جوي كمد چكا مول كمم ازلى قديم عال كاراده وا عتيارى في ايس كراراد اسے ایک ناتمام ی مثال سے بھے۔ آپ جائے یں کرریل گاڑیوں کی آ مدوردت تا محمامکان مطے شدہ ٹائم بھیل کے بالکل موافق ومطابق ہوتی ہے لیکن کیا اس ٹائم میل کوریل کے جلنے اور اس ك حركت ينى و راجى وفل ب ظاهر ب - كدي حجى وقل فين \_ تو بطور تقريب الى الغبم عظم الى كوبطوراس ٹائم فيمل كے بھيے فرق بي ب كمائم فيل منائے والوں كاعلم چوتك محيط وكال فيس وه لوك يحض اسية تواعدوا صول كى يناير مط كر ليت بين كدفلال منيشن بركا زى فلال وقت ينيح كى ان كو ية جرفين موتى كركسي دن لائن ورميان عن أوث جائ كى يا الجن خراب موجائ كا يا اوركوكى حادث وثن آئے گا۔ اس لئے گاڑی لیٹ ہوجائے گی۔ اس تم کے وارض وموانع جزئے کا علم محیدا ان کو میں ہوسکا ۔لہدائیم می ان موارش وحادث کی بنایران کے ملے سے ہوئے ٹائم فیل سے خلف مونانا كزير بي حيكن الله تعالى كاعلم جوكرتمام جزئيات يرموبهوجمع تقاصيلها محيط بيلداؤره يرابر مجى اس كم سے تخلعت نيس موسكا۔ فرض كروكہ ائم نيمل منانے والوں كو بحى اكرايا عام محيط حاصل موتا لا تخلف بركزنه موتا \_ ببرمال يهال تثييددية وتت تخلف وعدم تخلف كى بحث تيل بلكة تشييد مرف اتى بات ش ي يكد الجن كى حركت اورشيم كهل ش اس الم يميل كوكوكى وظل حبيس المجن الميم كى طاقت اورائي حركت عداراتيد كاراد \_ كموافق جاراب المحبلكا اس حركت كرت يركوني واليس اى طرح الله تعالى كاعلم قديم عالى ك قدرت واعتياركوسلب جين كرتا بكر علم الو محيط ك تالى موتاب كوتكر علم ال معلوم كي يح اعشاف بن كانام بمعلوم ك 

فركوره تقريد متلد تقدير كايك بسيامقال كاجرب جس كوش في كاس لي وش كياب

تاكداً با الدازه لكا من كرمولانا عثاني كى ذكاوت اوركس مسئله كى تهديد وينيخ اوراس كى بال كى كمال نكال كردكاوي في ممولى سئله بين الكريك مسئله وي به تقذير كا مسئله وي معمولى مسئله بين علامه في معمولى مسئله بين علامه في بين علامه في معمولى مسئله بين علامه في بين علامه في معمول مسئله بين علامه في معمول مسئله بين علامه في معمولات من المن محمولات المن المن بين عقل ركع والول كے لئے تقذير كى مختلك واد بول اور ين وقم كما نيوں سے نكانا المان بوجاتا ہے الحق بيكام علامه على بي كانى كاموں شريعت تنا الى لئے مولانا سعيدا جمد المن المن بيندوا يم الى كئے مولانا سعيدا جمد المن المن بيندوا يم الى كئے مولانا سعيدا جمد المن الله بيندوا يم الى كئے مولانا سعيدا جمد المن الله بيندوا يم الى كے بجاطور پر المن مقالوں سے الى كي تحرك اور تائيد كرد بابول۔

معراج جسماني نبوي صلى الثدعليه وسلم

آ مخصور ملی الله علیہ وسلم کی زعدگی کا ایک بہت بنا واقعہ معراج ہے۔ مسلمانان عالم کا اکثر حصر المحضور کی جسمانی معراج کا قائل ہے۔ تقریباً تمام علی القدر صحابہ منی الله عنم معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ ان کا اور فیر سلم اتوام کا بیہ ہمانوں تی جسمانی کا ہونا اور کرہ تارید و کرہ زمیر بیش سانسان ہم کا گزرتا محالات میں ہے ہیں صوفیا علائے رہائی جمہور الل سلت والجماعت معراج جسمانی کے قائل میں۔ میرے زدید اگر آ دم علی السلام آ سانی فیر بیب رکھنے والوں کا تفاق کے ساتھ آ سان سے میں۔ میرے زدید اگر آ دم علی السلام آ سانی فیر بیب رکھنے والوں کے اتفاق کے ساتھ آ سان سے ونیا کی طرف اتارے کے اور وہ ان تمام کرات میں ہے گزرتے ہوئے و نیا میں پہنچ تو اس طرح نیا کی میں جم مان میں اللہ علی دنیا کی طرف عروج کر سکتے ہیں۔ بہر حال علامہ عمانی فی وائل کے علاوہ جو احاد یہ ہے قابت ہیں اور قرآن کریم میں ہی اس کا پورا پورا جوت مانی نے ہیں وہ معرضین کے احتراضات کو نخ و بن سے اکھاڑ چینکنے کے لئے کا ن جب جو عقلی دلائل چین وہ معرضین کے احتراضات کو نخ و بن سے اکھاڑ چینکنے کے لئے کا ن جسم میں مسیحن اللہ ی اسوی بعیدہ لیلائی آ یت کی تغیر میں سے علامہ عمانی کی دلائل کا عشلی مسیحین اللہ ی اسوی بعیدہ لیلائی آ یت کی تغیر میں سے علامہ عمانی کی دلائل کا عقلی صربی بعیدہ لیلائی آ یت کی تغیر میں سے علامہ عمانی کی دلائل کا عشلی مسیدی کیسے ہیں:۔

"کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں اتی لی سافت زمن وآساں کی کیے سطے کی ہوگی یا کرہ زمیر یہ میں ہے کے بال سے بول یا کرہ دوری دمیر یہ میں ہے کئے کررے ہوں مے بالل بورپ کے خیال کے موافق جب آسانوں کا وجودی میں تو ایک آسان سے دومرے اور دومرے سے تیسرے پراس شان سے تشریف لے جاتا جو روایات میں فدکور ہے کیے قابل تسلیم ہوگا۔ لیکن آئ تک کوئی دلیل اس کی نہیں ہیں گی گئ کہ آسان واقع میں کوئی شے موجود تیس اگران لوگوں کا بدوی بھی تشام کرلیا جائے کہ بدنیکونی چیز جو

ام انظرا تی ہے فی الحقیقت آ مان جیس ہے جب می اس کا کیا جوت ہے کہ اس ملکوئی رنگ کے اويرآ سانون كا وجودتين موسكار بالكرات عي اتناطويل سرط كرنا توتمام حما وسليم كري یں کرمومت حرکت کے لئے کوئی مدنیں ہے۔اب سے موہری وشتر تو کی کویہ بھی یفین فیس آ سكتا تقاكد يمن سوميل في محند علي والى موفر تيار بوجائ كى ياوس بزارف كى بلندى تك بم بوائى جهاز کے ذریعہ پرواز کرسکس کے سٹیم اور قوت کھ یائے کے بیار شے کس نے دیکھتے تھے کرو ٹارات آن كل أيك لفظ بمعنى بإل او يرجاكر مواكى تخت يرودت وفيره كامقابلهكر في والله الات طیاروں میں لگادے مجے میں جواڑنے والوں کی زمبریے حفاظت کرتے ہیں۔ بیتو کلوق کی بنائي موكى مشينول كاحال تفارخالق كى بلاواسط بيداكى موئى مشينول كود يمين بي توعقل وتك مو جاتى ہے دین ياسورن چيس محق مل كتى مسافت مے كرتے بيں دوشى كى شعاع ايك منديس كبال كيال بيني بياول كيكل شرق علي يكن اورمغرب على كرتى باوراى مرعت ميرو سنريس بهاد بمى سامنة جائے تو يكاه كى برابر حقيقت نيس محتى - جس خدانے يديزيں بيداكيس كياوه وادرمطلق اليخ حبيب مسلم كے براق عن الى برق رفقارى كى كليس اور حفاظت وآسائش كسامان شدكه سكا تفاجن مصفور بدى راحت وتحريم كساته وجثم زدن بس أيك مقام دوسرےمقام كونتكل موسكس ـ شايداى كے واقد اسراء كابيان سبعان اللى اسوى سے شروع فرمايا تا كهلوك جوكا ونظرى اور تك خيالى سيحل تعالى كى لامحدود وقدرت كواين وجم و تحمين كي چهارد يواري بن محصور كرنا جا بيج إلى يحوايي كتنا خيون اور مقلي تركمازيون يرشر ما تمي \_ نہ ہر جائے مرکب توال تافقن کہ جایا سپر باید اعافقن (تغييرهانى بحاشيةرآن مجيد مطبوصديند يريس بجنور يارونبره ائل امرائل ركوع نبرا) بيب معرت عثاني كي تغير كاووعقل دلائل كاحمد جومكرين معراج جسماني كم مقابله اور تروید کے لئے معتمل راہ ہاور قلف کی ونیاش رہ کرسوچے والوں کے لئے ایک او آگریہ بیش کرتا

ب ندكور وفقر مر يرمغزا شارات اورتصر يحات كے بعد معراج جسماني يس شبكى بقابر منجائش نيس رای اور چاکسید (رقار) کی کوئی صفیس به بلدروز بروز سائنس کے تجر بات سرعت رقاری نئ ن کیس در افت کردے ہیں جن سے براق کی سیٹر کا اعمازہ ہوسکتا آسان ہوجائے گا۔

بكساب توما برين كى ايك جماعت ايس بوائى جهاز تياد كردى بجو جا عربك جلد سزم كريس اب اعازه لكاسية كرمايم عارى زين سه كتا اونجا اور دور به توائد وقت اخبار

## مور تد ۲۷ جنوری ۱۹۵۳ء کے شارہ میں حسب ذیل اوٹ ملاحظ فرمائے۔ میرواز کا نیار بیکارڈ

کراچی ۱۸ جنوری برطانیہ کے پینبراجٹ بمبارطیارے نے آئ لندن سے کراچی تک ۱۳۹۳ ( آئین بزارتوسواکیس ) میل کا فاصلہ تھ کھنے اور تربین ( ۵۳ ) منٹ بی طے کرکے پرواز کا نیار بیکارڈ قائم کردیا۔ اس سے پہلے برطانی فضائیہ کیا کیک سکواڈ رن لیڈر نے بیفاصلہ پندرہ کھنے اتھارہ منٹ اور چھنیس سینڈ میں طے کیا تھا۔ یہ جن طیارہ لندن سے ڈارون تک ۱۹۸۸میل کا فاصلہ کم سے کم وقت میں سینڈ میں ایک کھنڈ تھ برنے کی فرض سے پرواز کردہا ہے۔ کراچی میں ایک کھنڈ تھ برنے کے بعد طیارہ کل دات مواز کر کیارڈ تا می کرنے کی فرض سے پرواز کردہا ہے۔ کراچی میں ایک کھنڈ تھ برنے کے بعد طیارہ کل دات مواز کی ایک ایک مینڈ کا میارہ کے پرواز کر کیا (الب) نوائے وقت موری میں ایک کھنڈ تھ برنے کے بعد طیارہ کل دات مواز کی ایک اور کے پرواز کر کیا (الب) نوائے وقت موری میں ایک کھنڈ کا میں کا دات مواز کر کیا (الب) نوائے وقت موری میں ایک کھنڈ کا میں کا دات مواز کی کی ایک کی دات موری میں ایک کھنڈ کی کی کو اے دان کے دو کا دی کی کھنڈ کی کر کے کہ کی کھنڈ کی کی کھنڈ ک

اس رفقار کے دیکارڈ سے معلوم ہوا کے رفقار کی سرعت نے 18 جنوری ۱۹۵۱ء تک ۱۹۹۳میل فی محمنظ تک ترقی حاصل کر لی ہے۔

نوائے وقت مورخہ ۲ جنوری سومار میں ایک راکٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو جالیس محفظ میں جا عرک کافئ سکے لکمتا ہے:۔

"نعویارک ٢٣ جنوري امريكى بحريد كے جارا ہے راكوں كا آرورویا كيا ہے جن كى رفاراس قدرزیادہ ہے كداكران ميں كافى ايندهن كا و خيرہ موادہ و جاليس تعظ ميں جا يم تك بجائے كئے ہيں۔ مارفين وائيكنگ تاى بدراكث ٥٠٠ (بائح بزاراً خوسو) ميل فى محدث كى رفارے پرواز كر كئے بيں اورز مين كى سطح سے دوسوميل او پر پرواز كرنے كے قابل ہيں۔ بحريد كے سائنسدان ان كى مدد سے ماحول كى بيرونى سطح كے متعلق تحقیقات كريں كے۔ اس تحقیقات ميں اب تک چوسال مرف كے جا ميكے بيں "۔ (سنار)

ندگورہ تحقیقات اور معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا ناعثانی کی اس تغییر کے لکھنے کے بعد سرعت رفبار میں بہت کچوتر تی ہو چکی ہے۔ لہذا اگر جالیس کھنٹے میں دنیاوی طیارے جا عرتک پڑتے سکتے ہیں تو خدائے قد برکی برق کی بنائی ہوئی سواری اگرچٹم زدن میں پڑتے جائے اور دم زدن میں می واپس پہنچادے تو کیا تعجب اورا مرمحال لازم آ جا تا ہے۔

ختم نبوت مولاعثاني كي نظرين

مولا ناشيراجرعانى رحمة الله ككامى مسائل كالمحصد جن على چندمسائل برعظف الخيال

رسول اورنیوں پرمریں) کی آست کی تغیر میں لکھتے ہیں۔

عقیدہ ختم نوت کو عانی رحمہ الله علیہ نے عقلی دلیل سے بھی خوب تابت فرمادیا ہے۔ یعنی جس طرح آ قاب کی روشی تمام روشنیوں کا مرکز اور خاتمہ ہے اور رات کوستارے اور جا عدا کر چد مورج قائب ہوتا ہے ای کے تورسے روشن رہتے ہیں ای طرح نی اکرم صلی الله علیہ وسلم بھی

آ فاب نبوت میں اور تمام انبیاه جا عداور ستاروں کی مانند میں۔ نیز عیسیٰ علیدالسلام آسان سے اتر کرشریعت محد ریکوتر جے دیں مے۔

حضرت علام يختاف مسلم كي شرح فقطمهم عمرادام سلم ك فطيد كتاب كفظ فاتم أنهين كي شرح من حسب فالم تحقيقات فتم نبوت كي ارب على في قرار حيل بحرافي المحلم عن المحارج المحتاج 
النبوة اعم من الرسالة باعتبار البشر و نفى الاعم يستلزم نفى الاخص فلزم من كونه خالم النبيين بمعنى لا نبى بعده انه خالم المرسلين ايضا اى لا

رسول بعده بخلاف العكس فلو ذكر المرسلين مع النبيين لكان حشوا

قال الشيخ الانورفي اكفار الملحدين و هذا (اى ختم النبوة بخاتم الانبياء وانقطا عها بعده) مماشهد به نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد به يأموات ايضاً كزيدبن خارجة الذى تكلم بعد الموت فقال محمد رسول الله النبي الأمي خاتم النبيين لانبي بعده كان ذالك في الكتب الاول ثم قال صدق صدق فكره بهذاللفظ في

المواهب وغيرها اهج

حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے اکفار الملحدین بین کھا ہے کہ یہ (ایعنی فاتم الانبیاء پر نبوت کا خاتم الد علیہ وسلم نے خود نبوت کا خاتمہ اور انقطاع) ایسے امور سے ہے کہ جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دی ہے اور مردول بی سے زیدین خارجہ نے مجی موت کے بعد کلام کر کے گوائی دی اور مردول میں سے زیدین خارجہ نے مجی موت کے بعد کلام کر کے گوائی دی اور

کہا کہ جمداللہ کے رسول ہی ای خاتم النہین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی ہی ہیں ہواور بیعقیدہ پہلی آسانی کتاب میں بھی موجود ہے چرانبوں نے کہا صدق صدق ای لفظ کے ساتھ مواہب وغیرہ نے اس واقعہ کوفل کیا ہے۔

وقد ذكرت في المقدمة ان احاديث ختم النبوة قد جمع بعض فضلاء عصر القبلغت ازيد من مالة و خمسين منها نحوللالين من الصحاح السنة و اجمع عليه الامة المرحومة و كفروا من جحده وصرح به صاحب الفتوحات الذي يئية يحاول النثبت بازياله بعض الدجالين في بقاء النبوة بعد خالم الانبياء صلى الله عليه وسلم و هذا نصه "كمن يوحي اليه في المبشرات و هي جزء من اجزاء النبوة و ان لم يكن صاحب المبشرة نبياً فتقطن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الامن الصف بالمجموع فدالك النبي و تلك النبوة حجرت علينا والنقطعت فان من جملتها التشريع بالوحي الملكي في العشريع و ذالك لا يكون الالنبي خاصة

اور میں نے مقدمہ فتح المہم میں ذکر کیا ہے جو کہ خم نبوت کی مدیثوں کو بھن ہمارے
فضلائ زانہ نے جو کیا ہے جو ڈیٹر ہو ہو ہے زیادہ کو پہنچتی ہیں۔ان میں سے تقریباً ہمیں صدیثیں
صاح سند کی ہیں اور امت مرحومہ نے اس امر پر افغاتی کرلیا ہے اور جس نے خم نبوت کا افکار کیا
اے کافر کہا ہے اور صاحب فتو صات نے تو ختم نبوت کی تقریح کردی ہے جس سے بعض جو ٹو ل
نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو باقی اور جاری رکھنے کی ولیل پکڑی ہے اور ان
ماحب فتو صات) کا یہ فیصلہ ہے ''جس طرح وہ فیص کہ اس کو بیشرات دی جا کہی جو کہ اجزائے
نبوت کا ایک جز ہے اگر چیصا حب بھرہ نبی نہ مولی اللہ کی عام دحت کے ذریعہ بھوکہ کے اور اس کم بیانای فیصل کے اور ایس کی نبوت کے ذریعہ بھوکہ نبوت کی اور اس کم جانا ای فیصل کے لئے ہوتا ہے جو تمام شرائط نبوت سے متصف ہو گئی ای کو نبی کہا جائے گا اور اس کم کی نبوت بھوکہ نبوت کی شرطوں
کی نبوت جو تمام شرائط کے ساتھ ہو جم پر بند کردی گئی ہے اور شم کردی گئی ہے کہ تو کہ نبوت کی شرطوں
میں سے شریعت کے متعلق فرشند کا دی لانا ہے جو صرف نبی کر لئے ہے۔

فتوحات ص ٥٦٨ ° ٣) وقال في موضع اخوفاخبررسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرؤياجزء من اجزاء النبوة فقد بقي للناس في النبوة هذا وغيره و مع هذالا يطلق اسم النبوة ولاالنبى الاعلى الممشرع حاصة فحجرهذالاسم لخصوص وصف معين في النبوة (فتوحات صف ٣٩٥، ٢) قال العلامة الشهيد في العبقات "والاتصاف بكمالات النبوة لا يستلزم النبوة و في موضع احر من الفتوحات فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الاالتعريفات وانسدت ابواب الاوامر الالهية والنواهي فمن ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بهاشرعنا او خالف (فتوحات صف ٥١، ٣) و في الباب الحادى والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشي فليس ذالك لصحيح انما فالك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذالك باب فالك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفته وذالك باب مسدودون الناس (اليواقيت صف ٣٠٠)

(فتوحات صرف الدسلی الله سلی الله علیه الدوری الله سلی الله علیه الله علیه الله سلی الله سلی الله علیه و خری دی ہے کہ خواب اجزائے نبوت میں ہے ایک جز ہے صرف نبوت کے اجزائیں ہے ایک جز لوگوں کے لئے رہ گیا ہے کین اس کے باوجود نبوت اور نبی کا لفظ موائے صاحب شریعت اور کسی پرنہیں بولا جا سکتا۔ یہ نبوت کا نام (کسی کے لئے) بوجہ نبوت غیل مقررہ وصف کے بند کردیا گیا اور فتو حات مف ۲۲۹۹ مطام شہید نے طبقات عمل المصاب ممالات نبوت کے پائے جانے کے باوجود نبوت کو وات صف کا (اس فیض میں) پایا جانا ضروری نہیں اور فتو حات کی اور ایک جگہ میں ہے کہ اب نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اولیاء کے لئے تحریفات کے سوائے بھی باتی نہیں رہا اور اوامر خداوندی اور فوائی کے درواز سے بند ہوگئے جی باتی نہیں رہا اور اوامر خداوندی اور فوائی کے درواز سے بند ہوگئے جی کی گئی خواہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف نے ایکی شریعت کا دوئی کیا تو اس کی طرف دی کی گئی خواہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف (فتو حات صف اٹھ سے) اور فتو حات کے ایک میں ہے۔ جس فیض نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اسے کی بات کا بھی دیا ہے تو یہ اور میا ویوں پر درواز و بند کرویا گیا ہے۔ (ایونی میں میں ہے کہ وادی کیا می کس سے ہواد کام کی صفحت ہوا دریا اور تو اور کیا ورائی وردواز و بند کرویا گیا ہے۔ (ایونی میں ہوں)

يربين وه تحقيقات جن بين مستلفتم نبوت كالخنتم فيصله علامه عثاني في المدوعلات است ك

قیملوں کے مطابق پیش کیا ہے جن کی روشی میں ان باطل فرقوں کا وجل وفریب بے نقاب ہوکررہ جاتا ہے جو کسی سے جاتے ہوئے ہیں اور ایسے لو والسال سے بعد نبوت کا درواز و کھلا بچھتے ہیں صاحب فتو صات کے اور السال سے بعد نبوت کا درواز و کھلا بچھتے ہیں صاحب فتو صات کے اور السال سے بیان سے جن کے قول سے بعض مدی اور السال میں میں ہے جن کے قول سے بعض مدی میں سے میں سے جن میں ہے جن کے قول سے بعض مدی نبوت استعمال کے بیار میں سے جن کے قول سے بعض مدی نبوت استعمال کے بیار میں ہے جن کے جی سے در میں قاسم جانی علامہ جانی کے بیائی صدر کو تم کرتا ہوں۔

علامه عثاني اورعكم منطق وفلسفه

حضرت عثانی کے اسلامی وشرع علم بینی تغییر حدیث فقدا ورعلم کلام پر گذشتہ اوراق میں سیر حاصل تبسرہ کیا جا چکا ہے۔ بالخصوص علم تغییر پر نفقہ ونظر کے ختمن میں علم تغییر سے متعلق علوم پر بھی علامہ کا اجمالی تذکرہ آچکا ہے لیکن معقولات بینی منطق وفلے پر جو کہ اس تا درروز گار کا طالب علمی اور فراغت علوم کے بعد مابیٹاز شغل رہاہے تا ہنوز کوئی تغییل تبسر نہیں ہوسکا۔

علم عدیث کے خمن جی آپ کی نظرے پر حقیقت گزری ہوگی کے حضرت عثانی اپنے طالب علی کے ذمانہ جی بنی اور دیگر ہم جماعت طلبہ کو منطق و فیرہ کی کتابوں کا درس دینے گئے ہے جس کوعر بی طلبہ کی اصطلاح جی تکرار کہتے ہیں ان کو منطق و فیرہ کی کتابوں کا درس دینے گئے ہے جس کوعر بی طلبہ کی اصطلاح جی تکرار کہتے ہیں ان کو منطق و فلفہ ہے اس قدر شغف ہو چلا تھا کہ آپ کے مربی براور بزرگ فخر البند مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی سابق مہتم وارانطوم دیو بند کو بی قرلات ہوگئی کہ مولا تا شبیراح مصاحب بحض عقلی علوم کے ہو کر بی نہ رہ جا کیں چنا نچہ آپ نے ان کی توجہ علوم شرعیہ بینی تفیر حدیث و فیرہ کی طرف منعطف کرنے پر پوری کوشش کی جس کے شرات اور دیا کہ نہایت مبادک اور شا تمار ٹابت ہوئے چنا نچہ آپ نے دیکھا کہ علام جنانی نے تفیر جس منعطف کرنے پر پوری کوشش کی جس کے شریع مناحظم حدیث جس محدث پاکباز علم کلام جس چنا نچہ آپ نے دیکھا کہ علام جنانی نے تفیر جس مناحظم حدیث جس محدث پاکباز علم کلام جس

علم منطق اور فلسفہ ہے بھی انہوں نے علوم شرعیہ کی زیردست خدمات انجام دیں اور یہی سبب تھا کہ وہ مسائل شرعیہ کوعش و حکمت کے ذریعہ بہترین ویرائے میں تابت کرنے میں اعلیٰ مقام پر پہنچے وہ اسلامی احکام کوفلسفہ یونان اور جدید سائنس کے ساتھ مطابقت دیے میں دنیائے اسلام میں اینا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ میری نگاہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عمری نماز کے بعد جب

علامہ شیر احمد عثانی مولانا محرا براہیم صاحب بلیادی درس دارالعلوم اور مولانا عبدالسیح صاحب
مرحوم درس دارالعلوم دیو بند تینوں حضرات مطبع قامی دیوبتد میں مولانا عماد الدین صاحب
انصاری شیرکوئی کے پاس آتے اور بیر کرنے کی غرض ہے جمع ہو کر جاتے تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا
کہ مطبع میں بی بیرکی بجائے چائے کا دور چلا اور مغرب کی نماز محل کی معجد میں پڑھ کر جاتے اور
مولانا عبدالسیع صاحب مرحوم منطق کی کتاب میرزامد کھول کر بیٹھ جاتے اور علامہ سے مشکل
مسائل حل کرتے اور علامہ موصوف منطق کی کتاب میرزامد کھول کر بیٹھ جاتے اور علامہ ہے مشکل
مسائل حل کرتے اور علامہ موصوف منطق کے مشکل اور دقیق مسائل پرتقر برفرماتے جاتے ہدہ
نماز ماند تھا جبر علامہ نے منطق وقل نفہ کے مطالعہ کو چھوڑ کر محق مدیث وقر آن کے ساتھ اپنا سلسلہ
حیات قائم کرایا تھا۔ بہرحال آل موصوف علا کے حلقہ میں منطق وقل فر میں مسلم اور مشہور حیثیت
دیات قائم کرایا تھا۔ بہرحال آل موصوف علا کے حلقہ میں منطق وقل فر میں مسلم اور مشہور حیثیت
دیات قائم کرایا تھا۔ بہرحال آل موصوف علا کے حلقہ میں منطق وقل فر میں مسلم اور مشہور حیثیت

مولا تاعبدالومإب بهارى منطقى اورعلامه شبيراحمرعثاني

مولانا عمادالدین صاحب شیرکوئی اینے ایک کمتوب میں جومیرے تام تحریر فرمایا ہے۔علامہ حثانی کے زمانہ طالب علمی کے واقعات میں لکھتے ہیں :۔

"ایک وقد مولانا عبدالوباب صاحب بهاری مشہور منطقی دارالعلوم دیو بندتشریف لائے دہ منطق وقلسفہ میں کی کواپنا ٹائی نہ بھتے تھے۔ دیو بند کے طلبہ پران کا اثر ہم رہا تھا۔ مولانا شہراحی صاحب کو بن تا ہاری کے کچھ دوست کے کر مجے۔ ان سے بہاری صاحب کی ان ترانیاں مساحب کو بھی مولانا بہاری کے کچھ دوست کے کر مجے۔ ان سے بہاری صاحب کی ان ترانیاں دیکھی نہ کئیں اور ایک مشہور مسئلہ یعنی "بعدیت" ذاتی اور "بعدیت زبانی" میں مرکزم بحث بحق مولے نے بہاری طلبہ اور مولانا عبدالوباب کو بیٹا بت کردیا کہ۔

ہر بیشہ کماں مرکہ خالیست شاید کہ بینک خفتہ باشد جب مولاتا بہاری سے مجمع بن شآیا۔ توریک کرخاموش ہو گئے کہ آپ اس مسئلہ کو مجرسوجیں۔

> فلسفهٔ عثانی اورمولا ناسراج احمد صاحب نائب ناظم جمعیة الانصار دیوبند

مولانا مرائ احرصا حب مرحم جود ارالطوم دیوبند کے الی عدسوں عمی اور جعید الانعدار کے تائیب الم متع جعید الانعدار کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعدار کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعدار کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعدار کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعداد کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعداد کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعداد کے دور معظیم الشان جلدے متعلق جوم رفعی الاعداد کے دور معلی المتعلق جوم رفعی الاعداد کے دور متعلق م

٨ رئة الآخر بسال وكون عقد موامولا ناشبيرا حرصاحب كي فلسفيان تقريرا ورتحرير كمنطق لكعية بين:

"جناب مولانا مولوی شیراحم صاحب عثانی دیویندی در س دارانعلوم دیوبند نا و انقریر شروع کی جناب مولانا الدارلا خره افتار عنوان بتلا رها به که منمون کیسا کی دقیق بوگاراد هر مولانا کی طرز تقریر مولانا کی طرز تقریر مولانا کی طرز تقریر مولانا کی الفرید مولانا کی الفرید مولانا کی تقریر فلسفیان می نظیر دومری جگه فلسفیان سے مطرز ادا می ایسی عام نیم به کداس کی نظیر دومری جگه مشکل سے فلسفیان می نظیر دومری جگه مشکل سے فلسفیان کی نظیر دومری جگه

مولانا مرانا حما حب کریست الدین کی کرید تریک میندید دی کوندوژی پرتی ہے۔ مولانا عبیداللہ صاحب سندھی کے علامہ کی فلسفیت پرریمارکس

موتمرالانعمار کے پہلے جلسے کارپورٹ میں جومراد آبادمنعقد ہوا تھا۔مولانا عبیداللہ صاحب سندھی علامہ عمانی کی ایک تقریر کے متعلق لکھتے ہیں:۔

" چوتھا اجلال بھی خروخونی کے ساتھ ساڑھے پانچ بیختم ہوا۔ بعد نماز هعر مولا تاشیراحد مساحب کا وعظ ہوا جو وجود واجب الوجود (باری تعالی) اور خلق افعال وغیرہ کی بحث ہے متعلق بالکل فلسفیات رنگ عمل ہوا اور جو محضوص الل علم کے واسطے تھا اور انہوں نے نہایت ولیسی کے ساتھال کوسنا"۔ (ردیمادم تر الانسادم ادا بادمنہ ۱۳۲)

مولانا سندمی کی فدکورہ تحریرے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معزرت عثانی نے ۱۱ اپریل االا اور کے آخری اجلائی کی فرادہ تحرکرے بعد صرف الل علم کی ملس میں قلسفیانہ تقریر کی تھی اور جس سے عوام استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ مسئلہ بھی ذات باری تعالی کے وجود اور طاق افعال پر قلسفیانہ اور مسئلہ معنانہ معنون تھا جس سے موصوف کا اعلیٰ ورجہ کا قلنی ہونا معلوم ہوتا ہے۔

عبدالقادرصاحب تائب مينجرة ري يريس شمله اورعثاني كافلسفه

مولانامظمرالدین صاحب شہید شیرکوئی کی کوشٹوں سے جمعیۃ الانصار کے اتحت شملہ ش اگست سے اللہ اوشی المست شملہ ش اگست سے اللہ اوشی اللہ مستقدہ وا علامہ عثانی مجی تشریف لے مجھے شے آپ نے جو وہاں تقریر فرمانی اس کی رہوئے میں اللہ اللہ مستقدہ وا سے شملوی رکن جلسنے ویویزد بھی جوالقائم ماہ شعبان اسسالیے کے دسالہ میں ہے ہی ہے کھتے ہیں :۔

"سائست كے جلسي ملے مولانا عبدالسم صاحب في وعظ فر مايا اور بعد كومولانا شير

احمد صاحب علی نے حدوث عالم برائی دل تقریر شروع کی اگر چرمنمون فلسقی اور نہایت حثل تھا گرا پ کی صاف بیانی نے مجمع پروہ جادہ کیا کہ سب موجیرت تھے۔ زور کلام سے سامعین نقش تقویر کی طرح خاموش تھے کہیں کہیں آپ کی حمثیلیں اس غضب کی تعمی کہ لوگ پھڑک اٹھتے تھے۔ الحمد نشد کہ بیجلہ بخیروخو بی ختم ہو کیا لیکن سامعین کا شوق پور نہ ہوا۔ چنا نچے نوت کروہ کی طرف سے بیدرخواست کی محل کا شعیراحم صاحب عثانی ایک نقریر ہمارے تمزل اور ترتی کے طرف سے بیدرخواست کی محل کا شعیراحم صاحب عثانی ایک نقریر ہمارے تمزل اور ترتی کے اسباب برتی جمغرب کے بعد فرما کمیں '۔ (افقائم شعبان استاج ہوئے)

ندکورہ تخریر سے حضرت عثانی کی''عالم کے حادث'' ہونے پر خالص فلسفیانہ تقریر کا ہوتا معلوم ہوتا ہے ان مذکورہ تاریخی حالات اورعلما نیز دیکر اہل علم کی آ راء وافکار کی روشنی میں علامہ کا تا یہ میں اسٹ مسلم

فلقمي بلندياب موتاسلم امورض عداضح موجاتا ع

اس مقام پرواضی کردینا مناسب ہوگا کہ جب ہم علامہ مثانی کا ایک بہترین فلنی ہونا بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی اور ایونائی دونوں فلنفول کے ماہر ہیں بیز موجودہ سائنس کےان مشہورا فکار و فظریات ہے بھی عہدہ برآ ہونے کا کمال رکھتے ہیں جواسلامی فلنف ہے بوری ہم آ بنگی اور مناسب رکھتے ہیں جو وہ مائنس کےان خیالات کا مقابلہ کرنے کی بھی پوری مہارت اورلیافت رکھتے ہیں جن کو یورپ نے اسلامی نظریات کے مقابلہ میں نخالفات اعماز میں بیش کہارت اورلیافت درکھتے ہیں جن کو یورپ نے اسلامی نظریات کے مقابلہ میں نخالفات اعماز میں بیش کہارت اور میں غرب کو فلنف ذرہ و قبنوں ہے خت تصادم کیا ہے۔ اس بھی مشکن کی سائنس کے اس دور بھی غرب کو فلنف ذرہ و قبنوں ہے خت تصادم کیا پرور ہے۔ اور ایک مسلم تھی فطری غرب کرنا پڑر ہا ہے اور ایک والی تو میں ہیں کہوں نے خود فرہ ہے۔ اور ایک مسلم کے بارے میں جو وہ وہ وہ دور کی دوائی تھی میں ہونے کی تو دیو غرب کے علامہ خاص دمائی رکھتے ہیں جو کہ اس کے علامہ خاص دمائی رکھتے ہیں جو کہ اس کے علامہ خاص دمائی رکھتے ہیں جو کہ اس کے علامہ خاص دمائی رکھتے ہیں جو کہ راہی کے جو انہوں نے موقع ہیں تو دیو ہیں جو انہ اس کہ خوائی رکھتے ہیں جو کہ راہی کے جو انہوں نے موقع ہیں اور دیار کہ اسلام کی علامہ خانی کے مشہور مقال دو اسلام کی جو انہوں نے موقع ہیں تو دیو ہی ہونے کی تر دید میں فلسفیانہ بوٹ کی ہوئے کی تر دید میں فلسفیانہ بھی ہوئے کی تر دید میں فلسفیانہ بوٹ کی ہوئے کی تر دید میں فلسفیانہ بوٹ کی ہے چیش کرتے ہیں گیں کا نسلام کی علامہ خانی کے مشہور مقال دورکی ہوگا کی ہیں کہ ہوئے کی تر دید میں فلسفیانہ بوٹ کی ہوئے کی تر دید میں فلسفی کی کے دوائی کی کی ہوئے کی تر دید میں کی کی میں کی کی تو دور کی کی کی کی کو

### تعارف روح وماده

مادہ عمرادوہ چز ہوتی ہے جس سے کوئی چز بنت ہے مثلا کری کوئ سے بنتی ہے لہذا لکڑی

اس کا مادہ ہے ای طرح انسان کی پیدائش جس چڑ ہے ہوئی وہ اس کا مادہ ہے اور جس سے انسان یا حیوانات کے جسم حرکت کرتے ہیں وہ روح ہے۔

اسلام كافلفريب كرده فدادى تعالى كوقا در مطلق ما تنا باورية بات كرده فدا بميشب باور بيجنا بكرده فدا بميشب باور بميش رب كافته بالماس كافتها بها المراس به الوجود كميته بين بين بحرج بين بها موجود في بالميل الله كافته بين بحرية بها الموجود في بالميل اللها كافته في الميل بها الموجود في بالميل اللها في فلفه في فداد من الارتجار الموجود في بالميل اللها في فلفه في فداد من المارية بين المن ويا المرابية الموجود في الميل ويا الميل بين كافت الميل ويا بالميل اللها الموجود كميل بين بالميل المردح المورية بين المردح المردي ويول الميل ويا الميل ا

 کتاب بھی بناویا ہے خوب بکار کر کہدری ہے کہ خدا کی ذات وصفات کے سواکوئی قدیم جیس ہے چنا نچہ رگ وید منتر اُ اصلوک ۱۸ وصیائے ورک ساکا جوز جر خودسوای جی مہاراج نے بھاشیہ بعوم کا ص ۷ سے میں کیا ہے اس کی حرف بحرف نقل ہے :۔

"جس وقت بيذرول على كرى مولى ونيايدانس مولى فى البونت يعنى بياش كا تاسب س يبلي است (فيرمسون مالت) تمي يخي الين المربي كالمربي تعاكي كالسال كالساون بحي كالدال وقت (ست بركرتي) يعنى كائلت كى فيرمحسول علمت جمس كوست كيت بين وه بهى ندهى اورد ير مانو (درے) تے ماث (کا کات) میں جواکائی دور عدیدی تا ہدی می ندتھا بلکال وقت مرف پر برہم كرام ته كدست ) جونهايت الليف عدار قدام كالكاست يرتريم ( بعلت ) كان ب موجود كالل کیارگ دیدی اس مرت عبارت می کوئی تاویل جل علی ہے کیا کی تاویل کرنے والے كے لفظ الث چير کچے كام دے كتے ہيں كياس كے بعد بحى ان حفرات كے دواہم اصول قدامت عالم اور تنائ كى في وبنياد برقائم روعتى بي بم كوافسوى بكراس قوم كالميدرول كى كوشش جو انہوں نے دیدی جدت طرازی میں کی تھی بالکل رائے ال مئی اور انہوں نے خدا کولو ہار مدحق کمیارے ساتھ تشبیہ دیے میں فضول ابنا وقت ضائع کیا ان کا خیال ہے کہ جس طرح بدھتی او ہار ظروف ساز وغیرہ اسے ہر چیز کے بنانے میں مادہ کی احتیاج رکھتے ہیں ای طرح خداو تدکارساز کے لئے بھی ہے ممكن نه ہوگا كروه و نيا كے كارخاندكو بغيركى ماده كے بنا وسي كين ان صاحبوں كوبيد خيال نہيں رہاك يدهى اوباروغيره كوبغير باتحد بإوس اعضائ جسمانى كوباوغيره سامان اوراوزارول يحبحكى جيز كا بنانا كال ب حالاتك خداك نبت خود بمومكاص ٩ ش تسليم كرليا ميا ب كداس كوان آلات ك ضرورت جیس ۔ برحی لوہار وغیرہ کوجیدا کہ کی چیز کے بتائے میں مادہ کی ضرورت ہے ایسے بی و یکھنے بس آ کھی اور سننے بس کان کی اور ہو لئے بس زبان کی بھی ضرورت ہے مالانک ستیارتھ ر کاش کی تصریح کے موافق خدائے عزوجل بغیر آ تھموں کے دیکھتاہے بغیر کا نوں کے سنتاہے اور بغیر زبان کے کلام کرتا ہے تو الی حالت میں شمعلوم ان حضرات کو دیدک تعلیم کے برخلاف مادہ کے قديم كيناوراس برتاع كاخيال باعرصة كى كياضرورت بيش آكى كيون صاف طور يروى دركه ديا جومسلمان وغيره كبتے تنے كه خدائے تعالى كى ذات وصفات كے سواسب اشياء فانى اور حادث بيں اورسب چیزوں کا وجود خدائے تعالی کے اعتبار سے ایسائل عرضی ومستعار ہے جیسا کرزشن وآسان اوردرود بوار كانورة فآب كورے ياكرى يانى كىكرى كى حرارت سے اس ضدائے واحد فيا في

قدرت كالمداوراراوه تامدے برج كونيت عصت كيااوروى اے افتيارے جب جا ك نیست کردے گاشاس کومادہ کی احتیاج ہے نداس پرروح کی حکومت ہے نماس کے اختیارات محدود جي اور نهاى كالفل كوئى حكمت عالى بودتمام كمالات كي ساتحة موصوف اور جمله تقصانات ادر عيوب سے ياك بے كيونكدتمام كمالات وجود كے تالع بيل اور وجود على ان كاسر چشمد ب اور تمام نقصانات عدى ين اورعدم على الن كا باحث مواب توجب خدا كا وجود غير محدودا وراس كا خاندا وب مسى دوسرى جكست آياموانيس اورندعدم كاصلاس كماتها فتلاط مواج توجمله كمالات بحىاس كے بيحدوب پايان اور فيرمستعار مول محاور محلوقات من سے كى محلوق كا عدر جوكوئى بحى خوبى اورحسن ہوگا ووسب اس کے محاس اور صفات کا برتو ہوگا ہی جب الی ذات ستود و صفات نے اپنے التنيار وقدرت عدنيا كومنايا بوق النياس كاعجاداور بقاض بانتا مستس مرف موئى موسكى اوربيشه منانے سے پہلے بی خدائے تعالی کے علم میں اس کا مرتب تقت اور ابتدا سے انتہا تک ہر ہر چز كا اعمازه اور ياندموجود موكاجس كوعالبا الل اسلام لفظ نقلريت تجير كرت بي اوريتجيراس اعتبارے بالكل موزوں ہے كہ نفت بن إس لفظ كے معتى اعداز وى كرتے كے بيں \_ بہر حال اب تك جويكي بم في تكعاس من اكرجه اثبات صافع عالم كمتعلق دوز بروست استدلالات تبين لك مع جن كالنسيل مارے يحكمين نے الى مسوط تصانف ميں كى ہے ياجن كوان شاء الله اى مفصل كتاب ين بم درج كري مع جس كاوعده بهل مو چكا بيكن تا بم ايك عج ولنشين اور عام بم طریقہ ہے جس قدراس مخفر تحریر میں مخائش تھی عالم کے واسلے ایک جامع الکمالات فاعل کا ہوتا ضرورى قراريا كيااور يكى وهدعا تعاجس كوام ثابت كرنا جاح يخفا-

### فلنفدروح

علامہ کی فرکورہ عبارت سے روح اور مادہ کے حاوث ہونے اور اللہ تعالی کے قادر مطلق ہوئے نیز تنائج کے باطل ہونے کا فلسفہ واضح ہوگیا ہاں کے بعدموصوف کے مشہور مضمون روح کے متعاق حسب ویل فلسفہ طاحظہ فرمائے جو بسئلونگ عن الروح کے ماتحت آپ نے ترقر مایا ہے۔ رحقیقت مشہور ہے کہ کفار کمہ یا بہود یوں نے آپ سے روح کا فلسفہ ہو چھاتھا اور متفصد آپ کولا جواب پاکر شرمندہ کرنا تھالیکن خدائے علیم وکیم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ فل المووح من امو دبی کہ دبیجے کردوح میرے دب کا تھم ہے چنا نچے علامہ ای سلسلہ ش امو دبی اور کن نیز روح کی حقیقت پر قلسفیانہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔

"رہایہ سئلہ کردح جو ہر مجرد ہے جیسا کداکش حکمائے قدیم اور موفیہ کا غرب ہے یاجہم نورانی لطیف جیسا کہ جمہوراہل صدیث کی رائے ہاس میں میرے زدیک قول فیعل وی ہے جو بقیۃ السلف بحرالعلوم حضرت علامہ سیدمحمدانور شاہ صاحب اطال اللہ بقاء و (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی بہاں تین چیزیں ہیں۔

ا۔ وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے 'مادی ابدان' (ہمارے گوشت بوست کے بینے ہوئے جسم )

اروہ جواہر جو مادہ اور کیت (مقدار) دونوں سے خالی ہوں جن کوصوفیہ"ارواح" یا حکماً "جواہر مجردہ" کے نام سے بکارتے ہیں۔

پس جمہورا بل شرع جس کوروح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے زدیک بدن مثالی ہے موسوم ہے جو بدن مادی میں جمہورا بل شرع جس کوروح کہتے ہیں وہ صوفیا میں ناک ہاتھ یاؤں وغیرہ اعضا ور کھتا ہے۔ علامہ کی ان فرکورہ تضریحات سے صوفیا وعلما اور فلسفیوں کے خیالات کا خلاصہ روح کے فلسفہ کے متعلق ہمارے سامنے آئمیا کہ روح آیک جو ہر مجرد ہے جو مادہ اور مقدار سے خالی ہے اور جو ہم میں کھس کر بدنی مشین کو ترکت میں لاتا ہے اور جس کو صوفیا بدن مثالی کہتے ہیں۔

## روح حادث اور مخلوق ہے

روح کی اس تمام اجمالی فلسفیانہ حقیقت کا پردہ اشخے کے بعدروح اپنی جگہ حادث ہے کیونکہ اللہ تعالی روح اور اس کے کمالات کو اگر جاہے تو عیست و نا بود کرسکتا اور چیمن سکتا ہے چنا نچہ علامہ اینے الروح فی القرآن کے مضمون میں کھتے ہیں:۔

"روح انسانی خواہ علم وقدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کرجائے جی کہ اسے تمام ہم جنسوں ہے کوئے سبقت لے جائے گاری طرح استان کے کہ اس کی صفات محدود (جن ہیں۔ صفات باری تعالی کی طرح الاحدود (جس کی صدنہ ہو) نہیں ہوجا تیں اور بھی بڑی دلیل اس کے کردوح خداے علیحدہ کوئی قدیم غیر مخلوق ہستی نہیں ہو گئی ورنہ تحدید (حد بندی) کہاں ہے آئی۔ (پھر) کتنی ہی بدی کال روح ہوئی تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت جا ہا سے کمالات سلب کر لے کواس کے فعنل ورحمت سے بھی ایسا کرنے کی فوہت نہ ہے۔

ولئن شننا لنذهبن بالذي او حينا اليك ثم لاتجدلك به علينا وكيلاالارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا ادداگرہم چاہیں توجس قدرآپ پروی بینجی ہے۔ سبسلب کرلیں پھراس کے لئے آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی جاجی بھی ندھے کررب کی جی دحت ہے بینگ آپ پراس کا بوافعنل ہے۔
فدکورہ آیت میں قرآن کریم کوجوآ محضور علیدالسلام پر دحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے آپ سے لئے کا جس شان کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے وہ قدرت الٰجی کا اظہار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آخضور جوخود ایک کا اظہار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ خضور جوخود ایک کا اللہ اور میں ان سے روحانی کمالات یعنی دی کا انقطاع کرسکتا ہے اگر چہ ایسا ادادہ قدرت نہیں ہوا کرتا۔

روح امرربی سطرح

مين قرآن كريم مي روح كوجوامرر في كهاكيا بده والسفداني جكدة المراص بمولاتاس كو آسميل كرمل قرمات بين اور لكهت بين:-

کی مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اس کے پرزوں کا فیک اندازہ پردکھنا پھرف کرنا ایک سلسلہ
سکام ہیں جس کی بخیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز بھی یا سئیم اس کے
خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے۔ ای طرح بجدلو کہ جن تعالی نے اول آسان وز مین کی تمام
مشینیں بنا کی جس کو فلق کہتے ہیں پھر چھوٹا ہوا پرزو فیک اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو تقدیر کہا
کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرہ اسب کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جے تصویرا ور تسویہ ہیں۔
علقت کم قم صور نکم اورد فاذا مسویت و نفضت فید یہ سب افعال قلق کی میں تھے۔

امرکیاہے

اب منرورت تمی کہ جس مشین کوجس کام میں لگاتا ہے لگایا جائے مشین کو چالوکرنے کے لئے امرالی کی بیلی چیوڑ دی گئی شایداس کا تعلق اسم'' باری'' ہے ہے۔ غرض ادھرے تم ہوا چل نورا چلنے تھی۔ای امرالی کوفر مایا۔

انما امره اذا ارادشيناً ان يقول له كن فيكون

اس کا تھم بھی ہے کہ جب کرنا جا ہے کی چیز کوتو کیجاس کو ہودہ ای وقت ہوجائے بہرحال میں ریجنا جا ہتا ہوں کرا مرکے معنی یہاں تھم کے بیں اور دہ تھم بھی ہے جے لفظ کن سے تعبیر کیا گیا۔

فائنل فلسنی نے روح کوامرر لی مجھائے میں حقیقت پائی قدر کہری نظر والی ہے جس سدوح کاامر رئی ہونا واضح موجاتا ہے۔ بعنی جب کسی کوزعم کی سے نوازا جاتا ہے قدیم الی اس کے لئے جاری موتا ہے وہ زعگیادرد ہے۔ آھے کی کراس درج یعن امرد لی کی ایک درکیفیت کوعلاء علی والے ہیں۔

"امرکن باری تعالیٰ شانہ سے صادر ہو کر حمکن ہے کہ جو ہر مجرد کے لیاس میں یا ایک "ملک اکبر" اور" روح اعظم" کی صورت میں ظہور پکڑے جس کا ذکر بعض آثار (حدیثوں) میں ہوا ہوار خے ہم کہریا ئیر دوج دیا گئی دوالا رواح خے ہم کہریا ئیر دوج دیا گئی دوالا رواح خے ہم کہریا ئیر دوج دیا گئی دوالا رواح (روح والی قلوقات) ہر تھیم کی جاتی ہیں اور الارواح جنود مجندہ آئی (روحوں کے فشکروں) کے بیٹار تاروں کا بہری کشف ہوتا ہے اب جو کرنٹ مجبوئی بیری مشینوں کی طرف جبوڈ اجاتا ہے وہ ہر مشین سے اس کی بناوٹ اوراستعداد کے موافق کام لیتا اوراس کی ساخت کے مناسب ترکت دیتا ہم برمشین سے بلکہ جن لیمیوں اور تعمول میں یہ کی جہوئی جاتی کے مناسب رنگ و بیئت اختیار کر لیتی ہے۔ برکہ جن لیمیوں اور تعمول میں یہ کی جہوئی جاتی کے مناسب رنگ و بیئت اختیار کر لیتی ہے۔

کن جو ہر مجرد کیے بنا

ری بیہبات کرکن (ہوجا) کا تھم جو ہم کلام ہے ہو ہم جو ہم جو ہم جو ہم جو ہم انی لطیف کی شکل کیو گئر۔
افتیاد کرسکتا ہے۔اے ہوں مجھ لوکہ تمام عقلا اس پر شغق ہیں کہ ہم خواب میں جواد کال وصور دیکھنے
ہیں بھن اوقات و محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا کہا او شیر ہے وغیرہ کی شکلوں میں نظر
آتے ہیں۔اب خور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جواعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ
جواہر واجسام کی کمرین محے اور کس طرح ان ہیں اجسام کے لوازم اور خواص پیدا ہو گئے بہال تک کہ
بعض مرتبہ خواب و کمھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی بیا ٹارولوازم جدائیں ہوتے۔

خواب کی مثال

فی الحقیقت خدا تعالی نے ہرانسان کوخواب کے ذریعہ سے بڑی ہماری ہوائے گی ہے کہ جب ایک آدی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیرجسم خیالات کوسمی سانچہ میں ڈھال لے اوران میں وہی آٹار وخواس باؤن اللہ (اللہ کے تھم سے) پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے ہر تماشہ سے کہ وہ خیالات خواب و کچھنے والے کہ وماغے سے ایک منٹ کو علی حد ہمی ہیں ہوئے ان کا وی وجود بدستور قائم ہے تو کیاس تغیر سے نمو نے کو دماغے سے کہ ماتنا ہو ہے گئے کرہم اتنا نیس مجھ کے کہمن ہے قادر مطلق اور مصور برح جل وعلاکا (امر بے کیف کن) باوجود مفت قائمہ بدات تعالی ہونے کی ایک یا متحدد صورتوں میں جلوہ کرہ وجائے۔ ان صورتوں کوہم ارواح یا فرات ہوں اورام الی بحالہ قائم ارواح یا فرات ہوں اورام الی بحالہ قائم دیے رہ ہوجی جو ارواح یا فران وصورت کے ادکام و قامان واج وجھے جو ادرام الی ان سے برتر ہوجیے جو دہے مکان وصورت کے ادکام و قامان واح وجھے جو

مورت خیالیہ بخالت خواب مثلاً آگ کی صورت بھی نظر آئی ہے اس صورت نارید بھی احراق سوزش ا گری وغیروسب آثارہم محسوس کرتے ہیں حالانکہ ای آگ کا تصور سالہا سال بھی د ماغوں بھی رہے تو جمیں ایک لحدے لئے میآ ٹارمحسوس ہوتے '۔ (اروی انٹر آن س ۱۹۹۹ س۔۱۱)

آ مے چل كرعلامدوح امردنى إوركن كانتجب لكيتے إلى:\_

فدکورہ بالانحریر شی علامدنے کن میں روح حیات کوٹا بت کیا ہے اور یکی کن امرر نی ہے۔ لہذا روح امرر نی سے ہاں سے فدیارہ اور کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے ای کوفلسفیوں کے دومرے الفاظ میں یاصوفیہ کے نظریہ کے مطابق ایک ایساجو ہرکہا جا اسکتا ہے جو مادہ اور مقدار سے خالی ہے یا جومثالی جم رکھتا ہے۔

روح كابدن سے عليحدہ ہوكر بھى تعلق رہتا ہے

علامدنے ان مباحث کو طے کرتے ہوئے آئے جل کرایک خاص فلفہ مل کیا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ بعض اوقات روح اگر چہ جم سے لکل جاتی ہے لیکن ایسا ہونے سے روح کے اثرات چربھی جم میں باتی رہے ہیں اور و مرتائیں ہے۔ چنانچہ فاضل قلسفی لکھتے ہیں:۔

بدروح بدن مادی سے بھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجدل الکیف علاقہ ( نامعلوم حالت میں ) بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہوئے بیں پاتی ہے ویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے

الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تعت في منامها (پ٣٠٦٠) الديمين ليما بها بم جب وقت بوان كر ني كاادر جونيس مري ان كومين ليما بان ندهي ...

کی تغییر ش نقل کیا ہے اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مراس کی شعاع جد میں گئے کر بھائے حیات کاسب بنی ہے۔ جیسے آفاب لا کھوں میل سے بذر ابد شعاعوں کے زمین کو کرم رکھتا

ہے یا جیسا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پر واز نے ہوا باز وں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجرب کے ہیں اور تبجب انگیز رہ آئ رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم بھی کئے والا طیارہ بھیجا گیا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا لیکن لاسکی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچا یا گیا۔ اس طیارہ میں بم بحرکرہ ہاں گرائے محلے اور پھروہ مرکز میں واپس لا یا گیا۔ وہوئی کیا جاتا ہے کہ لاسکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخو دجو کام کیا وہ ایسا ہی کمل ہے جیسا کہ کی ہوا باز کی مدد سے ممل میں آتا آت کل بورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کردہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہرات بیان کے ہیں جن میں روح جسم سے علیحہ وہی اور روح کی ٹا تک پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹا تک پر طاہر ہوا۔

ببرحال الل شرع بو "روح" ثابت كرتے بين صوفيدكواس كا افكار نبيل بلكدوه اس كاوپر ايك روح مجرد مانے بين جس مين كوئى استحال نبيل بلكداس روح كى بھى اگركوئى اور "روح" مواور آخر ميں كثرت كا سارا سلسلة ست كرامرر بى كى وحدت پرختى موجائے تو افكار كى ضرورت نبيل شيخ فريدالدين عطار رحمة الله عليہ في منطق الطيم ميں كيا خوب قرمايا۔

جملہ از خود دبیرہ و خویش از ہمہ اے انہاں اندرنہاں اے جان جاں ہم ز جملہ پیش و ہم پیش از ہمہ جال نہاں درجم و او درجاں نہاں

(الدوع في الترآن)

ہم نے علام عانی کی فلسفیانہ بلند ہوں کا ایک منظر دوح کی تحقیقات کے سلسلہ میں مختلف جگہ سے ان کے مختفر سے مضمون الروح فی الفرآن سے چیش کردیا ہے اس سے آپ ان کی بلندی پرواز کا اندازہ لگا سکتے ہیں اوراس میں قطعاً مبالغ محسوس نہ کریں گے کہ وہ اپنے زمانہ کے فرالی اور رازی تھے۔ اگراس امر کا آپ حزید ہوت جا ہے تو آپ اس زیردست فلسفی کا مقالہ الحقل والفل محبود الفنس اور الاسلام وغیرہ پڑھے۔ اور اب تک آپ نے جس قدر ان کے متعلق پڑھا وہ روز روش کی طرح ان کی فلسفیان شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ تاہم اس جگداسلامی فلسفہ کے سلسلے میں اس حدیث کا فلسفہ کے سلسلے میں اس حدیث کا فلسفہ کے سورج عرش کے بیچے مربعی وہوتا ہے اور جس کا مطلب علامہ نے ''جود الفنس'' کے عنوان کے اسلامی اور دوسرے کے عنوان کے اسلامی اور دوسرے کے عنوان کے اسلامی اور دوسرے کے فلسفہ نے بی کرتے ہیں اس مقالہ سے آپ کوان کے اسلامی اور دوسرے فلسفہ نیز علم ہیئت پر بھی کانی واقفیت حاصل ہوگی۔

والشمس تجوی لمستقرلها ذلک تقدیر العزیز العلیم (اور آفآب ہے کہائے ٹھکائے کی طرف چلاجا رہاہے بیا ندازہ خدا کا ہاندھا ہوا ہے جو زبروست اور (ہرچیز ہے) آگاہ ہے)

مجملہ ان ویجیدہ معرکۃ الآ راء مباحث کے جن میں فلفطیعی نے ہمیشہ حکمت الہیہ سے مزاحمت کی ایک مسئلہ آ فاب کے زیرع ش مجدہ کرنے کا ہے۔ جس کا تعلق میچے روایات حدیثیہ کے موافق اس آ بت سے جومضمون ہذا کے عنوان میں کھی گئی۔

اس كامتصل واقعدوه م يوحظرت الوقر عقارى رض الشعد قرمات بيل كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد عند غووب الشمس فقال يا الافراتدرى إين تذهب هذه الشمس قلت الله و رسوله اعلم قال تذهب لتسجد فتستاذن فيوذن لها (فى الرجوع كما جاء كما فى الرواية للترمذ و واحمد) و يوشك ان تسجد فلا يقبل منها و تستاذن فلا يوذن لها فيقال لها ارجعى من حيث جنت فتطلع من مغربها فللدلك قوله عزوجل والشمس تجرى لمستقرلها

میں غروب آفاب کے وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مجد میں تھا آپ نے فرمایا کہ ابوذر جانے ہوکہ یہ سوری کہاں جاتا ہے میں نے (ازراہ اوب) عرض کیا کہ خدا اور خدا کا رسول زیادہ جائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور چاتا رہتا ہے یہاں تک کہ زیرعش اپنے شمکانے پر پہنے جائے ہیں بحدہ میں کرتا ہے اور خدا سے اس کی اجازت حاصل کرتا ہے کہ جیسے آیا ہے ای طرح چلا جائے چائے ہیں بحدہ میں گرتا ہے اور خدا سے اس کی اجازت حاصل کرتا ہے کہ جیسے آیا وہ بحدہ کر کے گا جائے گئی تھا ہوگا ہوں جائے گئی ہوگا اور اجازت وی جائے گئی ہوا ور جائے گئی کہ جدھرے آیا جادھ میں گھر اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا ہوا دھ میں گھر اور اجازت ویا ہے گا گرفیس ملے گی اور کہا جائے گا کہ جدھرے آیا ہے اوھ می گھراوٹ جا۔ چنا نچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ ای مضمون کی طرف اشارہ ہے خدا تعالی کے اس قول میں والمشمس تجوی نستھر لھا

بدروایت جس کوہم نے فقط محاح کی کتابوں سے نقل کیا ہے اپنے ثبوت میں نہایت محکم اور مضبوط اسنا در کھتی ہے اور ہرا یہ محض کے حق میں بر بان قاطع ہے جوروایات کے رووقبول میں کسی

أ. و في رواية تجرى حتى تنتهى الى مستقرها تحت العرش فتحرساجدة ٢ ا

معقول ضابطہ کا پابند ہو (خصوصاً آج کل جبکہ ملک میں متواز تجریوں کے باوجود ریوٹر کی تار برقبوں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد خوش تعتی سے بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔

منسرین اورار باب حدیث نے اس بارہ میں اگر چداور بھی روایات بکثرت فراہم کی ہیں جن كا استيعاب غالبًا ميخ جلال الدين سيوطي كى كمّاب البية السنيد ، زياد وسمى ووسرى جكه نه وكار لیکن افسوس ہے کہ عامة محدثین بلک مفسرین تک کو بھی ان کی صحت پر چنداں اطمینان نہیں۔ اور بالفرض اكراليك نقول كاعتبار مويا فرقداماميك بيسرو يأتحر عجيب وغريب روايات بروثوق كياجائة توانهول في المنهادا حاديث شي سورج كي بده كرفي اورروزانه طلوع كي اجازت جا بنے کا جوفل فدیران کیا ہے اس کا سنتافن ہیکت کے ایک طالب علم کے واسطے نہایت ولیسب ہوگا۔ ان رویات میں بتلایا کیا ہے کہ مورج کے اندرستر بزار کلالیب (آ کرے اسکے ہوئے ہیں۔) اوران میں سے ہرایک کوستر ہزار فرشتے تھامے رہتے ہیں اور اس طرح سے بدلا کھوں فرشتوں كالفكرجرارة فآب كو مينج كرمشرق معرب كولے جاتا ہے مجروبال بن كراى ميں سے ميفرشة نور محتى ليت بين يهال تك كرسورة كالاتواسا موكر بحده ش كريدتا ب\_ تب فرشة اية يروردگارےاس كودوباره خلعت نورانى يہنانے كى بابت دريافت كرتے بيں اوريكمي يو جھتے ہيں كرة باس كوبورب كى طرف ع تكالا جائ يا مجيم س \_ اورة ج كدن كواسط روشي كى كتنى مقداراس میں ود بعت کی جائے۔ان سب سوالات کا خدا تعالی اپنی مرضی کے موافق جیسا جا ہتا ہے جواب مرحت فرماتا ہے اور وہ طائکہ اس محم کونہا یت مستحدی کے ساتھ بچالاتے ہیں اور طلوع وغروب كى يدعجيب وغريب داستان باره مينياى طرح د براكى جاتى ہے۔

محر مرسے خیال میں اس منے کی فرہی حکایت جوسرتا پا تحکست ریاضی کوشر مندہ کرنے والی ایس شایداتی زیادہ مجیب نہ مجی جا کیں جتنا کہ رئیس طا نفدا مامید کا بیتر ست انگیز دعویٰ کہ بیتحقیق جو سورج کی تسبست اوپر بیان ہوئی اہل دیئت کے اتوال سے سرموبھی مخالفت نہیں رکھتی ہم نہیں کہ سکتے کہ موجودہ دیئت کے مسائل دیکھے والے کواس تم کے ادعاء پرزیادہ جنے کا استحقاق ہے یا خود دیئت والوں کے قبتہدلگانے ہے۔

بال بيربت مكن بكرامل ويت ساس رئيس الطاكف كى مراونهايت بى قديم زماند كوه يونانى لوگ بول جن كاخيال مردا برث بال كراففاظ ميس بيرتما كد" بيد بهارى زمين ايك بردا بموار

اور مطح میدان ہے جو ہرطرف بیحد پھیلا ہواہاس لئے وہ برے جران در بیان ہوتے تھے کہ

مورج دن کونکلتا اور آسان پر گروش کرتا ہے محررات کوکہاں چلاجا تا ہےان کو بیمعلوم ہوتا تھا کہوہ ارت ارت ارت کہیں دور سندر میں ووب جاتا ہے۔ اگر بیچے ہوتاتو سورج کی کری پانی میں ساری بحد جاتی اوراس کی تبش بی جاتی رہتی ۔ قدیم زمانے کے بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جب آفاب شام کے وقت سمندر میں جا کر ڈوب جاتا ہے تو ہم کواس کی بوی خوفاک سنسناہ ك آوازتك سنائي دين ب جيسي كدجب تيا موالو باياني من بجمايا جاتا ب مراس خيال مي ايك بروی خرابی میر پیش آئی تھی کدا کرسورج ہرروز شام کے وقت مغرب میں سینظر وں کوس کے فاصلہ پر سمندريس جاكرة وب جاتااور بالكل معندا موجاتا ہے تو پحرس طرح دوسرے روزميح كويستكروں کوس پر شرق میں بالکل ویسے بی زور کی تھٹ کے ساتھ تکل کر چیکنے لگتا ہے۔اس معمد کوکوئی حل ندکر سكا تفا يعض يدكت من كربيل صاحب بيسورج جوآج مج كو يورب بن چكا بوا لكلا ب وى سورج نہیں ہے جو کل شام کے وقت مغرب میں ڈوب میا تھا بلکدایک اور نیا سورج ہے۔ دیوتا لوگ برروز مج كوبوى دور شرق مين ايك نيا آفآب چلاديج بين بهروه دن مجراينادوره پوراكر كے شام كے وقت مغرب ميں جاكر مرجاتا ہے كررات بحرد يونا لوگ اى كام مي مشغول ربا كرتے بيں تاكدومرى مج كے لئے ايك نياسورج بناكر تياركري مكراس قياس كى نسبت اورلوكوں نے بیاعتراض کیا کہ اس طرح توالی بواسورج ہرروز ضائع ہوتا ہے اس لئے اوروں نے ایک اور تیاس با ندهاجس می کفایت رہے اور بے فائدہ کھے نقصان شا تھایا جائے اور وہ بیہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں کو اینے علم سے موافق بدیقین تھا کہ بزے برے خطی کے قطعات جو براعظم كہلاتے بيں ان كے جارول طرف ايسے بوے مندر تھيلے ہوئے بيں جن كى حدكہيں فتم نہيں ہوئى ان كاخيال تفاكرز من كمثال من يوب بوب بهاز اورى اور برف باس وج عائدة ملوں کے لوگوں کی اس مندرتک رسائی نہیں ہوسکتی۔

ایک دیوتاجس کا نام ول کن ہے وہ اس سنسان سمندر پر جہاز رانی کا مالک ہے بیرواؤمہ داری کا کام ای کے پردہ کہ آفاب کو حقاظت کے ساتھ اس سمندر سے پار لے جائے اور سے کو الماست منزل مقعود پر پہنچادے اور ہلاکت سے بچالے۔ اس کام کو انجام دینے کے لئے ول کن کے پاس ایک پروجہاز تیار دہتا تھا جب وہ دیکھا تھا کہ اب غروب آفاب کے وقت سورج سمندر میں ڈو بے کو ہے تو وہ آن کراس کو جھٹ سنجال لیٹا تھا اورا ہے جہاز میں سوار کر کے راتوں رات سمندر میں جہاز راتی کرتا ہوا شال کی راہ سے اپی عظیم الشان سواری کولے جایا کرتا تھا۔ جب

مورج کی سواری اس طرح شال کی داہ ہے گزدا کرتی تھی تو اس کی چک بعض وقت گرمیوں میں جو شائی بہاڑوں پر ہے دکھائی و ہے جایا کرتی تھی۔ غرض محقد مین کا خیال تھا کہ عین گرمیوں میں جو رات کوشفق کی روشنی بہت عرصہ تک رہا کرتی ہاں کی وجہ بیدی ہے۔ اس طرح ول کن رات بجر جہاز چلاتا ہوا آخر کا رضح ہوتے ہوتے تھیک وقت پرسورج کومشرق میں پہنچا دیا کرتا تھا اور وہاں اس کوالیے ذور کے ساتھا و پر کی طرف دھکیل دیتا تھا کہ وہ ای زور میں بجرا ہوا دن بجرا پا اور وہا ہی اس کوالیے ذور میں بجرا ہوا دن بجرا پا اور وہا کے جاتا تھا۔ بھروہ برائختی و بوتا یعنی ول کن آخرا ہوا تھا کہ وہ ای زور میں بجرا ہوا دن بجروں اپنی ساری جاتا تھا۔ بھروہ برائختی و بوتا یعنی ول کن آخرا ہوا تھا کہ شام کوآخرا ہوا دی سواری کے لئے بچرمنر ب

على تيارد ب\_ بدوهندا يجار بول كن كورات ون برابرر بتا تعا.

آ قآب کی ظاہری کردش کو مجھانے کے لئے ول کن اوراس کی تھتی کا حال جوہم نے بیان
کیا اچھاتو معلوم ہوتا ہے گراس میں ایک تو تقص ہیہ ہے کہ بیچارے ول کن کورات ون محنت کرنے
سے ایک لیر کی بھی فرصت نہیں لمتی اس کے سوابعض اور شکلیں بھی تھیں مثلاً جہاز وں کے کہتان کہا
کرتے تھے کہ ہم تو سارے ہوے ہوئے سمندروں پر چاروں طرف پھرے گرہم کوتو بہیں معلوم
ہواکہ سمندر آ کے بی کی طرف برایر پھیلتے چلے جاتے ہیں اور کمی ختم ہونے میں نہیں آتے بلکہ ہم کو
دورتک چلتے چلتے آخر کار پھرای جگ آپنے جہاں ہے ہم پہلے روانہ ہوئے تھان جہاز رانوں نے
دورتک چلتے جلتے آخر کار پھرای جگ آپنے جہاں ہے ہم پہلے روانہ ہوئے تھان جہاز رانوں نے
ہیا کہا کہ ہم کو ثال کا حال بھی کی قدر معلوم ہوئی کہ جہاز راں لوگ دات دن کر و زیشن پر سمندروں
جہاز چلا سکے۔ یہ بات بھی لوگوں کو معلوم ہوئی کہ جہاز راں لوگ دات دن کر و زیشن پر سمندروں
میں ہر طرف سفر کرتے پھرتے ہیں گر معلوم ہوئی کہ جہاز راں لوگ دات دن کر و زیشن پر سمندروں
ول کن اپنا جہاز لئے روایت ذکورہ بالا کے موافق رات دن سمندر میں سفر کرتا رہتا ہے گران جہاز
رانوں کو کہی اس کا ساریتک نیس دکھائی دیا۔

غرض ان ہاتوں ہے لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ زمین ایک ہموار کے نیس ہے کہ جو برابر آھے کو چھیتی چلی جاتی ہو بلکہ دو ضرور گول کرہ ہے جو آ سان میں معلق دھرا ہوا ہے اور کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوائیں جس ہے دہ تھا ہوا ہو۔ اس کے بعدلوگوں کو یہ خیال آیا کہ دات ہے بدل کر دن اور دن سے بدل کر دن اور دن سے بدل کر دات جو بیدا ہوتی ہے اس کا سب بیہ کہ آفاب در حقیقت آسان میں زمین کے گرد پھر تا ہوا ددن کو ہمارے سرکے او پراوردات کو ہمارے بیروں کے تنظے کی طرف کردش کرتا ہے'۔ آھا لیکن اس آخیر خیال کو درست مانے کی صورت میں صدیے کا جوعقدہ ہم طل کرنا جا ہے تھے دہ

اکاتم کے پہات پرنظرکر کے سیمی محوداً لوگ ابتدادی مساحب دوح العائی نے بیخ پرقربایا ہے کہ:۔ وقد سالت کئیراً من اجلة المعاصوین عن التوفیق بین ماسمعت من الاخبار المصحیحة و بین مایقتضی خلافها من العیان والبرهان فلم اوفق لان افوزمنهم بسیا پروی الغلیل ویشفی العلیل

میں نے اپنے بہت سے جلیل القدر جمعصروں سے ان روایات میجداور مشاہدات و ولائل عقلیہ کے درمیان تطبیق کی صورت دریافت کی لیکن میری قسمت میں کسی ایسے جواب سے فائز ہوتا شاجو کسی تشندگام کی بیاس کوفر وکروے یا کسی بیار کوشفا بخشے۔

ال کے بعد انہوں نے جو کھا ٹی ذاتی تحقیق اس بارہ علی بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آ فاآب اورای طرح تمام ستارے ہمارے نزدیک عقل دادراک رکھتے ہیں جیسا کہ کتاب وسنت کے شوام کثیرہ سے بور جیدا ہوتا ہے اور جب یہ بات ہوتی کھر بریشیں کہ آ فاآب کے لئے انسان کی طرح کوئی لئس ناطقہ بھی ہو۔ بلکہ بعض صوفیہ نے تو اس کی تقریح کردی کہ اس کے واسطے نہایت اعلی درجہ کا کال نفس ناطقہ ہے اور حکماء نے بھی اظلاک کے جن میں توعمو آ کہا ہے کہ ان کے اعرفوں معطبعہ موجود ہیں نیعن بعض عکمانے کو اکس کے ایم ایسا ہوتا بیان کیا ہودہ کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعالم موجود ہیں کی بروہ چیز جوعالم

علوى من بخواه ده كواكب بول يافلاك كليديا افلاك جزئيديا تداويريا اور يحدى وناطق ب-

اورانسان کانس ناطقہ کا وہ مقدی ہوکر بدن سے نکل جاتا ہے اور پھراہے بدن کی یا کی اور
کی صورت میں متمل ہوکر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جرئیل علیہ السلام سیحے روایات کے مواقی حضرت وحیہ کلی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے اورا لیے حالات میں جبکہ انسان کے مقرت وحیہ کلی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے اورا لیے حالات میں جبکہ انسان کے نفس ناطقہ پر یہ کیفیت چیش آئے اپنے اصلی جم کے ساتھ بھی اس کوایک درجہ کا تعلق باتی رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم اصلی سے بھی افعال وحرکات مزد وہوتے ہیں چنا نچے بعض اولیا واللہ کی نبست کی وجہ سے اس کے جسم اصلی سے بھی افعال وحرکات مزد وہوتے ہیں چنا نچے بعض اولیا واللہ کی نبست کی دور ہوتے ہیں چنا نچے بعض اولیا واللہ کی نبست کی دور سے مقاور دوسر کی اس کے موقعہ پر متمل ہوکر ظاہر ہوتے تھا ور دوسر کی قد سے کی وقت میں متعدد جگر میں ہوکر ظاہر ہوتے تھا ور دوسر کی جگران کا اصلی جسم پایا جاتا تھا اور سیا یک ایس جو بعض انبیا و بیسم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہو اورا حاد یہ معران وغیر ہا ہیں جو بعض انبیا و بیسم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہو اورا حاد یہ معران وغیر ہا ہیں جو بعض انبیا و بیسم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہو اورا حاد یہ معران وغیر ہا ہیں جو بعض انبیا و بیسم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے مسلم ہو اورا حاد یہ معران وغیر ہا ہیں جو بعض انبیا و بیسم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکر سے ہیں ای اصول کی تا تبدیو تی ہو بھی اس اس اس کی ملاقات کے تذکر سے ہیں ای اصول کی تا تبدیو تی ہو بھی ای اس کی ملاقات کے تیں ان سے بھی ای ای اس کی کی تعرب کی تعرب کی میں اس کی میں کا تو اس کی کا تو اس کے ہیں ان سے بھی ای کی دور کی کی کی کا تو تو بھی کی کی کی کی کا تو تو بھی کی کی کا تو تو بھی ہو 
پس اب ہم ای اصول کی بنا پر کہ کے ہیں کہ قاب کے لئے بھی مکن ہے کہ ایک ایسائی تش مقدس ہوجواس کے مشاہد ہم ہے اس طرح جدا ہوکر کہ ایک نوع کا تعلق اس ہے بھی ہاتی رہے عرش شکہ جا پہنچے اور بلا واسطاس کے بنچے بحدہ کرے اوراجازت مائے اوراس حالت میں اس کا بہم مشاہد ہم برابر چلنا رہے اورایک منٹ کے لئے بھی ساکن نہ ہو۔ جیسا کہ الل بیئت وحوی کرتے ہیں اوراس کے عروج الی العرش کا بیروا تعدال وقت ہیں آتا ہو جبکہ وہ افق حقیق کے اعتبارے غروب ہوتا ہوا اور رائع مسکوں کے لوگ عمون اس کے دیکھنے ہے محروم ہوجاتے ہیں۔ اگر چرع ضرف میں وہ اس وقت طلوع مور ہا ہو کہ وہ اس وقت طلوع مور ہا ہو کہ وہ اس وقت طلوع مور ہا ہو کہ وہ اس التا ہے کہ عروب کا اعتبار خاص افق مدین کے اعتبار خاص افت

ان تمام آوجیہات کے بعد جوادیر ندگورہ ہوئیں بیرط کرنا بیانہ ہوگا کہ جس سے حدیث کا مطلب حل کرنے کے لئے مسائل ہیئ کے مقابلہ میں اس قدر جدوجہد کام میں لائی گئی اگر اس سے پہلے خود الفاظ حدیث کا منطوق متعین کرنے کی سی کی جاتی تو میرے خیال میں بہت کی تاویلات سے نجات العاظ حدیث کا منطوق متعین کرنے کی سی کی جاتی تو میرے خیال میں بہت کی تاویلات سے نجات ل جانے کا امکان تھا۔ اگر یوں کہا جاتا تو کیا حرج تھا کہاں صدیث میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وہم نے فی الحقیقة خداو تد ذو الجلال کی عظمت و جروت اور تلوقات میں سے بری سے بری تحقیق ما المسائل کہتے ہیں اور واضح فرمایا ہے اور دبط حادث بالقدیم کے اس مسئلے تقریری ہے جس کو محققین ام المسائل کہتے ہیں اور

جس کا حاصل بیب کے مخلوقات او جوعلاقہ (استفادہ وجودکام) اپنے خالق جل علاے بوہ اگر بالغرض ایک لیے۔ کے مخلوقات او جوعلاقہ (استفادہ وجودکام) اپنے خالق جی منتظع ہو جائے تو عالم میں کی چیز کا دجودای طرح باتی نہیں رہ سکتا جس طرح آفاب کی شعاعوں کا تعلق زمین سے دک جائے پرزمین کا روشن رہنا ممکن نیس ای لئے اسلام کا بیطعی عقیدہ ہے کہ جرحم کے وجوداور تمائی حرکات دسکتات کی باگ فقا ضدائے واحد کے قضاف تدارمی ہے مہاں تک کہ کوئی تعنس جوسانس لیتا ہے اور جر پنہ جودوخت پر جاتا ہے اور جرایک ترکا جوائی جگہ سے سرک جاتا ہے "اس میں میں ای کی اجازت اورای کا ارادہ در کا دے۔

وه آفابدرخشاں (جس کوان تمام اجرام علویہ کا بادشاہ کہنا چاہئے جوکل اجمام سفلیہ پراٹی مکومت رکھتے ہیں) ای وصدہ لا شریک کی اوائے طاعت کے لئے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہاور ونیا کا بیسب سے ذیادہ رون ستارہ (جس کے محکم نظام حرکت نے حضرت فلیل اللہ کے مقابلہ ش نمرود کو ہکا یکا کر دیا اور جس کی آب و تاب کے سامنے سبا کی بہت بڑی ملک (بلقیس نے) باوجود او تیت من کل شی و لھا عوش عظیم کی شان رکھے کے جین نیاز جھکا دی۔ اور سر بحو و فم کر ویا ، جب مشرق سے مغرب کوروانہ ہوتا ہے (اور ہروقت روانہ ہوتا رہتا ہے) تو اپنی حرکت کی ہر بران میں اور مسافت کے ہر ہر قدم پر عرش کے بنچے اور رب العرش کے سامنے بحدہ میں گرتا ہے۔ بران میں اور مسافت کے ہر ہر قدم پر عرش کے بیٹے اور رب العرش کے سامنے بحدہ میں گرتا ہے۔ اور (علی اختلاف الا راہ) حالاً یا تا ہر برخش آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرتا رہتا ہے۔ برجوال نیس اور مالی افتان حاصل کے بغیرہ وہ ایک قدم اور یا او حربا اور کی سے جنانی ماصل کے بغیرہ وہ ایک قدم اور یا اور کو کئے۔ چنا نچوش سے شام اور شام اور شام اسے تک ہو چکر چوہیں گھنٹہ میں وہ پورا کرتا ہاس میں ایک ساعت بھی الی تبین آتی کہ وہ ورب کو بیاس میں ایک ساعت بھی الی تبین آتی کہ وہ ورب العرب سے می ایک تیس آتی کہ وہ ورب کی بیاس سے سرتانی کا خیال لا سکے۔

اس کابیسلسلدر فرارای طرح روز مره چل رہا ہے اور یونی بمیشہ چلنارے گا۔ یہاں تک کہ الل اسلام کے معتقدات کے موافق امرائی آن پنچے اور عالم کی جانبی کی گھڑی نزدیک آجائے اور ایے جس متعقر (جائے قرار دسکون) کی حاش میں بیآ فراب مرکر دال رہتا تھا اس کو یا تھے۔

آس وقت ال کوئم موگا کرقدم آ کے مت اٹھاؤ۔ اٹی ترکت کوروک او۔ اور جس طرف ہے آئے تھے ای طرف می اللہ موال کے اور و الشہ مس آئے تھے ای طرف کی رائے ہاؤں اوٹ جاؤ۔ و ما ابلغ ماقال سبحانه و تعالیٰ و الشہ مستقر لها ذلک تقلیر العزیز العلیم و القمر قلدرتاہ منازل حتی عاد کا العرجون القلیم. ناالشمس ینبغی لها ان تلوک القمر و لااللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون (ترجمہ) اور آ قاب ہے کہ ایے ٹھکانے کی طرف کو چلا جارہا ہے۔ یہ

(اعدازہ خدا کا باعد ها ہوا ہے جوز ہردست (اور ہر چیزے) آگاہ ہا اور جا عہے کہ ہم نے اس کے لئے منزلیں تھہرادیں یہاں تک کد (آخر اہ میں کھنے گئے گئے) چر (ایسائیر ها اور پتلا) رہ جا تا ہے بیسے (کمجود کی) ہائی شہی نہ تو آفاب ہی ہے بن پڑتا ہے کہ جا تدکوجا ملے اور ندرات ہی دن ہے پہلے آسکتی ہے (اور کیا جا عداد کیا سورج ) سب (اپنے اپنے ) مداد (آسان) میں (پڑے) تیردہ ہیں۔ ماری اس تقریر کے معاقی عرض کی۔ آفاب کا ہردات زیرع شی ماری اس تقریر کے معاقی عرض کی۔ آفاب کا ہردات زیرع شی رہنا ہم آل میں طوع و فرد ہے معاقی ہو ہم نے صدیری اختلاف پایاجا تا وغیرہ امورجن کو امام الحرش نے شہد کے موقع پر چیش کیا تھا کچومھ نہیں بلکہ مفید جیں البتہ تدجوی حتی تنتھی الی مستقود ہا تحت العوش الغ والی روایت میں تحت العرش کو برخلاف تقریحات تو م تجری کے متعلق کرتا پڑتا ہے۔ جس المعوش الغ والی روایت میں تحت العرش کو برخلاف تقریحات تو م تجری کے جیس دہ بعض اجلہ میں تواعد عربیت کے لحاظ ہے کوئی قباحت نہیں۔ باتی متعقر کے جومعتی لئے محتے ہیں دہ بعض اجلہ میں تواعد عربیت کے لحاظ ہے کوئی قباحت نہیں۔ باتی متعقر کے جومعتی لئے محتے ہیں دہ بعض اجلہ میں تواعد عربیت کے لحاظ ہے کوئی قباحت نہیں۔ باتی متعقر کے جومعتی لئے محتے ہیں دہ بعض اجلہ میں تواعد عربیت کے لحاظ ہے کوئی قباحت نہیں۔ باتی متعقر کے جومعتی لئے محتے ہیں دہ بعض اجلہ میں تواعد عربیت کے لحاظ ہے کوئی قباحت نہیں۔ باتی متعقر کے جومعتی لئے محتے ہیں دہ بعض اجلہ

مفسرین کے قول کے بالکل موافق ہیں۔

اس کے بعد اگر گفتگوئی کچے مخوائش باتی رہتی ہے تو فقط اس بارہ بیں کہ جب برلحد آفاب کی حالت تھی کہ وہ موش کے بیچ بحدہ کرتار بتا اورا جازت ما تکار بتا ہے تو پھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے خطاب کرنے بی غروب آفاب کی خصوصیت کو کیوں کچوظ رکھالیکن اس کا جواب نہا ہے ہی کہ ان کے موری کے تیخ ل اور بیچار گی کا نمایاں سے نمایاں منظراوراس کی اوھر نہا ہے کوئ نہیں جانا کہ موری کے تیخ ل اور بیچار گی کا نمایاں سے نمایاں منظراوراس کی اوھر سے اوھر حرکت کا ظاہر سے ظاہر پہلود کیمنے والوں کو اپنے اعتبار سے صرف غروب ہی کے وقت کی دکھائی دیتا ہے اور اس لی اظ ہے اگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بچاطب کے لئے اس وقت کی رعایت فرمائی تو نہایت ہی مناسب ہوا۔

الغرض ال صدیت عداوه دومر فرا که کال کی بخوبی وضاحت ہوگی کہ دید کھ کرکہ عالم مشاجات میں علویات مناجات مناجات مناج کی اشرف واعلی ہے کوئی مشاجات میں علویات من علویات من علویات مناج کہ مخص بدو کان کھائے کہ آفاب می کی ورجہ میں قائل عبادت مناج سکتا ہے ایسے مناج کوئی کی اور کھائے ہے ایک مزدور کی طرح جو کسی کام پرلگایا کیا ہو پڑا چکر کھا رہا ہے اور سخت معبادت جو الارض ہو سکتا ہے جو عرش ہے میں اور ہو کسی کی روشن سے تمام مان ورشن اور عرش و کری جگرگا رہے ہیں۔ و من ایاته اللیل والنهاد والشمس والقمر کا سمجلوالله اللی خلقهن ان کنتم ایاه تعبلون

(ترجمه) اورخدا کی (قدرت) کی نشانیول ش سے رات اور دن اور سورج اور جاعد

( بھی) ہیں ( سو ) نہتو تم سورج کو بجدہ کر واور نہ جا ندکوا ورا گرتم کوخدا کی ہی عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کو بجدہ کر وجس نے ان سب چیز ول کو پیدا کیا ہے۔ و النعم ماقیل

لنا شمس وللافاق شمس وشمسی خیرمن شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجو و شمسی تطلع بعد العشاء (حبیه)اس محد کے متعلق بعض دوسرے محققین کی تقریرات شیق مقام کی وجہ سے ترک کی محکیں۔اور واضح رہے کہ ان تمام مضامین کی بناء عرش کو کردی الشکل مانے پر ہے جیسا کہ امام الحرمین کی دائے ہے ورنداس کے خلاف بھی اتوال موئید یالاصوص موجود ہیں واللہ بھانہ وتعالی اعلم۔

مناظره ومباحثة ومكالمه

فن مناظرہ ایسے فن کو کہا جاتا ہے جس میں مناظرہ کرنے والا دلائل کے ذریعہ دوسرے حفق پر اسے معتقدات اور نظریات کو بھی عابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مناظرہ کی یہ تعریف کسی خاص فلسفیانہ ادر معلقیانہ تعمیل کی بھتاج نہیں۔ یؤن اپٹی شان اور فرمہ داری کے اعتبار سے نہایت ہی اہم اور قابل وقعت ہے۔ فرجی مناظروں میں کسی فرجب کی صدافت اور حقائیت کی پوری پوری فرمہ داری مناظر کی علمی قوتوں اور دلائل کو دل شین کرنے کی لیافتوں پر موقوف ہے۔ ایک بے سلیقہ مناظر ایک سے اور سے علمی قوتوں اور دلائل کو دل شین کرنے کی لیافتوں پر موقوف ہے۔ ایک بے سلیقہ مناظر ایک سے اور سے اور بھی نظر والی اور دلائل کو در کھا تا ہے۔ پھرفن مناظرہ میں ندصرف لیافت کی ضرورت ہے بلکہ فطری ماضر جوابی اور حاضر دماغی کی بھی بخت ضرورت ہے۔

علامہ شیراجرعثانی رحمۃ اللہ علیان تمام صفات میں پورے تھا درجیما کہ ہم نے پہلے بھی فلا ہرکیا ہے کہ اگر و نیائے غدا ہب کی بھائی کا عالمگیر مناظر و منعقد کیا جائے تو میرے تزویک موصوف کے دور میں ان ہے اچھا اسلام کا نمائندہ جو اپنے روش پختہ دلائل ہے دوسرے غدا ہب پر ججت قائم کر دے اور کوئی نہ سلے گا۔ دارالعلوم دیو بندگی جماعت کو جب کی آل اغریا ہم مسئلہ یا بحث میں بڑے برے الی تھم اور سلجے ہوئے لیڈروں کے مقابلہ میں ضرورت پیش آئی تو سب کی تگا ہیں آپ کی طرف الحقیق اور سلجے ہوئے لیڈروں کے مقابلہ میں ضرورت پیش آئی تو سب کی تگا ہیں آپ کی طرف الحقیق اور علائے ویو بندگومیدان جینے کا اطمینان ہوجا تا چنا نچدوارالعلوم کی تاریخ شاہد ہے کہ موصوف نے فن مناظرہ میں بڑے برے معرکے مرکھے ہیں اور نہ صرف دیو بندگا وقار قائم کیا ہے جاکہ اسلام کی لاج بھی رکھی ہم موصوف کی زندگی جہاں شریعت کے مطالعہ در س قرآن وحدیث

وعظ وتقریری گرری و بال اسلام کی وکالت اور تا ئیدی بھی ایک پختہ کا رمناظر کی حیثیت ہے اپ
کی عمر کا ایک حصہ بسر بہوا۔ ان کی قوت علمیہ اور ذور بیان کے ساتھ قوت استدلال کے سامنے شاید
و بایدی کوئی تغیر تا تھا۔ علامہ خاطب اور مناظر کی مختصری تفتگوی اس کی تمام علمی طاقتوں اور منتبائے
خیال کے سارے زور کا انداز و لگا لینے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کہ حریف
خیال کے سارے زور کا انداز و لگا لینے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کہ حریف
چاروں طرف سے اپنے آپ کو مصور پاکر ہتھیار ڈالنے پرمجبور ہوجاتا تھا۔ اس شم کے مناظروں اور
مباحثوں کے اثر ات اور تنائج ہے آپ ان کے فن مناظرہ اور مباحثہ کا انداز ولگا کیس کے اس سلسلہ
مباحثوں کے اثر ات اور تنائج ہے آپ ان کے فن مناظرہ اور مباحثہ کا انداز ولگا کیس مناظرہ کا چشم و یہ
ہوں۔ مولا نا سید سلمان ندو کی مرحوم دار العلوم دیو بندگی ایک باہمی مصنوعی مجلس مناظرہ کا چشم و یہ
منظر پیش کرتے ہوئے علامہ عثانی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

"ای زماندی او اور کی تعدی از دول کی تحریک سے شدهی کا زور تھااور عربی مدرسوں میں آریوں سے مناظرہ کی تعلیم دی جاتی تھی چنانچہ (دارالعلوم دیوبند میں ایک) جلسے بعد طالب علموں نے آریدادر مسلمانوں کے مناظرہ کا مظاہرہ کیا۔طالب علموں کے دوگروہ بنے۔ایک (گروہ) ایک مسئلہ کا حاق تھااور دوسرااس پر معترض باہم سوال وجواب اور دوفقد ح کا سلسلہ قائم تھا کہ ایک گروہ کر در پڑھیا۔مولا ناشبیراحم صاحب جو مدرسین کے ساتھ میر نے قریب بیٹھے تھے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب جا جا تھ میں کے ساتھ میر نے قریب بیٹھے تھے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب جو مدرسین کے ساتھ میر نے قریب بیٹھے تھے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب سے اجازت لے کر مدرسین کی صف سے نکل کرطالب علموں میں ال می اور اس کمزور بن کی صاحب نے اجازت کے کرمدرسین کی صف سے نکل کرطالب علموں میں ال می اور اس کمزور بن کی صاحب نے ایان کی ذول ہوا میدان جیت لیا اور سب نے ان کی ذول نے تھا ور ان کی داود کی در معارف ایر بل ایوا میں اس کا

ندکورہ بالا مناظرے کے رپورٹراورراوی معمولی آ دی نہیں جیں بلکہ ہندوستان کی مایہ تا رہستی جیں بلکہ ہندوستان کی مایہ تا رہستی جیں جوحظرت عثانی کے ایک مناظرہ کا نقشہ کن شاندار الفاظ جی بیان فرما رہے جیں بلکہ تمام علمائے دیو بنداورطلبہ کی اس کیفیت کا بھی نقشہ تھنج رہے جیں جوعلا سعثانی کی مناظرانہ تو تہ تقریر اورز وراستدلال سے تمام مجمع برطاری ہوگئ تھی۔

## تر ديدقاديا نيت اورعلامه عثاني

جناب مفتی محرشفیع صاحب حیات انور کے اپنے مقالہ میں مولانا عثانی کے متعلق فیروز پورکی ایک تقریر کا اثر جوقادیا نیت کی تردید میں آپ نے فرمائی تھی تحریر فرماتے ہیں:۔ "ایکے روزمقررہ وقت پرمناظرہ شروع ہوگیا۔ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ عین مجلس مناظرہ میں نظر پڑی کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا ناشبیراحمد صاحب عثانی رحمۃ اللہ علیما مع چند ویکرعلا کے تشریف لارہے ہیں۔

مناظرہ کے بعد شہر میں ایک جلسہ عام ہواجس میں حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شہراحمد مناظرہ کے بعد شہر میں ایک جلسہ عام ہواجس میں حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شہراحمد صاحب عثانی کی تقریریں فیروز پورک تاریخ میں ایک یادگار خاص کی نوعیت رکھتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو قادیانی دچل کے شکار ہو چکے تھے (تادیانی ہو چکے تھے ) اس مناظرہ اور تقریروں کے بعد اسلام پرلوث آ سے بعد اسلام پرلوث آ سے بعد اسلام پرلوث آ سے بعد اسلام پرلوث ا

جناب مفتی محرشفیع صاحب کی تحریرے واضح ہے کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شیر احمد صاحب اور حضرت مولانا شیر احمد صاحب کی تقریروں نے مرتد مسلمانوں کو کس طرح اللہ تعالی کی ہدایت اور توفیق ہے پھر اسلام کے دائر میں وائی لا نا جتنا مشکل ہے اس کا انداز ہ کا خت دشوارے۔

بہتے دریا کو پھیر لانا وشوار مجڑی ہوئی توم کا بنانا دشوار پانی میں ہے آگ کا لگانا وشوار وشوار سمی محر نہ اتنا جننا

# كراجي ميس علامه كاآريون عصمناظره

فخر البندمولانا حبیب الرحمٰن صاحب رسالدالقاسم ماه شوال ۱۹ سالید میں علامہ عمّانی کے کرا چی میں آریوں کے ساتھ ایک مناظرہ کا حال حسب فیل الفاظ میں تحریفرماتے ہیں۔
''کرا چی میں آرید جماعت کے سالانہ جلسہ منعقد ہوااوراس میں اہل اسلام سے مناظرہ کی قرار دادہ ہوگئی۔ تب انجمن ضیاء الاسلام کرا چی کی جانب سے مولانا شیر احمرصاحب عمّانی کی طلب میں تارآیا۔ چنانچ مولوی صاحب موصوف ۱۳ رمضان کوکرا چی روانہ ہوئے اور دہاں بھراللہ مولوی صاحب موصوف کے نہایت مورے (اور مناظرہ بھی ہوا) جن کا اہل کرا چی پر گہرااثر ہوا اور مولوی صاحب می کی موجودگی میں جمیعة الانصار کی شاخ قاسم المعارف کا با ضابطہ انعقاد و افتتاح ہوا۔ ۱۸ رمضان ۲۹ سالی کو عین تر اور کے دوقت سیرٹری صاحب المجمن ضیاء الاسلام کا تار بدیں مضمون موصول ہوا۔ کہ مولوی شیر احمد صاحب نے نہایت کا میا بی حاصل کی اور آج کی میل بدیں منون موصوف بخیریت تمام بدین بندروانہ ہو گئے۔ ۲۰۰ رمضان کو وس بے دن کے مولوی صاحب موصوف بخیریت تمام دیو بندر پختے'۔ (القاسم ماہشوال میں ۵)

مہتم صاحب کی تحریرے علامہ عنائی کے بیانات کا گہرا اثر مناظرہ میں واضح کا میابی اور رمضان کے ماہ میں طویل سفر اور مشقت نیز جعیہ الانصار کی شاخ کا وہاں افتتاح ہونا معلوم ہوتا ہو اور بیسب امور موصوف کی مناظر انہ لیافت پراثر تقادم اور اسلامی خدمات کی آ مکینہ داری کرتے ہیں فکورہ عہارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اپنی عمر کے ابتدائی حصہ میں بی شہرت کے مقام پر پہنی فکورہ عہارت ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اپنی عمر کے ابتدائی حصہ میں بی شہرت کے مقام پر پہنی کے تھے۔ کیونکہ آ پ بھی الاس کی نظرامتنا ب مناظرے کے لئے صرف آ پ برای پڑی کہ دارالعلوم سے انہوں نے آ پ بی کو دعوت دی۔ بیا قریب کے مناظرے کو مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کو مناظرے کے مناظرے کو مناظرے کے مناظرے کو مناظرے کے کو مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کے مناظرے کے م

ہندوستان کے مختلف غرابب اوردیکر مکتبہ ہائے خیال کے ساتھ آئے دن کے مناظروں کے باعث وارالعلوم دیو بند میں طلب کو تقریروں اور مناظروں کی مشن کرائی جاتی رہتی تھی اور علامہ عثانی ان امور کے انچارج ہوتے تھے اور طلبہ کو ان فنون کے نشیب و فراز ہے آگاہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے عہد میں اس متم کی مختلف جماعتیں ظہور میں آتی رہتی تھیں۔ جیسا کہ مرحوم سیدسلیمان ندوی کے بیان سے واضح ہے۔

تحریک فلافت کے زمانے کے بعد جب حکومت برطانید نے ہندو مسلم اتخاد کے خرمن پر فساد
اور پھوٹ کی بجلی گرائی اور پنڈت شردھانند نے آگرہ اوراس کے اطراف و جواب بیں شدھی کی
تحریک شروع کی تو علامہ بھی وہاں پہنچ اور دارالعلوم بیں طلبہ کے سامنے مناظرانہ شان کی تقریریں
شروع فرما کیں اورای کے تیجہ بیں مولانا کا ''اعجاز القرآن' جیسیا مقاله علی خزانے لے کر ہمارے
سامنے آیا۔اس زمانہ بی دارالعلوم بیں ہندی کی تعلیم کا بھی آ عاز ہوااور راقم الحروف نے بھی کی سال
ہندی کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے شکرت کے سنیارتھ پرکاش کا پہلا باب پڑھنا شروع کیا جس کے
بعض بعض اشلوک اب تک بچھے یا وہیں۔

آپ نے جہاں قادیا نوں کے ردیش بہت کچھ کام کیا ہے دہاں آریوں کے متعلق بھی آپ کے مضامین مناظرہ کرنے والوں کے لئے خاص ہتھیا رہیں۔

قادیانیوں کے ردیمی بعض آیات کے ماتحت آپ کی تغییر میں بہت کچھ ہے اور خاص طور پرآپ کی کتاب' الشھاب' اور' معدائے ایمان' نیز دیگر تقریریں ہیں۔ اکتو پر 1914ء مطابق ذی الحجہ ۳ ساسا ہے کے جلسانعام میں مولانا عثانی نے جوتقریر کی۔اس کے متعلق القاسم ماہ فدکور کے صفحہ ہوئیس پر مولا نا اعز ازعلی صاحب کی رپورٹ ہے۔۔
'' (مولانا مرتفئی حسن صاحب ) کی تقریر کے بعد حضرت مولانا مولوی شبیر احمد صاحب مدی وارالعلوم و یوبند نے ای فد بہب کے متعلق بعض خاص خاص ارشادات فرمائے۔ حیات مسلح کے متعلق دلائل بیان فرما کر فرمایا کہ عقل ولیل بھی ای کو مقتضی ہے کہ سے علیدالسلام ضرور زعمہ بیں آج چونکہ جمعہ کا ون ہے اور وقت تھ ہوگیا ہے اس لئے ہم پھر کسی روز بیان کریں گے آخر میں آب ہے موثر الفاظ میں طلبہ سے فرمایا کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے مناظرہ کروادراحقاق حق کی بوری کوشش کرو'۔ (اللام دی الحب سے الله علی کو سے الله میں کو الله میں کو الله میں کو الله میں کا بھر سے الله کا میں کو الله میں کو کھوٹ کی کوشش کرو' ۔ (اللام دی الحب میں کو الله میں کو کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ ک

اس رپورٹ ہے بھی علامہ کا مناظرہ کے فن میں طلبہ کور خبت ولانا واضح ہے۔ غرض کہ آپ کی زندگی کے بہت ہے لیے ای فن کی صحرا نور دیوں میں گزرے جوآج بھی ہمارے لئے یادگار کا باعث ہیں۔ دہامباحث تو اس کے حصلتی سیاسیات کے عنوان کے ماتحت مختلف واقعات ملیں کے جو مولانا محمطی جو ہراورسید سلیمان عدوی وغیرہا کے ساتھ پیش آئے۔

### مكالمه

عثاني اورتبليغ اسلام

اسلام میں تیلیج کا فریعنداس قدراہم اور نازک ہے کداس کی ذمدداری ہے جھم کا میلیج ہی عہدہ ہم آ ہوسکتا ہے۔ تیلیج محض بی نہیں ہے کہ کی غرب کوچس طرح چا او دسروں کے سامنے پیش کردیا۔ بلکہ قرآن کریم نے میلیج کے فرائض میں دوکڑی شرطیں لگائی ہیں یعنی حکمت اور موعظہ حدنہ چنا نچہ خدائے تھی مے اپنے کلام میں آنحضور علیہ العسلوج والعسلیم کوحسب ویل الفاظ می فریعتہ تیلیج اداکرنے کی تلقین فرمائی۔

ادع الى مبيل ربك بالكلكمة والموعظة الحسنة ابندب كى طرف (ائتر كم عكمت اورا يتعدد عظ كما تحداد كول كود وت ديجة ـ فكوره آيت شي تيلغ كى روح بيان كى في باور حقيقت بيب كراسلام كى معداقت كمالاوه الى حكيمان طرز اور موعظ حن كي ذريعة تخضور عليه الصلوة والتسليم كوا في زعر كي شي وه زيروست

## کامیانی ہو لی کردنیا کے ایک لاکھیں ہزارا نبیاء میں نے کی کوئمی و مقام حاصل نبیس ہوسکا۔ تبلیغ کی فرضیت

تیلیج میں جہال حکت اور موعظ حسندگی ضرورت ہواں خود لفس تیلیج کو اسلام نے فرض قرارویا ہے چنانچ بلغ ما انزل البک من دبک فان لم تفعل فعا بلغت رسالته لین آپ کے دب کی طرف ازل کیا جائے اس کی برابر تیلیج کرتے رہے اگر آپ نے ایسانہ کیا آواس کا بیہ طلب ہے کہ آپ نے منصب رسالت میں کوتائی کی۔ اس لئے ختم نبوت کے بعد تو علما کے لئے بلنج کا کام اس قدراہم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی حیات اور تشوونما کا بہت بڑا وارو مدار محض تبلیج کی کام اس قدراہم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی حیات اور تشوف کی اس بہت بڑا وارو مدار محض تبلیج کی ہور حقیقت میں کہ تبلیج کی افادیت کا انداز و کلام الی کی اس آت سے بخولی واضح ہوتا ہے۔

و ذکر فان الذکری تنفع العؤمنین اوراً پھیحت کرتے رہا کیجے کی کرھیحت موشین کفع بخش ہے۔

نظاہر ہے کہ دنیا کی حیات دنی اور و نیوی کی منفعت کے حصول پر موتوف ہے اور فہ کورہ آ ہے۔ بیل ہے جا کہ اور فہ کو کے سود مند بتایا کیا ہے اس لئے ہر مسلمان کاعمو ما دوسروں کو تیلئے کرنا اور علما کو بالخضوص نہا ہے۔ خرور ک ہے تیلئے اور ہیست کی مسلسل بارشوں سے خالق کون و مکان کی یا د تازہ ہوتی رہتی ہے اور دین کی طرف ولوں کا میلان ہوتا رہتا ہے چنا نچہ ہردور بیل یہ بیائے اسلام بی کی کوششوں کا نتیجہ رہا ہے کہ اسلام کے احکام اور مسلمانوں کے اعمال صالحہ بیل تازگی اور نشو و نما ہوتی رہی ۔

علامہ شیرا حوانی کی تبلیقی سرگرمیاں بھی المی تہیں ہیں کہ جن کوفراموش کیا جاسکا گرآپ
کی تبلیقی سرگرمیوں اور اسلامی خدمات کا جائزہ لیا جائے وضخفر الفاظ بھی جھے یہ کہنے کا حق حاصل
ہے کہ آپ کی ساری عمر اللہ کے کلے کو بلند کرنے اور دعوت اسلام دینے اور اسلام کی صدافت کے
بیان کرنے بھی ہر ہوگئی۔ اس کا اعمازہ آپ گذشتہ اور الی سے کر بھے ہوں کے۔ آپ کی تحریری
اور تقریرین تصانف اور کیلیس اسلام کے نظریوں کو آشکا راکرنے کے لئے وقف رہیں۔ عمر کے
تمام کے قرآن اور سنت کو حکیمانہ اعماز بی سلحھانے اور موصطہ حدنہ کے ساتھ سمجھانے بیں گرز ر

کے دلول کی کھیتیوں کوسر سبز وشاداب بنا دیا جس جلسہ میں تقریر کی اس کے دلوں کی دنیا کو بدل ڈالا غرضیکہ نفس تبلیغ اور حکیماندا نداز دونوں میں سوصوف کی خدمات بہت شاندار ہیں۔ادر دونوں میں آپ کا مقام بلنداور معیار اونچاہے اور انصاف ہیہ کہ دو دنیائے اسلام کے ممتاز مبلغین کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔

تبلغ كاآغاز

وارالعلوم دیوبندے قراضت حاصل کرتے کے بعد آپ کاسب سے پہلا غلظہ انداز بلیقی مقالہ
"اسلام" تھا۔جس کو آپ نے جعیۃ الانعمار ویوبند کے ماتحت موتر الانعمار مراو آباد کے عظیم الشان
اجتماع میں پڑھ کر پبلک اور علامی اینا وقار قائم کیا۔ بیجلسہ ہندوستان کے بڑے بڑے بڑے علاء ضملاء الل
عزمت والل علم کا اپنے دور میں زبردست جلسے تھا یہیں سے صفرت عثانی کی شہرت کا آفاب طلوع ہوا۔
موتمر کا دومر اجلسہ جو برٹھ میں ہوائی میں آپ نے الدار الآخر و لینی قیامت کے اثبات اور تائی کے بطلان پرزبردست فلسفیاند مقالہ پڑھا۔ بعداز ال جیسا کہ آپ نے ابھی گذشتہ اور اق میں مناظروں
کے بطلان پرزبردست فلسفیاند مقالہ پڑھا۔ بعداز ال جیسا کہ آپ نے ابھی گذشتہ اور اق میں مناظروں

## حكيما ندرتك

جیبا کہ بیں نے عرض کیا کہ ایک مبلغ کونبلغ میں محمت کی تخت ضرورت ہے وہ آپ ہیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے جونبلینی سلسلہ جاری کر دکھا تھا اور قائد اعظم محم علی جناح کونبلغ کرنے کے لئے وفد کی ترتیب دی تو اس کا امیرانہوں نے مولا ناشیر احمرصاحب کو فتخب فرمایا۔ "دفتیر پاکستان اور علمائے ربانی" کے مصنف ککھنے ہیں:۔

موسم جون در ۱۹۲۷ میکی مین مسلم لیگ کی مجلس عالم کا اجلاس بود ما تفار ارباب لیگ توبیخ کرنے کی غرض سے حصرت تعالوی نے اس اجلاس کے زمانہ میں ایک تبلیغی وفد بینیج کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے حصرت مولا ناشیر احمرصا حب عثانی کواس وفد کا امیر مقرر فرمایا ''۔ (خبر پاکستان اور ملائے رہائی سے ،

حاضر جوابي اورمسئله كى تنهدتك رساكى

مولانامحود على صاحب مرحوم سابق پروفيسرر ندجير كان كيور تعلد (جن كى ١٢٣ يريل ١٩٣٥ يكو

پنٹن ہونے کے بعداس راقم الحروف کو کورتھلہ کائ کی کی پیٹیت کیجرد ہارہ سال ایف اے
اور بعدازاں بی اے کی کلاسوں کو تمبر کا اور پار اس کے بیٹے تک پڑھانے کی نیابت کا لخر عاصل
رہا) اپنے زمانے کے علماء صنفین میں ایک ویدہ ورمصنف تھے۔ آپ کی تھنیفات میں سے دین و
دولت وین دانش اور دین و آ کین بہترین تھنیفات ہیں۔ آپ عالیّا اس وقت وین و آ کین کی
تھنیف میں معروف تھاور مسلامود کی دقتی بحثوں کی الجھنوں کے سلحھائے میں بہتا ہے۔
کیونکہ موجودہ وور میں و نیاوی تجارتوں کا طویل سلسلہ بیکول کے لین وین اور سود کے بغیر چلنے کی
وشواریاں ہر ہرقدم پرمشکلات کا پیدوے دی وقتی میں۔

ناگاہ مولانا شہر احمد صاحب عثانی کا کپور تھلہ تشریف لانا ہوا اور آپ محترم خواجہ فیروز الدین صاحب مرید عقیدت کیش حضرت مولانا صدیق احمد صاحب آبیٹھوی علیہ الرحمة وسابق مہر مجلس شوری دارالعلوم و یوبئد کی کھی پر قیام فرما ہوئے۔ مولانا محمود علی صاحب نے مسئلہ سود کی الجھنوں کو حضرت عثمانی کے سامنے بیش فرمایا اور عرض کیا کہ موجودہ دور بیس اس کے بغیر جارہ تنظر مہیں آتا۔ ان کا اتنا فرمانا تھا کہ جواب حاضر تھا سوچے کی ضرورت رہتی ۔ مولانا نے فرمایا:۔

"اگرکسی ملک یا شہر میں وہا پھیل جائے اور اس میں انسان مبتلا ہونے لگیس تو کیا بھاری کو صحت کہا جائے گا یہ اری کو محت کہا جائے گا یہ اری ہی سمجھا جائے گا"۔

تفتكومين بذله تنجي اورحقيقت كي ملاوث

دیری بات ہے کہ مولانا عثانی اپنی آ تکسیں بنوانے کے لئے موکھاضلع فیروز پورتشریف لے گئے۔ وہاں ایک مرزائی قادیائی مولانا کے پاس آیا۔ مولانا عثانی اس وقت تجامت بنوارہ ہے۔
قادیائی صاحب حسب عادت کئے گئے گئا کرکوئی شخص نیکوں کے ماستہ پر چلا ہے تو نیک ہوجاتا ہے
ادرا کرکوئی بدوں کے راستہ پر چلا ہے تو بد ،کوئی ولی کی راہ پر چلا ہے تو ولی مولانا عثانی مرحوم اس کے مقعمہ کونا از کے اس کا منشا اس کہنے سے بیتھا کہ جو نبوت کے راستہ پر چلے گا وہ نی ہوجائے گا۔ مولانا

تے فورا فرمایا اور جوریل کے راستہ پر چلے گا وہ ریل ہوجائے گا اورای طرح اللہ تعالی نے قرآ ن کریم من شهد كى كمى كوفر مايا بـ فاسلكى سبل ربك ذللا (اين رب كراستديرة سانى عياتى رہ کلہذاشہد کی کمی رب کے داستہ پر چلنے سے دب بن جائے گ۔ فبھت الذی محفو

### توت فيصله

وبلی کایک مندوسلم تحدہ اجلال علی جس کی صدارت کوئی مندولیڈر کرد باتھ اور بیا کرد کی شدھی کے بعدكاواقسب وستلوريش تصريبال مندسلم اتحادادرومراا محريز عصول آزادى كاطريق كار

اس اجلاس میں بوے بوے ہندومسلم لیڈرجع تھے۔جلے بھی اہم تھا۔ جعیہ العلما کے معرات بحى يتهاورعلاويوبندي بيمولاناشبراحرصاحب عثانى بحى شريك جلست يالسك كارروائي شروع بوئي جلسه كاكافي فيتى وقت اى بحث يس ضائع بوكميا كه دولول تجويزول يس ے پہلے مس کو طے کیا جائے۔ پلیث فارم پروسیوں لیڈرآ ئے می نے مملی اور کی نے دوسری تجویزی میلے بحث کرنے کو کہا ای طرح معاملہ طول پکڑ کیا اور کوئی بات طے نہ ہو تکی۔ آخر مولانا شميراح معاحب عثانى سے ندر ہاكيا آپ نے مولانا احد سعيد صاحب كے ذريد صدر جلسے بولنے کی اجازت جاتی اور پلیٹ قارم پرتشریف لائے کعدد کے موٹے کیڑے بدن پراور کعدر کی

محود میانونی سر پرد کی کرلوگ معمولی آ دی سمجے۔ آپ نے حسب ذیل تقریر شروع فرمائی۔

"صاحب مدرا آج کے جلسکی کاردوائی سے مجھے خوشی بھی ہوئی اور دیج بھی۔ بی تقریرے يسلي اينا تعارف كرادول كريس جنائيول يرجيف والول اورجاع كى روشى بس يرصف والول مس س يانے خيالات كالك مخص مول مجمع مرت اس لئے موئى كمي مجمعتا تھا كنى روشى يرانى سے بہتر موكى محرآج كے جلے نے سابت كرويا كديم حامل غلط ب بلك ابت بيدواكداس فى روشى سودى يانى ردشی بہتر ہے اور افسوس اس امر کا ہے کہ تی روشی کے قابل انسان ابھی تک یہ طے نہ کرسکے کہ واوں تجويزون على سے يميل كس تجويز كو مط كياجائے۔ اس مسئل كابہت آسان الل على في كرنا جا بتا بول۔ حقیقت بدے کہ جب کوئی انسان کس کارخانہ کے کھولنے کاارادہ کرتا ہے تو وہ الجن کی طاقت كےمطابق عىمشين لگا تا ہے۔ اگر الجن وس بارس پاوركا ہوگا اور شين كو چلاتے كے لئے پندره محور وں کی طاقت کے المجن کی ضرورت ہے تو ظاہرہے کہ الی صورت بیں کوئی عقل مند آ دی الى مشين نيس نكاسكا ورنه كارخاند يلخى اميدعبث ب\_

ابذائمين اس اجلاس عن يبل يه الح كرنا ب كدونون قوش حقد موكركوني كام كرنا جائتي

ہیں یا علیحدہ علیحدہ۔دونوں تو موں کے اتحادی انجن کے لئے جوشین لگائی جائے گی اس کے لئے کے اور سیم ہوگی اور انفرادی انجن کے لئے بچھاور لہذا اگر مسلم اور ہندوؤں کوعلیحدہ علیحدہ حقوق کا پاس ہے تواس مورت ہیں ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے انجن کی طاقت کے مطابق مشین لگائیں مے لہذا پہلے ہندومسلم اتحاد کے معالمہ پر بحث ہونی جا ہے "۔

حضرت مولانا شیراحمرصاحب عثانی کی بیتقریرین کرصدر نے فورا فیصلہ کردیا کہ واتھی پہلے ای تجویز پرغور ہونا چاہئے اس کے بعداور کسی کی کوئی بات اس نجویز کے متعلق نہی جائے گی۔ چنانچہ اس نجویز کے متعلق نہیں جائے گی۔ چنانچہ اس نجویز کے متعلق میں مالویہ چنانچہ اس نجویز کے متعلق جلسہ کے اکثر اوقات میں مندوؤں کی طرف سے موہین مدن مالویہ بولتے رہے اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا شیر احمد صاحب عثانی مالوی کے جوابات دیے رہے۔ تا آ تک مولانا عثانی اپنی تقریراور قوت فیصلہ سے دونوں قوموں کے لیڈروں پر چھا مجے۔

جواب كى لا جواني

ابھی ابھی مناظرے کے خمن ہیں آپ نے علامہ کی تو تاستدلال کا ذکر پڑھا ہاں کے دوزنی ساتھ ساتھ آپ یہ بھی معلوم کر کے خوش ہوں کے کہ آپ معترض یا سائل کا جواب اس قدروزنی مناسب اور محققاند دیتے ہے کہ قاری یا سامع کو اس جواب کی لا جوابی کا یقین ہوجا تا تھا۔ اس سلسلہ ہیں ہم آپ کو معترضین اور سائلین کے اعتراضات اور موصوف کے جوابات کی طرف لئے چلتے ہیں جوان کی تصنیفات اور مضامین سے ملتے ہیں۔ مثلا تنائج یا آ واگون کے متعلق سوای ویان کی ایک ولیل اپنے مضمون الدار الا خروش علامہ لکھتے ہیں۔

سوامی جی کی دلیل

سوای بی تنائ کے جوت میں بددلیل بیش کرتے ہیں کددیکھو ہرا دی کو بالطبع موت سے ڈرلگناہ حالا تکدخوف ای کا ہونا چاہئے جو بھی تجربہ میں آ چکی ہواس سے ثابت ہوا کہ ہم ہے ڈرلگناہ حالا تکدخوف ای کا ہونا چاہئے جو بھی تجربہ میں آ چکی ہواس سے ثابت ہوا کہ ہم ہم کے بیک موت کا ذا کفتہ چکھ چکے ہیں اور اس کی وہ نا کوارٹی جب ہم کو یا د آ جاتی ہے تو ہم اس سے تھراا شعتے ہیں (افتام رجب سے ایوس ہو)

جواب عثاني

سوامی جی نے اس دلیل میں جس فلسفیت کوکام فرمایا ہے وہ قائل داد ہے اگروہ یہ بھی خیال

فرمالیت کہ آدمی موت سے اس لئے ڈرتا ہے کہ موت اس کی سنی کوزائل کردینے والی چیز ہے اور اپنی سسی کی موت میں کے دائل کرنے کی اپنی سسی کی محبت ہرا یک محبت ہرا یک محبت ہرا یک محبت ہرا یک محبت کے دل میں ایک طبعی ہے جس کے واسطے سبب کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ اگر یوں کہا جائے کہ آگ بالطبع کرم اور پانی شعنڈ ا ہے تو یہ موال نہیں کیا جا سکتا کہ کس سبب سے ایسا ہوا اور کیوں آگ شعنڈی اور پانی گرم نہ ہوگیا۔ "(القاس دید سے ایسا ہوا اور کیوں آگ شعنڈی اور پانی گرم نہ ہوگیا۔ "(القاس دید سے ایسا ہوا اور کیوں آگ شعنڈی اور پانی گرم نہ ہوگیا۔ "(القاس دید سے ایسا ہوا اور کیوں آگ

## آريون كااعتراض

اب ہم اپ دوستوں سے نہایت اوب کے ساتھ ایک اور سوال کرنا جائے ہیں وہ یہ کہ جب آب عذاب قبر کے مسئلہ میں اس وجہ سے ہم پر برہم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک مدت دراز مسئن میر دکرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں قیامت کا انظار کیا جاتا ہے اور فوراً ہی سزا کیوں نہیں دی جاتی ۔ کیا خدا تعالیٰ کواس کے جرم کی تحقیقات سے طور پڑتیں ہوئی'۔ (بحال مذکورہ)

#### جواب عثاني

میں آپ ہے ہو چھتا ہوں کہ جس وقت کسی زائی نے زنا کیا یا کسی شرائی نے شراب ہی یا اور
کوئی گناہ کیا تو تنائخ مانے والوں کا خداای وقت ان کو کیوں نہیں سزاد یتا اور موت کا کیوں انتظار
کرتا ہے۔ اگر خدا کو ایمی تک اس کے مجرم ہونے کا ثبوت ہم نہیں پہنچا تو اس کو عالم الکل کہنا
روانہیں اور اگر باوجود جرم ثابت ہونے کے مجرمزا دینے میں بہل انگاری کی تو آپ کے اصول
کے مطابق کملی ہوئی ستی یا ناانصافی پردلالت کرتا ہے '۔ (بحوالہ ذکرہ العدد)

ندکورہ بالا اعتراضات کے جوابات کی لاجوائی کا آپ خود اعدازہ کر لیجے اور غور سیجے کہ ان کے جواب میں کتنی معقولیت ہوتی ہے کہ دھا تدلی کا نام بیس ہوتا۔

#### شبہ

کہا جاتا ہے کہ قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکرۃ دیتے ہیں علاوت کرتے ہیں پھر بھی دومسلمان کیوں نہیں۔

جواب عثاني

میں کہتا ہوں کہ ایک الی بی بدنعیب قوم کا ذکر آنخورطیہ الصلو ہوالسلام نے فرمایا ہے کہ جو ظاہر میں بچے اور سے مسلماتوں ہے بھی زیادہ نمازیں پڑھیں کے روزے رکھیں کے تلاوت کریں مے لیکن وہ اسلام سے ایسے بی خارج ہوجائیں مے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے اورمسلم کی وہ حدیث بھی پڑھئے جوابواب الا بمان میں ہے کہ آیک شخص آنحضور اور صحابہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوااور اس نے مسلمانوں کی اتی خدمت کی تھی کہاس کا افرار صحابہ نے خود حضور سے ان الفاظ میں کیا۔

هااجز أمنااليوع احدما اجز أفلان

آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایسا کافی نہیں ہوا جیسا کے قلال آوی۔

محرآ مخضورعليدالسلام في ان شائدارخد مات كي إوجود فرمايا: \_

اماانه من اهل النار یاور کھودو ہو جہنی ہے۔

اورعبدالله بن عمر رضی الله عنه کا و وفق کی بین ہے جس میں انہوں نے اس جماعت کو جو قرآن ورسول اورسب کو مانتی تھی۔صرف تقدیر پرائھان نہیں رکھتی تھی آپ نے فرمایا۔

اذالقیت اولتک فاخبرهم انی برئ منهم دائهم برأوا منی والذی یخلف به عبدالله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احدذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتی یومن بالقدر

جبتم ان سے ملوتو کہدوکہ می عبداللہ ان سے علیحدہ ہوں اور ہم سے بے تعلق ہیں تتم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن عرض کھا سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کی برابر سونا ہوتو اللہ تعالی ہرگز اسے تبول نہ کرے گا تا آ تکہ وہ فض تقدیم پرا بمان نہ لے آئے۔

قدورہ روایات کو پڑھ کر کس کو جرات ہو سکتی ہے کہ قادیانیوں کی نام کی اسلامی خد مات اور نماز روزہ پڑھنے اور رکھنے کے باعث جب تک کہ وہ کفریہ عقا کد ہے دست بردار نہ ہوں مسلمان کہ سکیس۔ فرکورہ بالا اعتراضات وشبہات کے جوابات کی لاجوائی موز و نیت اور محققانا نمازے آپ خودا نمازہ لگا سکتے ہیں کمان کے جوابات میں کس قدر معقولیت ہوتی تھی اور یہ کدھا عمل کا نام ہیں تک ہوتا تھا۔

#### شعله مقال مقرر وخطيب

اڑ بھانے کا بیارے ترے بیان میں ہے کمی کی آگھ میں جادو تری زبان میں خطابت کی تعریف

تحریر یا تقریر کی اس خونی کو خطابت کہتے ہیں جس سے ہماری تقریر یا تحریر ذیادہ سودمند یا زیادہ خوشکواراور ملل ہوجائے۔اد بائے عرب خطابت کے علم کو تمن حصوں بی تقتیم کرتے ہیں۔ ا۔خطابت کاوہ پہلوجوا فادی کہلاتا ہے اس کوعلم معانی کہا جاتا ہے۔ ۲۔ خطابت کا وہ حصہ جو گفتگویا تحریر و تقریر کو مدل اور موٹر بنا تا ہے اے علم البیان کہتے ہیں۔
۳۔ خطابت کا وہ طاہر کو حس جس کے تحریریا تقریر کو سنوار ااور جایا جاتا ہے کم بدلج کہلاتا ہے۔
خطبہ خطابت خطیب اور مخاطب سب الفاظ ایک ہی مادہ سے ہیں اور جیسا کہ تدکورہ سطور ہیں
گزرا خطابت کا لفظ تحریر و تقریر دونوں کو شامل ہوتا ہے لیکن راقم الحروف کی مراد عنوان بالا ہیں مولا تا
عثانی کی خطابت کے تقریری حصہ ہے۔ ان کی تحریر کے متعلق گذشتہ اور اق میں سیر حاصل تبعرہ
کیا جا چکا ہے۔ ان صفحات ہی علامہ عمانی کی تقریر کے ان صفاتی اجزا ہے بحث کی جا تھی جوان کی
زندگی کا ورخشاں باب ہے اور بیومف ان کے جو ہر علمی کو تیکا نے اور ان کی ہی کو تہرت کے آسان
پر لے جانے والا وصف ہے جس ہولا تاتے ہوئے معرکہ الآ راء سیاتی اور علمی میدانوں
پر لے جانے والا وصف ہے جس ہولا تاتے ہوئے معرکہ الآ راء سیاتی اور علمی میدانوں
ہیں فرق کے جنٹ ہے گاڑے ہیں مجھے اقبال مرحم کے اس توطیب پند خیل ہی ہی۔

ری طبی ند رای شعله مقالی ند رای

ے اتفاق بیں۔ ان کے دیائے میں ان سے پہلے۔ اور ان کے بعد بیدوں شعلہ مقال مقرراور خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی آتف بیانیوں سے ہدو متان میں آگر کھردی۔ پی برق طبی خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی آتف بیانیوں سے ہداور فقال برپا کر ڈالے۔ اقبال کے کانوں نے دیلی کی جامع میں کہ وہ تعلیس کی جو مولا تا جم اساعیل صاحب شہید کے مواعظ ہے کرم تھیں اور جنہوں نے دیلی کے جامع میں کی جو مولا تا جم اساعیل صاحب شہید کے مواعظ ہے کرم تھیں اور جنہوں نے دیلی کے جو دیرون میں آگر فکا دی تھی۔ اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا پھران کے سامنے وہ نقشہ بیس جو مولا تا اور کیا تھران کی سامنے دو تو تو کی کے ایک کی سامنے دو تو تو کی کے ایک کی تاریخ سے جو میں بیس ان الفاظ کھی بیا ہے۔۔

"مولانا محمد قائم صاحب نافوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) جوخلقا اورخلقا شاه (محمد اساعیل صاحب شبید) سے بہت مشابہ تنے اور اپنے زمانہ کے نہایت خوش بیان واعظ وخطیب شے سید صاحب شبید کے دیکھنے والوں نے افتراض محبت کے بعد پھرکی کا وعظ بیس سنا۔ البت اگر بھی انفاق ہوا تو مولوی (محمد قائم صاحب مرحم) کا وعظ سنا کرتے ہے اور کہتے ہے کہ ان کا وعظ مولانا محراسا میل صاحب کے دعظ سے بہت ملاقات ا

دارالعلوم دیوبند کےعلامی یون تو کتے بہترین مقرراورخطیب گزرے کین متوسط دوری موری مولانا شہیراحمد صاحب عثانی ایسا بادل کی طرح برہنے والا ادر بیلی کی طرح کر کئے والا آتش بیان خال خال بی مندوستان میں بیدا ہوا۔

فلافت کے طبے ترک موالات کے پلیٹ قارم جمعیة علا کے پنڈال مدارس اسلامیا وجد

آوردر سگاہیں مسلم لیگ کی کا نفرنسیں ہندو مسلم سیاسیات کی نبردگا ہیں تبلیغ وارشاد کی مجلسیں موتمر مکہ کی مختلیں وارالعلوم و یو بندکی مندیں موتمر الانصار کے ہنگاہے جامعہ ڈا بھیل کی فضا کی اور مرکزی پارلیمنٹ پاکستان کی مشورت گاہیں جادو بیان کی سحرآ کمیں تقریر کے اشتیاق ہیں آج بھی سرا پا انتظار ہیں۔ آج بھی فضا کی انہیں تقریروں ہے کونٹی رہی ہیں گرآ ہ وہ آتش بارزبان ہمیشہ کے انتظار ہیں۔ آج بھی فضا کی انہیں تقریروں ہے کونٹی رہی ہیں گرآ ہ وہ آتش بارزبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہوگئی۔ گرنیس نہیں وہ سیف الشد خالد کی طرح زبان اللی تھا۔ جو کلام ربانی کی تغییروں میں بول بول اگر چہ دنیا ہے اٹھ کیا۔ گراس کی آوازی مسلسل آری ہیں وہ زبان رسالت تھا جو صدیق ہیں وہ زبان رسالت تھا جو صدیق ہیں کے عقد ہے کھولانا کھولانا فضا کمی بھر گیا۔

آئ دارالعلوم دیویندے مسئلہ نقدیر حقیقت روح خوارق عادات مختیق ایمان اتحاد وعقل و نقل اعجاز قرآن کی تحقیق کے تشنہ کام اور دردول والے اپنی دوائے درد کے لئے اس مسیحا کا پت یوچید ہے بیل لیکن دارالعلوم زبان حال ہے کہ رہاہے۔

ہم نفواجر ممکن مہر و وفا کی بستیاں پوچورہ ہیں الل دل مہرود فاکو کیا ہوا علامہ عانی کی تقریراور خطابت کے متعلق میں نے او پرشاعری سے کام میں لیا۔اگریہ آپ مانے ہیں کہ بعض مقرر جادو بیان ہوتے ہیں تو ان جادو بیا توں میں سے ایک جادو بیان مولا ناشمبر احمد عمانی تھے۔ پنجاب کے ناموراد یب مولا نا تقراللہ خان عزیز بی اے اینے اخبار 'تسنیم'' مورد یہ ۱۰ دمبر ۱۳۹۹ء کے آرٹیل معنون بہ' فیخ الاسلام مولا ناشبر احمد عمانی'' میں لکھتے ہیں :۔

"مولا ناشبراجر عنائی دیوبند کے مدر سلم وفقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سینے میں ایک ولی بیدار وصحتیاب تھا جوان کی تمام احتیاطوں کے باوجودان کومیدان عمل میں لئے بھرتا تھا۔
میں سب سے پہلے وہ تحریک خلافت وعدم تعاون میں عوام کے سامنے آئے وہ ایک جادو بیان مقرر شھے۔ لاہور میں مولا تا ابوالکلام آزاد کی صعدارت میں جمعیۃ العلمائے ہندگی کا نفرنس ہوئی تھی اس میں مولا تا شہرا حرصا حب عنانی کی تقریر نہایت معرک آرام تھی"۔

ا مولاناشیرا حرصاحب عنانی کالقب جوالل با کتان کے هم اورزبان پرجاری مواراس نقب کی زیادہ ترشیرت دولت عنائید ش ری اسلامی حکومتوں میں شیخ الاسلام کی پوزیشن چیف بچ کی ری ہے۔ االوار

مفتی کفایت الله صاحب نے فرمایا: ۔

"مولانائے مرحوم (مولاناشیراح معاحب) وقت کے بڑے عالم پاکباز محدث مغسراور خوش بیان مقرر نتے"۔ (الجمعیة ویلی مورجہ ما دمبر اسواء امروز اخبار لا ہورنے اپنی اشاعت اد کمبر اس اور شن لکھا:۔

"جن لوگوں نے ان (مولا تا عنانی) کی جوانی کے زمانے کی تقریریں تی ہیں وہ انہی طرح جانے ہیں کہ وہ جس مجمع میں تقریر کرنے کھڑے ہوتے تنے اس پر چھاجاتے تنے "۔

مفتدوار فقريل لا موره ويمبروم واعلى اشاعت يل المتاب:\_

"فيخ الاسلام (مولاناشيراح مساحب) دنياك نامورعلاه في عضده الك جيدعالم قرأن ك مغسر عديث ك عالم بون ك علاوه سياست دان اور هجزيان مقرد ينظ -استاذ محترم مولانا محد طيب صاحب مهتم دارالعلوم ديويند فرمايا:

"آ ب كافتيح وبليغ تقريرول معلاكمول بإشعالان وفن آزادى وفن كانتقات ما كاه موي". (الحدد في)

مولاناسیدسلیمان ندوی فرماتے ہیں:۔"ایک میلاد کی مجلس میں میراان کا ساتھ ہوگیا۔ای جلسہ میں خود حضور نظام بھی آئے والے تھے۔میری تقریر ہوری تھی کدوہ آگئے میرے بعد مولانا شہیراح رصاحب نے تقریر شروع کی۔حضور نظام نے بدی داددی اورائل محفل محظوظ ہوئے۔

مولانا شبیراحمد ماحب بڑے خطیب و مقرر تھے۔ان کی تقریروں ش کافی ولائل ہوتے ۔ تھاور سیاسی علمی اور تبلیغی واعظانہ ہر تم کے بیان پران کوقد رست حاصل تھی۔ ذہانت وطباعی اور بدیر ہے۔ کوئی ان کی تقریروں سے کافی نمایاں ہوتی تھی''۔ سرمدن پریل دیوا ہیں ہ

احدسعيداخر اخبارة زادي مولاناعلى كتحريروتقرير كمتعلق للعية بن:\_

"طقة على شايدا قادرالكام مقررادرايدا بليغ البيان خطيب شايد عرصتك يسرنده وجب آپ تقرير كے لئے كوئر بهوت تو يون معلوم ہوتا كرهم وكمال كاسمندر موجس مارد باب اور علم وعرفان كى سوتيس ره ره كرائل دى جوت تو يون معلوم ہوتا كرهم و كمال كاسمندر موجس مارد باب اور علم وعرفان كى سوتيس ره ره كرائل دى جوز قول زبانوں پر سوتيس ره دوكل طرح عيور تھا۔ اور ب تكان ہو لئے اور كھتے چلے جاتے ہے"۔ (آزدہ خبر مرد دس بوجری کال ) مولانا عبد الما جدور يا باوى كھتے ہيں:۔

"ا بنوقت كذيروست مطلم تهايت فوثر أقريواعظ كدث وغرس كي على تظ - (مدن دبد)

باربارکتاب کی شخامت کادھڑکا میرے لئے سوہان روح نہ بنتا۔اورقار کمین کی پیشمانی کی سلوثوں کا خیال نہ ہوتا تو بی ہندو پاکستان و بیرون ہند کے تمام الل علم کی را کیں بیش کرتا۔ جوایک رسالہ کی شکل اختیار کرجا تھی۔اس لئے چند نقاد خطابت کے اتوال پراکتفا کرتا ہوں اور مولانا کی خطابت کے ماس کا تجزیہ کرتا جا ہتا ہوں۔

## علامه کی خطابت کے جائزے

ا مولانا کی تقریر کے کمالاتی اجزامی ان کا استدلال اور محققاند طرز قابل تحسین تھا۔ آپ یقینا ایک پر جوش خطیب اور لیکچرر تے مجر آپ کا معطقیا ند طرز خطابت مخاطبین کے جذبات سے کھیلنے کی بجائے زیادہ تر د ماغ کو ترکت میں لاتا تھا۔

۲۔ خطابت کی سب سے بڑی خونی ہے کہ وہ مخاطبین کے پیانہ فکر کا اندازہ لگائے اوراس انداز کے مطابق جلے کو لے کر چلے ۔ مولانا کی تقریر بیں اہل علم اورعوام دونوں کے لئے ہے جو ہر کیساں تھا کہ وہ تقریر بیں ایساا حتدال قائم رکھتے تھے جس سے طبقات انسانی کیساں طور پر حقداور دلچیں حاصل کرتے تھے۔

اران کی تقریر میں آئی کشش اور جاذبیت ہوتی تھی کہ کوئی مخاطب نداکتا تا تھا اور نہ کشش سے چھوٹ کر جھاگ سکتا تھا۔ تحریر کی طرح تقریر بھی کانوں کے راستہ تبول کو چرکر دل اور رگ جال میں بیست ہوجاتی تھی۔

۳۔ د ماغ اس قدر سلحما ہوا تھا کہ تقریر کے تمام کوشوں پر اس کی گرفت بہترین تر تیب کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی اور مقام وکل کی مناسبت کا خاص خیال رہتا تھا۔

۵۔ مانی الضمیر کی وضاحت اور افہام وتعبیم بی آپ کی تقریر بے نظیرتھی ۔ مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مضمون کوا ہے آسان طریقے اور تمثیل وتشبید کے ساتھ مجھاتے ہے کہ کوئی جالل سے جالل محی ناکام نہ جاتا تھا۔

۲ \_ تقریر شی برگل اشعار کا چیال کرنا آپ کا انتهائے کمال تفاقی خطابت کے اصول کے چیش انظر خشک سے خشک مندی کا انتهائے کمال تفاقی مندی کے انتهائے میں اور اردوا شعار سے دلیسے بناتے جاتے ہے۔ اکبرال آبادی کی شاعری سے آپ کو بے صدد کچیں اور مناسبت تھی ۔ لیکن ان اشعار سے آپ کی عالمان ثقابت میں قطعاً کوئی فرق ندآ ناتھا۔

عد علمی طاقت اور اسانی طلاقت کے ساتھ الفاظ کی شوکت مسلسل فضاؤں ہیں ارتعاش بیدا

کردی تی تھی جس سے دلوں پر جادو ہوتا چلا جاتا تھا دوا پی انجاز بیانی سے سامعین کوتصویر جرت بنا

دیتے تھے۔ کہ کیا مجال جوان کے چبرے سے نگا جس اور ان کے بیان سے دل ہے جا کیں۔

۸۔ بیان چی فصاحت بلاغت سلاست بھلفتگی اور ہکی ہلکی ظرافت ہوتی تھی۔ ہاتھوں کی مناسب

حرکت جسم کی گردش ہا تھی بیہاد پرنشست اور دا کیں ہاتھ کی جسک نگا ہوں میں ایک خاص کشش اور دا کی ہاتھ کی جسک نگا ہوں میں ایک خاص کشش اور دا میں ہاتھ کی جسک بیسب آپ کی تقریر کے انداز تھے۔ مولا ناکی جاوو بیانی

مندشته مطور می الل اللم کے حوالے سے بقول مولانا نعراللہ عزیز بی اے اور ایک جادوبیان مقرر "اور بقول مغترواللہ عندوار قدیل (ادارہ نوائے دفت) "معجر بیان مقرر" تھے۔مولانا شبیراحمہ عثانی کی تقریروں کے سیجے

واقعات كاخاكه بي كرنا مول قارى محدكال صاحب عثاني ديوبندى في محص فرماياند

ظلافت کا زباندی بمقام الد آبادایک جلسه بواجس می مولانا محیطی جوبراورمولانا ابوالکلام و دنوں شریک تصدونوں قریب قریب کرسیوں پر بیٹے با تیں کررہ تھے۔ ناگاہ مولانا عثانی کی تقریر کے کی حصہ نے ابوالکلام کوچونکا دیا اور اپنی طرف جذب کرلیا۔ کرون جمک کی اورمولا نا ابوالکلام ایسے کو تقریر بوت کہ مولانا عثانی کی تقریر موت کہ مولانا عثانی کی تقریر موت کے جمال ہا۔ جب آزاد کے کان آواز سے لطف اندوزی ندکر سکے قو مرافع کرد یکھامولانا عثانی بیٹھ تھے۔ چنانچ مولانا آزاد نے پھردوسرے اجلاس میں تقریر کی فرمائش کی "۔

دیکھے آیک جادو بیان کودومرے جادو بیان نے باوجوداستغنا می طرح اپی طرف تھینے لیا۔

۲۔ مولا نامحر بیکی معاحب تفالوی نے جومولا نا کے اکثر پیچروں بی شریک رہے تھے۔ جو سے فرمایا کہ ایک ہندو مسلم متحدہ اجلاس میں جود بلی منعقد ہوا تھا کی خاص سیاس معاملہ پر مخلف تقریریں ہو گئی مادر علمانے اپنے اپنے نقط خیال سے تقریریں کیس جوگا تدمی جی کی موافقت کردی تھیں۔ مولا نا عثانی بھی اسٹھے اور تقریر شروع فرمائی کی کاریک بدل ڈالا۔ بیدد کھے کر کا تدمی ہو گئی تھیں۔ مولا نا عثانی بھی اسٹھے اور تقریر شروع فرمائی کے کا کاریک بدل ڈالا۔ بیدد کھے کر کا تدمی ہو گئی ہیں۔

۳-غالبًا ۱۹۲۳ می ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می ای کآس پاس کی بات ہے کہ جدید دارالاقامددارالعلوم دیوبندگی مالی اعانت کے سلسلہ میں ایک وفد جوعلامہ شیراحمر عمانی مولانا مرتضی حسن صاحب جا تد یوری اور مولانا محمد ایرائیم صاحب بلیاوی پر مشتمل تھا۔ ضلع بجنور کے دورے پر پہنچا۔ نہور ضلع بجنور میں جلبہ ہوا۔ مولا نااحم سعید صاحب وہلوی جن کی تھے وسلیس تقریم شہور ہے اور جن کو ملکہ تقریر کے باعث 'سحیان البند' کہا جاتا ہے۔ وہ بھی دہلی سے تشریف لائے تھے۔ راتم الحروف بھی اتفاق سے موجود تھا۔ عشاء کے بعد مولا نا عثانی کی تقریر ہوئی۔ مولا نا احمد سعید اور مولا نا مرتفئی حسن صاحب دونوں تقریر ہے موزوں فاصلہ پرچار یا نیوں پراتی وور آرام فرمار ہے تھے کہ تقریر کی آواز آرہی تھی مولا نا احمد سعید صاحب اور مولا تا مرتفئی حسن صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ مولا نا احمد سعید صاحب علام شہیراحمد صاحب اور مولا تا مرتفئی حسن صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ مولا نا احمد سعید صاحب علام شہیراحم صاحب کی تقریر پرائتھائے وجد میں بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ اور واہ واہ کے الفاظ ہے ختم تقریر تک برابر ہولئے جاتے اور جھو مے جاتے تھے۔

مولانا سيدسليمان صاحب تدوى كى مولانا شير احد صاحب كى تقرير پر مير عنان خان صاحب نظام وكن كى دادادر جُمّع كم محظوظ ہونے كاذكرا بھى اوپرگزرا ہے۔ اى تقرير كاحواله مولانا عنانى نے دیتے ہوئے ایک مجلس میں اپنی پرانی نشست گاہ پر فرمایا تھا۔ جس میں راقم الحروف بھی موجود تھا۔ كدنظام دكن ميرى تقرير ميں خصوص طور پر تشريف لائے تقے مجھ سے نظام صاحب كے مصاحب كے مصاحب كے مصاحب كے مصاحب كے مساحبين نے كہا كدنظام صاحب كے سامنے اس طرح تقرير كرنى چاہئے اوراس طرح اور آپ يہ پہند فرماتے ميں اوروہ اور اتنى دير ہونى چاہئے اور اتنى ميں (مولانا عنانى) نے تقرير شروع كى دير بند فرماتے ميں اوروہ اور اتنى دير ہونى چاہئے اور اتنى ميں شينے دہے۔ مصاحبین كى سارى ہدایات اپنى بند قرمات میں میں نے اثنائے تقرير ميں جب بيكھا كد:۔

''اگرآج حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر بن کا تکڑا بھی نظام صاحب کول جائے تو آپ اس کواسپنے تاج میں لگانا باعث فخر تصور فر مائیں گئے''۔ اس پر نظام صاحب اپنی جگہ سے انچل پڑے اور فر مانے گئے بے شک مولانا۔

اس منتم کے اور بہت ہے واقعات ہیں جو پے نظرطوالت قلم انداز کرتا ہوں۔ آپ نے اگران کی تقاریرین ہیں تو خود ہی انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی مولا ناعثانی جاد و بیان مقرر تھے۔

## حت بياني

آپ کی تقرمر کی روح اور خطابت کا جو ہر ہے یا کا نہ حق گوئی ہے۔تحریر میں بھی جس چیز کو پوری تحقیق اورغور وفکر کے بعد سے خیال فر ماتے عالمان شان سے صاف صاف اور حق فر ماتے اور جس چیزکوسی بھتے پھردنیا کی کوئی طافت ان کومر وبنیں کر کئی تھی۔ اوران کوان کے مرکز خیال سے ہٹانہ کئی تھی۔ میں نے اکثر تقریروں میں مولانا کوش کوئی اور بے یا کی کے سلسلہ میں افضل المجھاد من قال کلمة حق عند سلطان جانو (افضل جہاد ظالم باوٹراہ کے سامنے میں بات کا کہنا ہے) کی حدیث پر مجیب ٹیان سے تقریر کرتے ہوئے ساہے۔

مولاناسيدسلمان عدوى تحرير فرمات يين:\_

"ایک وقت ایدا آیا کہ جب نظام پرتفضیلیت کا غلبر تفاا ورا تفاق ہے وہ کمہ مجد میں نماز پڑھنے آئے تھے۔ تو مرحوم (مولانا شہراحم صاحب) نے تقریر فرمائی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل بہت دلنشین طریقے ہے بیان کئے تھے اس دن لوگوں کومرحوم کی تقریب بری خوشی ہوئی اوران کے بیکا ندا ظہاری کی سب نے تعریف کی ۔ (معارف پرین دولا)

مولاتا سعیداحد صاحب اکبرآبادی فاضل و یوبندایم اے حضرت مولانا کے تلمیذ ماہنامہ "بر ہان" جنوری م<u>دہ اور کے نظرات میں مولا</u>نا عثانی کے متعلق ککھتے ہیں:۔

"بڑے بڑے اجماعات میں حضرت شخ الہند کے ترجمان کی حیثیت ہے (مولانا عثانی سے) جوتقریریں کیں۔انہوں نے ملک کے گوشہ کوشیش آپ کی عظمت و برتری کا سکہ بٹھا دیا"۔
حاصل میہ کے کہ مولانا کی تقریر ہو یا تحریر حق کوئی اور صاف بیانی کا مرتع ہوتی تھی ۔علمی تحقیقات اور قوت بیانی کا مرتع ہوتی تھی ۔علمی تحقیقات اور قوت بیانی بانی الضمیر کی اوا لیکی اور وضاحت مضمون آفری اور قدرت الفاظ اس پر حقیقیت و جہر تھے جنہوں نے مولانا کی تقریر و تحریر کوچار جا عدلگا دیے تھے۔

میں آپ کی تن بیانی کے سلسلہ کومولا ناسعید احمد اکبر آبادی کے حسب ذیل تبسرہ پرختم کرنا ہوں وہ 'برہان' جنوری وہوائے کے نظرات میں لکھتے ہیں :۔

" تقریر کے وقت عقل کو تھی جذبات ہے مغلوب تبیں ہونے ویے تھے۔ جوبات کہتے تھے فرمداری کے پورے احساس کے ساتھ بہت تاپ تول کر کہتے تھے گریک ظلافت کا زمانہ حدورجہ اشتعال اور جذبات کی براتھ ختی کا عہد تھا۔ اس زمانہ میں بھی بھی تقریراً تحریراً کوئی بات الی نہیں کمی جو صرف جذبات کا جمہد جو ۔ حق بات کہنے میں جمیشہ بے باک اور تقریر احتے اور ہر معاملہ میں الی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ ای رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔

چتانچ شایدلوگول کواب تک یاد ہوکہ دہلی کے عظیم الشان جلسے می پنڈت مدن موہن مالویہ کے مقابلہ پر اور ۱۹۲۲ء میں کیا میں جعیت العلمائے ہند کے سالانہ جلسہ کے موقعہ پرکوسلوں کے بائیکاٹ کے مسئلہ پر تکیم مجر اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں حضرت الاستاذ نے کس قدر بنگامیآ فریں ادر معرکة الآرا ققریریں کی تعین '۔ آو! ان شعله مقالیوں کواب قوت سامعیزی ہے اور بقول ڈاکٹر اقبال

حضور ملت بیضا تبیدی نوائے دلگدانے آفریدی اوب کوید سخن را مخفر کو "پیدی آفریدی آرمیدی اوب

علامد کی تقریر کے متعلق مولانا سعیدا حرصا حب کے خیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں ان خیلات کے بعدان کی ایک تقریر پیش کرتا ہوں جس ہے موسوف کی طلاقت المانی کا توانداز فہیں ہوسکتا۔ البند شوکت بیان کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ یہ تقریر موسوف نے مارچ 1919ء کو پاکستان کی مرکزی پارلیمنٹ میں شہید ملت تواب لیات علی وزیراعظم کی تائید میں کھی جو نہوں نے قرار داوم تقاصد کے متعلق جویز پیش کی تھی۔

تقر برعلامه شبیراحمه صاحب عثانی ممبرمجلس دستورسازمملکت پاکستان روشنی کامینار

جناب صدر محترم! قرارداد مقاصد کے اعتبار ہے جو مقدی اور مختاط تجویز آن بیل مسئر
لیافت علی خان صاحب نے ایوان ہذا کے سامنے پیش کی ہے۔ پی ندھرف اس کی تا نید کرتا ہوں
بلکہ آج بیسیویں صدی پی (جب محداد نظریات حیات کی شدید کش کمش انتہائی عروج پر پہنچ چکی
ہی الکی چز کے پیش کرنے پرموسوف کے عزم وہمت اور جرات ایمائی کومبارک باود بتا ہوں۔
اگرفور کیا جائے تو بیمبار کباد فی الحقیقت میری ذات کی طرف ہے بیش بلک اس ہی ہوئی اور
اگرفور کیا جائے تو بیمبار کباد فی الحقیقت میری ذات کی طرف ہے بیش بلک اس ہی ہوئی اور
مقبانہ ہوئی تا کیوں کے میدان کارزار میں مدتوں سے پڑی کراہ ربی ہائی کی عربا شعیح ہیں۔ اور اپنی مواد نیر اس قدر وردائیز ہیں کہ بعض اوقات اس کے سنگدل قائل بھی گھرا اٹھیج ہیں۔ اور اپنی جارحانہ حرکات پر نادم ہو کر تعوزی و ہر کے لئے مداوا علاش کرنے لگتے ہیں گر کھرعلاج اور دورا کی جب جا کی دورادا کسیرے سوا بھی طباح اس سے کہا جائے گی دورادا کسیرے سوا بھی جو لیا جا تا ہے۔
میں دہ اس لئے تاکام رہ ج ہیں کہ جو مرض کا اصل سب ہای کودوادا کسیرے سوا بھی لیا جاتا ہے۔
میں دہ اس لئے تاکام رہ ج ہیں کہ جو مرض کا اصل سب ہای کودوادا کسیرے سوا بھی جو لیا جاتا ہے۔
میں دہ اس کے تاکام رہ ج ہیں کہ جو مرض کا اصل سب ہای کودوادا کسیرے سوا بھی جو لیا جاتا ہے۔
میں قدر پھڑ پھڑ ائے گی اس قدر جال کے صفول کی گرفت اور تر یادہ بحق جو تی ہوئی جائے گی دہ بھی تو تر و سے بھائے گی دہ بھی فوز و کے جس جال ہی ہوئی جائے گی دہ بھی فوز و دیا جائے گی دہ بھی تھی تو در سے بھائے گی دہ بھی فوز و دیا جائے گی دہ بھی فی خود دیا ہوئی جلی جائے گی۔

جميں اسے نظام حیات کودرست اور کا میاب بتائے کے لئے ضروری ہے کہ جارا انجن جس لائن يرائدها وحند جلا جار باب است تبديل كرين اورجس طرح بعض اوقات لائن تبديل كرنے كے لئے گاڑى كو يہے مثانا پرتا ہے اليے كل مح لائن برآ كے برصنى عُرض سے ہم كو يہے مثا پڑے تو کوئی مضا تقدیمیں۔ اگرایک مخض کی راستہ پر بے تحاشا دوڑ رہا ہے اور اگر ہم ویکھیں کہ چند قدم آ کے برجے پرووکی بلاکت کے عارش پرجائے گاتو ہم خاموش نیس رہ کتے اے اوھرے يجي بنا كرصاف اورسيدى شاہراه ير والے كى كوشش كريں كے۔ يى مال آج ونيا كانے أكر ہاری اس تی اور بے چین ونیا کواسے تیاہ کن مصائب سے چھٹکا را حاصل کرتا ہے واسے حالات کا ازسرتوجر بنیادے جائزہ لینا ہوگا کمی درخت کے چوں اور شاخوں پریانی چیز کتے رہنا بارے اكراس كى جرجوبينكرون من منى كے يتيدني بوئى بم مغبوط ند بوآج كے بمحرے ہوئے مسائل خواه ان سے آپ کوئٹنی بی دلچین اور شغف کیول شہو بھی ٹھیک طور پرسنور سلجی ہیں سکتے۔ جب تک ان کے اصول بلکہ اصل الاصول ورست نہ ہوجائے۔قدامت بندی اور رجعت بہندی کے طبقوں سے نہ تھبرائے۔ بلکے کشاوہ ول وو ماخ کے ساتھ ایک مجسس جن کی طرح الجمی ہوئی ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش سیجتے۔ جو یا تھی طاقتوراور ذی افتدار قوموں کے زبردست برو پیکنڈا یاغیر شعورى طوريران كوحا كماندا فتدارا ورمحوركن ماذى ترقيات كرزور وانز ببلورمسلمات عامد اصول موضوعه اورمفروع عنها صداقتول كالتليم كرافي في انبي برتجد يدفكر ونظرى ضرورت ب اس کے ارادے کے ساتھ کہ جس چزیر ہم صدیوں کی کاوٹوں کے نتیجہ میں اعتقاد جمائے بیٹے تھے۔وقور حل کے بعد ایک لحد کے لئے اس پر قائم رہنا ہم جرم عظیم مجمیل سے اگر دنیا کو انسانيت كي حقيقى فلاح كے لئے كى نتيجہ ير پنجتا بواسان قديم اورائل نظريات يرفوركرما مو كا جنہيں مادى اورمعاشى مسابقت كى بے تحاشادوڑ منى بہت ى قومى يجيے چموڑ آئى ہيں۔اے یوں خیال سیج کے کتنی صدیوں تک سکون ارض کے متعلق بطلبوس کا نظریہ دنیا پرمستولی رہا۔ فیا فورث كى آوازيركى في توجدندكى فيرايك وقت آياكه بزارول من منى كے فيد با موائ جوفياً عورث دبا کیا تھا زمین کے سینے کو جاک کر کے باہر لکلا اور برگ وبار لاکر دہا۔ جائی کا پرستار بھی اس کی پروائیس کرتا کہ کسی زماندہی یا طویل عرصہ تک لوگ اس کے مانے سے آ تھے ہیں جرائیں کے باناک بول بر مائیں کے فل اکیلارہ کر می فل على رہتا ہے اسے يقين ہے كدا يك ون خرور آئے گا جب کراس کے جنالے والے زمانہ کے وعلے کے کھا کراس کے واس میں بناہ لیتے پر

مجور ہوں گے۔ آئ وہ دن قریب آ رہا ہے اور جیسا کہ آئر علی جناب لیافت علی خان نے فرمایا روشن کی تحریرافق برطا ہر ہو کر طلوع ہونے والے دوزروشن کا پیش خیمہ بن کرری ہے'۔

مرورت ب كريم اب كوخفاش صفت تابت ندكري جودن كياروشي كود يكيف كى تابنيس لا يحتى - ياكستان ما ديت كيمنور شي مينسي جوني اورو جريت والحاوكي اند جريول شي بينتي موئي دنيا كوروثى كاميناروكمانا جابتا بريدنيا كے لئے كوئى چينى نيس بكدانسانيت كے لئے بيغام حيات و تجات ہے اور تمام ونیا کے لئے الحمینان اور خوش حالی عموماً اور پاکستان کے لئے خصوصاً کی تنم کا نظام تجويز كرنے سے بہلے يورى قطعيت كے ساتھ بيان لينا ضرورى بے كداس تمام كا كاتك جس على بم سب اور بمارى يملكت بحى شائل ب ما لك اصل اور حاكم حقيقى كون ب؟ اور ب يا مبين اب اكر بم اس كاما لك كمي خالق كل اور مقتر راعلي بستى كومانة بين (جيسا كديس خيال ركمتا ہوں کہاس ایوان کے تمام ارکان واحصا کا معقیدہ ہوگا) تو ہارے لئے بیشلیم کرنا تا گزیر ہوگا کہ كى مالك كى خصوصاً اس مالك على الاطلاق كى ملك ين بم اس حد تك تقرف كرت ي ي جال تك كدووا في مرضى عيمس اجازت وعدم مك غير ش كوئى عاصبات تصرف الارع لے جا ترجین موسکتا پر طاہر ہے کہ کی مالک کی اجازت ومرضی کاعلم اس کے بتلانے ہی ہے ہو سكتاب \_سواطدتعانى في تخبراى لئ بيج اوروى ربانى كاسلساى لئ قائم كياكه انسانولكو اس كى مرضى اورا جازت كے محمح مدوومعلوم كراوئے جائيں اس نقطدخيال كے پيش تظرر يزولوش ين"اس كمقرركروه صدود كاعر"كالفاظ ركے كئے بيں۔ اور يہى وہ بنيادى نقط ہے جہاں سے دی اور خالص ماوی حکومتوں کی الائنس ایک دوسرے سے الگ ہوجاتی ہیں۔

بے نظریہ کہ دین و فرب کا تعلق انسان اور اس کے مالک سے ہے بندوں کے باہمی معاملات سے اس کی خور وکا رئیس نہ سیاست علی اس کا کوئی وال ہے اسلام نے بھی تشلیم بیس کیا ممکن ہے دوسرے فراہب جو آئ کل و نیا علی موجود ہیں ان کے نزد کیک بینظرید درست ہواور وہ کمکن ہے دوسرے فراہب جو آئ کل و نیا علی موجود ہیں ان کے نزد کیک بینظرید درست ہواور وہ کمی جامع و حاوی نظام حیات سے تھی وائس موں محر جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ایسے تعمور کی اس علی کوئی مخوائش نیس بلکداس کی تعام تر تعلیمات اس باطل تصور کی دشن ہیں۔

قائماعظم مرحوم نے اگست الا او یس کا عرص تی کے نام جو خطالکما تھا اس بی لکھتے ہیں اور قرآن مسلمانوں کا ضابط حیات ہے اس بی فرجی اور جلس دیوانی اور فوجداری عسکری اور تعویری محاشی اور معاشرتی فرضکہ تمام شعبوں کے احکام موجود ہیں۔ فرای رسوم سے لے کر

روزانہ کے امور حیات تک روح کی نجات سے لے کرجم کی صحت تک جماعت کے حقوق سے
لے کر فرد کے حقوق و فرائفل تک دنیوی زندگی میں جزاوسزا سے لے کرعقیٰ کی جزاوسزا تک برنقل قول اور حرکت برعملی احکام کا مجموعہ ہے۔ لہذا جب میں بیدد کھتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو بیا بات ما بحد حیات اور ہرمقد اراور ہرمعیار کے مطابق کہتا ہوں''۔

هاواء من قائداعظم قعيدكا بيغام دية موع كهاكه:

"برمسلمان جانتا ہے کرقر آئی تعلیمات محض عبادات واخلا قیات تک محدود بیں بلکرقر آن کریم مسلمانوں کا دین وایمان اور قانون حیات ہے بعنی ترہی محاشرتی " تجارتی" ترتی عسری عدالتی اور تعزیری احکام کا مجموعہ ہے۔ ہمارے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہمیں بی تھم ہے کہ ہر مسلمان کے پاس الله کے کلام کا ایک تسخیضرور ہواوروہ اس کو بخوروخوض مطالعہ کرے تا کہ بیاس کی انفرادی واجتماعی ہدایات کا باعث ہو"۔

قائداعظم نادا وركردتهر بحات كابار باراظهار فرما يا به كيالى واضح اوركردتهر بحات كوبعدا وركوفي فخض به كين جرات كرسكا به كرسياست وطومت كالذبب سه كوئى علاقة نهل يا يركرا كرا من قائدا تقلم زعره بوت توبي تجويز مقاصد فيش نيس بوسكن تقى . "فلا و دبك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجو بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حوجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلك هم الكافرون ...... الظالمون ..... الفاسقون ".

اس موقع پر به بادر کھنا چاہئے کہ اسلام میں دین حکومت کے معنی'' پاپائیت' یا'' کلیسائی حکومت کے معنی'' پاپائیت' یا'' کلیسائی حکومت' کے نیس ر بھلاجس بت کوقر آن نے النخدوا احبار هم و رهبا نهم ارباباً من دون الله کہ کرتو ژاہے کیا ووای کی پرسٹش کوجائزر کھ سکتا ہے؟

اسلامی حکومت سے وہ حکومت مراد ہے جواسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اور پاکیزہ اصول بر چلائی جائے اس لجاظ سے وہ ایک خاص حتم کی اصوبی حکومت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی اصوبی حکومت کو چلانا خواہ ندہبی ہو یا غیر ندہبی (جیسے روس کی اشتراکی حکومت) دراصل ان ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جوان اصوبوں کو ماتے ہوں۔ جولوگ ان اصوبوں کو بیس ماتے الی حکومت ابتظام مملکت میں ان کی خدمات تو ضرور حاصل کر سکتی ہے گرمملکت کی جزل پالیسی یا کلیدی انتظام کی باگ ڈور ان کے ہاتھ چی نہیں چھوڑ سکتی۔ اسلامی حکومت اصل ہے انسانی حکومت نہیں بلکہ نیا بتی حکومت ہے اصل حاکم خدا ہے انسان زمین پراس کا خلیفہ ( تا ئب ) ہے جوحکومت درحکومت کے اصول پر دوسرے ندہبی فرائض کی طرح نیابت کی ذمہ داریوں کو بھی خداکی مقرر کر دہ حدود کے اندریوراکرتا ہے۔

کمل اسلای حکومت حکومت راشدہ ہوئی ہے۔ لفظ '' رشد' حکومت کے اعلیٰ انتہائی معیار حسن وخوبی کو ظاہر کرتا ہے جس کے معنی بید ہیں کہ حکومت کے کارکن اور مملکت کے عوام کو نیکو کار ہونا چاہئے آر آن نے حکومت اسلامی کی بیغرض وغایت قرار دی ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے وائر وہ افتدار میں نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اسلام آج کل کی سرمایہ پرتی کے خلاف ہے۔ اسلامی حکومت اپنے خاص طریقوں سے جو اشتراکی طریقوں سے الگ ہیں جمع شدہ سرمایہ کی مناسب تقیم کا حکم دیتی ہے اس کو دائر ہے وسائر رکھنا چاہتی ہے گراس کام کو اخلاق و نیز تا نونی مناسب تقیم کا حکم دیتی ہے اس کو دائر ہے وسائر رکھنا چاہتی ہے گراس کام کو اخلاق و نیز تا نونی طریقہ پر عام خوش دلی عدل اور اعتدال کے ساتھ کرتی ہے اسلامی حکومت شخصی ملکیت کی نئی نہیں کرتی ہے اسلامی حکومت شخصی ملکیت کی نئی نہیں کرتی ہے دائد سرمایہ کی تقیم سے سرمایہ اور افلاس کے درمیان تو از ن واعتدال کو بحال رکھتی ہے۔

شوری اسلامی حکومت کی اصل ہے (واحو هم شودی بینهم) اسلامی حکومت دنیا میں
ہیلا ادارہ ہے جس نے شہنشا ہیت کوختم کر کے استصواب رائے عامہ کا اصول جاری کیا۔ اور باوشاہ
کی جگہ عوام کے استخاب کردہ امام (قائد حکومت) کو عطا کی محض توریث اور جبرہ استبداد کے
راستوں سے بادشاہ بن جیمنا اسلام کے منشا کے سراسر خلاف ہے وہ جمہور کی مرضی اورائی کے
ہاتھوں سے سفیٹ کو اقتد ارواختیار دلاتا ہے ہاں انہیں یہ حق نہیں و بتا کہ وہ امانت کی کوئی شظیم نہ
کریں اورافتد ارائے ہی پاس روک کر اختشار اینزی اور طوائف الملوکی پھیلا دیں۔ بیا وایست کا
ایسا شرف ہے جو اسلامی حکومت کو دنیا کی تمام جمہور بیوں پر حاصل ہے۔

اسلامی سلطنت کا بلندترین منتهائے خیال ہے کے سلطنت کی بنا چغرافیائی نسلی تو می حرفی اورطبقاتی قبورے بالاتر ہوکرانسا نبیت اوراعلی اصولوں پر ہو۔جن کی تشبیداور ترویج کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت پہلی حکومت ہے جس کے اس منتها ہے خیال کو پورا کرنے کے لئے اپی فلافت راشدہ کی بنیاد انسا نبیت پر کھی بی حکومت اپنے کا موں میں رائے عامد مساوات حقوقی آزادی عمیراور سادگی کا امکانی حد تک خیال رکھتی ہے۔

اسلای حکومت کافرض ہے کہوہ ایے قلم رویس سے والے تمام غیرمسلموں کی (جومعام یعنی

وفادارہوں) جان مال آ برؤندہی آ زادی اور عام شہری حقوق کی پوری حفاظت کرے آگرکوئی طافت ان کے جان ومال وغیرہ پروست اندازی کرے تو حکومت اس سے جنگ کرے اوران پرکوئی ایسابار ندڑا لے جوان کے لئے تا قابل مجل ہو۔ جو ملک سلخا حاصل ہوا ہود ہاں کے غیر مسلموں سے جوشرا لکا سطے ہوئے ہوں ان کی پوری پابندی کرے۔ پھرغیر مسلموں کے حقوق محض اکثریت کے رحم کرم پر نہیں بلکہ خدا کا عائد کیا ہوا ایک فرض ہے جس سے کسی وقت انحراف جائز نہیں۔

اس کے بعدو بی حکومت کی مزعومہ خرابیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ علم و تحقیق کی روشی میں موجود ہ حکومتوں کے طور وطریق کو خلفائے اربعہ کے ب واغ عبد حكومت كم مقابله مين ركه كرمفادعامه ك لحاظ سے وزن كرابيا جائے آج ظلم وجرعبد فكني مالی دست بردکشت وخون بربادی و بلا کت انسانی جماعتوں کی باہمی دشمتی افراد کی عدم مساوات اور جہور کے حقوق کی یامالی کی مثالیں دور بین سے دیکھے بغیر نظر آ رہی ہیں۔خلفاء کے ترقی یافتہ عہد میں اس کا خفیف سا نشان بھی نہ ملے گاغرضکہ بیان کروہ خرابیاں ندہبی طرز حکومت کی خرابیاں نہیں۔ بلکہان انسانی عمراہیوں سے اخذ کی گئی ہیں جنہوں نے خالص مادی طرز حکومت کی داخ مل ڈالی ہے۔ میں محتا ہوں کہ گاندھی جی نے ای تکتد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب عصاف میں آب نے کا گری وزراء کو بدایات ویں کہ تم ابو برا اور عرای ی حکومت قائم کرو نیز قا کماعظم نے وستورى اى اساس كى طرف اشاره كيا تفاجب سو ١٩٢٧ عن بمقام جالندهر آل الثريا استوونش فیڈریشن کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ"میرے خیال میں مسلمانوں کی طرز حکومت کا آج ے ساڑھے تیرہ سوسال قبل قرآن عکیم نے فیصلہ کرویا تھا۔ انہوں نے نومبر هاواء میں میر صاحب ما كلى شريف كے تام جو خط لكھااس ميں صاف صاف الكھ ديا تھا" كاس بات كے كہنے كى ضرورت ہی نہیں کہ قانون بتانے والی جماعت جس میں بہت زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی یا کستان کے لئے ایسا قانون بناسکے گی جواسلای قانون کے خلاف ہواور نہ ہی یا کستانی غیراسلامی قانون رعمل كرسكيل سي '-اس متم كاعلانات قيام باكتان سے يہلے قائد اعظم اور ديكرزهائے لیگ کی طرف سے ہوتے رہے جن کا بخوف طوالت ہم استیعاب تبیں کر سکتے۔ بہرمال ان بیانات کے پڑھنے کے بعد کی مسلم یاغیر مسلم کو ہمارے مقعمدا ورسم نظر کو بجھنے میں کوئی ابہام اشتباہ نہیں روسکتا اور جس قدر باتیں آئین ونظام اسلامی کے متعلق بطور اعتراض آج کہی جار ہی ہیں ان سب کے سوچنے کا وقت وہ تھا جب پوری صراحت کے ساتھ بیاعلانات کئے جارہے تھے۔

جب بیسب پچرجان کراور بچیکر دوسری قوم نے تقییم ہند کے فیصلہ پروسخط کے اور پاکستان کی اولیت نے ان مقاصد کو مانے ہوئے ہمارے ساتھ اشتراک عمل کیا اب پاکستان قائم ہونے کے بعداس نقط نظرے انجواف کی کوئی وجہ جواز ان کے پاس موجود نیس انہیں یہ معلوم ہے کہ انڈین لویشن کا قیام تو ہندو اور بیشناست مسلمانوں کی تخلوط مساتی ہے عمل بیس آیا ہے لیکن پاکستان کا حصول خالص مسلم قوم کی مساتی اور قریانیوں کار ہیں منت ہواوران کے قومی خصالتی و محیزات کے تحفظ کا واعیاس کا محرک ہوا ہے اب اگر الی سیدهی اورصاف بات کو بھی بھلاد یا جائے تو اس کا احتمال کی بھلاد یا جائے تو اس کا احتمال اور اقتصادی نظام کو مسلم کے معالم اسلام کا احتمال کی دیے سے کھی اندا مرسل ہے تو وہ صرف اسلام کا اقتصادی نظام رہا ہے اس کا سیح اوراضولی مقابلہ اگر دنیا میں کوئی نظام کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہے ہے اگر ہم پاکستان بی سیح کے اسلامی نظام کا علان و آغاز کریں اور تمام اسلامی ممالک کو اسلام کے وہ صدت اسلامی کی وہوست ویں اگر اس طرح تمام اسلامی ممالک کو اسلام کے وہ صدت اسلامی کی وہوست ویں اگر اس طرح تمام اسلامی ممالک کو اسلام کے وہ صدت اسلامی کی وہوست ویں اگر اس طرح تمام اسلامی ممالک آئی طور پر متحد ہو گے تو قدرتی طور پر وہ مساتھ کی وہ صدت اسلامی کی وہوست ویں اگر اس طرح تمام اسلامی ممالک آئی طور پر تو دو وہ کی تاروں وہ وہ تمام کے لئے معنبوط آہمئی دیواد کام وے گ

بہت ہوئوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ایمی تک ہمارا کا روبار جس ڈگر پرچل رہا ہے اسلام
اوراسلامی آئین کا اعلان کر کے ہم ایک وم کیے بدل سکتے ہیں یہ وہارے اجتماعی حالات میں ایسا
انقلاب عظیم ہوگا جو ہماری تو می زندگی کی کا یا پلٹ کر وے گا اور جس کے لئے ہمیں جدید کانسٹی
شوش کے چلانے کے لئے کیٹر تعداد میں متاسب رجال کا رتباد کرنے پڑیں کے اور بہت عرصہ
ورکارہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ
ورکارہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ
کرتے والے یعی اسے بخوبی محسوس کرتے ہیں اسلامی آئین و نظام سے غرض یہ ہے کہ مملکت کا
اصل نصب احین اور اس کی اختہائی منزل مقصود واضح اور متحضر ہوجائے تا کہ اس کی روشی میں ہمارا
جوقدم اسمے وہ ہم کو آخری منزل سے قریب تر کرنے والا ہو یہ کام ظاہر ہے کہ بندر تن جوگا اور
بندر تن جی ہوسکتا ہے جو کام فی الحال کے جاسحتے ہیں فورا کرنے ہوں گے اور جن کا موں کے لئے
بندر تن جی ہوسکتا ہے جو کام فی الحال کے جاسکتے ہیں فورا کرنے ہوں گے اور جن کا موں کے لئے
سردست حالات سازگار نہیں وہ فورا نفاذ پذیر نہ ہوں گے بلہ حکیمانہ اسلوب پر حالات کوسازگار
بنانے کی ہرامکانی کوشش عمل میں لائی جاسے گی بہرحال انسان اس چیز کا مکلف ہے جس کی وہ
بنانے کی ہرامکانی کوشش عمل میں لائی جاسے گی بہرحال انسان اس چیز کا مکلف ہے جس کی وہ

استطاعت رکھتا ہے ہیں وہ بات ہے جو بھی تقلیم سے قبل اپ مختلف بیانات و خطبات میں کھول کرکہ دیا ہوں چنا نچے خطب الا ہور میں میں نے عرض کیا تھا کہ بیا گی اور پاک نصب العین ممکن ہے بتدرن کا حاصل ہوا۔ تاہم ہردومراقدم جوا تھا یا جائے گا ان شاء اللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کو اس مجوب نصب العین سے قریب ترکر دے گا جس طرح رات کی تاریکی آ ہستہ ہستہ کم ہوتی اور دن کی روشی بقدرت کی بیلی ہے یا جس طرح ایک پرانا مریض وجرے دھیرے حصت کی طرف قدم افعات ہے۔ دفعہ بغتہ بیاری سے چنگائیں ہوجا تا ای طرح پاکستان ہماری قوی صحب اور ہماری مکمل ترین آ زادی کے نصف انہاری طرف قدم افعات کا۔

جناب صدر محترم! آخر میں ایوان بدا کے معزز ممبران کی خدمت ہیں ہیں عرض کروں گا کہ
اس ڈھیلے ڈھالے ریزولیوش سے گھبرانے اور وحشت کھانے کی کوئی وجنیس ۔ اسلامی فرقوں کے
اختلاف تحریک پاکستان کی برکت سے بہت کم ہو بچے ہیں اورا کر بچھ باتی ہیں تو ان شاہ اللہ براورانہ
مفاہمت سے صاف ہوجا کیں گے کیونکہ تمام اسلامی فرقے اور ملک آج اسلامی نظام کی ضرورت کو
بہت شدت کے ساتھ محمول کر رہے ہیں اور ہیں تو ہے محتا ہوں کہ ہمارے فیرمسلم دوست بھی اگر
ایک مرتبہ تھوڑا ساتج بہرکر کے دیکھ لیس کے تو اگلی اور پھیلی سب بخیاں بھول جا کیں کے اور بہت
مطمئن رہیں کے بلکہ فخر کریں مے کہ ہم سب پاکستانیوں نے لی کرعام ہیجان واضطراب کے زمانہ

یں انسانیت عامد کی اس قدر مقیم الشان خدمت انجام دی۔ و عاد الک علی الله بعزیز اب بزااہم کام ہمارے سائے ہیہ کہ دستور سازی کی مہم ایسے قابل نہیم مضبوط اور مختاط باتھوں کے پیرد ہوجواس ریز ولیون کے خاص کتوں کی حفاظت کرئیس اس کے فواکو بخولی بحد کیس اور جوستور تیار کیا جائے وہ بحد کائن ہے بیٹے نہ پائے ہیں بہت کھن مرحلہ ہے جواللہ ہی کی توفق ہے آسان ہوگا بہر حال ہم آئندہ کام کرنے میں برقدم پراس چیز کے ختھر ہیں گے۔ و بالله التوفیق آسان ہوگا بہر حال ہم آئندہ کام کرنے میں برقدم پراس چیز کے ختھر ہیں گے۔ و بالله التوفیق بہت عالم ملک ہے اللہ المار تھر برجوانہوں نے دستور ساز آسیلی میں کی جس نے تمام ملک ہے ادبی اسلامی اور سیا کی طور پرخراج تحسین حاصل کیا۔ اس سے قاری ان خصوصیا ہے کا انداز میا سائی

لگاسکتا ہے جن کا ذکرہم نے شروع میں خطابت کے عنوان کے ماتحت کیا ہے۔
علامہ کی تقریر کے حصلتی جعیۃ العلمائے ہندو کی کے اخبار الجمعیۃ کے آرٹیل کے حسب ذیل الفاظ خاص طور پر ملاحظہ بھیجے ۔ جس پر ش اس حصہ کوفتم کرتا ہوں۔ ایڈیٹر صاحب کھتے ہیں:۔
الفاظ خاص طور پر ملاحظہ بھیجے ۔ جس پر ش اس حصہ کوفتم کرتا ہوں۔ ایڈیٹر صاحب کھتے ہیں:۔
"جمیں حلقہ علما میں ایسا قادر الکلام مقرر اور ایسا بلیغ البیان خطیب شاید عرصہ تک میسر نہ آ

تحكاجب آب تقريركرنے كے لئے كفرے موتے تقے توايا معلوم موتا تفاكم وكمال كاليك

سمندر موجیل مارد با ہے اور علم وعرفان کی سوتی رور و کرایل رہی ہیں''۔ (الجدید ۱۸ ایمبر السلایہ) ورس کی خصوصیات

آپ کا در س دینے کا طریقہ ماہرین تعلیم کا ساتھا۔ در س دیتے دفت پہلے کی موضوع اور علی
مسئلہ کا اصل مغہوم بیان فرماتے اور چراس کی تنفیح کرتے۔ بعدازاں تحقیقات کا دریا بہاتے 'قابل
ترجیح مسائل کا اعلان کرتے اور اس کی ترجیحی قدروں پر منصقانہ روشی ڈالتے ہے۔ مسائل درسہ کو
تمشیلوں کے ذریعے قریب اُنعہم بناتے جاتے تھے۔ کی علمی مشکل مسئلہ پرائی محققانہ روشی ڈالتے تھے
کہ مضمون کی پوری تصویرا ہے پورے خطو مال کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجاتی تھی جس کے بعد
کہ مضمون کی پوری تصویرا ہے پورے خطو مال کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجاتی تھی جس کے بعد
کہ مسئلہ کو اس بھائے کی ضرورت ندر ہی تھی۔ مولا تا محمد طبیب صاحب تحریفر ماتے ہیں:۔

اس لئے درس میں کہت (مقدار) پر ہیں کیفیت پر نظر نہیں رہتی تھی سبق خواہ تھوڑا ہو گرتام (مکمل)
ہورای لئے درس و قدریس کے سلسلہ میں دفت کے بچھوڑیا دو پابند نہ تھے۔ شقیع مسئلہ اور اس میں
مورای لئے درس و قدریس کے سلسلہ میں دفت کے بچھوڑیا دو پابند نہ تھے۔ شقیع مسئلہ اور اس میں
مورای لئے درس و قدریس کے سلسلہ میں دفت کے بچھوڑیا دہ پابند نہ تھے۔ شقیع مسئلہ اور اس میں
مورای طور ترکئی دنوں کے درس کا مربیا تھا۔ ایک بی دن کے سبق میں کیفی طور پر کئی دنوں کے درس کا مورات تھا۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران میں حضرت دالد صاحب قبلدر حمة الله علیہ سے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات میں بڑھاؤں گا اور مجھ سے فرمایا کہ منطق تھے میں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ خصوصیت سے صغریٰ کبری شروع کرائی اور مرقات جک پہنچے کو یہ کتابیں نیج میں رو گئیں لیکن جس قدر بڑھایا استے ہی ہے فن سے کائی مناسبت پیدا ہوگئی کیونکہ ان کی ابحاث کا فقط نظر کتاب نیں بلک فرن ہوتا تھا اور طلیہ کو حسب استطاعت فن سے مناسبت ہوجاتی تھی۔'' (بحوالہ مذکورۃ العدر)

## لسان الغيب كامطالعه كتب

کتابوں سے یوں کی الم علم کو بیار نیں۔ بیعلا کی بہترین رفتی ہیں اور جب زندگی کا ہر ساتھی ساتھ چھوڑ و بتا ہے اس وقت کتابیں رفاقت کا بہترین تی ادا کرتی ہیں۔ ای لئے تبنی شاعر نے کہا ہے۔ اعز مکان فی اللدنی سوج سابع وخیر جلیس فی الزمان کتاب ترجمہ:۔ دنیا ہیں سب سے زیادہ معزز جگہ تیز رفتار گھوڑ ہے کی زین ہے اور کتاب زماند کی بہترین ساتھی ہے۔ علامہ کے متعلق بیکہتا کہ آپ کومطالعہ کا بہت شوق تھا ایک بلکی کی یات ہے۔ بہترین ساتھی ہے۔ علامہ کے متعلق بیکہتا کہ آپ کومطالعہ کا بہت شوق تھا ایک بلکی کی یات ہے۔ آخر مطالعہ کے بغیر دہ است کی گئی گئی ہے دور گار کیسے بن مجے جوگا کہ وہ علوم وفنون اور

کنابوں میں فتا ہو مجے تھے۔ کسی نی اور تایاب کتاب کے متعلق علم ہوتا تو اس کو خرید نے کی کوشش فرماتے اور مطالعہ فرماتے اور اس سے پورا استفادہ کرتے اور لطف لیتے تھے۔ ایک ہی نظر میں معانی اور مطالب پر غلبہ حاصل کر لیتے تھے۔ وقیق سے وقیق مضامین کے بچھنے میں کوئی وقت نہ ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی مضامین کے بچھنے میں کوئی وقت نہ ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی میں مرمری طور پر پڑھتے اور اس کے تمام اطراف و جوانب پر قابو پاجاتے۔ انکہ دُیدہ ورکی چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتوں سے آپ کے دل پر علوم کے دروازے کھل جاتے ہے۔ مولانا محرطیب صاحب لکھتے ہیں:۔

"دکتب بنی اورمطالعدکاشفف بہت تھا۔خود بھی بھی بھی بھی فرماتے کہ کام کیا کروں بیں تو کتابوں
کا کیڑا بن کررہ گیا ہوں۔ پھر بھی بیداقعہ ہے کتفیری فوا کداورشرح مسلم جیسے دواہم اور عظیم الشان کام
یادگارزمانہ چھوڑے ہیں نان کے علاوہ بھی اعلیٰ ترین تھا نیف اور دوسرے مفید ترین رسائل ومسائل پر
قلم زنی فرمائی۔ اور تن بیہ کہ بیان مسائل کاحق ادا کیا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ (مولا نامحمد انورشاہ مساحب) مشمیری نور اللہ مرقدہ ای لحاظ ہے (علامہ شبیر احمد صاحب کو) اسان الغیب فرمایا کرتے مساحب کے اسان الغیب فرمایا کرتے مساحب کو اسان الغیب فرمایا کرتے کے اسان الغیب فرمایا کرتے کیا کہ کا دور اللہ مرقدہ ای لحاظ ہے (علامہ شبیر احمد صاحب کو السان الغیب فرمایا کرتے کے ادر سالہ المطاح ہا می دوران اللہ موجد کا دور اللہ موجد کے دوران اللہ موجد کا دوران اللہ موجد کا دوران اللہ موجد کی کھوڑ کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا موجد کی کھا کے دوران کی دوران کر دوران کی دوران

## اد في مقام

اردوادب

دامان محکہ نظف و مکل حسن تو بسیار مستحقین بہار توز دامان محکہ دارد اس عنوان پرموقع کی نزاکت کوسامنے رکھتے ہوئے علامہ کی ادبی مکلکاریوں کواگر میری نگاہ کی کم دستی سے فکود کاموقع مل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ

سغینہ چاہے اس بح بے کراں کے لئے
موصوف کو ملک میں بحثیت مغمر محدث مشکلم فقید خوشکو خطیب سیاست دان بہت کچر کہاا در مجما
میاہ محران کے اردوادب کے کمالات اور حسن پر آ کھوڈال کر بالکل نیس دیکھا میا۔اورا کر دیکھا بھی تو
بہت سرسری نظرے۔ایہا ہوتا کوئی انو کھی بات بھی زیتی کے تکہ ان کی عالمیانہ شخصیت کی بلندی کے سامنے
ان کی او بی حیثیت کوئما یاں مقام ملنا احول اور صالات کے نقاضوں کے باعث مشکل بھی تھا۔
آج جبکہ از وو در بان کی جمالیاتی اور سائٹیفک قدریں نے نے دعی دی تات ہے دوجار ہوری

ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان قدروں کے پر کھنے والوں کی نظریوں ہے ان کی وسعتوں اور
پہنا ئیوں کا انداز ہ لگا ہمی اور دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ادب کے میدانوں کو گئی وسعتیں
ہنٹی ہیں۔ انبہویں صدی کے آخری اور بیہویں صدی کے ابتدائی دور کی طرف تھوڑی کی گردن
موز کرد کھنے ہے ہمارے سامنے اردوادب کے پکھا لیے نقشے نظر آتے ہیں جن ہی مرسید آزاؤ
نذیرا ہے شیلی اور خالی نے طرح طرح کردگ بجرے ہیں۔ ان ہی ہے ہرایک کی ذکی طرز کا
موجد ہے اور ہرایک کوئی نہ کوئی شان ادب اپنے لٹریچر میں رکھتا ہے۔ سکولوں کا لجوں علی
الجمنوں اور او فی ماہناموں میں ان ہستیوں کی دھوم ہے اور ان کے اردوادب کا چرچا ہے۔ آخر
الل ذوق نے ان کے اد فی شاہکاروں میں کچھا تھیازی رنگ بی تو و بکھا ہے جس کے باعث یہ
سنیاں ممتاز نظر آتی ہیں اور مقینا ان کی تحریروں میں حسن اوب کی وہ جھلکیاں ہیں جن کے سب
ان کے تھی کارناموں کو قیولیت اور عقیدت کا تاج پہنا یا گیا ہے۔

انبی ناموران ادب کے معیار کو چی نظر رکھ کر علامہ عثانی کی ادبی گلکار ہوں کا ادب نواز لگا جی ناموران ادب کے معیار کو چی نقطر رکھ کر علامہ عثانی کی ادبی گلکار ہوں کا ادب نواز لگا جی نیعلہ کرسکتی جی کہ باغ اردوکوا بی تعمانیف جی انہوں نے کس طرح آراستہ کیا ہے اردو کے فرکورہ محسنوں کی چین بند ہوں کے برابر جی ان کی اردونواز ہوں کور کھئے اور باہمی تقنیفات کا مقابلہ کیجئے ۔ تو آپ کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ علامہ اردوز بان کا بہترین اور پاکیز و فدات رکھتے مقابلہ کیجئے ۔ تو آپ کوصاف معلوم ہوجائے گا کہ علامہ اردوز بان کا بہترین اور پاکیز و فدات رکھتے مقادر وہ ان ناموران ادب سے کی صورت بیں بھی کم نہ تھے۔ جن کی تحریریں ملک سے خرائ ادب نے ان کے اردوادب کے متعلق جو بچھ کہا ہے ادب سے پہلے ان کے اردوادب کے متعلق جو بچھ کہا ہے سب سے پہلے ان کے خیالات کو چی کرتا ہوں۔

عثانى كاردوادب برابل علم وادب كحفيالات جهانديده اديب

ادارہ فروغ اردولا ہورجس نے کہ مولاتا کے بعض مقالات مثلاً الاسلام اعباز القرآن العقل الاسلام اعباز القرآن العقل الروح فی القرآن کوایک جگہ جمع کرکے چھا یا ہے اوران کے اول میں ایک مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ مولانا کواردوک جہا عدیدہ اویب کے نام سے یادکرتا ہوالکھتا ہے:۔

"علا کی جماعت سے باہر بہت کم اصحاب کواس خوشکوار حقیقت کاعلم ہے کہ حضرت علامہ (شبیر المحمانی) محض خطبہ و تقریر پر بی اکتفائیس کرتے تھے بلکہ آپ نے دیلی مسائل اور حکست وظلفہ کے الاحمانی خطبہ و تقریر پر بی اکتفائیس کرتے تھے بلکہ آپ نے دیلی مسائل اور حکست وظلفہ کے تکات پرایک جہا تدیدہ اورا یک پختہ کار حکیم کی حقیبت سے تلم الحجایا ہے"۔ (تعادف مثالات ہوانی)

#### سلاست وفصاحت

ابوسعید صاحب بزی ایم اے مرحوم سابق ایدیٹر اخبار احسان نے اپنے آرٹیل میں موصوف کے اردوادب پرحسب ذیل الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے:۔

"علا ك صف على آب ان چنداكار على محلى نمايال حيثيت دكھتے تنے جودت كى زبان على سلاست و فعادت كے ساتھ عام فيم طريقے برموثرا عماز سعاينلاني النسمير بيان كر يكتے تنے"۔ (اس ن مورد) درمون اور

# اد بي شُكَفَتَكُى

مولا ناعبدالما جددریابادی نے آپ کی تغییر کی اردوز بان کے متعلق ککھا:۔ ''زبان اور طرز بیان نہ خنگ نہ مفلق نہ مولو یا نہ بلکہ عموماً سلیس قلفتہ اور جا بجااد یبانہ''۔ (مقدر ترآن کریم ملیور بجور)

#### متانت وبلاغت

ای تغییر کی اردوزبان سے متاثر ہوکر مفتی کفایت اللہ صاحب وہلوی نے تحریر فرمایا تھا:۔'' معارف قرآ نیدکواردوزبان میں اس خوبی خوشنما کی شکفتگی متانت سلاست فصاحت بلاخت کے ساتھ منعیہ جمود پر لانا حضرت مولانا شبیراحمرصاحب عثانی بی کا حصہ ہے''۔ (مقدر قرآن کریم ملور بجور)

# شوخی اور کہنگی کے درمیان

حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب علامہ کی تحریر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔
"تحریر کا ایک خاص رنگ تھا جس میں نہذمانہ حال کی بے قید شوخی تھی نہ قدیم طرز کی کہتگی۔
حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے طاجلار مگ تھا جو آپ کی تحریر کا نمایاں پہلوتھا۔ بلاغت
کلام کلام پر بری تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو ائیل کرتی تھی "۔ (رسالہ دراحلیم او کی دوروی س)

### اوني جامعيت

ای مقالہ میں قاری صاحب دوسری جگہ تھے ہیں:۔ "تحریری فلکنگلی مسلم تھی ایک بی مضمون کی آ دی لکھتے اور اس کووہ تلم بندفر ماتے تو ان کی تحریر کی شکفتگی سب پرنمایاں رہتی تھی۔ بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت شکفتگی اور بلاغت کوخود ان کے اکابر بھی مانتے تصاور اس کی کانی واود ہے تھے۔''

انگریزی ساخت کی اردومولا نامحمعلی جو ہرکی رائے

حضرت على كى اردوكى ساخت الكريزى طرزكى موتى تقى اورمولا نامخى على جوبركودل سے بھاتى تقى -جس

کی دیدیتی کمآپ کی الدوکار جمائکریزی جی آسانی سے بوسکا تھا۔ چنانچ سلیمان ندوک مرحوم لکھتے ہیں۔
"مولانا شہیر احمد عثانی کی تحریب صاف شستہ تھی اور اس عصر کے ایجھے لکھنے والوں کے لئر بچرکوفور سے پڑھا تھا اور اس سے فائد واٹھا یا تھا۔ جمعیت وظلافت کے جلسوں بیس علماء کی بعض تجویزوں کی انگریزی بنانے بی بوئی وقت ہوتی تھی اس موقع پر جمرعلی مرحوم نے کہا تھا کہ مولانا شہیر احمد صاحب کی عبارت کی انگریزی بنانے بیں بوئی آسانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کا ماخت شہیر احمد صاحب کی عبارت کی انگریزی بنانے بیں بوئی آسانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ کوئکداس کی ساخت انگریزی طرزیر ہوتی ہے کیونکداس کی ساخت انگریزی طرزیر ہوتی ہے کیونکداس کی ساخت

یوں تو علامہ کے اردوادب میں بلندی کا اعتراف بہت سے الل علم وادب نے اپنی تحریروں اور تقادوں کی اور تقادوں کی اور تقریروں میں کیا ہے لیکن ہم نے ان میں سے بقد رضرورت چندعلاء ادبا سحاتی اور تقادوں کی را کیں ہیں گردی ہیں۔ تا کہ میرے خیالات کے لئے سہارے کا کام دیں اور بھے رکھش عقیدت کی تقیدیا کتاب المدائح کا الزام عائمہ نہ کیا جا سکے لیکن اپنی اور قدکورہ الل علم وادب کی تا تبدیل حضرت علی کی ادبیت اور وجوہ او بیت پر سیر حاصل تبعرہ کرنا ضروری ہاور بحثیت علمی سوائح نگار کے میرافرض ہے کہ ہیں ان کے اور بھی جو اور جو کہ تا می کے کوشوں میں مستور پڑے ہیں منعیہ شہود پر کے میرافرض ہے کہ ہیں ان کے اور تقید کے ساتھ پیش کروں لیکن اس سے پہلے ایک وجی الجھن کو سلوں اور ان کے ادبی ارتقا کو تاریخ اور تقید کے ساتھ پیش کروں لیکن اس سے پہلے ایک وجی الجھن کو سلومان کے النہ ایک ایک انجان کی اور اور ان کے ادبی ارتقا کو تاریخ اور بیا تا ہوں کہ آیا آپ کے لئر پیرکوادب سے سی درجہ کا تعلق کو سلومان نے ایک ایک ایک وہ بی سے انہیں۔

اسلاميادب

موصوف کے اولی سلسلے میں بیامرد کچیں کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہے کہ آپ کا ادب عموی طور پر ایک ایسا ادب ہے جس سے غرب اسلام کے نظریات کی تر جمان کی گئی ہے اور جس کو اسلامی ادب کہا جا اسکا ہے۔ آپ کی نٹر نگاری اور انشا پروازی غربی حقائق کو فلسفہ اور حکمت کے رنگ میں ادبیانہ اعداز کے ذریعہ چیش کرتی ہے اور اس فتم کی تحریریں بھی جو خواہ غربی یا اصلامی اظلاقی یا سیاسی موں جبکہ وہ دلوں کو ای کرنے اور چونکا دینے والی موں اہل یورپ کے نزد یک

اوب کی ایک شاخ میں۔ پروفیسر می الدین زورانی کتاب"روح تقید" میں اوب اوراس کی قسمول کے سلسلے میں لکھتے ہیں:۔

''الی تحریری (بھی ادب کا بر میں) جوانسان کی فطرت کی تہذیب ونز کید میں مدودی ہیں مثلاً۔ ا۔ وہ تحریریں جن کا مقصد در تی اطلاق ہوتا ہے۔ ۲۔ وہ تحریریں جن کا مقصد تبلیغ ند بہب ہوتا ہے''۔

اس لحاظ سے علامہ کی تحریریں جو غرب کو خاص رنگ میں چیش کرتی ہیں اوب میں شامل ہیں۔اورای لئے آپ اسلامی اوب کے زیروست ترجمان ہیں۔

ادب کی تعریف اورادیب

پروفیسرمی الدین زور نے ادب کی تعریف میں مختلف یور پین اور ایشیائی مصنفین کے نظریے چیش کتے ہیں ان میں سے جان مار لے کی کتاب "اون دی سنڈی آفٹ سٹریچڑ" کا حوالہ وے کرادب کی تعریف چیش کی ہے۔ مار لے نے ادب کی تعریف میرکی ہے:۔

"ادب میں تمام کتابیں وافل ہیں .... جن میں فاق صدافت اورانسائی جذبات پروسعت قلب اورانسائی جذبات پروسعت قلب سنجیدگی اور طرز بیان کی دلچیہیوں کے ساتھ بحث کی تمی ہوئے۔ (جدن در لاہدن ہوئے اور انسانی اور ایس کے نظریہ کے ماتحت علاسے تانی کا تمام لٹر پچر فلق معدافت مار لے کی اوب کی تعریف اور ایس کے نظریہ کے ماتحت علاسے تانی کا تمام لٹر پچر فلق معدافت اور انسانی جذبات پروسعت قلب سنجیدگی اور طرز بیان کی دلچسپ بحثوں سے بھرا پڑا ہے۔

ایک اورتحریری قطعدادب کی تعریف می طاحظه بو: -

''نہم ادب کی ایک موٹی می تعریف کرنے پر اکتفا کرتے ہیں بینی وہ ان کارناموں پر شمتل ہوتا ہے (خواہ وہ نٹر کے ہول یانقم کے ) جونخیل کی پیداوار ہوتے ہیں قوم کی حتی الامکان زیادہ تعداد کو بہ نسبت عملی اثر ڈالنے یا تربیت دینے کے زیادہ خوش رکھتے ہیں اور بہ نسبت خاص خاص کے عام معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں''۔ (بسد بمارے نائے ہو)

ادب کی ندکورہ تعریف سے میرامقصد حل ہوجاتا ہے جس کے بعد ہرتنم کی اخلاقی اور ندہبی تحریریں ادب کے خمن میں شامل ہوجاتی ہیں۔

شخ اویس نے علم اوب پر بحث کرتے ہوئے تعریفات الجرجانی ہے حسب ذیل تعریف کواخذ کیا ہے۔ "ادب اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعیانسان غلطیوں سے نج سکتا ہے"۔ (روح عند) چنا نجی عرب کے علمائے معانی نے ادیب کو بارہ علموں سے روشناس ہونے کی قید لگائی ہے جن مي ے آ تھاصولى بين اور جارفروعى:

اصولى: مرف مخواصمة ألغت قانيه عروض معانى وبيان-

فروى: علم الخطأ انشاء شعراور تاريخ

عثانی کا غداق علمی ان سب علوم سے خط وا فرر کھتا ہے جیسا کہ ان کی خالص اولی مجالس اور تصانیف میں میرنگ امجرتا ہوا نظر آتا ہے۔

ادب کی تعلیم می نظم و نثر دونوں کوشامل کیا گیا ہے۔ چنانچداد یباند نثر کے متعلق جو تنقید نگاروں نے فیصلہ کیا ہے اس کا ماحصل میرے کہ:۔

"بربہترین نثر کی علامت ہے کہاس کو پڑھتے وقت آ واز میں مدوج راورولآ ویزی پیدا ہو۔ (جو
فطرت اوراد بیات کی برفضا کی خوبصور تیوں میں زیادتی کرنے کا اصلی سبب ہوتا ہے ) اور بیدوج زراس
وقت پیدا ہوسکتا ہے جبکہ مصنف کے حساسات وجذبات میں بھی اس کے لکھتے وقت تلاظم پیدا ہور ہا ہو۔
"براعلی نثر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دہ قاری کو ایک خاص وجی اور وجدائی فضا میں
منتقل کردیتی ہے اس فضا میں اخلاق وروحانیت کی حقیقیں جس قدرزیا وہ ہوں گی اتنا ہی اس نثر کا

جدید تغید کی فرکوره بالاروشی میں اور آئنده کی قدیم تغید کی رہبری میں علامہ عمانی کی تصنیق تخلیق عبار نیس آپ کے ذوق ادب پرخودا بنی ادبیت کا خوش گواراثر قائم کر سکیس کی۔ ان کی عبار تیس قاری کوایک خاص وشی اور وجدانی فضائی نضائی کردیتی بیں ان کو پڑھتے وقت مقینا آواز میں مدوج راورد ل آویزی پیدا ہوتی ہے۔

قديم وجديد تنقيدون كامعيار

تنقید کے پہلوؤں پراگرآپ فورکریں گے تو سب کا خلاصہ آپ یہ یا کیں گے کہ ہمیں کی اوب میں ان لطافتوں کی تلاش ہے جس ہے ہمیں سے لطف حاصل ہواورہ جدان سے اورڈ وق سلیم کوائل کی اوبیت انہل کر سکے اور زبان سے بڑھ کریا آ تکھوں ہے دکھے کردل میں اوب جگہ حاصل کرتا چلا جائے۔ یا تنقید سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ کی اوب کے نقائص اور عیوب سے نقاب اٹھائی جائے تاکہ ضمیح اور نصبح اور نسخ اوب کے الحاصل تنقید کا مقصد حسن وقع کا تجوید کر کے اوب کوصاف اور خالص عمد ہ اور لطیف بنانا ہے اس لئے نصرف اوب بلکہ ہر چیز کا حسن حسن فراق پر موقوف ہے۔ جب ایک چیز آ تکھوں کو موزوں اور مناسب نظر آتی ہے اور ذوق سلیم اس کو حسین جھتا ہے تو ہی تقید کا سب سے بہتر معیار ہے ہی دوساوں وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بول کا قیا کی جامہ پہتاتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بول کا قیا کی جامہ پہتاتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بول کا قیا کی جامہ پہتاتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بول کا قیا کی جامہ پہتاتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بول کا قیا کی جامہ پہتاتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں بہتر معیار ہے ای حسن معیار کو ہم تو اعد وضوا بول کا قیا کی جامہ پہتاتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں

## لیکن ده تمام اصول ای دوق ملیم کے نقط پر جا کرفتم ہوجاتے ہیں۔ علامہ کا اولی ارتقا

کسی شاعر یا نشر نگار کی فطرت خوداس کی بہترین استاد ہوتی ہے وہ خض ادب اور شاعری بیس کہی کامیاب نہیں ہوسکتا جس کی طبیعت بیس قدرت نے اوئی مادہ ندر کھا ہو۔ علامہ بھی قدرت سے ادب کی سلیقہ شعار طبیعت لے کرآئے تھے۔ طالب علمی کے ذمانہ ہے ہی اچھی اور بری لظم و نشر پر تنقید کرنے کا مادہ موجود قعا۔ پہند یدہ عبارتوں اور جملوں کو جہاں دیکھتے اوائل عربی نوث کر لیے اور پھرا بی تحریب یا تقریبے میں استعمال فرماتے آپ کے دفیق خاص حضرت مولانا محماد الدین صاحب شیرکوئی نے ان کی اوئی و گھی کی ابتدائی تاریخ آپ کے دفیق خاص حضرت مولانا محماد کی میں استعمال فرماتے آپ کے دفیق خاص حضرت مولانا محماد کی اوئی میں جمال بیان کی ہے اور مولانا عموی کے گذشتہ بیان میں بھی ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا کیا ہے طالب علمی کے ذمانہ کی ہو دو تھی ترقی کرتی رہی چنا نچہ مولانا سیدسلیمان عموی نے اپنے مضمون میں حضرت الجمنوں میں برابر حصہ لینے رہنے تھے چنا نچہ مولانا سیدسلیمان عموی نے اپنے مضمون میں حضرت المجمنوں میں برابر حصہ لینے رہنے تھے چنا نچہ مولانا سیدسلیمان عموی نے اپنے مضمون میں حضرت المجمنوں میں برابر حصہ لینے رہنے تھے چنا نچہ مولانا سیدسلیمان عموی نے اپنے مضمون میں حضرت عمانی کیا ہے اور کیا راز قاکا اس طرح جورت بھی مہم پہنچا ہے کہتے ہیں:۔

" المندونون درسگاہوں کا ذریس زمان تھا۔ دارالعلوم عدوہ بین بیرے ساتھ میرے ایک عزیر دریے ہے ہے

زماند دونوں درسگاہوں کا ذریس زمانہ تھا۔ دارالعلوم عدوہ بین بیرے ساتھ میرے ایک عزیر دریہ د

ہم وطن (مولوی سید محرقا ہم صاحب ظف الرشد مولا نا شاہ جل حسین صاحب ظیفہ شاہ فضل الرحن
صاحب نے مراوۃ بادی و تعفرت مولا نا شاہ ندا داللہ صاحب مہا جرکی رحم ہم اللہ تعالیٰ رفتی درس تھوہ
اپنے والد کے تقم سے عددہ چھوڈ کرد ہو بند پطے کے تھے۔ ان کوطالب علموں کی انجمن سازی اور دفتر
داری کا بڑا اچھا سلیقہ تھا چنا نچہ دیو بری بی کی انہوں نے اس سلیقہ کا ثبوت دیا اور دیو بند جی طالب
علموں کی تقریر وقریر کی ایک انجمن کی بنیا و ڈائی مولا نا شیم احرصاحب جوان دفوں انہی کی عرکے
طالب علم تھا در تقریر کی ایک انجمن کی بنیا و ڈائی مولا نا شیم احرصاحب جوان دفوں انہی کی عرکے
سے مولوی قاسم سے بھی ان کی محب تھی مولوی قاسم نے عددہ دور یو بند کو طال عابا۔ وہ میرے خطوں
سے مولوی قاسم سے بھی ان کی محب تھی مولوی قاسم نے عددہ دور یو بند کو طال عابا۔ وہ میرے خطوں
سے مولوی قاسم سے بھی ان کی محب تھی مولوی قاسم نے عددہ دور یو بند کو طال کی دونوں ایک
مضاحی نا جوالے کی ایک دوسرے سے دافق ہوگے۔ بیدہ دور انہ تھا در میرا تذکرہ ان سے
دوسرے سے آشا اور ایک دوسرے سے دافق ہوگے۔ بیدہ دور انہ تھا جب دیو بند سے 'القاسم' اور
شیم دور سے نالندوہ' نگل رہا تھا اور ہم دونوں کے مضاحین اپنے اپنے ہو ہی شکھ تھے اور چھیتے
شدی دور سے نالندوہ' نگل رہا تھا اور ہم کی تعلق سے گھوں کے مضاحین اپنے اپنے ہو ہے شی نگھتے تھے اور چھیتے
شدہ بی زمانہ میں مرحوم کی تعلق سے نکھوں آئے تو درسہ جی جھے سے طفے آئے۔ بید میری کان کی

طالب علمانہ ملاقات کا پہلاموقع تھا۔ بیغالبًا میں 19 ہے گی بات ہے۔ (معارف اپریں 190 ہے 190) مولانا ندوی کی اس تحریر سے علامہ کے او بی ذوق وشوق تحریر وتقریر کے فطری ذوق اور طالب علمی کے زمانہ میں تحریر وتقریر کی انجمنوں میں حصہ لینے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

اولي اورخطاني خدمات

میسالید یا ۱۰۹۸ میل ای المالی میل آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اور دارالعلوم میں آپ نے تعلیم ویل مروع فرمائی بعدازال کی عرصہ فتح پوری کے مدرسہ میں رہ کیکن جلد ہی آپ کو والیس با الیا کیا۔
و بو بند تی تی نے کے بعد آپ کی تحریر و تقریر کے کمال کے باعث دیو بند کے طلبہ بمیشتر تحریر و تقریر میں آپ کو سر پرست بناتے ۔ آپ نے اس سلسلہ میں دارالعلوم کی بہت بوی خدمات انجام دیں۔
آپ طلبہ کو تحریری اور تقریری سلیقہ شعاری کے فتیب و فراز بتاتے ۔ مولا نا احسان اللہ خان صاحب تاجور نجیب آبادی مرحوم فاضل ویو بند سابق پر و فیسر دیال علی کالمج لا ہور نے بچھ سے فرمایا کے '' میں تاجور نجیب آبادی مرحوم فاضل ویو بند سابق پر و فیسر دیال علی کالمج لا ہور نے بچھ سے فرمایا کے '' میں کا بین مولا ناشیر احمد صاحب عثانی سے پڑھیں اور صفر ۲ ساب ہو ہے کہ میں اور واور کا مسلم شریف حمد الدی تعریر سے زمانہ میں آپ بی کی سر پری میں تقریر و تحریر کی الجمنین قائم ہوتی تھیں اور واور بھی بھی اردوا داب کا قیمن اور می بیدا ہوا۔ ان کی تحریر میں ایک ورجہ کی اور باخضوص مولا تا خیم اور اور باخضوص مولا تا خفظ الرحمٰن کی ذات سے پہنچا ہے اور انہی کی تا چرتھی مولا تا قاری محمد طیب صاحب مفتی محمد شیخ صاحب و غیروان کی تحریر وں اور تقریروں سے بہت فیضیاب ہوئے ہیں۔

القاسم كى مضمون نگارى اور مقصدادب كى خدمات

۱۳۱۸ مطابق الوام من جب علامه فقح پوری سے دارالعلوم بلا لئے گئے تو آپ نے القاسم "کے لئے مفامین لکھے شروع کئے" القاسم" کا جراد ہو بندسے حضرت ش البندمولا نامحود حسن صاحب اور حضرت ش البندمولا نامحود حسن صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی کی زیرمر پری ۱۳۱۸ھ مطابق الواء میں شروع ہوا۔ چنا نچراس کا سب سے پہلا پر چہ شعبان ۱۳۲۸ھ کوشائع ہوا۔ اس ماہنامہ رسالہ میں علامہ عنانی کے بمثرت مضامین شائع ہوئے جن کی تفصیل ہے ۔۔
میں علامہ عنانی کے بمثرت مضامین شائع ہوئے جن کی تفصیل ہے ۔۔
ار قرآن کر بم میں تکرار کیوں ہے۔ (القاسم شوال ۱۳۲۸ھ جلد نمبراص ۲)

۲۔انتقل والنقل جو کتابی شکل میں جیپ چی ہے۔ (آغاز القاسم سے بالا قساط دی نمبروں میں بیمضمون شائع ہوااور آخری دسویں قسط رہتے الثانی ۱۳۳۳ ہے میں شائع ہوئی) ۳۔روز ہ کے متعلق بعض آبات کی تغییر (القاسم ذیقعدہ ۱۳۳۶ ہے نبر ۴ جلد نمبر ۴) ۴۔انقاق وہمدر دی کا ایک نیاسیق (القاسم ذی الحجہ ۱۳۳۹ ہے مجلد نمبر ۲)

۵۔الدارلا خرہ تمن مشطول میں جومیرٹھ کے جمعیۃ الانصار کے جلسے میں لکھ کر علامہ نے پڑھا تھا۔(القاسم جمادی الاولیٰ رجب شعبان ۱۳۳۰ھ)

۲ \_ لطائف الحدیث کی تسطول میں (القاسم رنیج الاول استاج مناوی الاولی ۱۳۳۳ جو فیرہ)

۷ \_ معارف القرآن کی قسطول میں (القاسم جماوی الاولی استاج جلد نمبر ۱۳ نمبر ۱۰ جمادی الاخری استاج جلد نمبر ۱۳ شعراه تسطف میں القاسم جماوی الاولی استاج جلد نمبر ۱۳ شعراه تسطف می الاخری استاج جلد نمبر ۱۳ شعراه تسطف می استاج جلد نمبر ۱۳ شعراه تسطف می استاج جلد نمبر ۱۳ نسط نمبر ۱۵ قسط نمبر ۱۵ شعران ۱۳۳۱ ج

٨ \_ كمتوب فيخ الاسلام جزائر فليائن برعلامه عثاني كاتبعره (القاسم شوال ١٣٣١) ه جلد نمبره نمبره) ٩ يختيق خطبه فريقعد ٢٢ ١٢ ه جلد نمبره نمبره \_

۱۰\_ تحری واقعه ایوبند بجواب مولانا ایوالکلام آزاد (رمضان ۱۳۳۳ هی جلد نمبر ۱ نمبر ۱ اگسته ۱۹۱۵) ۱۱ مضمون وارالحدیث (ربیج اثانی ۳۵ ۱۳ هی جلد نمبر یمبر ۹) ۱۱ مصمون دارالحدیث (ربیج ۱۱ نام ۱۵ مینون ۱۱ نام ۱۹ مینون ۱۰ مینون ۱ م

١١- مديسديد (شوال ٢ سرسار جلد تبره شاره)

ان مضاین کےعلاوہ علامہ کی تقریظیں اور القاسم ہے متعلق کننی تحریری فرکورہ رسالہ میں شائع ہوئیں جوائی پوری اوبی شان ظاہر کرتی ہیں ان رسالوں کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقت بوقت القاسم کو ترتیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔
آپ نے وقت بے وقت القاسم کو ترتیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔

المحمود

تقریباً کو او می اس کے پروپرائٹر مولائ کے ایرادارت رسالہ المحدد شائع ہوا۔ اس کے پروپرائٹر مولوی عبدالا صدصاحب کینوی تنے مولائا عنائی نے بیدا ہوار رسالہ و بوبند سے حضرت فیخ البند مولائا محدد حسن صاحب رحمة الله علیہ کی یادگار میں نکالنا شروع کیا تھا۔ ہر نبر میں بحیثیت ایڈیٹر علامہ کامضمون ہوتا تھا۔ ہالخصوص خوارق عادات اور مجزات پرایک زبردست ادر جہا عدیدوادیب کی دیشیت میں آپ کے مضامین اس میں نکلتے رہے۔ جواسلام اورادب کی خدمت تھی۔

#### اعجاز القرآن

علامہ کی تصنیفات میں آپ کا مقالہ اعجاز القرآن قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور ادب کے مضمون پر خاص نظریات چی کرتا ہے اور قرآن کریم کی تغییر تو مرتا یا ادب بی ہے۔ فضص اور حکایات کو خالص ادب کا نام دینا اگر درست ہے قوقر آن کریم کے عبرت آموز ضول کی تغییر جوعلامہ کے قلم سے نگلی ہے یا گخصوص مور ہو یو سف اور موکی علیدالسلام کے واقعات وہ بجائے خودا خلاق اور اوب ہیں۔

#### مكا تنيب وخطوط

خطوط کو بھی اہل ادب نے ادب کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ اس همن بی مولانا کے خطوط علوم کے ساتھ ادب کا خصوص پائندر تک رکھتے ہیں جن کوان شاماللہ کی اجتماع شکل میں پیش کیا جائے گا۔

#### شاعرى

ان سب جنیقوں کے سوائے مولانا شعروشاعری ہے بھی عاجز نہ تھے بلکہ بوفت ضرورت آپ کی چیز ہے متاثر ہوئے ہیں تواشعار کی صورت میں بعض جگدان تاثرات نے شاعری کا جامہ پہن لیا ہے جن کا ذکر آئندہ اوراق میں کیا جائے گا سفتے میں آیا ہے کہ آپ کوشروع شروع میں شاعری کا شوق رہا ہے۔

ان امور فی نظم نظراگراشرا کیت کی تملیخ اور ترویج کرنے والا ادب ترقی پندیا اشراکیت پندکہا جاسکا ہے جس کا مقصد ایک خاص نظریہ کو ہوا دیتا ہے تو ایسے نظریات کی اشاعت کرنے والا ادب جو اسلام سے متعلق ہوں اسلامی ادب کے نام سے موسوم ہونا بہت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ چنا نچے علامہ مثانی کے اوب کو اسلامی ادب قرار دیتے ہوئے ہم آئندہ تبعرہ کریں مناسب ہے۔ چنا نچے علامہ مثانی کے اوب کو اسلامی ادب قرار دیتے ہوئے ہم آئندہ تبعرہ کریں گئے۔ میرامقصداس وقت آپ کے اوبی ارتفاعہ بحث کرنا تھی کہ آپ طالب علمی کے زمانہ سے کے رمیرامقصداس وقت آپ کے اوبی ارتفاعہ کے اور آپ کی تحریر بوں نے وہ پختی افتیار کرلی کہ وہ کے کرار دواوب جس مسلسل ترقی کرتے جلے گئے اور آپ کی تحریر بوں نے وہ پختی افتیار کرلی کہ وہ فرمائی ہی بھی اس کے اور اوب کا تعلق ہے۔ اسے ہم اب آپ کے سامنے استخاب کے طور پر پیش کریں گے اور ناقد اندا تھا تھی ہی اس کا تجویہ کریں گے نیز ان کی چھوٹی تھوٹی خود ساخت اضافی ترکیبوں روز مروں محاوروں اور خوبصورت قسیح و بینے جملوں کو پیش کرتے کے اعدان کی شری عیار تیں چیش کریں گے۔

# مركبات اضافى وتوصفي

علامہ کی اردو تحریروں میں ان کے موصوف وصفت اور مضاف الیہ سے ملے ہوئے ایسے مرکب الفاظ میں مے جو یقینا ان کے خود ساختہ ہیں اور ان کی ادبیانداور فطری ذوت کی ترجانی کرتے ہیں۔ عام طور پراس میم کے مرکب توصیحی یا مرکب اضافی جملے ان دقیق ولطیف اور وسیع معانی کی ترجمانی کے لئے اہل تھم کو ایجاد کرنے پرتے ہیں جو لمی لمی عبارتوں کے بغیر اوا ہونے مشکل ہوتے ہیں۔ عالب کو بھی بقول ڈاکٹر عبد الرحمٰن بجنوری ہی کرتا پڑا ہے۔ چنانچے عالب نے جو بہت کی ترکیبیں ایجاد کی ہیں ان میں سے چند سے ہیں مثلاً آشوب آگی افس ریک موج خرام یار ولفر ہی اعداد تعقیل بین خلوہ زار آتی دوز ج ہی اعداد بوئی ہمت ماہ نیم ہاہ مہر شیمروز وغیرہ وغیرہ علامہ کی تصنیفات میں بھی الی ترکیبیں حسب ذیل ہیں:۔

براين نيرة تؤيرد بانى فراست صاوقة انوارد حمت البيار يوبيت عامه

مصالح بحویدیهٔ امراد کونیهٔ صفات جمالیدو قبریهٔ نصوص مستقیدهٔ اکثریت غالبهٔ اسباب عادیهٔ اباحت مرجوعهٔ تارکی مختابه کصث مخت نظری درنظری اسرار کهریا ئیدروجیهٔ هنون بشرید

## مولا ناعثاني كاأيك ذومعني اورعجيب لفظ كااستعال

مولانا عثانی نے "ماکان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب" کی تغییر میں ایک ایسانفظ تحریر فرمایا ہے کہ قیاس کہتا ہے کہ اس سے پیشتر کی مصنف کا تصور بھی اس لفظ کے استعال کی طرف نہ کیا ہوگا۔ لغوی اوراد نی نزاکت و لطافت اے بی نہ کیس تو اور کس کو کہیں۔ فرماتے جین:۔

"باقی تجاب والی صورت چونک بالکل ناور بلکداندر تھی اس لئے عائش کی حدیث میں اس سے تعرض بین کیا گیا"۔ (قرآن مجدملومدید بریس ۱۳۳۰ن۷)

راقم الحروف نادر بلکدا عدر کے تکڑے کود کیے کر پھڑک اٹھااور یقین ہے کہ عثانی صاحب بھی اس کو لکھتے وقت جھوم گئے ہوں کے چنانچے لفظ اندر پرآپ نے حرکات بھی لگائی ہیں۔

جس طرح عربی میں طالم سے اظلم اور جائل سے اجہل اسم تفضیل کے صینے ہیں ای طرح تا در سے اندراسم تفضیل ہے بمعنی زیادہ تا در دوسری طرف اردوز بان میں اندر کالفظ عام سنتعمل ہے جس کے معنی ''میں'' کے ہیں۔اب جاب اورا تدردونو لفظوں کے اجتماع کا منظر ملاحظہ ہو۔ تجاب

#### اندرد بنكا تقاضا كرتاب القدر عزور قلع -

#### محاورون اورروز مرون كااستعال

چونکہ علامہ کی طبیعت میں ادبی جولانی اور ذوق لسانی کی تنویر موجود ہے۔ اس لئے محاورہ اور روزمرہ کی زبان میں خوش سلنفگی کے ساتھ ہے ساختہ جگہ المانی کی تنویر موجود ہے۔ اس لئے محاورہ اور مورد میں استعمال ہوئے ہیں۔ جمرت بیہ کے تغییر ایک تقداور محل جن میں ہے ساختہ محاور ہے اور دوزمرے لاتے ہیں۔ کہ متین مضمون ہے لیکن علامہ قرآن کی تغییر میں المی تمیز سے محاورات اور دوزمرے لاتے ہیں۔ کہ زبانی ذوق پھڑک المحت ہے اور آن کریم کی تغییر میں المی تمیز سے محاورات اور دوزمرے لاتے ہیں۔ کہ زبانی ذوق پھڑک المحت ہے اور ترآن کریم کی تغییر میں المحت و متانت میں کوئی رخنہ پیدا ہوئے ہیں یا تا اللہ المحت میں المحت میں المحت میں المحت میں المحت میں المحت ہے۔ است میں منہ چھیرد ہے۔ اس استور کی منہ چھیرد ہے۔

٣- چندروز ميں پنة چل جائے گا كرظالموں كا اونث كس كروث بينستا ہے۔

٣- (كافر) دنياكى چندروز وزندگى اور فانى ئيپ ئاپ بى كقبله متعمود هم را كرملى جدوجهد كرتا ہے۔ ٥- چند كنتى كة دميوں في امر بالمعروف كى كچھة واز بلندكى كر نقار خاند يس الموطى كى صداكون سنتا تھا۔

٢ منسرين نے بہت سے درمياني قص نهايت دروانكيز اور رفت خيز ييرائ من (يوسف

عليدالسلام كمتعلق )فقل كئ بي جنهين ك كريقركا كليجموم بوجاتا ب-

عدادهر عصلمانول في وهاوابول دياآخر بهت سے كفار كھيت رہے۔

٨ ـ بيحالات د كيه كرمشركين مكه نے خوب يغليں بجائيں \_

9۔ تم بے سروسامان قلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کر بھش تمہارے زور بازوے کا فروں کے ایسے ایسے منڈ مارے جاتے۔

۱۰۔ بیکفاریبال ڈیٹیس مارتے ہیں مگروہ وقت قامل دید ہوگا جب بیلوگ بحشر کا ہولتاک مظرد کھے کر گھبرائیں گے۔

ا ۔ بعض احکام میں ( بنی امرائیل نے ) اپنے تغیرموی علیہ السلام ہے بھی کے جی گی۔ ۱۲۔ کتنی بی ہد بخت قو میں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جا چکی ہیں۔ جن کا تام دنشان صفحہ مستی ہے مث کیا۔ آئ ال کے پاؤں کی آ ہٹ یا ان ان تر اندوں کی ذرائی بھتک بھی سائی ہیں و ہیں۔ اس محت کیا۔ آئ ال کے پاؤں کی آ ہٹ یا ای تیا ہی جا وک کی درائی بھتک بھی سائی ہیں و ہی ۔ اس محت کیا۔ آئ ان ( منکرین ) کو بھی کوئی ایسا ہی جا وکن عذاب آ گھیرے جو چیٹم زدن میں سالے مکن عذاب آ گھیرے جو چیٹم زدن میں

تبن نبس كرواك" - (تغيرهان)

ندگورہ بالا خط کشیدہ اور ان کے علاوہ بہت سے روز مرسے اور محاور اے عثانی کے نوک زبان وہلم بیں جو بے سماختہ تحریروں میں تھلتے ملتے چلے آتے ہیں۔ انجی محاوروں پر محرانی اور انہی روز مروں پر کنٹرول اور خوش سلینفکی کے ساتھ ادا کے باعث کو کی محض او بیت کے کمال سے متصف ہو کھنے کا اہل تر اردیا جا سکتا ہے۔

مولا ناعثاني اورمولانا نذمر احد د بلوي

بیتمام روزمرے اور محاورے مولانا کی تغییری عبارتوں سے لئے مجے ہیں۔ ان میں غور سیجئے اور دیکھئے کہ انہوں نے کس طرح تغییر میں ان کو کھیایا ہے کہ ایک روز مرہ یا محاورہ بھی ان کی عالمانہ اور مفسرانہ شان کو کرنے نہیں دیتا لیکن مولانا نذیراحدے متعلق ناقدین کا خیال ہے کہ:۔

"مولوی تذیراحمراکشر دفعه خیالات کی رو کے ساتھ اس طرح بہہ جاتے ہے کہ دائن اوب ان کے ہاتھ سے چھوٹا پڑتا ہے اور بھی واقع ہے جس کی بنا پر ندم رف ادبیت کا فقد ان ہوجاتا ہے بلکہ عالم اندشان بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ نہایت بجیدہ اور ثقتہ بحث میں بھی وہ نداق اور عامیانہ اسلوب بیان استعال کرتے ہیں مثلاً اپنی ایک زیروست غربی تصنیف" الحقوق والفرائفن" کووہ اس طرح شروع کرتے ہیں :۔

سمى نے كيا الحيى باون تولے باؤرتى كى بات كى ہے كہ من عوف نفسه عوف ربه الى طرح الاجتهاد "كے چند جملے لما حظه بول: -

"ای اثناء میں اتفاق سے مجھ کوتی آئے تھی اور مسبلوں تک نوبت پیٹی ۔علالت کی حالت میں جو کو بیٹی ۔علالت کی حالت میں جو کو بیٹی اگر میں اس بیاری کی حالت میں مرکبا۔ تو کئے کی موت مرائم تم اپنی ہستی کو کیوں بھولئے ہو۔ تو گدھی کہار کی تجھے رام سے کوتھ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔

" بی وہ امیازی فرق ہے جو بڑھ جانے کے بعد تقص کی شکل بین نمودار ہوکرنڈ ریاحد کے نہ صرف بنجیدہ مباحث بلک قرآن نٹریف کے ترجمہ بیں موردالزامات رہا" (جو برمنوری ۱۳۵٬۳۳۳)

مولا نا عثمانی اور مولا نا نڈ ریاحد کے محاوروں کے استعال بیں بید بات ضمناً سائے آئی ہے اب قاری مولا نا کے روز مروں اور محاوروں کے استعال بیں نقابت اور اور بیت نیز" عناصر خمسہ اردو" کے ایک فرومولا نا نڈریاح کوخودد کھے لیں جھے ہو لئے اور تو لئے کی ضرورت نہیں۔

# فصيح وبليغ جملےاورشهرت يافتة اقوال

ابھی ابھی او برعلامہ کے ایسے جلے پیش کے گئے ہیں جن میں روز مرہ کاور واپنا تکھاراورائی بہارد کھار ہاتھا۔ اب ایسے جلے یا مختصر عبارتیں ہدینظر کروں گا جوائی لسائیت کھست فصاحت اور بلاغت کے رنگ میں نظر فریب معلوم ہوتی ہیں اور جومولانا کے مضامین خطبات یا تصنیفات میں ادیبانہ فطرت کے ماتحت ان کے قلم سے لکلے ہیں:۔

ارمخرصادت کی خبر کے موافق بید نیا بھی لیک آخری سنجال کے کردا گی اجل کولیک کہا گ۔ (اجدا ترآن) ۲۔ اس بیسویں صدی میں ابن علمی اور جعفر صاوق کے جانشینوں نے پھرایک وفعدا پی تاریخ دہرائی (خلبا ماکر)

سدندگی کاسطویل عرصه بی جودوس الوگول کے لئے عمواً نفسانی جذبات کی انتہائی بنگار خیزیوں کے الئے عمواً نفسانی جذبات کی انتہائی بنگار خیزیوں کے اٹھا تھ کرختم ہوجانے کا زمانہ ہوتا ہے کوئی معائد سے معائداور کرنے کر متعصب دخش بھی ایک ترف ایک شوشہ پ کی تخیرانہ صعمت اور خارق عادت عفاف ویا کہازی کے خلاف نقل نہیں کرسکتا۔ (۱۶):)

مع فلسطین ش میبونوں کی فتندسا مانیاں حشر پر یا کردی ہیں۔ وہ مقدی سرز بین آج و نیا کی سب سے بوی تفاقف سلطنوں کے نریج بیں کی سب سے بوی تفاقف سلطنوں کے نریج بیں کے سب سے باس محمسان بی عرب اٹی قستوں کو لول رہے ہیں (طبوعای)

۵۔اوس وخزرج کی ایک سومیں سالہ جنگ کے اثر ات کواسلام کی رہائی تا فیرنے ایک آن میں فتح کرویا تھا۔ (طبیلا ہور)

ا مسلم قوم سے بیتو قع برگز ندر کھے کہ وہ انگریز کی سنگل اور اضطراری غلامی کے مقابلہ میں انگریز اور ہندو کی ڈیل اور اختیاری غلامی کوئر جے دے گی۔

کے کل وہ (مسلم لیک) جو بچر بھی مگر عامد سلمین کی شرکت سے اے اپنامیح موقف اور صحیح مقام نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے لئے دوڑ وحوب کررہی ہے۔ آخر کا مگریس بھی تو اپ آغاز میں جو پچھٹی انجام میں وہ نہیں رہی۔ سے اپنام کلنے انزان ملا)

۸۔ ہندوستان بلکد دنیاش جوطرز حکومت آج رائے ہاس کی لیب میں طوعاً وکر ہاس آ رہے ہیں بہت مشکل ہے کدوریا کی موجود میں کھر کرز دامنی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ا کیکن کچونو لوگ فاموش رہے ہیں دیے اور کچھاس وقت بدورد تاک منظرد کھے کرکہوں کر دور میں کہ کھرکہوں کر دور کھی کہ کھری کے مسلمانوں می کی چھری کروڑ مسلمانوں می کی چھری سے دی کھیل کے مسلمانوں می کی چھری سے دی کھیل میں میں کہ اور سیاسی استقلال کی روح کوئیسی سنگدی سے مسلمانوں میں کی چھری سے ذرج کرایا جارہ ہے۔ بالکل خاموش رہنا کوارانہ ہوا۔ (یوناملک)

۱۰ مسلم لیک جس اصول پرائیش از ربی ہے وہ شرق اور عقلی حیثیت سے بے غبار ہے۔
۱۱ مسلم کا مقعمدا کیک ایک تو م کی تفکیل ہے جو وطن نسل رنگ اور چینے سے بالا ہو'۔
۱۲ مار دو پاکستانی عوام کو حمد کرنے کا واحد ذریعہ ہے (زمینداردا ہورموروس جن اسال)
۱۳ مار اگر پاکستان جس اسلامی وستورا پی اصلی شکل بس نافذ ندہ واتو حصول پاکستان کا مقصد

عَ فَت بوجائدًا - (حَدَد إِلَى الْمُعْرِفِينَ )

۱۱ انمرائیشن میں لیک بارگی تو ایک سچا اصول بمیشہ کے لئے وُن ہوجائے گا۔ (بیغام) ۱۵۔ دہ تو یہ کئے کہ اس نام نہا تو میت جمدہ کی تش فشال کے جگر میں جوز ہر یا مادہ اور آتھی لاواجوش مار ہا تھ تخریک پاکستان سے اسے جلد تکلفے کے لئے ایک ماستہ ہاتھ آ کیا۔ پاکستان نہ نما تو اس آکش فشال کے بے طعماور وُسِی بیانہ پر بھٹنے سے پورے وی کروڑ مسلمان اس کی لیسیٹ میں آجائے۔ (علیا ماکر)

۱۶ رسب سے زیادہ قابل تفریکداشتعال آگیز جموث اورسب سے بن کی اہانت آجیز دیدہ ولیری ہے۔ است نے اہانت آجیز دیدہ ولیری ہیں۔ کہ بہاں کے دس کروڑ فرز ندان اسلام کی ستعقل آو میت کا اٹکار کردیا جائے۔ (پیام کاند) کا ۔ ہواخوش کواراور موافق تھی ۔ مسافر جنتے کھیلتے آرام سے چلے جارہ ہے کے کہ ایک ایک ذور کا طوقائی جھڑ چلے لگاور جارد لیا کرف سے باتی کے بہاڑا تھ کرکشتی سے کرانے لگے۔ (تعیر دائی مراف سے باتی کے بہاڑا تھ کرکشتی سے کھرانے لگے۔ (تعیر دائی مراف میں)

۱۸۔ تموڑی دور جاکر کشتی کوطوفانی ہواؤں نے تھے رلیا۔ ناخدانے مسافروں سے کہا کہ ایک خدا کو پکارو یہاں تمہارے معبود کھی کام نہ دیکے تکرمدنے کہا کہ بھی تو وہ خدا ہے جس کی طرف تھے۔ بلاتے ہیں۔ اگر دریا بی رب تھے کے بدوں نجات نیس ٹل سکتی تو خطکی بیس بھی اس کی دیمیری اور اعانت کے بغیر نجات یا نامحال ہے۔ (تغیر)

اورآ فاب توجدار کے برمی افراد کام منتو ہیں گین اس فیٹم کی دون اکال کرنٹر میں الوں ہے۔
اورآ فاب توجدار کے بردے سے باہر لکل آیا۔ یا ابا تیل رحت تھی جس کے بادل جہت کے اورآ فاب توجدار کے بردے بردا ہے۔
اورآ فاب توجیدار کے بردے سے باہر لکل آیا۔ یا ابا تیل رحت تھی جس کی ہو جمال نے تھوق پرتی کے سیاد ہاتھیوں کے برشچے الا او ہے۔
اورآ فاب توجیداں کے برشچے الا او ہے۔
اورا تھیوں کے برشچے الا او ہے۔
اورا تھیوں کے برشچے الا او ہے۔
اورا تھیوں کے برشچے الا اور ہے۔

ان جملوں اور مختصر عبارتوں پرخور سیجے اور تقید جدید وقد یم کے نظریوں کوسا منے رکھ کر چراندازہ لگا ہے کہ عنانی کی اردو تحریر یہ کی سلیس و فکلفتہ اور دھلی ہوئی زبان رکھتی ہیں۔ آخری سنجالا لینا تاریخ دہرانا انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھا ٹھ کرختم ہوجائے کا زمانہ تلسطین میں صیبونیوں کی فتنہ سامانیاں اس محمسان میں عرب اپنی قسمتوں کو تول دہے ہیں۔ یکٹرے کتے سبک اور فیس ہیں۔

نمبرا بن متحدہ بندوستان اور کا تگریس میں اوغام واشتراک کے ابطال کی کیا بیاری دلیل دی ہے کہ ذہمن کے بدوں پر نقش ہو کررہ گئی ہے۔ ساتوی قطعہ عبارت میں مسلم لیگ کے سیح موقف کی معرفت اور ابتدا سے انتہا کے مرحلے تک رسائی اور انتظاب ما بیت کا کیا اچھا فو ثوا تارکر رکھ دیا ہے۔ خرض کہ تمام خط کشیدہ کلائے تھینے ہیں جو اپنی اپنی جگہ جڑے ہوئے ہیں اور فطرت انسانی کے بہتے ہوئے وہارے کارخ متعین کرنے میں ہے باکا ندا تدا ذر کھتے ہیں۔

# منتخب عبارتیں شوخی تحرمر کا خالص او بی رنگ

لدُوره صفحات میں مولاتا کی اضافی ترکیبیں روز مرے اور محاوروں کے استعال کا انداز آپ نے معلوم کرلیا ہے اب ان کی نظروں اور عبارتوں کو چیش کیا جا تا ہے۔ اس سلسلہ میں بتدریج ان کی طرز تحریر کی ارتفائی منزلیں الاسلام العقل وافقال اور دیگر بتدریج تصنیفات ہے معلوم ہو کئیں گی جن کا ابتدا میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور جن کی عبارتین علم الکلام کے باب میں ہمی گزری ہیں لیکن تاریج وزمانہ کی ترتیب سے میلے دہ ہو کرسب سے پہلے میں آپ کوان کے ایک پرائے مضمون کا مزار المنظم و دیوبتد کی وارائحد یث کی تغییر کے سلسلہ میں آپ نے کی طرف لئے چاتا ہوں۔ جو دارائعلوم دیوبتد کی وارائحد یث کی تغییر کے سلسلہ میں آپ نے مسلمانان بتدکوم توجہ کرنے کے لئے تکھا تھا۔ بیصنمون ۲۲ محرم ۱۳۳۵ ہوا کے انکھا ہوا ہے لیکن القاسم رکھ الگانی ورکی یادگار کہا جا سکتا ہے۔ اکھتے ہیں:۔

دو محتق وعبت کی بحث بین تم نے لیک مجنوں کے تذکرے پڑھے قیس وفر ہادی واستا نیں سنیں اور بہتو اٹی آ تھوں ہے دو تت جب شمع روش ہوتی ہے تو ہزاروں پروانے اپنی محمول ہے و کھے لیا کہ رات کے وقت جب شمع روش ہوتی ہے تو ہزاروں پروانے اپنی مجموفی چھوٹی چھوٹی جستیوں کوس اشتیاق اور ہے تابی کے ساتھ شمع کی لو پر فار کرتے اور تن من کوجلا والے جی لیکن تم کو عالباً بھی ایسے بروانوں کے دیکھنے کا اتفاق شہوا ہوگا جنہوں نے شمع کی آگ میں اسپے

آپ کواس کے جلایا ہوکہ وہ جلنے سے فئے جا کیں اور اس لئے فٹا کیا ہوکہ وہ پھر بھی فٹاند ہوں چمن میں خاموش بھولوں کے جلایا ہوکہ وہ بھر بھی فٹاند ہوں چمن میں خاموش بھولوں کے ارد کرد سینکڑوں وفعہ بلوں کے جیجے سے ہوں کے پراییا ایک دفعہ بھی نہ سنا ہوگا کہ شایدگل آو خود چیجا رہا ہواور شور مچانے والی بلیس ساکت وصاحت رہ کراس کے ایک ایک لفظ کو چن رہی ہول "۔ (معام مقالاً فائن ہے ایک لفظ کو

آ مے چل کرعلامدای معمون عل لکھتے ہیں:۔

' دعرب کے ختک ریکتانوں اور با آب دکیاہ پہاڑوں میں خداکی قدرت دیکھوکہ ایک غنیہ میں چنک ہوئی اور ایک ایسا پھول کھلا جس کی مست کردینے والی مبک کے سامنے مشک وگلاب کی جمی حقیقت شدہ گئی اور جب بلبلوں کے دماخوں میں اس کی مدہوش کردینے والی خوشبو پہنی تو انہوں نے جمع ہوکر خوب شور بچانا شروع کیا اس پر چنستان نبوت کا وہ گل سرسبد کو یا ہوا اور اپنے نفر طرب افزا سے سب کی زبانی خاموش کردیں پھر کیا تھا بلبلیں اس کے کن داؤ دی سننے کے لئے گردنیں جملا جما کراور پر سیٹ سمیٹ کر جیٹے تک اور جو لفظ بھی اس کی زبان سے لکلا اس کوا تھا لیا اور جو کلمہ جملا جما کراور پر سیٹ سمیٹ کر جیٹے تک اور جو لفظ بھی اس کی زبان سے لکلا اس کوا تھا لیا اور جو کلمہ بھی سنا اس کوو داول کی تحق پر کھولیا''۔ (افلام دیوان نو میان زوری میان وردی میان زوری میان اور دیوالمہ

علامدگی فرکورہ بالاحبارتی خالعی او بیت کا رنگ رکھتی ہیں اورادب برائے اوب کا نقشہ ہیں کررہی ہیں۔ جن سے ان کی اوبیت کا اعمازہ لگانا آ مان ہوجا تا ہے۔ فرکورہ عبارتوں کو پڑھنے سے گذشتہ تقید کے احتہارات وجذبات ہیں احتہار سے مدوجزر پایاجا تا ہے اور بھینا اس عبارت کو لکھتے وقت مصنف کے احسامات وجذبات ہیں حالم محسوں ہوتا ہے۔ اور بیدونوں عبارتی قاری کو ایک وجدانی فضا ہی تحقل کر دیتی ہیں۔ اور بھی ایک بہترین نام کی علامت ہے۔

#### رنگ استعاره

۹ ماری کوآپ نے دستورساز اسمبل ہیں بحیثیت رکن مجل جن الفاظ سے قرارداد مقاصد کی تائید کی وہ آپ کی ادبیت کا بہترین شاہ کارے۔ بیعبارت استعارے کرگ ہیں ان انظیر آپ ہا اسکا ابتدائی مخترصہ ویش فدمت ہے جوان کے آخری دور کی یادگار ہے فرماتے ہیں:۔

''یادر کھنے دنیا اپنے خودساخت اصولوں کے جس جال ہیں پیش بھی ہے اس سے نگلنے کے لئے جس قدر پوڑ پوڑائے گی ای قدر جال کے طلقوں کی گرفت اور بخت ہوتی جل جا کی ۔ اگرخور کیا جائے ویہ مہارک بادتی الحقیقت میری ذات کی طرف سے نہیں بلکداس ہی ہوئی اور مکل ہوئی کیا جائے ہوئی اور مکل ہوئی اور مکل ہوئی اور مکل ہوئی

روح انسانیت کی جانب ہے ہو خالص مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آزاور رقیبانہ ہوستا کیوں کے میدان کارزار میں مدتوں ہے پڑی کراہ رہی ہے۔ اس کے کراہنے کی آ دازیں اس قدردردائینز ہیں کہ بعض اوقات سنگدل قاتل بھی گھبراا شختے ہیں اورا پی جارحانہ حرکات پرنادم ہوکر تھوڑی دیرے لئے مدادا تلاش کرنے گئتے ہیں محرملاج وووا کی جنجو میں وہ اس لئے تاکام رہے ہیں کہ مرض کے اصلی سب ہی کوددااورا کسیر شفا مجھ لیا ہے۔

میر کیا سادہ ہیں بیار ہوئے جس کے سبب ای عطار کے لڑکے ہے دوا لیتے ہیں اس افتباس میں ایک حسن ہے جوالل ادب کی نگامیں بیٹا کرنے کے لئے کانی ہے۔ چنانچہ اخبارات نے اس کونمایاں حیثیت دے کر جھایا۔

علامہ کا یہ خطابہ قطعہ بہت ہی ولچیپ ہے جس کے استعادات اتداز نے عبارت بیں جان ڈال دی ہے۔ قوت ادب کانسلسل برابر کام کر دہا ہے۔ وہ اثبات مقصد کے لئے الفاظ اور طرز کا مناسب مقام تلاش کرتے ہیں ہوگل اشعار چیپاں کرنے کا بھی خاص شعور حاصل ہے۔ وجدان اور ذوق اس تقریر کی ادبیت کودل میں جگد دیے پر آ مادہ نظر آتے ہیں وہ اسلامی قانون کے بردوئے کارلانے میں مسلسل جدوجہد کے بعد کامیاب ہونے پر نہایت پرجوش قبی کیفیت سے دوجاں ہوگئے ہیں۔

معنوی حیثیت کاوقارقائم کرنے کے لئے عثمانی نے جس جوش حقیقت کی ترجمانی کوکام شرالانے
کی کوشش کی ہے دہ اس میں کامیاب ہیں۔ ان کا مقصد بیہ کرانسان کے خود بنائے ہوئے اصولوں
میں پسما تدہ اور پکی ہوئی روح کے لئے کوئی ماوہ نہیں۔ اس معنظرب روح کے لئے پورپ کا قانون سیح
در مال پیش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اضطراب روح کا باعث بھی تو بہی پور پین نظریات اور آئین ہیں
در مال پیش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اضطراب روح کا باعث بھی تو بہی پور پین نظریات اور آئین ہیں
اس لئے علاج ای سے طلب کرنا جو بیاری کے جراقیم ہوں۔ کہاں تک دانائی ہاں کے برعس خدائی

#### محاكات

عاکات کے معنی کی چزیا کی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس چزی تصویر آ کھوں میں پھرجائے بیصورت نظم اور نٹر دونوں میں تصور کی جاستی ہے۔علامہ کا کات میں بیطولی رکھتے ہیں اور ایوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری جی اور ایوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری کے وہ فی اور بھری پردوں پر مفتش ہوگئی ہے۔ آ ب ظہور اسلام اور بعثت محمدی مسلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تی ادر بعث محمدی مسلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تی ادر بحری بردوں پر مفتش ہوگئی ہے۔ آ ب ظہور اسلام اور بعثت محمدی مسلی اللہ علیہ وسلم کے دونت عرب کی حالت میں اور اسلام اور بعث میں د

"دیکے دنیا کی فعدا سی قدر بھیا کہ اورکیسی تاریک نظرہ رہی ہے۔ شیطانی طاقوں نے سی تدر پرے جمار کے جیں۔ اس والممینان کی ایک کرن می کی طرف نظریس آتی نیرودار یک مٹاوں نے دن کورات بنادیا ہے۔ ان بی خوفاک ایم جریوں میں وفعۃ کم کی بہاڑیوں پرایک چک دکھائی دی۔ رحمت کا بادل زورے کرجا اورکڑکا۔ و کیمنے والوں نے و یکھا کہ جبل النورکی چوٹی سے دنیا کا بادی اور شہنشاہ اکبرکا تیفیم اعظم چک کا موالورگر جمام واباران رحمت کو ساتھ لئے خرول اجلال فرمار ہائے۔ (عدمدار سادید)

اس اقتباس پرنظر ڈالئے اور ویکھے کہ الفاظ اور لیجہ بیس کس قدر شوکت و و بدبہ ہے۔ بلا کی روائی اور تسلسل ہے۔ عبارت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کو یا فضا بیس ارتعاش پیدا ہو کیا ہے طلوع آ فاب اسلام کے وقت کی تاریکی جہالت اور دعوت رسالت کی کیا اچھی کا کات ہے۔ مضمون و معنی اور کیفیت کے اظہار کے لئے الفاظ کا تناسب اور او بیت کی شان کو برقر ارر کھنے کے لئے کس معنی اور کیفیت کے اظہار می قطعاً میالفہ بیس ۔ جذیات میحد کی پوری ترجمانی قدر تعاون رکھتا ہے۔ پھراصلیت کے اظہار می قطعاً میالفہ بیس ۔ جذیات میحد کی پوری ترجمانی ہے اسلوب بیان قسم مضمون سے زیادہ فیس ہے عیارت کو ذوق سلیم و وجدان قصاحت و بلاغت کا جمان اقسور کرتے ہیں بھی ایک ایک او بیان لطافت کی خوبی ہے جیسا کہنا قدین اوب کا خیال ہے۔

علامة على

اس مقام پرقاری کی دلچیل کے لئے علام شیلی کی سیرت سے ایک قطعہ عبارت بیش کرتے ہیں جس کو بعض او بائے نمونہ کے طور پراحتاب کر کے بیش کیا ہے۔

"آج کی مج وی مج جان نواز وی ساحت مایوں وی دور فرخ فال ہے۔ ارباب سیر اسٹے محددد پیرا و زبان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے چود و کھر کے کر مجے۔ آتل کدو فارس بچھ کیا دریائے ساوہ ختک ہو کیا لیکن کے بیدہ کرایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان جم شوکت روم اوج چین کے قعر ہائے فلک ہوس کر پڑے۔ آتل فارس زمین بلکہ جیم شرا آتل کدو کفر آؤر کدو مجرکیا تھر ہائے فلک ہوس من فالوں میں فاک اڑنے گئی۔ بت کدے فاک میں ال مجے۔ شیرازہ جم سیت مجم کیا تھرائیت کاوراق فیزاں دیدہ ایک کر کے جمز مجرکیا تھرائیت کاوراق فیزاں دیدہ ایک کر کے جمز مجرکیا تھرائیت کاوراق فیزاں دیدہ ایک کر کے جمز مجرکیا تھرائیت کاوراق فیزاں دیدہ ایک کر کے جمز میں ا

علامہ بیلی اور علامہ عثانی دونوں نے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچے کہا ہے عمارت کا زور شوکت اور تنگسل میں دونوں کا مقابلہ سیجئے اورخود فیصلہ سیجئے۔

حسى محاكات كى ايك اور مثال تغيير حثانى كى اس عبارت عن ملاحظه يجيئ غزوة تبوك عن حضور رسالت ما ب تشريف في جانج بي ليكن الوخيش، اسيخ باغ عن فروكش بين اس كيفيت كو كن ملك ميلك لفظول ميس عثاني محاكات كاجامه يهنات إير

اس عبارت میں ابوض کے جہادے بیٹے رہے حسین ہوی کے حسن ول آ رام ہے اکتساب تورکرنے باخ میں جانے فوشوارسا بیٹیریں پائی اور عرب کی فوش ذا نقد مجودوں کا خوشہ وغیرہ وغیرہ اسان عیش کا عثانی نے کیسا اچھا نقشہ مینچاہے۔ اس دلچیں ونظرتوا زفضا میں ابوضی کے دل میں جمع رسالت کی محبت کی بجل کا کوئد تا پھر کوار حاکل کرتا نیز وسنجالتا اور بے درنگ اونٹی پرسوار ہوکر ربیت کے ٹیلے النے ہوئے اور کردو فراراڑ آتے ہوئے میدان جہاد کی طرف جانا صاحب رسالت کا دور سے غیار کود کھے کرنور نبوت سے ابوضی ہے جوجانے کا نعروں گانا محاکات کا زعراتھ مورے۔

مختاط جامع ومانع نثر نكاري

علامدگی اردوعبارتیس نهایت بی جامع مانع اور بچی تلی بولی نیزهناط بوتی بین ان کی تقریر بو یا تخریر جامعیت و مانعیت کا پورا پورا لحاظ رکھتی ہے۔ جامع و مانع تخریر وتقریر کا مقعمد بیہ بوتا ہے کہ جس قدر الفاظ جس مقعمد کے لئے انشانگار کی زبان قلم ہے لکتے بیں ان الفاظ بیس کی بیشی مدعا کوفوت کر و تی ہے۔ اور تحریر وتقریر ہے جواظہار مقعمد ہے وہ ان الفاظ بیس پورا پورا اور ہا ہوتا ہے۔

علامہ نے عمر جدید کلکتہ مور درا الومر در 19 میں ایک مال مضمون ویا تھا جس میں دفع وفل مقدر کے طور پر متحدہ بندوستان کے مسلمان دموید اروں کے ایک ایک اعتراض کو واضح طور پر کا نے کرد کھ دیا گیا ہے کہ آیا کتان میں فوری طور پراسلامی قالون کی ترویج ہوسکے گی۔ اگر نہیں تو پاکستان بنانے سے مدعان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ عنائی نے کیا جامع مانع بیان دیا ہے۔ عمارت کا بیقطعہ پڑھئے:۔

" پاکستان ایک اصطلاحی نام ہے بینام س کرکسی کو بھی بینلانہی یا خوش بھی نہیں پیدا ہوئی چاہوئی علیہ کے اس خطہ بی فوراً بلاتا خیر خلافت داشدہ یا خالص قرآنی واسلامی حکومت قائم ہوجائے گی ضرورت سے زیادہ امیدیں ولا تایا تو قعات با عرصتا کی عاقبت اندیش حقیقت پند کے لئے زیبا مہیں ہاں بیضرور کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ابتدائی قدم ہے جوانجام کا رقرآنی اصول کے مطابق اعلم الحاکمین کی حکومت عادلہ قائم ہوئے پرکسی وقت ختی ہوسکتا ہے جس کے قیام کا نام نہاد تو میت متحدہ کی حکومت کے درید بظاہر کوئی امکان نہیں "۔

یہ میارت بجائے خوداس قدر پرمغزاور جامع و مانع ہے کداس کا ایک لفظ بھی کم وہیں نہیں ہے۔ اس میں ہے ایک لفظ کا کم کرنا جسم انسانی سے کسی مضوکا کاٹ وینا ہے اس طرح اس میں زیاوتی کی بھی کوئی مخوائش نظر نہیں آتی۔

آخری حبارت کے فکڑے علامہ کے انتہائے تدیری کڑیاں ہیں جوبیدواضح کررہی ہیں کہ متحدہ ہندوستان بیں کوئی اونی سا تصور بھی حکومت اسلامیہ کا نہیں ہوسکتا لیکن اس کے برعکس پاکستان بیں اگرفورانہ بھی تو کئی وفت اسلامی حکومت کا آئین نفاذ پذیر ہوسکتا ہے لیعنی کوئی دوسری طاقت پاکستان بیں ایک ندہوگی جو قانون النی بی سدراہ بن سکے سوالحمد لللہ کہ مولا تا عثانی کی سعی حاصل سے قرار دادم تا صدیاس ہوگئی اور آئیدہ یا کستان کا قانون اسلامی ہوگا۔

حقیقت بیہ کرعثانی افراط وتغریط کی را ہوں سے نی کر چلتے ہیں اپنا تظیر نہیں رکھتے اوران کی اس روش کلان کی ادبی تو تیں مجمی ساتھ نہیں چھوڑ تیں۔

## اظهار معارد قدرت الفاظ هیشهٔ قلب عثانی میں تنوبر نیبی

علامہ کواپنے مانی الضمیر کے اوا کرنے کے لئے متاسب الفاظ لانے پر پوری قدرت تھی۔ ان کی قاورالکلامی کا ایک نمونہ لاحظہ ہو ۔ نظریہ پاکستان کی تائید نمی فرماتے ہیں۔ "ہماراستفتل پاکستان ہے وابستہ ہے اور ہم اسے ذعر کی اور موت کا سوال سجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور یہ چیز آئندہ سلوں کو درشہ میں ملے گی امروز شاید ہمارا غماق اڑائے لیکن ہماری آئیمیں میج فردا کے اس دلفریب خندہ کا نظارہ کردی ہیں جس کے پردے ہماری کا مراندں کا مراندوں کا مہر مزیر طلوع ہوگا اس میج امید کے نمود تک ہم نومیدیوں کی شب تارکوا پی قرباندوں کے نورے روشن رکھیں مے اور اسلام کے سیے فرزندوں کی طرح ہرمصیبت کو خندہ بیشانی سے برداشت کریں گئے۔

یے عبارت علامہ کے خطبہ صدارت لا ہورہ یہ گئی ہے۔جس میں انہوں نے پاکستان کی اہمیت کومسلمانوں کی نظروں میں قائم کرنے کے لئے اس کو'' زندگی اور موت کے سوال'' سے سمجما کراوقع ٹی النفس کرنا جا ہاہے۔ پھر آ سے چل کر

" ماراعقیده کرنقدر نے میں پاکتان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے"۔

عقیدہ اور تقدیر کے ساتھ پاکستان کے تحفظ اور وجود میں لانے کو جزوا بیان ٹابت کر کے عمانی نے کہ جنوا میں ہے۔ عمانی نے کا بہت کر کے عمانی نے کہ اس بوری برتی طاقتیں آزاد چھوڑ دی ہیں۔

"امروزشاید ہمارا فداق اڑائے لیکن ہماری آئمیس مین قروا کے اس دلفریب خندہ کا نظارہ کررتی ہیں جس کے پردے سے ہماری کا مرانیوں کا مہرومنیرطلوع ہوگا۔ اس مین امید کے نمود تک ہم تومیدیوں کی شب تارکوا چی قربانیوں کے تورے روشن رکھیں گے"۔

یہ عبارت کتی حسین ہے کہ اس کی رعنائیوں اورخو ہروئیوں کا اندازہ آپ کی آئیسیں خود

کریں تو نھیک ہے بہال نطق کی اب کشائی آئیموں کی راہ پُرسکوں بیں ایک کی خراش شور ہے۔

اس عبارت کی تحریف بیں صرف آئیموں کود کیمنے کی اجازت ہے اورلیوں پرمہرسکوت کی اور ہیں۔

آپ نے ویکھا کہ علامہ نے پاکستان کے ستعقبل بیں بننے پریخالفین کے جننے اور دیوائے کے خواب سے ذیاوہ وقعت ندویے پرجوجولائی طبع دکھائی ہو وہ ان کی قاورالکائی کا پورامظہر ہے۔

آپ نے یہ بی ویکھا کہ ان کی نگا ہیں کو بایا کستان کوسا منے ویکھر تی ہیں اوراس کی جھک تی نہیں بلکہ پورے جلو ہے وہ کھر کیا کیا چشین کوئی کردی ہیں۔ اس کی تعیر آپ نے اور ہم نے تی نہیں بلکہ پورے جلو ہے وہ کھر کیا کیا چشین کوئی کردی ہیں۔ اس کی تعیر آپ نے اور ہم نے مسب نے ویکھی کی اہل دل کی زبانوں سے خدائی طاقتوں کے اثر ات کے ماتحت نگل پڑا کرتی ہیں اور جوشیشہ قلب عثانی ہیں توہر دبائی کی خوروں بائی کی خواب کے خدائی طاقتوں کے اثر ات کے ماتحت نگل پڑا کرتی ہیں اور جوشیشہ قلب عثانی ہیں توہر دبائی کی می توہر دبائی کی توہر دبائی کی توہر دبائی کی سے خوفشاں ہوگئی ہے۔

عربي اورانكريزى الفاظ كالبهترين پيوندواستعال

علامہ علی اگر چہ انجریزی نہیں جانے تھے لیکن انجریزی الفاظ بکثرت سے سنائے ایے برگل استعمال کرتے تھے کہ ان کے مناسب فٹ ہوئے کوآ بیان کے جملوں کے سلیقہ سے انداز ولگا سکتے ہیں۔ "آج بھی کوئی جنگ بھش بڑے برے مہیب اور ہلاکت باراسلی سے نہیں جیتی جا سکتی لٹے و کامیا بی کا اصل مدار فوجوں کے بلندھ مسلہ عنبوط کیرکٹر اور بہترین ڈسپلن پر ہے"۔ (خطبہ ؤ ھاکہ)

كيركثر اورؤسيلن كااستعال سلقدادب كي تيور بتار باب-

"مردست بم آنی استفاعت بحی نیس رکتے کا فی مافعان ملاقت کا ہے دخمن کے لیول تک پہنچادی۔ لیول کے لفظ کا استعمال ملاحظہ ہو۔

"ادحرمارے ملك على منوز (فقته كالم كى يمي كينين"-

ففته كالمكالفظ كيسايركل استعال ب-

عربي الغاظ كى پوتلى كى مثالين بمى دى يمية\_

"اس برقرآن كريم في بكوات و موات نهايت شدوم كماته متنبكياب".

كرات و موات كاستعال يهال كتاهيج معلوم بوتا ي-

''انگریزی عبد کی بد بودارسیاست کامکن ہے بیلوگ کی تجربد کھتے ہوں مگر پاکستان بننے کے بعد سلمان جس پرائی سیاست کا نیاا یڈیٹن بروئے کارد کھنا جائے جی اس سے آئیس دورکا بھی داسطہ خیس ۔ بلکہ طول امدی وجہ سے تو ف ہے کہ اس کے بچھنے کی المیت بھی ان سے سلب ہو پھی ہے۔

عمریست که افسانه منعور کبن باشد من از سرنو جلوه وجم دار و رکن را" ارایدیشن انگریزی لفظ ہے۔ عثانی کی بیتر کیب بینی" پرانی سیاست کا نیا ایدیشن" کیسی خوبصورت اور کتنی معنی خیز ہے۔

طول ادعر في ہے۔ ليكن كيسا چسپال كيا كيا ہے۔

٣- آخري فارى شعركوبهترين فنشك في (Finishing Touch)ند كية واوركيا كية\_

تنقيدات عثاني

علامہ کا مقام تقید اوب اور و مجرعلوم میں بہت بلند ہے۔ حقیقت بیں نگا ہیں جائل ہیں کہ ک کتاب مقالہ یا مضمون کا لکھتا اس قدر دشوار نہیں جنتا نقد ونظر کی وادی پرخار بی تعصب سے پاک ہوکر بے لاگ تقید کرنامشکل ہے۔ تنقیدی ایباشعوری احساس ہے جوز ندگی کے ہرشعبہ بیں جاری وساری ہے۔ سیجے تقید کے بخشے ہوئی ہے۔ بینے تقید کے بخشے ہوئی کے برشعبہ بی جس فی کے دوست بغیر کے یو جھے تو انسانی کمالات ناکھ ل ہیں جس فی کو دنیا بیں اعتصاب کی تمیز نہیں اور وہ اپنی زندگی کے فیلف مداری اور حیات کے فیلف شعبوں ہیں مسیح وسقیم خیالات اور اپنی روزانہ کی کھائے ہینے پہننے اور ڈھنے اور بچھانے کی چیزوں ہیں بہندیدگی کی تو تنہیں رکھتا اس کی زندگی نصرف تاقص و مکدر بلکہ ہلاکت کا یاعث بن جاتی ہے۔

# تنقيد كيفظى اوراصطلاحي معنى

تقید عربی کالفظ ہے جو تفعیل کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی پر کھنے اور کھرے کھوٹے میں فرق پیدا کرنے کے جس کے ذریعہ میں فرق پیدا کرنے کے جی ۔ لیکن فن تقید کی اصلاح جس تقید اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعہ کسی مصنف کی تصنیف یا شاعری یا کسی مضمون ومقالہ وغیرہ کی خوبیاں اور برائیاں ایک ایک کرکے بیان کی جا کیں چنانچے سید غلام می الدین زور''روح تنقید'' میں لکھتے ہیں :۔

"فن تنقیدای فن کو کہتے ہیں جس میں دوسروں کی حرکات واقوال پر انصاف کے ساتھ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں جس میں دوسروں کی حرکات واقوال پر انصاف کے ساتھ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں سیجے وغلط اجتھے اور برے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا وودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کردکھانا وقعید معتقدات اور ڈاتیات کو ملیامیٹ کرنا سیجے غذاق پیدا کرنے کی کوشش کو نقید کہتے ہیں '۔ الگ کردکھانا وقعید معتقدات اور ڈاتیات کو ملیامیٹ کرنا تھے غذات پیدا کرنے کی کوشش کو نقید کہتے ہیں '۔ اولیں شیخ نے اپنی تصنیف' علم اللاوب' میں تقید کی تعریف بیری ہے:۔

"النقدافة هوالنظر في الدراهم ليتميز جيد ها من فاسدها و في الاصطلاح هو عبارة عن تعقل التاليف الادبية بالبصيرة لبيان محاسنها وغرائبها وللدلالة على مغالطها و شوائبها

نفذلفت میں سکوں ( دراہم ) پرنظر کرنے کا نام ہے تا کہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا جا سکے لیکن اصطلاح میں اونی تصنیف کونور بصیرت کے ذریعہ اس کے محاس وغرائب اور اغلاط نیز مخلوط چیزوں کومعلوم کرنے کو کہتے ہیں '۔

تفید کی تعریف کے متعلق الل فن تقید نے بہت کچھ خیال آرائیاں کی ہیں لیکن صاف اور ساوہ تقید کی تعریف کے متعلق الل فن تقید نے بہت کچھ خیال آرائیاں کی ہیں لیکن صاف اور ساوہ تعریف بی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ پھر تفید ہیں یا تو کسی تنصیف کے محاس و معائب بیان کر دیئے جاتے ہیں کے اس کی اچھائی یا برائی پر تھم لگا دیا جاتا ہے اور یا صرف محاس و معائب بیان کر دیئے جاتے ہیں اور آخری فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

اس تمبید سے تقید کی تفاصیل بیں جانا میرا مقصد فیس کین علامہ کی تقیدی قوت اور تبراتی بعیرت کے سلسلہ بی تقید کے متعلق مجمد بیان کرنا ناگز مرہو کمیا۔

علامہ کی ایک متعقل کتاب تقیدی سلسلہ یں 'اعاز القرآن' بہترین شاہکار تقید ہے۔
اس کتاب میں علامہ نے قرآن کریم کے ادیبانہ حکیمانہ اور تاریخی واخلاقی پہلوؤں پر تنقید کرتے
ہوئے قرآن حکیم کو کلام الٰمی ثابت کیا ہے۔ اور دوشن دلائل سے بیمی واضح کیا ہے کہ کلام الٰمی اپنی
اویبت کے یاصف بھی اس قدر بلند ہے کہ دنیا اس کا ادبی مقابلہ نیس کرسکتی۔

آ بیناب علامہ کی ان تقیدی کات آرائیوں کی روشی میں خور کریں کہ عثانی کس پایہ کے تقید تکارادیب ہیں۔ ان کی تصنیف اعجاز القرآن سے چندا قتباسات ہدینظر ہیں۔ لیکن ان کے پیش کرنے سے پہلے اس حقیقت کوفراموش نہ کیجئے کہ کسی شاعر یاادیب پر پہترین تقیدی جائزوں ہیں سے ایک ہیے کہ دوشاعر یاادیب اپنے کلام پر مساوی قدرت رکھتا ہو۔ ایسانہ ہو کہ بلندی ویستی اور نشیب و فراز کی بر آ ہنگیوں سے جالے اور میر کے فقادوں کی طرح کہ بلندش بغایت بلندو پستی بعایت پست کا مورد طعن بن جائے۔ اس خصوص ہی علامہ نے قرآن کریم کی ہم آ ہنگی اور مساوی اور فی شان کو کلام الی کاروش استدلال قرارویا ہے۔ چنانچ آ پ قرآن کی میم کے کلام الی کاروش استدلال قرارویا ہے۔ چنانچ آ پ قرآن کی میم کے کلام الی بوتے یمان لفظوں ہی تقید کرتے ہیں۔

"آپ نے بوے بوے بوے فضیح البیان اور حدہ بولے والے بھی دیکھے ہوں ہے۔ کیا کوئی لیکھر
د آپ کی نظریں ہے جو ہرا کی مضمون پر یکسال بولنے کی قدرت رکھ سکتا ہو۔ کوئی آوی ہر مضمون
کے بیان پر یکسال قدرت نہیں رکھ سکتا بلکہ بوے برے قصیدوں جی دونی چاراشعار ختن ہوتے
ہیں۔ اس لئے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی۔ چنا نچے علائے ادب کا اعتراف
ہیں۔ اس لئے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی۔ چنا نچے علائے ادب کا اعتراف
ہیں۔ اس لئے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی۔ چنا نچے علائے ادب کا اعتراف
ہیں۔ اس لئے کہ کس شکلم کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی۔ چنا نچے علائی مشراب کی طلب اور
ہیں۔ اس کے کہ میں زہیر رخبت درجا جس اچھا لکھتا ہے۔ جسے نظامی وفردوی رزم و برم جس سعدی وعظ و
ہید جس تغوق رکھتا ہے لیکن دوسر نے میں جس جا کران کی ساری جولا تیاں ختم ہوجاتی ہیں۔

بوستان میں ایک جگہ جگ کی کہانی آئی وہی سعدی کی زبان ست پر گئے۔ بوستان کے پانچ یں باب میں اس حکامت کو کھ لوک نظامی اور فردوی کے مقابلہ میں سعدی کا کلام کس قدر پسسسا ہے۔ کیونکہ رزمید کلام ککھنا سعدی کا فن بیس تفاکسی مشہور سے مشہور شاعر کا دیوان یا کسی مسلم ہے مسلم عالم اور حکیم کی کتاب کیف ما اتفق افراکر پڑھ جاؤ۔ اول سے آخر تک کیساں زور

قائم ہیں روسکا کین قرآن کواول ہے آخر تک و کھولوس قدر مضاین شکفہ کی رو ہے جو کہ نہایت
روائی سلاست آب و تاب اور شان و شوکت ہے ہدری ہے اور ہر مضمون کوس قد رقو ہ اور
جزالت و فصاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہیں معاشی کا بیان ہے لگا آج و طلاق کے قواعد کی تعلیم
ہزالت و فصاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہیں معاشی کا بیان ہے لگا آج او طلاق کے قواعد کی تعلیم
ہزالت و فصاحت کے سینے کو اس کے اس کی ماز وروزہ کا وعظ ہے۔ کمی جہاد کا بیان ہزالی کے
نقشے کھینچے جاتے ہیں کہیں سنین ماضیہ کے تاریخی واقعات ہیں کمی ولوں کو رلانے والی پندونسائ
میان کی جاتی ہیں کمی بہشت کا معم سامنے ہے کہیں ووزخ کا عذاب ہے بیسب کھ ہے مرطرز
بیان میں کوئی ستی نیس کم وری نیس انحیا الم نیس ہرموقع پراقر ادکر تا پڑتا ہے کہ اس کے مقابلہ سے
بیان میں کوئی ستی نیس کم وری نیس انحیا الم نیس ہرموقع پراقر ادکر تا پڑتا ہے کہ اس کے مقابلہ سے
تمام جن ویشرعا ہز ہیں اور ہر چگہذبان پرآتا ہے۔

\_ كرشدداكن ولى كشدكه جااعبااست" (الإزالاتان)

آپ علامہ کے قرآن کریم کے کلام رہائی ہونے پر تقیداندانداز پر فور کیجئے اور دیکھئے کہ بحثیت الفاظ ومعانی قرآن کریم کول کلام اللی ہوسکتا ہے۔

علامہ کی اس عبارت عرفر آن کر مم اور شاعری کے فرق پر کتنی کمری تقید ہے۔ نیز یہ کہ عثانی شاعری علی النظام کی استعمال جن خیال فرماتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر شعر عی اثر نیس آو دو شعر شعر عی نیس۔

ای سلسله شی علامه آ مے چل کرایک اور تقیدی کفته بیان کرتے ہیں جس میں بیر ثابت فرما رہے ہیں کہ شاعر یا انشا نگار کا کلام یا نثر کا معیاری پہلویہ ہے کہ وہ جس مضمون کو بیان کرتا ہے اس میں لطافتوں کی چاشنیاں بجرد بتا ہے اور اس طرح ہے مضمون بیان کرتا ہے کہ اس کی طرز اوا ووسرے درج کے شعراے امتیازی مقام حاصل کر لیتی ہے اس سلسلہ میں مولا نا کے نقیدی واو فی وق کی گئتہ ارائیاں اور اردو نیز فاری کے شعرائے اساتذہ پر تبعرہ و تنقید نگاریاں ملاحظہوں۔ آ پ کوان کی قوت تقید اور او فی وق آنوازیوں تک فاصلہ طے کرنے میں نہایت آ سانی ہوجائے گی۔ فرماتے ہیں :۔۔

"د محض ایک شاعراند مضمون کے اداکرنے میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی خیال ہے جس کوشاعرائی ساعراند مضمون کے اداکرتا ہے دوسراای میں الی اطافت پیداکرتا ہے کہ پہلے شاعر کا کلام اس کے سامنے بھی معلوم ہونے لگتا ہے۔ ووق ملک الشعرا ہے ایک غزل میں لکستا ہے کہ

آ كه ا كه الله على ورب ول كا محمد وبدل عن مالا

ای خیال کوایک دومراشاع کمندرام جس کانام بھی شاید کی کومعلوم ہوالی لطافت کے ساتھ اداکرتا ہے خن شناسوں کونا میاراس کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ کہتا ہے۔

دل کی نیس تقعیر کمند آنکسیس میں طالم یہ جائے نہ الا تیس وہ کر قار نہ ہوتا د کیدلود وق کا کلام کمندرام کے مقابلہ میں کیسا پیسیکا پڑھیا ہے۔ ای طرح فردوی نے کہا تھا۔ جہاں را بلندی و پستی توکی عمام چہ آنچہ ہستی توکی فظامی نے اس کے مقابلہ میں فرمایا۔

بناہ بلندی و پستی توئی ہمہ عینتد آنچہ ہستی توئی پہلے مصرع میں بناہ اور دوسرے میں عینتد نے نظامی کے شعر کوفر ددی کے شعرے بلیغ اور بہت صاف کردیا ہے۔ فردوی نے لکھا تھا۔

زے بارگاہ زافراسیاب ز مشرق بمغرب کثیرہ طناب نظامی کہتے ہیں۔

زے بارگاہ کہ چوں آفآب ز مشرق بمغرب کشیدہ طناب دیکھو"چوں آفآب نے شعر کوکیمام بران اور الاجواب بنادیا ہے اور" زافراسیاب" کی "ز" کی ضرورت بھی ندری۔اردوش قرکا شعرب کی ضرورت بھی ندری۔اردوش قرکا شعرب

مرض بجر مرا خاک ہو اچھاتم ہے خودمیجا ہوا جی اور ہیں بار آ تکھیں

جو ہرنے اس مضمون کوس قدرخونی سےادا کیاہ۔

آپ سے اپنا مداوا بھی نہیں ہو سکنا ۔ کیے عینی ہوکہ جب دیکھو ہیں بیارآ تھیں ا آئکھوں کے ساتھ لفظ دیکھود کھنے کے قابل ہے۔ تائخ کہتا ہے۔

شکل نہیں نظر پڑی آیا نہیں پیام بھی محمر ہوئی کدایک مالت چیم و گوش ہے عالب نے اس کوس قدر چست اور لطیف بنادیا کہتے ہیں۔

نے مڑدہ وصال نہ نظارہ جمال مدت ہوئی کہ آشتی چیٹم و کوش ہے ذوق نے کہاتھا۔

ہزار لطف جو ہیں ہر ستم میں جال کے لئے ستم شریک ہوا کون آسان کے لئے کے کئے کے کار کا ساد نے ای مضمون کواس طرح لکھا ہے

چرخ کو کب بے سلیقہ ہے ستمگاری میں کوئی معثوق ہے اس پردؤ زنگاری میں کخن شاس مجمعتا ہے کددومراشعراول ہے باعتبار پاکی الفاظ وحسن اداوخو بی تراکیب بالاتر ہے اورالفاظ معثوق دیردؤ زنگاری نے اس کے لطف کودو بالاکردیا ہے۔ مومن خان کہتے ہیں۔ خوں بہا قاتل ہے رحم ہے مانگا کس نے کے فرشتے جمعے یاں داغ درم دیتے ہیں اس کے مقابلہ میں ذوق کا کلام ملاحظہ ہو۔

مجہتی تھی ماہی بریاں کہ و بیران تھنا واغ دیتے ہیں اسے جس کو درم دیتے ہیں ظاہر ہے کہ شعراول میں داغ درم دینا اورخوں بہا ما نگنا محض اوعاہے اور دوسرے شعر میں داغ دینا اورصاحب درم ہونا ٹابت ہے دیکھویہاں داغ اور درم کامضمون لے کرالی طرح اداکیا کہ پہلے کی نسبت شعرنہایت بلیغ ہوگیا۔

یہ چندنمونے ہم نے اس لئے چیش کئے ہیں کہ میٹا بت ہوسکے کہ بعض شاعرانہ تخیلات اور مفروض ومخترع مضامین کے اوا میں بھی ترکیب کی بندش اور الفاظ کی چستی اور روانی اور دیگر لطا کف ومزایا کی رعابت سے کس قدر فرق اور تفاوت ہوجا تا ہے۔

پس ہم اجازت ویتے ہیں کہ آج بھی سارے نضیح و بلیغ مل کرایک ووقعہ کہانیاں ہی الی عبارت میں ہیں کردیں جو قرآن کی کسی مجموثی سورت کے مقابلہ میں لطیف تر اور نصیح تر بیان کیاس قدر ہوئتیں عطا کرنے کے بعدا کرمقابلہ سے عاجز رہے تو بیاس کی دلیل نہ ہوگی کہ بیکلام و نیا کے خالق اور مالک کا ہے'۔

یہاں تک مولانا کی خاص ادبی تقید کا سلسلہ تھا۔ قاری اس تحریب اس کے ادبی تقیدی شعور اور بندان کا اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ عثانی نہ صرف اردو بلکہ فاری اور عربی میں بھی مہری تنقیدی نظرر کھتے ہیں۔ نہ صرف او بائے عربی و فاری واردو بلکہ محدثین مفسرین مشکلمین پر ذاتی تقیدی نظر سے ان کی تغییر اور شرح مسلم بحری پڑی ہے۔

تغییر فقص قرآنی میں ادبیت کارنگ

"بیسب سامان درست کر کاس نے حضرت یوسف علیدالسلام کو جو کہیں قریب ہی موجود سے آواز دی کدادھر لکل آ ہے۔ لکلنا تھا کہ بکل می کوئدگئی۔ تمام عورتمی یوسف کے حسن و جمال کا وفعة مشاہدہ کرنے ہے ہوش وحواس کھوجیٹیس اور مدہوشی کے عالم میں چھریوں ہے بہلوں کی جگہ ہاتھ کا خہ کے گویا قدرت نے بیا یک ستنقل دلیل یوسف علیدالسلام کی نزاجت وصدافت پر قائم فرمادی کہ جس کے جمال ہو مثال کی ذرای جھلک نے و مجھنے والی عورتوں کے حواس کم کردئے محالیہ یوسف نے آ کھا تھا کہ کی ان کے حسن وخو بی کی طرف ندد کھا تو بھینا واقعہ یو نمی ہوا ہوگا کہ ذرای جو کھوجیٹی اور وہ معصوم فرشنے کی طرح اپنا دامن کرنے نا ہوا صاف لکل کی اور کی کھر بیا دروہ معصوم فرشنے کی طرح اپنا دامن عفت بچا تا ہوا صاف لکل کی گر ہو تان معرافیس دیکھر بچا رافعیں ) کہ بیاتو حسن و جمال اور فردانی صورت کے ایکٹر اس کے حال اور محال اور نمی معلوم ہوتا ہے کی نے خوب کہا ہے۔

قوم اذا قوبلوا کانوا ملائکة حسناً و ان قوتلوا کانو عفاریتا
یاحیادعفت اور پاکدائن جو چره اور چال دُهال عنیک ربی تھی اے دیکھ کر کہا کہ بیآ دی
نہیں کوئی معصوم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیخا کوموقع طاکہ عودوں کے طعن و تشنیع کا تیران بی کی
طرف اوٹادے کو پائل وقت فلمالکن الملک لمتننی فیہ کہ کرووائ شعرکا خلاصادا کردئی تھی۔
ایں است کہ خوں خوردہ و دل بروہ ہے را بیم الله اگر تاب نظر ہست کے را
مجمع کے رنگ دیکھ کرزلیخا بالکل بی کھل پڑی اورواقع کا صاف صاف اظہار کردیا۔ کہ ہے
شک شی نے اس کا دل لیمنا چا ہا تھا گرائل بینکہ خدانے ایسا مضبوط تھا ہے رکھا کہ کی طرح نددیا۔
بیضا اتعالی نے شہر کی عورتوں کے جمع میں حضرت یوسف علیا اسلام کی کمال عصمت وعفت اور
عایت نزاہت وطہارت کا آقبال جوت ویش کرادیا۔ زلیخا کا حال اس وقت وہی تھا جو کی انہوں تھی تا کہ ان کی
اس کفتا میں جھرتو عورتوں پر اپنی معذوری اور نا مرادی کا اظہار تھا تا کہ ان کی
ہمدردی حاصل کر سکے اور کچھ یوسف علیا اسلام کو تھکمیانہ و محکیوں سے مرعوب کرنا تھا کہ وہ خوف
زدہ ہو کر آئندہ اس کی مطلب برآ ری برآ ما دنہ ہوجا تیں حالانکہ

عنقا هكارس نثود دام باز چيل کانجا بيشه باد بدست است دام را اقتباس قصه موسی عليه السلام از تفسير عثانی

بیافتباس اس مقام سے لیا کیا ہے جب کہ موی علیہ السلام اپنی سسرال مدین سے معرکو واپس تشریف لے جارہے ہیں راستہ بعول سے ہیں کو طور پر آم کے چکتی ہوئی نظر آئی ہے۔علام تغییر میں لکھتے ہیں:۔

" لدین شی حضرت شعیب علیاللام کی صاحبزادی سے حضرت موئی علیاللام کا نکاح ہوگیا تھا کی سال وہاں تھیم رہنے کے بعد حضرت موئی نے مصرجانے کا ادادہ کیا۔ حالمہ ہوی ہمراہ تھی۔ دات الدھیری تھی سردی کا شاب تھا بحر یوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے تنے۔ اس حالت میں داستہ بعول کے۔ بحریال متفرق ہو گئیں اور ہوی کو دروزہ شروع ہوگیا اندھیرے میں بخت پریشان تھے۔ سردی میں تاہی کے کر بیریال متفرق ہو تھی اور ہوی کو دروزہ شروع ہوگیا اندھیرے میں تخت پریشان تھے۔ سردی میں تاہی کے کہ کر ایال متعالی تاریکیوں میں تاہی کے آگ ندتھی ۔ ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعہ دورے ایک آگ نظر آئی وہ حقیقت میں دفعہ دورے ایک آگ نشر کا فرجلال تھا یا تجاب ناری میں دفعہ دورے ایک آگ کے کر کھروالوں سے کہا تھا (جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے) موئی علیالسلام نے ظاہری آگ ہوکر کھروالوں سے کہا

کتم بہیں قمبروش جا تا ہوں شایدا س آگ کا ایک شعلہ الاسکوں یا وہاں بھنے کرکوئی راست کا پیدہ بتلانے والاس جائے۔ کہتے ہیں کہ اس پاک میدان میں بھنے کر بجب نظارہ وو یکھا۔ ایک درخت میں زوروشور سے آگ لگ رہی ہوارا آگ جس قدر بجڑ تی ہو درخت اس قدر زیادہ سر سز ہو کر لہلہا تا ہا اور جوں جوں درخت کی سربزی وشادالی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جا تا ہے۔ موی علیہ السلام نے درخت کی مربزی وشادالی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جا تا ہے۔ موی علیہ السلام نے درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھا لا کیں لیکن ہوتنا وہ آگ سے فزد یک ہونا چا ہے آگ دورخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھا لا کیں لیکن ہوتنا وہ آگ ۔ اس میں آواز آئی " انہی افا ریک " (میں تیرارب ہوں ) کو یادہ درخت اس میں تیرت دوہشت کی حالت میں آواز آئی" انہی افا ریک " (میں تیرارب ہوں ) کو یادہ درخت نے بہا آشیہ اس وقت نیمی ٹیلی فون کا کام دے دہا تھا۔ امام احمد نے دہب نے قبل کیا ہے کہ موئی علیہ السلام ہوں تیرے ہوں تیرے ساتھ ہوں اور تیری جان سے زیادہ تھے سے فزد یک ہوں۔ کہتے ہیں کہ موئی علیہ السلام ہر جوں تیرے ہوں ایرائے کے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تینے" ۔ (تیرمان سرد ملاموہ)

آپ نے تفییرعثانی کے ان دوئٹری قطعوں کو گہری نظرے دیکھا۔ اگر نہیں تو پھرامعان نظر سے دیکھنے۔ اورا نداز ولگاہیے کہ مولا تاکی دونوں عبارتوں میں زبان میں جاشی طاوت سلاست روز مرہ اور شعروں کی مناسب چسپیدگی نے او بیت کے تشش ابھار کررکھ دیے ہیں۔

تغیر یوسف کی عبارت میں موقع کی مناسبت سے رقیبی ہے کین موی علیدالسلام کے واقعہ میں آو اس قدر سلاست اور بہاؤ ہے کہ ضدا کی ہناہ ۔ اس سے زیادہ سلیس اور بہل عقع عبارت اور کیا ہوسکے گی۔ مرسید مرحوم کے متعلق انشا پرواز وں کا بینظریہ ہے کہ سلیس اردو کے سب سے پہلے بائی اور موجدوہ بیں یہاں ایک مضمون نگار کی ننتی آسان اور بہل سرسید مرحوم کی عبارت پیش کرتا مناسب ہوگی۔ مولا ناعثانی اور سرسید کی نثر وں کا آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون زیادہ فصیح دکھی اور سادہ ہے۔ سیدصاحب کی تہذیب الاخلاق کی عبارت حسب ذیل ہے:۔

"سویلیزیش انگریزی لفظ بجس کا تبذیب بم نے ترجمہ کیا ہے مگراس کے معنی نہایت وسیع بیں۔اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعال ارادی افلاق اور معاملات اور معاشرت تدن اور طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور برحم کے فتون و ہنرکو اعلیٰ درجہ کی عمد کی پر پہنچانا اور ان کونہا ہے۔خوبی وخوش اسلوبی سے برتاجس سے اصلی خوشی اور جسمانی خوبی ہوتی ہے اور تمکن ووقار اور قدر ومنزلت حاصل کی جاتی ہےاور وحشیانہ بن اور انسانیت بیس تمیز نظر آتی ہے'۔ (نہذیب الاق) علامہ کے اولی کمال اور نٹر نگاری کو میں جمعیۃ العلما کے مشہورا خبار کی نافذ انہ رائے پر ختم کرتا ہوں اخبار الجمعیۃ وہلی کے ایڈیٹر آپ کی تحریر کے متعلق لکھتے ہیں:۔

'' فن تحریر بیں بھی علامہ شبیراحم صاحب عثانی اپنے وفت کے امام تھے۔ آپ نے ہزاروں مضامین لکھے اور کتابیں تصنیف فرما نمیں۔ عربی اور فاری زبانوں پر آپ کوار دوزبان ہی کی طرح عبور حاصل تھااور بے تکان لکھتے اور بولتے جاتے تھے''۔ (الجمیة ۱۹۳۸ء ۱۹۳۹ء داریہ)

### شاعري

گذشته اوراق میں آپ کی اردو نٹر پر بقدر ضرورت تیمرہ ہو چکا ہے لیکن قاری کی معلومات میں بے حقیقت بھی اضافہ کا باعث ہوگی کہ آپ اردو کے شاعر بھی ہے۔ جب آپ کی شاعری کے متعلق کچھ کہا جائے تو اس کا بیم مطلب ہوگا کہ آپ میں شعر کہنے کا سلیقا در جذبہ بھی موجود تھا۔ بیڈن بھی آپ کی فطرت میں قدرت نے دو بعت کیا تھا لیکن شعروشاعری سے شخف علائے ویو بند کونہ بھی آپ کی فطرت میں قدرت نے دو بعت کیا تھا لیکن شعروشاعری سے شخف علائے ویو بند کونہ سبھی رہا اور ندر ہے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ یوں تو اکا برعلا میں قریب قریب سب ہی شاعر تھے مگر ان کی شاعری میں مرشہ گوئی یا نعت ومعرفت یا دنیا کی بے ثباتی کے سوائے کچھ نہیں اور اگر تغرب کا کہا ہو ہا تھ سے چھوٹے نہیں یا تا۔ تغرب کا کارنگ موجود بھی ہے تو اس میں بھی نقابت اور متا نت کا پہلو ہاتھ سے چھوٹے نہیں یا تا۔

علائے دیوبند کے ادبی کارناموں سے متعلق راقم الحروف نے ایک مستقل تصنیف" تذکرہ ادبائے دارالعلوم دیوبند کے نام سے مرتب کی ہے جو کسی وقت ان شاءاللہ جھپ کر پیش خدمت کی جائے گاس میں دارالعلوم دیوبند کے ادبا ان کی اردوفاری عربی خدمات پر سیرحاصل بحث کی جائے گی اس میں دارالعلوم دیوبند کے ادب اور مختصر سوارخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بہرحال اس تذکرہ میں آپ وہاں کے ادب کے متعلق محتلومات حاصل کر سکیں ہے۔

علامہ عنانی کی شاعری ان کی زندگی کا کوئی خاص عنوان نہیں ہے اور جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ علائے دیوبندگی زندگی شاعری ہے متعلق تو کیا ہوتی بلکہ شعروشاعری کو انہوں نے محدود دائرے میں ملائے دیوبندگی زندگی شاعری ہے متعلق کوئی تاریخی رکھ کراپی ثقابت کو بھی ہاتھ ہے جائے نہیں دیا۔ اس لئے علامہ کی شاعری کے متعلق کوئی تاریخی حقیقت بیش کرنا کہاں کی ابتدا کہاں ہے ہوئی اور آ پ نے کیا کہ کھکھا پروہ خفا میں مستورہ البت جو کھ منزل کا نشان ملاہے وہ اس قدرہ جیسا کہ حضرت استاذی موذا نامجہ طیب صاحب مدظلہ العالی اسے مضمون میں تحریفر ماتے ہیں۔

"مولانا (شبیراحمد عثانی) نظم اور شعروشاعری سے بھی عاری نہ منے گواس کا ذوق نہ تھا چند مواقع اليے بھی پیش آئے كم جذبات ولى كى ترجمانى آپ نے نظم مى فرمائى حضرت شيخ البندر حمة الله عليه كى وفات ير" نالدول" كے نام سے ايك نظم تكھى جو بہت بيند كى كئ اورايك بار ميرے متعلق أيك نظم كلم بندفرماني جس كاواقعه بيرجوا كهميرا رشته رام بورجس مولوي محمود صاحب مرحوم اور رام پوری کے یہاں ہو چکا تھا۔ نکاح ابھی تک نبیس ہوا تھا کہ بیمری المیہ جے پورا بے تایا کے یاس کی ہوئی تھی اور شدید علیل ہوئی۔ حالت تازک دیکھ کر خلطی یا غلط بنی سے وہاں سے کسی نے انقال کا تاردے دیا جس سے بہال دیوبند میں صف ماتم بچھ کئی۔ تیسرے دن تاریبنیا کہ وہ انتقال کا تار غلط تفااس پر بساط شادی بچھ کی اور تہنیتی جلے گھروں میں اور عدر۔ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقريباً بيدره بين دن تك جلسه مائ شيري وتهنيت كاسلسله قائم رمار ان مجالس مين مختلف حضرات کی طرف سے مبار کہا و کی تقمیل بھی پڑھی جاتی تھیں۔اس سلسلہ میں حضرت مولاناتے بهى ايك جلسين نهايت بلغ نظم للعى اورسنائي جس كاوا قعاتي شعربيقا\_

فلطاك تاربرتی مینی تلی سے پورے جس نے جلایا خرمن مقصود كو برق تیال ہو كر ال طرح بمی بھی سی خاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہ لیتے تھے مگریہ چیز ذوق کے درجہ میں ندھی صرف ضرورت كورج من تقى اورطبيعت اس عارى اورعاجز نتقى "\_(سالدوراعلوم، كالم 190م مله) حضرت مولانا محرطیب صاحب کے ذکورہ خیالات سے علامہ کی شاعری پراجمالی اشارہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اہلیمحر مدکی وفات سے متعلق غلاخبر پرمولانانے جواشعار لکھے اگر وہ سب سامنے ہوتے تو آپ کی شاعری کے متعلق معلومات میں اضافہ کا سبب بنتے۔ کاش کے مولا نا مدخلا

العالى علامه كمتمام اشعار تحرير فرمات\_

حضرت عثاني ني في البندرهمة الله عليه كي وفات ير بقول مولانا محمر طبيب صاحب جواشعار " نالدول" كے نام مے تحرير فرمائے انسوى كدوہ بھى كہيں دستياب ندہو سكے البتہ حضرت شاہ عبدالرجيم صاحب رائع يورى رحمة الله عليد كانقال برعلامد في ايك مرشد لكهاب جود وروول کے نام سے مطبع قامی میں جھیا تھا اور پھر کتب خانہ اعزازید نے بھی طبع کرایا۔حصرت شاہ عيدالرجيم صاحب رحمة الشعليدرائ بورضلع سمار تيورك رين وال الله بزركول ميس وارالعلوم كاكابريس سے تھے۔آپ كى وفات سے متعلق تعزيق جلسدكى كارروائى رسالدالقاسم رجب ساس مطابق ایریل واواء ش چین ہے۔ یاتحزی رونداد حضرت استاذی مولا تااعز از علی صاحب سابق شیخ الادب دارالعلوم نے تحریر فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رائے پوری کا انتقال ۹ جمادی الاخری ایس ایے کو ہوا اور اس روز دارالعلوم دیو بند میں ایصال تو اب کے لئے اساتذہ اور طلبہ کا اجتماع ہوا۔

ا گلےروز اجادی الاخری کوحفرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم نے حفرت رائیوری کی یادگار ہیں سے کے ساز سعے سات ہے دوسری دفعہ جلسہ منعقد کیا جس میں انہوں نے جلسہ کی غرض بیان فرمائی اور مولا تا رائے پوری کے اوصاف کا تذکرہ کیا اور نوحہ جا جلیت اور ثناعلی الاموات (مردول کی تعریف ) میں لطیف فرق بیان فرمایا۔ بعدازال حضرت مولا تا محدانور شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے تقریم فرمائی پھراپیا ایک عربی مرشد پڑھ کرستایا پھرمولا تا اعزاز علی صاحب نے عربی اشعار سنائے پھرمولا تا حبیب الرحمٰن صاحب نے عربی اشعار سنائے کی مردولا تا حبیب الرحمٰن صاحب نے عربی اشعار سنائے کے بعدمولا تا عزاز علی صاحب دار العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے عربی فاری اور اردو میں بعدازال حضرت استاذی مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دار العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے عربی فاری اور اردو میں مرھے پڑھے۔ اس رو مُداوک بعدمولا تا اعزاز علی صاحب قربی فرمائے ہیں:۔

آپ کے بعد حضرت مولانا مولوی شیراح مساحب مدرس دارالعلوم دیوبندنے اپنی اردو کی قلم سائل عربی نظموں نے مولانا رائے پوری کی وفات کے بحروحوں کو پہلے ہی بے تاب کررکھا تھا کہ آپ نے اپنائم میں اور بھی ہے تاب کرویا اردوز بان میں ہونے اور درد ناک مضامین سے جمرے ہونے کی وجہ سے سامعین پراس کا بچھا بیا اثر ہوا کہ ضبط کریہ مشکل ہو کیا اورا کٹر شرکائے جلسہ با دجود صبط کے بلند آ دازوں سے رونے گئے بچھ دیم سمال رہا''۔ (رمال اللام رجب سے سامعین)

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مرحوم کے ندکورہ بیان سے مولانا عثانی کے مرثیہ کی پوری تاریخ اور اثر کا پورا نقشہ آ تکھوں کے سامنے تھنچ جاتا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے اس مرثیہ کے منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں کیونکہ اس مرثیہ کے کل اشعار کی تعداد باون ہے۔

## فتخبهاشعارمرثيه

یہ کیسی مجلس غم ہے ہے کس کا تذکرا ہو گا قیامت سے بھی شاید حادثہ کوئی بڑا ہو گا تو موت مرشد کامل کا بولو نام کیا ہو گا کے سامع کا کنایوں سے جگرشق ہور ہا ہو گا

مرسعول پر بیں کیوں آٹاروحشت آج کیا ہوگا تمہارے شوروشیون سے گمال ہوتا ہے میہ مجھ کو اگر بیہ ماسنتے ہوموت عالم موت عالم ہے سنجل جانا کیاب میں نام کی تشریح کرتا ہوں غكعة تهيدن سأمعين كانظارش والدياب الظاركا كند شعرت فتم كرائريز كياجدها تواضع اور مروت كركوني فخض مجسم بو تووه سرتا قدم عبدالرجيم باصفا مو كا حضرت شاه صاحب حضرت قطب الارشادمولانا رشيد احمرصاحب كتكوى كے خليفه تنے اور محنگوه كاقيض ان كے ذريجيدائے يورے جارى تھا۔ اسكلے شعر ميں اى كا اظہارے اور خوب ہے۔ جنہوں نے رائے پورٹس بیٹ کر کنگوہ دیکھاے انبیں على ياد کھے كنكوه كا جغرافيہ ہو كا فے تم ت کا اپنے مزار پاک کتے ہو یقین ہے وہ تمناؤں کا میری مقبرا ہوگا جب شاه صاحب كاانقال مواتو في البندمولا نامحودسن صاحب مالنا من قيد فرنگ ميس تقر اے تو غالبًا ول آپ كا بھى جانتا ہوگا علے ہیں آ باور حمود بھی آئے نہ یائے تے مذكوره شعرا تناسليس ہے كه در گفتن في آيد - شيخ البند نے بھي اى تنم كا شعر حضرت كنگوي كريدين لكعاب-

كرے كا كلشن اسلام كى كون اب تكہبانى

كه حامى بم غريوں بيكسوں كا بھي خدا ہوگا كدكيا كح حال تيرا اے اسر مالنا ہو كا تمهاری فکر پس عی کیا خبر سمی وه فنا موگا فلك يراب الاتك كي صفول عن وْهويدْ تا موكا حميس معلوم شايد بيدند مو كايا موا مو كا كول كيا كيا مواكيا مورباب اوركيا موكا

مارا بس تباری اک نظر پر فیصله مو گا يه جال وقف ستم موكى بيدول مشق جفاموكا ترے ناوک کا اور میرے جگر کا سامنا ہوگا تو بلبل کا ای دم غخیه امید وا ہو گا

برا عی کام ان ٹوٹے دلوں کا جوڑنا ہوگا

ندآ ئےمبدی موعوداورتم بھی چلے یال سے آ مي جل كر حفرت عناني لكية بيل بهت اچما جميل سب چموز كرتنها يل جاد كليجه مندكوة جاتاب جب بيهو چما مول ميں تہارےذکرے جس کے بدل عماجان آئی تھی زمین والول کے مجمع علی شاس نے جب مجمع پایا اليت كى بي كي حرب بر عافاظ عن الله غرض وه توجواري عن مينيج اوريهال بم ير

وور معرع كريكو مياموا كياموم بهوكياموكافنى حال اوسطنبل كي خوب تصوري جي-یہ مانا تم وہاں بھی سابق بالخیر ہو لیکن سابق بالخيرع بي تركيب كوكيا خوبصورتى كمياياب كهجور وكما أينيس ديتا-

خدارا جلد آ کر دیکے لوچھ محبت سے اداے تم جود کھو کے تو ہم نذر قضابوں کے تماشدلوگ و میسی کے ہنرہم آ زمائیں کے عبم كركے جس دمتم دائن سے كلفقال ہو كے

بہارا جائے گی پھرمیش کے سامان بھم ہوں کے چلے گا دور ساغر اور تسلسل دور کا ہوگا وہی مینا وہی پھرمیکدہ ہوگا وہی مینا وہی خم اور وہی جام وسبو ہوں گے وہی ساتی وہی سے اور وہی پھرمیکدہ ہوگا آخر کے بیتمام اشعار تغزل کا رنگ رکھتے ہیں۔ شاعر مرثیہ لکھتے لکھتے جذبات میں گھر کمیا ہے۔ اگر چیمر ٹید ہے لیکن فدکورہ چھا شعار سے رنگ تغزل کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے۔ مرثیہ کے آخر میں دعائیا شعار ہیں لکھتے ہیں۔

مجھی شاید ہی کوئی کام ہم سے بن پڑا ہوگا یقین ہے کچھ کرم ہم پر بخق مصطفے ہوگا کہ کہدووں داخل خلد بریں ہی مادہ ہوگا

خدایا ہم ضعیف و ناتواں ہیں اور تکے ہیں ترے بندے ہیں اور تیرے نی کے نام لیواہیں سمجھ میں صورت تاریخ یہ بے قصد برآئی ہے تاریخ مادو کے شعر پر مرشہ ختم ہوگیا ہے۔

محرد کیمنے کے قابل بات بیہ کدان دواور بچاس اشعار میں "ہوگا" کی ردیف کو کتنے مضافین میں رنگ کرنگالا ہے۔ اس آخری شعر میں موصوف نے اپنا تخلص نہیں طاہر فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشاعری کی طرف کوئی خاص توجیتی اور نیخلص کی ضرورت پڑی۔ بیجی ثابت ہوتا ہے کہ نہ شاعری کی طرف کوئی خاص توجیتی اور نیخلص کی ضرورت پڑی۔ بیجی ثابت ہوتا ہے کہ آب کوتاری فکا لیے کا بھی ملکہ تھا۔

#### رباعيات

شاہ عبدالرجم صاحب رائے پوری کے مرثیہ کے بعدا کر پھھ میں گاؤے علامہ کے قلم سے
سوز دروں کی بے تابی میں نکلے ہیں تو وہ عکیم الامت مولا تا اشرف علی صاحب تعالوی کی وفات پر
غم کے آ نسوبن کر لکلے ہیں۔ علامہ عثانی کی بیر پانچ رباعیاں ہیں جوانہوں نے مدرسہ جامعہ حسینیہ
رائد یر (سورت) کے تعربی جلسے میں لکھ کر پڑھی تھیں اور جو فاتمہ السوانح مولا تا اشرف علی کے آخر
میں علامہ عثانی کے نام پرطبع ہوئی ہیں۔ شاہ عبدالرجیم صاحب کا انقال تیرہ سوسنتیں ہجری میں ہوا
سے اور مولا نا اشرف علی صاحب کا وصال ۱۲ رجب ۱۳ سامے مطابق ۱۹ جولائی سوس انہوں نے اپنے
سے عثانی کے مرشہ اور رباعیات کا فاصلہ زبانی پہلیں سال ہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنے
سند شعرکوم پیز رنگا ہے بیانہیں تاریکی کے پردے میں ہے بہر حال سے پانچ رباعیاں ہدیے ناظرین
تیں جو تیرک سے کم نیس۔

واحرة كه شخ زماند نبيل ربا است كا وه عيم يكاند نبيل ربا جاكيل جهال ازاله شبهات كے لئے اب كوئى اپتا اليا محكاند نبيل ربا ہمرم بیان گلش برباد کیا کریں درمان راحت دل ناشاد کیا کریں یعقوب کی نگاہ کا ہارا کدھر میا ہم ہے کسول کا آہ سہارا کدھر میا روح دروال نے چھوڑ دیا اتصال تن واصل بجق ہوئے بطفیل شہ زمن ارکان جامعہ بھی غرایق قلق ہوئے مومن دہ جی غراق قرمان حق ہوئے مومن دہ جی خرمان حق ہوئے مومن دہ جی جو تالع فرمان حق ہوئے مومن دہ جی جو تالع فرمان حق ہوئے

قلب و جگر فگار ہیں فریاد کیا کریں غم ہی وہ غم پڑا ہے کہ اللہ کی بناہ امداد حق نظر کا نظارہ کدھر محمیا فیض رشید و قائم و محمود شخ ہند تھا اشتیاق دید خدا دل میں موجزن آخر وطن بنا ہی لیا باغ خلد کو رصلت سان کی قلب دیگرسب کے شق ہوئے رسات سان کی قلب دیگرسب کے شق ہوئے لیکن سوائے مبر کے جارہ نہیں ہے مجھ

ان رباعیات میں سوز وغم اور جوش واصلیت کا تلاظم برپا ہے۔ درد انھ اٹھ کر کلام میں اضطراب دکھا رہا ہے۔ پہلی ربائی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع بالکل صاف اور روال ہے۔ تیسرے مصرع میں ازالہ شبہات نے قدرے تعلّ پیدا کر دیا ہے گر حقیقت کا رنگ اس ترکیب میں نمایاں ہے۔

ووسری رہائی فن شاعری کے معیار پر شعریت میں بے نظیر ہے۔ تیسری رہائی میں جن نظر کا نظارہ کا کا تارا بیکسوں کا سہارا خوب کلڑے ہیں۔

تیسری رہائی کے تیسرے معرع میں چنداساء ہیں جن کی تشریح ہیں کہ رشید سے قطب ربانی مولانا رشیدا حمد کنگونی اور قاسم سے مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیو بنداور محمود سے شخ الہندمولانا محمودالحسن صاحب کی طرف اشارے ہیں۔جن کے بعدمولانا اشرف علی صاحب کی ہی بارگا ہلم دعرفان مرجع علماء کرام ہی ہوئی تھی۔

اشعار کے تیور بتاتے ہیں کہ اگر علامہ عثانی گلفن شعر کی باغبانی کرتے تو اس فن بھی ہوہ لالہ وگل کھلاتے کہ جن کی شکفتگی اور بہار گلستان شعر کوسد ابہار بتائے رکھتی۔اسباب خواہ کچے ہوں لیکن اندازہ کہتا ہے کہ مولانا کا اور بھی کلام ہوگا جود وسرے علمی مشاغل میں دب کرتم ہوگیا۔

ندگوره بالانتیمره کی روشی بین بیدا مرواضح ہو چکاہے کہ علامہ دیگر علوم ونون کی ظرح اردو ادب میں بھی کمال رکھتے تصاور آپ بی کی ایک الی شخصیت تھی جوتوت تحریرا دراسلوب بیان میں دارالعلوم میں اپنانظیر نہیں رکھتی تھی۔ وہ استعارات تشبیہات فصاحت و بلاغت جدت اداز در کلام م مشیلات اور حسن الفاظ ہے چن اردو کے سجانے میں یوری الجیت رکھتے تھے۔

## عر بی ادب

مولانا کے اردوادب کے بعدان کے عربی اور فاری ادب پرتاریخی حقائق کی روشی میں قاری کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔

بيتواكي واضح حقيقت إ كما معثاني كى اورى زبان عربي بيس بكداردو برندوه كى عربی ملک میں قیام پذیررہاورت کی عربی زبان کی سوسائٹ میں رہ کرعربی زبان میں گفتگو کا سامان ان کومیسر ہوسکا۔ لے دے کران کی مادرعلمی تینی دارالعلوم دیوبند کی ا بیک کودایس ہے جہاں سے انہوں نے عربی تحریر وتقریر کا سلقہ حاصل کیا۔ اورسب سے برا جو ہران کا فطری ادبی جوبرب كدوهم وادب حكمت وفلفداورو يكرعلوم وفنون كواسية اندرسموليتاب يبى فطرى شعوراور قوت قبول مولانا کے حربی اوب کا پس مظرے ورنہ کتنے ایسے اہل علم ہوگزرے ہیں کہ ان کی علمی قابلیتوں کا لوہاسب مانے ہیں لیکن عربی بول جال اورتحریر میں ایک قدم بھی آ سے جلنے سے عاجز رے ہیں۔ تاہم بہ بھی ایک اصلیت ہے کہ علامہ کو اتنا اردولٹر پچرے واسط نہیں پڑا جتنا کہ عربی ے علم تو میں شرح مانہ عامل سے شرح جای تک منطق میں تہذیب سے لے کر قاضی تک فقد میں تورالاليناح اورمدية المصلى سے بداريتك اوران كےعلاوہ اصول فقة فلفة تفيير حديث اوب اصول حديث فرائض معاتى وبيان وغير بإدوران تعليم منسب عربي زبان من يزجت رب-ما اله الما فراغت مك عربي زبان من تعليم حاصل كي اور ما اله مواور عد الم 9 اسام 19 ما مات دن كے ليے عربي كتب كى درق كردانى من كرارے . جس مولاناكو عربی زبان کا ذوق بیدا ہونا لازمی امر تھا۔ فراغت علم کے بعد مولا نا اپنی ذکاوت وفراست کے باعث اکابر دیوبند میں شار کئے جانے لگے تھے چنانچیکی بلند پردازیوں نے آپ کومسلم کی شرح للصنے کی طرف داغب کردیا۔ مدری کے زمانہ میں ابتدا سے لے کرا نتبا تک معقول ومنقول کی چھوٹی برى اكثركتابي يرحانے كے بعد آپ نے صرف مسلم يرحانے كے لئے اسے آپ كودارالعلوم دیوبند میں مخص کرایا تھااور سخصیص مفتی محرشفیع صاحب کے قول کے مطابق ٢ سساجے ہوئی۔ مسلم كى شرح مين آ ب كوعر في لكين كى ضرورت يزى ممكن ب كددوران تعليم من بحى اين فطرى ذوق کے باعث عربی لکھنے اور بولنے کی مشق کی ہوجیسا کہ طالب علمی کے دور میں آپ کی مناظرانداوراد يباندسركرمول كاجرجار باب مسلم شريف كى مبسوط شرح في مولانا كوعر في كالمجى پختہ اویب بنا دیا جیسا کہ قرآن کی اردوتغییر نے اردو کا۔اور میرا قیاس ہے کہ شرح مسلم ہی وہ

بنیادی کوشش ہے جس ہے مولانا کو عربی تحریر میں بھیرت ہوتی چلی کئی۔ البتہ درس نظامیہ میں ادب کی کتابوں نفتحہ الیمن سے لے کرمقامات حریری اور پھر دیوان منبئی اور دیوان حماسہ و غیرہ نے آپ میں عربی اوب کا غداق پیدا کرنے کا سامان میلے ہی پیدا کرویا تھا۔

مولا ناعثانی کی عربی گفتگواور تقریریں

فیقعد ۱۳۳۲ مطابق ۱۹۳۳ علی جب کرسلطان ابن سعود نے کرمعظمہ میں عالمگیراسلامی کانفرنس بلائی تھی۔ آپ کی خودنوشتہ کانفرنس بلائی تھی۔ آپ کی خودنوشتہ ڈائری ہے جس کی نقل راقم الحروف کے پاس لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ سلطان کے سامنے اور دیگر مجانس علایش مولانا کی عربی تقریروں اور گفتگوؤں کا پینہ چلا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں عربی میں تقریروں کے سامنے این ڈائری میں سفی تمبراا ۱۳ ارتح ریفر مایا ہے:۔

"امیراین معود نے سب سے کھڑنے ہوکر مصافی کیا اور دعائیے کلمات کہتے رہے پھر دہی الفاظ شکرید وغیرہ کیے۔ پھرسیدسلیمان صاحب نے تقریر کی جس میں زیادہ تر زوراس پر تھا کہ ہم عرب سے اجانب واغیار کا اثر ہٹانا جا ہتے ہیں درمیان میں شوکت علی محد کی کی تحرقر جمانی کرتے رہے جس میں جیل وغیرہ کا ذکر تھا۔ بعدہ مولوی عبدالحلیم صدیق نے پھے تقریر کی بعدہ 'بندہ نے ایک مبسوط تقریر کی'۔

سلطان این سعودادرد میرعلا کے سامنے مولانا عثانی کی اس عالماندم بی تقریر کا بہت ہی اثر موا۔ آ کے چل کرمولانا اپنی ڈائزی میں فرماتے ہیں۔

علامہ کی عربی تحریر وتقریر پرسید سلیمان کی رائے مولانا کی اس تحریہ ہے تقریر کی فصاحت ووضاحت اور علمی دلائل کی قوت کا پید چال ہے اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ تقریر عربی میں ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا سیدسلیمان صاحب ندوی المعارف میں مولانا شبیراحمد صاحب اوراپنے ای سفر مکہ وموتمر کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"کم میں موتر کے جلے ایک او کے قریب ہوتے رہان میں ہم لوگ شریک ہوتے رہاور اکثر مولانا شہر احمد صاحب بھی شریک ہوتے تھے۔ ای سفر میں جھے علم ہوا کہ موصوف عربی تحریر وتقریر پر اچھی طرح قادر تھے۔ سلطان (ابن سعود) نے خلافت اور جعیت کے دونوں وفدول کو ایک ساتھ ملئے کو بلایا اور مختلف موضوعوں پر مفتلو کی مولا تا شہر احمد صاحب نے اس موقع پر خلاف تو قع این اکا برد یو بند کے بلایا اور مختلف موضوعوں پر مفتلو کی مولا تا شہر احمد صاحب نے اس موقع پر خلاف تو قع این اکا برد یو بند کے عقا کھا در نقتی مسلک پر انجھی اور شستہ گفتگو کی اور سلطان اس کو دیر تک شنتے رہے"۔ (معادف پر یل دونایو)

مولانا ندوی کی اس عبارت سے بیدونو جی جیلے میری سرت اور میر مقصد میں زیادتی
کا باعث ہے۔ پہلا جملہ یعنی اس سفر میں مجھے معلوم ہوا کہ موصوف عربی تحریر وتقریر پراچھی طرح
قادر ہے '۔ دوسرا جملہ یعنی مولانا شعیراحمد صاحب نے اس موقع پر خلاف توقع اپنے اکا ہردیو بند
کے عقاکد اور فقہی مسلک پراچھی اور شستہ گفتگو کی اور سلطان دیر تک سفتے رہے' ۔ ان دونوں
جملوں سے زیادہ جوایک ادیب اور قابل جو ہرکی زبان سے نکھے ہیں مولانا عمانی کے عربی ادب پر اور کیا کہا جا سے ایک عربی جملے کا فی ہیں۔
اور کیا کہا جا سکتا ہے بچ ہو چھے توان کی عربی ادبیت پر صرف مولانا شددی کے بہی جملے کا فی ہیں۔

مولانا عثانی کے اس مغرکہ کی یادواشت سے ان کی ند صرف عربیت کا پورا فاکر ڈئن میں آجا تا ہے بلکہ بیائی کردہ علا کے ان موتمر کے جلسوں میں اپنی فقامت وقت استدلال اور نسانی او بی جو ہرے تمام علا پر چھا سے تھے مولانا اپنی اس نوٹ بک میں ایک اولی مجلس کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" الكان اور القد كوقاضى القصاة اوراشم علانجر عبدالله بمن المبيد في مراكم اوفول وفد كرو بال المسلم الكان اور المعمر المعمون المعم

كريم أوى كم فخص براي نفس كى بجائے عماب نبيل كريا كيونك كريم كى شان توبيہ كدووات عى

نقس كے عيوب برنظر والنا ہے اورائ كو طامت كرنا ہے اور غير كى برنست النے بى آب كوزيادہ نشانہ عماب و ملامت بناتا ہے جيسا كہ كلام الى بين اس كى نظير ہے (بلكہ انسان النے نقس كے لئے آب دليل ہے اگر چ بہائے بنائے) ہى كريم آ دى بہائے بيس تراشنا بلكہ النے نقس كو برا بھلاكہتا ہے اور (جيسا كہاس كى نظير ہے) بيقول خداوندى كه ) جينك انسان النے دب كاناشكر اہدادہ واس كوخود بحى جانتا ہے (كريم ناشكرا ہوں)

ندکورہ بالا عربی مصرع کی تشریح الل اسان اور مشاہیر علا کے ساسنے مولانا عثانی کی ادبی ملاحیتوں اور علمی کمالات کی شازی کررئی ہے۔ مولانا زاہد خشک نہ تنے بلکدان کے ادب ہیں جیسا کہ پہلے طاہر کیا جا چکا ہے ایک لطیف مزاج اور شستہ ظرافت ہوتی تھی۔ ایک جگداور موتمر مکہ کی یا دواشت ہیں مولانا کیسے ہیں :۔

"ابن بلید نے ضیافت کے لئے کہا تو شوکت صاحب نے کہا کہ بس اس کے لئے ہروقت تیار ہوں۔ میں نے کہا "ان ھلا ھوا حاصا فی العقل والا کل (بیٹک بیرہارے عقل اور اکل میں امام ہیں) اس پرسب لوگ نہائت محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا

لمانزلنا يبجرو رأينا الاطفال الصغار يقولون مشيراالي شوكت على شف هذاالرجال كبيرقلت "ولفظ الرجال و ان كان من اغلاط العامة الاانه صحيح في حقه قانه ليس رجل بل هو رجال " (نوب برسمه)

ہم بجرہ اترے تو ہم نے چھوٹے بچی کومولانا شوکت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور یہ
کہتے ہوئے دیکھا ''کہا سے موٹے آ دی کودیکھوش نے کہا کہ دجال کا لفظ اگر چہ غلط العوام بش سے
ہے بہن وہ ان (مولانا شوکت) کے حق بش سیجے ہے۔ کیونکہ وہ ایک مختص نہیں ہیں بلکہ (اسکیلے ہی) کی
آ دمیوں کے برابر ہیں۔

اب آپ طاحظ قرمایے کہ مولانا کا پہلا جملہ یعنی ان ھذاھو احامنا فی العقل والا کل کیسا پر جند لیلیف اوب میں الطیف عراح اور مقی لفظوں میں چست طوے حقیقت بیہے کہ مولانا کے اس جملہ پر جدیدل نفذ پیش کرنے کوئی چاہتا ہے آپ ہی تقید کیجئے کہ مولانا شوکت علی صاحب مولانا محملی جو ہرکے بھائی شوکت ملی صاحب مردوم مراویں جودونوں موتر کہ میں خلافت مینی کی طرف سے ختنب موکر کے تھے اور مولانا تدوی می خلافت میں کی طرف سے تما کدہ بنا کر بھیج کے تھے۔ سے بچرہ کہ اور جدہ کے درمیان ایک منزل ہے۔ سے رجال عربی کے لفظ رجل کی جن ہے میں کے بیارے قال اللاق کرتے ہوں۔ خال عربی کی بجائے رجال کا اطلاق کرتے ہوں۔

مرحوم کی سیرت وصورت کا ایک جملہ یا چندالفاظ میں اس سے اچھااور کیا نقشہ کھینچا جا سکتا ہے۔ رہی دوسری عربی عبارت وہ نہایت ہی صبح اسلیس اور عربی زبان کا مایہ ناز قطعہ ہے جس میں فیلفتگی اور بے ساختگی کے علاوہ او بیت اور ذرا تیز مزاح کی جاشی قبقہ مار نے پرمجود کرری ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ الل زبان بول دہا ہے۔

اىموتمرككى ۋائرى يى ايك اورجكة تحريفر ماياب:

"من بسطة في العلم سيرسليمان بيساور بسطة في المجسم شوكت على بيس مفات بيس ركمة".

العن من من علم من سيرسليمان جيرا و ركمتا بول اور منهم من مولانا شوكت على صاحب جيرا مولانا عثاني ني العلم و المجسم جيرا مولانا عثاني ني العلم و المجسم جيرا مولانا عثاني ني العلم و المجسم سيرافا كده الحالي بي اوراس كوكيا الجهاد ونول بستيول يرفث كياب بي اديب كي اثنا تين جيل -

خطبها ستقباليه عرقي مين

میرے برادراصغرریاض الحسن مرحوم نے ایک تحریر شدی بچھے مولانا عنائی سے متعلق ان کی وفات کے بعداس وقت کا ایک واقعہ کے معداز ہر قاہر و کے علما پر مشمل ایک وقد آیا تھا جس میں ابراہیم جا کی مصرے مشہور عالم اور ان کے رفقا تھے۔ وقد نے ہند کے تقریباً تمام مدارس میں علمی سرگرمیوں جبائی مصر کے مشہور عالم اور ان کے رفقا تھے۔ وقد نے ہند کے تقریباً تمام مدارس میں علمی سرگرمیوں اور کتب خانوں کا جائزہ لیا۔ وار العلوم میں حضرت عنائی صدر تھے مولا نا عنائی نے خطبہ استقبالیہ

لجنة الاصلاح كى سريرسى

ايك اوروا تدعزيز فدكور في لكه كر بعيجا تعاند

عربي بن تحريفر ما كرية هاجس كوين كرسب توجرت موسكة \_

" مقصد مین السابید می مولانا کی زیر بری بحث اصلاح اللمان کا قیام مل ش آیا جس کا واحد مقصد مین کو دارانعلوم دیو بند کے طلبہ بات چیت بش عربی زبان استعال کریں۔ چنانچیاس لجند کے اجلاس عام طور پرمولانا ہی کی زیر صعارت ہوتے تھے اور مولانا شیراحمد صاحب کی عربی تقاریر بصد موثر اوراعلیٰ پاید کی ہوتی تھیں چنانچی مولانا کی کوشش سے طلب کو عربی ہولئے کی مہارت ہونے کی تھی ۔ موثر اوراعلیٰ پاید کی ہوتی تھیں چنانچی مولانا کی کوشش سے طلب کو عربی ہولئے کی مہارت ہونے کی تھی ہوئے تھی ہوئے تھی تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے ہوئے کی مہارت ہوئے تھی ہوئے ہی ہوئے تھی ہوئے ہوئے کی عربی تقاریر کا پیدی اور محتمد کی اندر میں اور مختلف اجلاسوں سے چاتا ہے۔

# الموتمرالاسلامی کاپس منظراوراسلامی بلاک صدارت عرب یا کستان ثقافتی انجمن

مولانا عثانی کی زندگی کے کارناموں میں جہاں اور شاہکار بیں ان میں سے ایک "موتر اسلامی" بھی ہے۔ اس کاسب سے پہلے خیل علامہ ہی کے دماغ میں بیدا ہوا جس کا مقصد سے تھا کہ مولا نا اسلامی ممالک میں رشتہ اخوت بیدا کرنااوران کو متحد کر کے اسلامی بلاک بنانا چاہتے تھے اور چونکہ آپ" پاکستان عرب ثقافتی انجمن "کے صدر تھے۔ اس لئے معموتمر اسلامی "کی بنیاد آپ کے فریضہ کی اولین کڑی ہونی بھی جاہئے تھی۔ مولف" یا کستان کے بین سال "(اگست بھی اور سالمی کا کست و الیات کی کھتا ہے:۔

'' پاکستان عرب ثقافتی جمعیت کی بنیاد ۱۹۳۸ء کے اوائل میں رکھی گئی اور مولا ناشبیراحمہ عثانی مرحوم اس کے صدر تھے۔ اس انجمن کی غرض و عایت میتی کہ کلام پاک عربی زبان اور عربی رسم الخط کے مطالعہ کا ذوق وشوق پیدا کیا جائے تا کہ دئیائے اسلام کے ساتھ قربی رابطہ پیدا ہوسکے۔ اس جمعیت کی کوششوں کی بدولت ایک عربک کا نج قائم ہوگیا''۔

اخبار ' جنگ' کراچی نے اسلامی بلاک اور مولا ناشیر احمد ساحب کا یوم وفات منانے کے سلسلہ میں حسب ویل خبر شائع کی تھی:۔

" ( اکثر محمود حسین (صدر مجلس استقبالیه واختفال العلمها روزیرامور کشمیر ) نے پرلیس کا نفرنس میں بتایا کہ کا نفرنس ( موتمراسلامی ) کے انعقاد کا پہلامقصد شنخ الاسلام علام شبیرا حمد عثانی کا یوم و فات منانا اور دوسراان کی زندگی کے سب سے بوے مشن اسلامی بلاک کی تفکیل کے لئے غور کرنا ہے ''۔

مذکورہ بالا دونوں حوالے اس لئے چیش کئے گئے ہیں کہ ان سے معلوم ہوسکے کہ ' پاکستان عرب ثقافتی جمعیت کی صدارت اور '' موتمر اسلامی'' کے انعقاد سے اسلامی بلاک بنائے کامشن مولا ناعثانی کی سعی کا مربون تقااس موتمر عالم اسلامی کے صدر بھی مولا ناہی ہتے ۔ موتمر بیس آ پ نے کامشن سے مختلف تقریم ہیں جو بی بیس کیس اور اپنا خطبہ بھی پڑھا۔ موتمر کی تقریم وی بیس سید عبد الحمید وزیر مملک سعود سیدی تقریم میں کو بیش کرتا ہوں مولا نا محمد بخش مسلم بی اے نے جھے بتایا کہ تمام ممالک عربیہ اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس ای اپنی اپنی تقریم بی کھے کر پڑھیں کیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس ایش اپنی اپنی تقریم بیں کھے کر پڑھیں کیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی اپنی تقریم بی کھے کر پڑھیں کیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی اپنی تقریم بی کھے کر پڑھیں کیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی اپنی تقریم بی کھے کر پڑھیں کیکن مولا ناعثانی نے بغیر اسلامیہ کے نمائندوں نے اس موتمر بیس اپنی اپنی تقریم بی کھے کر پڑھیں کیکن مولا ناعثانی نے بغیر کسی ذوے بائے کی البدریو می بیس تقریم فرائی ۔

## بيان مولا ناشبيراحم عثاني في الموتمر الاسلامي كراشي

لقد اجتمع الموتمرون على بركة الله من جميع الاقطار الاسلامية ينشدون شيئاً واحداً وهو خدمة الاسلام ولماكان هذاالمقصد متعدد النواحي في تفاصيله و بحوثه فقد انهمك على دراسته نخبة من اعضاء الموتمر ليقدموا الموضوع الى العالم الاسلامي تاماكاملا صالحالان يكون اساساً للتعاون بين رجال الدعوة الاسلامية في انحاء الارض

الله کی مہربانی سے اطراف مما لک اسلامیہ سے افراد موتمر کا اجتماع ہوا جوسب کے سب
ایک بی راگ الاپ رہے ہیں بعنی خدمت اسلام اور چونکہ یہ مقصدا پی تفصیلات اور مباحث کے
اعتبار سے متعدد پہلور کھتا ہے۔ اس لئے اس پر بعض مخصوص افراد موتمر نے زور دیا ہے تا کہ وہ
پورے اور کامل اور درست طریق پر مقصد کومسلمانان مما لک اسلامیہ کے سامنے پیش کر شکیس اور
تاکہ اطراف ارض میں دعوت اسلامیہ والوں میں تعاون کی بنیاد کا سبب ہو۔

ولكنارأينا جماهيرالناس متعطشين الى ان يقرءواشيئاً من مقررات الموتمر سريعاً قريباً الى افهامهم فاستحسنا ان نقدم اليهم ماياتي ليكن بم في لوكول كى اكثريت كواس بات كابياسا يا يا بده موتمركى تجويزي جوان كى عقلول كے لئے آسان بول جلد يڑھيں اس لئے بم في مناسب سمجماكذان كے سائے آئنده خيالات چيش كريں۔

ان كل اسباب المصائب والنكيات على الامة الاسلامية ترجع جملتها الى شي واحدهو ضعف الايمان بالله والثقة به و فسادالعقيدة فساداً قتل روح الاسلام في قلوب المسلمين فلو ان العقيدة الاسلامية كانت متمكنة في قلوبهم كما كانت في قلوب السلف الصالح لما انحرفواقيد شعرة عن تعاليم الاسلام ولما غيرالله من حالهم شيئاً ولحقق وعده لهم ولكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونه ولايشركون به شيئا وان هذا هو جوهرالدعوة الاسلامية بل هو اساس اديان السماوية كلها فعلى المسلمين ان يبدأوباصلاح انفسهم من هده

الناحية حتى يرسخ التوحيد ويتمكن كل التمكن في قلوبهم و تظهر اثاره الطيبة على السنتهم وجوارحهم فاذابد، وابه فالله كفيل لهم بالمزيد من التوفيق والهداية والامداد (ان تنصروا الله ينصركم) الخ لم (ان ينصركم الله فلا غالب لكم و ان يخذلكم فمن ذاالذي ينصركم من بعده و على الله فليتوكل المومنون)

لقد كان رسول الله عليه الصلوة والسلام يحافظ على جوهر هذه الدعوة كل المحافظة و ينكر كل شئ ينقص منها او يكون فريعة للاخلال بهامن كل مايصرف الناس عن التوجه الى الله والركون اليه بحيث يفوت الالتفات التام الى المحالق مبحانه تعالى رسول الدمل الدعلية وكم اك جوبرتو حيدكي تلخ يركزي محراني اوركوش فرماتي تحاور براس جزك كالفت فرماتي حي مرتو حيدكي تلخ يركزي محراني اوركوشش فرماتي تحاور براس جزك كالفت فرماتي جس سيتو حيدي ظل بيدا مويا جوجز خدا وعرتوالي كي طرف وهيان اور

### توجہ ے مانع ہو کدائشہ تعالیٰ کی طرف ہوری توجہ ہے مسلمان کوروک وے۔

ونذكره على سبيل التمثيل مارواه الامام احمد رحمه الله في مسنده
ان رجلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله (ماشاء الله و
شئت) فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (اجعلتني لله
ندا قل ماشاء الله وحده (وهذاردمنه صلى الله عليه وسلم على سوء
تعبيره في بيان مقام التوحيد المحض ونذكر ايضاً ماروئ عن ابي
واقدائليثي قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين
و نحن حدثاء عهد يكفو وللمشركين سدرة يعكفون عندها و
ينوطون بها اسلحتهم يقال لهاذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا (يا
رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط) فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده
كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم
قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي و صححه

ہم مثال کے طور پرامام احمد رحمۃ الشعطیہ کی اس روایت کا قرکر تے ہیں جوانہوں نے اپنی سند ہیں ہیں گئے ہے۔

سند ہیں ہیں گئے ہے کہ 'ایک شخص نے رسول الشعطیہ وسلم سے کی چیز کے بارے ہیں جو آپ نے اس سے فرمایا۔ عرض کیا (جو پجھ الشد نے اور آپ نے چاہا) اس پر آ مخصفور ملیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا (کیا تو تے بچھے الشد کا شریک تھمرایا۔ صرف ماشاء اللہ کہو بیہ آمخصور علیہ الصلو ق واقعسلیم کی طرف سے اس شخص کی اس غلا تعبیر کا رو ہے جوتو حید خالص سے ہٹ گئی تھی۔ الصلو ق واقعسلیم کی طرف سے اس شخص کی اس غلا تعبیر کا رو ہے جوتو حید خالص سے ہٹ گئی ہی۔ اور ہم اس کا بھی قرکر کئے ویتے ہیں جوانی واقع لیش سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگ حین کے لئے تطاور ان ہیں اپنے ہتھیار لاکا تے ہتے ہیں کی ایک ہی کہا کہ یا کہ  کہ ایک ہی کہا کہ یا کہ خواہش کی جب ک کہا کہ یا آخل نے مون علیہ السلام نے فرمایا الشد اکبر: خدا کی حتم تے انہی باتوں کی خواہش کی جب ک کی اس اسرائیل نے مون علیہ السلام نے فرمایا الشد اکبر: خدا کی حتم تے انہی باتوں کی خواہش کی جب ک کی اسرائیل نے مون علیہ السلام سے خلاج کی تھیں کہ ''اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ یہ معبود تجویز کے اس اسرائیل نے مون علیہ السلام سے خلاج کی تھیں کہ ''اے موئی ہمارے لئے بھی الیہ یہ معبود تجویز کے اس کی جو تھی کے اس کی ایس کے معبود تجویز کے اس کوئی ہمارے لئے بھی الیہ کی معبود تجویز کے اس کوئی ہمارے لئے بھی الیہ کی معبود تجویز کے اس کوئی ہمارے لئے بھی الیہ کی معبود تجویز کے کہ کے اس کی خواہش کی معبود تجویز کے اس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی حصور تھی کے اس کی خواہش کی حصور تھیں کے کھی کے کھی کے کھی کی معبود تجویز کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھ

کردیں جیسا کدان کے ہیں موی علیہ السلام نے کہاتم تو جائل قوم ہوتم اپنوں سے پہلے لوگوں کے راستہ پر چلنا جاہے ہو۔اس کوڑندی نے روایت کیا اور پیج کہاہے۔

ونذكرايضا أن دعوة كل الانبياء كانت تبدأبقولهم ياقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره و نحن في مستهل دعوة هذا المؤتمر ندعوا المسلمين باول مادعاهم اليه انبياء هم فنقول لهم. يا قوم اعبدواالله مالكم من اله غيره ولا تدعوا مع الله احداً و معهذايجب ان تحفظوا ان امقاط الاسباب الطبيعية رأساوتعطيل الوسائل المشروعة ليس من التوحيد ولا من التوكل الشرعي المحمود في شئ بل القيام بها واعتبارها و انزالها في منازلها التي انزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية واجمع القوم على ان التوكل لاينافي القيام بالاسباب فلا يصح التوكل الامع القيام بهاو الافهو بطالة وتعطل وتوكل فاسد فالموحد المتوكل يلتفت الى الاسباب بمعنى انه لايسقطها ولايهملها و يلغيها يل يكون قائما بها ملتفتا اليها ناظراً الى مسببها و بحريها فلا يصح التوكل شرعاً وعقلا الاعليه سبحانه وحده ولا الخوف الامنه والاالرجاء الالديه ولاالطمع الافي رحمته كما قال اعرف الخلق به راعوذ برضاك من سخطک واعوذ بمعاقاتک من عقوبتک واعوذبک منک) و قال (المنجأو الملجأ منك الااليك) فاذاجمعت بين هذاالتوحيد و بين البات الاسباب استقام قلبك على السيرالي الله تعالى ووضح لك الطريق الاعظم الذي مضي عليه جميع رسل الله و انبياء ه و اتباعهم وهوالصواط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم و بالله التوفيق.

اورہم یہ بھی یا دولاتے ہیں کہ تمام انبیاہ دووت و تبلیغ کی ابتداء یہاں ہے کرتے ہے کہ
"اے قوم اللہ کی عبادت کرواس کے سواتبارا کوئی معبود تین "اورہم بھی اس موتمر کی دووت کا آغاز
انبیاء کے ای قول کے مطابق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ"اے قوم اللہ کی عبادت کرواس کے
سوائے تبہارا کوئی معبود تین ہے اوراللہ کے ساتھ کی اور کومت پکارؤ"۔ اس کے باوجود یہ بھی یاد
رکھنا ضروری ہے کہ اسباب طبیعیہ کے اصل ہے جھوڑ دیتا اوروسائل شرعیہ کومعطل کردیتا نہ تو تو حید

سے ہاور تد بی اسباب کو چھوڑ ویتا شرعی تو کل کا نام ہے۔ بلکدان و رائع کو قائم رکھنا اوران کا لحاظ ر کھنا اور ان کوان کے ان مقامات میں رکھنا جن میں اللہ تعالی نے رکھا ہے وہی خالص تو حید اور عبادت ہےاورقوم کااس امریراتفاق ہے کہ تو کل اسباب کو حرکت میں لانے کے مخالف نہیں بلک اسباب د نیاوی کوئمل میں لانے کے بعد بی تو کل سیح ہوتا ہے ور نہ تو وہ تو بیکاری اور تعطل اور فاسد توكل ب كيونكه توحيد يرست متوكل اسباب كي طرف اس معني بين متوجه بوتا ب كه وه إن كوساقط شیں کررہا۔اورچھوڑنہیں رہااورلغونہیں کررہاہے بلکہان اسباب کےساتھ قائم رہتے ہوئے اور متوجه ہوتے ہوئے اس کے سب کی طرف و یکھتا ہوتا ہے لہذا شرعاً اور عقلاً سوائے ایک خدا کے توکل کسی برکرنا محج نہیں اوراس کے سوائے کسی سے خوف شاکھا نا اورا میدندر کھنی جاہے اوراس کی رحت كى طمع ركمنى جائة جيها كدالله كو ملوق عن سب سے زيادہ يجانے والے تے فرمايا (ميں اے اللہ تیری رضا مندی کی تیرے عصہ سے اور تیری معافی کی تیری سزا سے پناہ جا ہتا ہوں اور تیری بی بناہ جا ہتا ہوں تیری گرفت ہے) اور حضور نے قرمایا (نہ تو جائے نجات ہے اور نہ جائے یناہ ہے تھے سے مرتیری بی طرف) ہیں اگرتم اس توحیداوراسباب کو باہم یکجا کرلو مے تو تمہاراول الله كى طرف جانے كى طرف متنقم موجائے كا۔اورتم يراكي شاہراه صاف موجائے كى جس يرتمام انبياءاورسول چلاكے بي اورون صراطمتنقيم بجوان لوكون كاراسته بجن يرالله في انعام كيا ہے اور الله على كم ماتھ يس او فيق ہے۔

ثم ان من الاسباب المشروعة التي امرالله بالقيام بها كما امرباقام الصلوة وابتاء الزكوة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو ما محض عليه عباده وندلهم اليها بقوله سبحانه (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) الاية و نبههم على ان اعداد الاسباب الحربية التي تجلب القوة و تلقى الرعب و توقع الرهبة والهيبة في قلوب اعداء الاسلام حسب ما تقتضيه الضرورة في كل زمان و مكان هو عين الدين و محض الاسلام و من لوازم التوحيد فانه تعالى حيث ذكر ارسال الرسل وانزال الكتب في كتابه العزيز قرن معه انزال الحديد وذكر غايته بقول و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب

پھروہ اسباب مشروعہ جن کے قائم کرنے کا تھم دیا ہے مثلاً نماز قائم کرناز کو قد دیناروزہ رکھنااور کی وغیرہ عبادات کرنا جن کی رفبت ولائی ہے اورائی بندوں کوان کی طرف بلایا ہے جیسا بیالٹد کا قول (اور تم تیاری کروحسب استطاعت طاقت کی اور گھوڑے وغیرہ کی جن کے ذریعہ اپنے اوراللہ کے دشمنوں کوتم فرماسکو) اس آ ہے میں اللہ نے مسلمانوں کو تعبید کی ہے کہ سامان جگ کی تیاری جوقوت کا باعث ہواور جواعدائے اسلام کے دلول میں رعب جیبت پیدا کرنے ماند کے تقاضوں کے مطابق ہر جگہ اور ہروفت میں دین اسلام اور خالص اسلام اور تو حید کے لواز مات سے ہے کوتکہ اللہ تعالی نے جگہ اور ہروفت میں دین اسلام اور خالص اسلام اور تو حید کے لواز مات سے ہے کوتکہ اللہ تعالی نے جس جگہ رسولوں کے جیم اور قرآن کر کیم میں کتابول کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے وہاں لوہ کے جس جگہ رسولوں کے بیدا کرنے کی غرض بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اللہ جان ہے کہ اس کی اوراس کے دسولوں کی بن دیکھے کون مدکرتا ہے ''۔

وانى ارى ان ترك الامة الاسلامية الامتثال بهذه الاوامر مندقرون من اكبر اسباب ضعفها وانحطاطها. وانا لن ننحج فى مقاصدنا الدنيوية الا بتحقيق التوحيد الخالص ومباشرة الاسباب وتهيأها الى اخرحد الاسطاعة الانفرادية والاجتماعية حسب ما اسلفنا ذكره من طريقة اسلافنا الاولين الاكرمين من الجمع بين ما تقتضيه قدرة الله العاملة الكاملة وهذا هوالذى يجب غلينا ان نعض عليه بالنواجد ولا نغفل عنه ولا نتساهل قيه والله الموافق لارب غيره وصلى الله خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين (اندب المؤافق لارب غيره

اور ش تو بی جمتا ہوں کرامت اسلام کی صدیوں سے ان احکام کو چھوڑ بیضے سے
امت میں کزوری اور انحطاط پیدا ہوگیا ہے اور ہم بھی بھی دغوی مقاصد میں کامیاب نیس ہو سکتے
جب تک کہ خالص تو حید اور اسباب کی بچد امکان تیاری شکریں ۔خواہ وہ تیاری انفراوی ہویا
اجتاعی ہوجیا کہ ہمارے اسلاف کے ذکر میں گزرا۔ کیونکہ ہمارے قابل احرام بزرگ ان
اسباب کو اللہ تعالی کی کال اور شائل قدرت کے تقاضوں کے ماتحت اور اس کی صحمت بالف کے
مطابق مہیا کرتے ہے بھی وہمل ہے جس کو ہمیں جائے کہ مغبوطی سے اسکوانے لئے لاکھمل
مطابق مہیا کرتے ہے بی وہمل ہے جس کو ہمیں جائے کہ مغبوطی سے اسکوانے لئے لاکھمل
بنا کمیں اور اس سے تعلقا قائل نہ ہوں اور اس میں بالکل تسائل نہ کریں اور اللہ بی تو تی والا
ہے کہ اس کے مواتے کوئی رہ نہیں ہے۔ وصلی الله علی خیر خلقہ محمد و آله و
اصحابہ اجمعین۔ (افعال البیغ م ۱۲۶۱۳)

يية تعاصرت عنانى كامر في مختربيان ليكن جو خطبها ستقباليدة بدف ال موتمر من يرهااور

جوتجویزی پیش میں وہ اپنی جلد تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور خطبہ میں تو ادبیت کا خاص جوہر چیک رہاہے ملاحظہ فرمائے۔

# خطبة مولاناالشبير احمعثاني رئيس الموتمر الدائم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين واله صحبه اجمعين. اما بعد قاني انتهزهذه الفرصة السعيدة فرصة الفراغ من شتون الموتمر الاسلامي الدائم لاول مرة في تاريخه فاحي العالم الاسلامي من هذالمنبر التاريخي الذي ولدفيه هذاالموتمر الاسلامي الخطير واسأل الله سبحانه لشعوب العالم الاسلامي اجمع السدادوالتوفيق وجمع الشمل و نجاح القصد والاقالة من العثرات كما الى باسم الامة الباكستانيه المجيدة لارحب بوفودالموتمر كضيوف اعزاء الدى الباكستان واشكرهم على تكلفهم مصائب الاسفارمن شتى الاقطار لتشجيع الموتمر وتدعيمه وانا معشرالباكستانيين لنعتز بظهورهذا الموتمر في العاصمة الباكستانية كما نعتز بحكومتنا الباسكتانية التي احتضنت هذاالموتمر وشدت في ازره وشجعته اكرم تشجيع لنقيم الدليل الاول على ان باكستان جديدة بمكانتها في الشرق كدولة اسلامية كبرئ تحرص اشدالحرص على تحقيق رسالة الاسلام السامية في هذه الارض ولاعجب في ذلك فان باكستان هي اول امة في العالم تمخض عنها الاسلام وولدت من اسمه و نفخ فيها من روحه فاصبحت قوة له واصبح روحا لها لانعيش الابه واني قبل توديع ضيوفنا المحترمين احب ان الفت الانظار الى ثلاث حقائق.

ہرتم کی تعریف جہانوں کے پروردگار کے بی لئے ہاوردرودوسلام افعل الانبیاء والمرسلین اوران کی آل واصحاب سب پر ہو۔ بعدازاں یہ پہلاخوش نعیب تاریخی موقع ہے کہ ہم آیک موتمر اسلامی دائم کے حالات ہے دوجا رہورہ ہیں۔ اس لئے میں عالم اسلامی کواس تاریخی منبرے زعرگی کا پیغام دے رہا ہوں جس میں یہ شاندار موتمر اسلامی عالم دجود میں آئی ہے اور میں خدائے پاک سے تمام عالم اسلامی کی مختلف شاخوں کے لئے استقامت اور تو فیق اور انتشار کواجماع اور

ادادہ میں کامیانی اور لفزشوں سے چٹم ہوتی کی وعاکرتا ہوں۔اوراس طرح صاحب عظمت احت
ہاکتانیہ کے نام پر پاکستان کے زدیک محترم مہمانوں کی آ مد پرخوش آ مدید کہتا ہوں اور مختلف مقامات سے موتمر کو کامیاب بنانے کے لئے سفر کی تکالیف اٹھانے پران کاشکریدادا کرتا ہوں اور مقامات سے موتمر کو کامیاب بنانے کے لئے سفر کی تکالیف اٹھانے پران کاشکریدادا کرتا ہوں اور کھھتے ہیں جس طرح ہم اپنی محکومت پاکستان کود کھتے ہیں جس نے اس موتمر کی مر پرتی کی اور اس کو پروان پڑھا اور اس کی بہترین طریقہ پرحوصلدافزائی کی تاکہ ہم اس بات پر ہملی ججت قائم کر کو پروان پڑھا اور اس کی بہترین طریقہ پرحوصلہ افزائی کی تاکہ ہم اس بات پر ہملی ججت قائم کر نیادہ شوق رکھتی ہوں ہوں کہا گائی دنیا کہ ہم اس مارچوں ہیں کہ پاکستانی دنیا کہا جا مورجوں ہیں ہے اسلام کی دوح پھوٹ کی ہوں ہوکہ لکا اور اسلام کی قوت بی ادر اسلام اس میں دوح بیا کہا ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ کئے اور جس معززم ہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی دوح بیا کہ مور اس کے کہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ کئے اور جس معززم ہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی دوح بیا کہ مور اس کی دوح بی بیا کہ مور کی بینے کہا کہ کی دوح بیا کی دوح بیا کہ مور کی بینے کہانوں کی دور میں اسلام کی قوت بی اور اسلام اس کی دوح بیا کہ مور کی بینے کہا کہانوں کی دور میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سے اور جس معززم ہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی دوح بیا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سے اور جس معززم ہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی دوح بیا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ کئے اور جس معززم ہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی دوح بیا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ کئے اور جس معززم ہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے کی دور کی بیات کی مور کی بیانوں کی ان کو بیانہ کی دور کی بیانوں کی طرف معزود کی دور کی کی دور کی بیانوں کی ان کی مور کی بیانوں کی طرف معزود کی دور کی دور کی کی دور کی کو کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی

ا. اولا. ان هذاالموتمر اخذ على نفسه ان لايتصادم مع السياسة و ان لايقوم فى اى طورمن الطواره باعمال لتسئ لاى حكومة من الحكومات بل لقد اخذ على نفسه فوق ذالك ان يكون حربا على الحركات الهدامة و ان يكون عونا مخلصا ليسا عدالحكومات الاسلامية من طويق الدين على تحقيق اغراضها السامية وتقريب الطريق لخطواتها و نهضتها

ا۔اول۔ بیموتمراہے او پراس امرکولازم کرلے کہ وہ سیاست میں آپس میں نہیں نکرائیں کے اورکسی صورت میں بھی ایدا اقدام نہ کریں مے جوکسی حکومت (اسلامی کے منافی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ بیر تیخر بی حرکتوں کے خلاف ڈٹ جائیں مے اور مددگار مخلص بن کراسلامی حکومتوں کی دین طور پران کے بلندمقاصد کی حقیقت کے مطابق مددکریں مے اوران حکومتوں کی ترقی کے لئے ان کے قدموں کے واسطے راستوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں ہے۔

٢. ثانيا. سيتعاون رجال الموتمر وانصاره على حصراعمالهم في المسائل الاسلامية المتفق عليها بين الجميع وعلى تجنب النظريات التي كثرالكلام والاختلاف فيها والتي من شانها ان تثيرالنقاش و تصدع كيان الموتمر

۲۔ دوم۔ موتمر کے ممبران اور مددگارتمام مسلمانوں کے متفق علیہا مسائل میں محدود رہ کر باہمی تعاون سے کام لیں گے اور ایسے نظریات سے بچیں مے جن میں زیادہ بحث اورا ختلاف کرنا پڑے اور جو ہاہمی اختلافات پیدا کریں اور موتمر کے متفقہ فیصلوں کو پارہ پارہ کردیں۔

٣. ثالثا. نلاحظ ان هناك حقيقة مرة و هي ان العالم الاسلامي قد ابتلي بالاجتماعات والخطاب والمناهج والتصريحات التي لاطائل تحتها ولاعمل من وراثها والتي لاتثمرالاشيئاً واحداًهومضاعفة ياس الامة الاسلاميت وسوء ظنها بزعمائها و علماء ها واعتقادها الله لم يبق شيء يمكن فيه انقاذها مما هي فيه ونباء على هذه الحقيقة المرة فارجوان يوطن رجال المؤتمر انفسهم على ان لا يخرجوامنه الابنتائج عملية ولوضئيلة اوناقصة حتى يشعر وابانهم قدادواشيئاحقيقيامن خدمة الاسلام و اني لعلى ثقة بان هذاالموتمر سينحج بعون الله ويؤدى اطيب الثمرات وان المسلمين وحكوماتهم في اقطارالارض سيساعدونه لانه اول موتمر اسلامي من نوعه في هذالعهد

۳-سوم-ہم یہ ویکھتے ہیں کہ ہمارے سانے ایک تلح حقیقت ہے جو یہ ہے کہ و نیائے
اسلام ایک جماعتوں تقریروں طریقوں اور وضاحتوں میں جٹلے کہ جن کا کوئی فا کمرہ ہیں ہا اور
اس کے پیچے کوئی عمل نہیں ہے اور جو امت اسلامیہ میں رہبروں اور علاء کے ساتھ بدگانی اور
نامیدی کے سوائے کوئی متجہ نہیں رکھتی ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز اسکے۔اس سلامیہ میں رہی ہے کہ امت
اسلامیہ جس مصیبت میں جٹلا ہے اس سے اس کوکوئی چیز اسکے۔اس سلاح حقیقت کی بنا پر میں امید
کرتا ہوں کہ موتر کے اشخاص اپنے دلوں میں اس بات کومضبوط کرلین کہ وہ اس موتر سے علی نمائی کے
بغیر خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہونہ اٹھیں جی کہ وہ محسوس کریں کہ انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت انجام وی اور استھے تمائی چیدا
کرے کی اور مسلمان اور اسلامی حکومتیں اطراف زمین میں اس کی عد کریں گے کیونکہ یہ موتر اس

زمانه میں اپنی توعیت کی میلی موتر ہے۔

بیہ علامہ عنانی کی عربی اوریت کی رفعت اور ذوق فصاحت و بلاغت کر بغیر کی ججگ اور
توقف کے وہ عربی بیان تقریر و تحریر پرکیسی قدرت رکھتے ہیں اور بہیں ہاں کی زندگی کا وہ شا تھار
کارنامہ بھی طاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ہیں رہ کرانہوں نے ممالک اسلامیہ کو ایک لڑی ہیں پرونے کی
کوشش کی تھی اور ہی دہ اصل مرعا تھا جس کی شخیل کا ارادہ علامہ عنانی نے موجا تھا۔ جس کی تحریک کے
بانی شخ البند مولا نامحود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے استاذ محترم تھے اور جنہوں نے مولا نا
عبیداللہ صاحب سندھی علیہ الرحمۃ وغیرہ کے ذریع ممالک اسلامیہ کو ہندوستان پر متحدہ حملے کے
تیار کیا تھا۔ شخ البندگی میر محریک دراصل کڑی تھی صفرت سید شہیدر حمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاتی الماداللہ
صاحب و مولا نامحہ و تاسم صاحب اور حضرت مولا تا رشید احمد صاحب کے جہاد حریت کی۔ بہرحال
علامہ عنانی نے خالعی مملکت اسلامیہ پاکستان ہیں اتحاد اسلامی کی بنیادر کی اور کرا ہی ہی موتم اسلای
علامہ عنانی کی ان تیوں تجاویز چیش کیس جوامت اسلامیہ کو علی اقدام کی طرف دعوت ویں۔ اگر
علامہ عنانی کی ان تیوں تجاویز چیش کیس جوامت اسلامیہ کی اتحاد کی یہ بہترین تجاویز ہیں۔ اور
علامہ عنانی کی ان تیوں تجاویز پرخور کیا جائے تو ممالک اسلامیہ میں اتحاد کی یہ بہترین تجاویز ہیں۔ اور
امید ہے کہان شاہ اللہ علامہ کی ہوئی بنیاد سنتقبل میں اینا ضرور رکے لائے گ

میں نے تو یہ خطبداور بیان اوئی سرقی اور عنوان کے عمن میں چیش کیا تھا جس ہے جس علامہ کے عربی اوب پر قدرے روشی ڈال سکوں۔ لیکن ضرورت ہے کہ علامہ کی عربی تقریق چیش کے کوئی منفی تقریق چیش کی جائے جس سے ان کی اوبیت کا خالص انداز وہو سکے اس عمن جس فی آملیم شرح مسلم کی وہ عربی عبارت پڑھے کے قابل ہے جس میں انہوں نے سابق تا جدار دکن بیر عبان علی خان کے نام پراس شرح کو ہدیے مقیدت کے طور پرچیش کرتے ہوئے کسی ہاں سلطے جس میں وہ تقریق کرتے ہوئے کسی ہاں سلطے جس میں وہ تقریق کرتے ہوئے کسی ہاں سلطے جس میں وہ تقریق کرتے ہوئے کسی کے حاشیہ پرتح رونر مائی وہ تقریق کرتے ہوئے کہ حاشیہ پرتح رونر مائی ہے۔ پیش کرتا ہوں چوسب ذیل ہے:۔

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة ماقرظه الحيرالفهامة والبحر التكلامة زبدة الفضلاء الكرام عمدة العلماء الاعلام فخرالمتكلمين وقدوة المفسرين مولانا الشيخ شبير احمد العثماني متع الله بفيوضه الاقاصي والاداني الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الانسان مالم يعلم والمصلوة والسلام على رسوله محمد الذي ارسل الى العرب والعجم واله واصحابه الذين هم بحورالعلم والحكم

اما بعد فان علم الادب صناعة اهل العرب هذه فضتهم والذهب وسنانهم العضب به يمتازون عن جميع العالم وان لم يكن عندهم دينار ولادرهم ولابدمنه لمن ارادالاطلاع على غوامض الكتب وعلومه ويعرج على سماته و نجومه وعلى معارف الاثار والسنن بل في كل علم و فن لكن هبت رياح الجهل على مصابيحه فخبت و توسطت ارض الغفلة بين شموسه فكسفت وصارنهاره كالليل المظلم ولاتسئل عن ليله المدلهم ' من علينا العالم البارع التقي الفقى والفاضل الفارع الذكي المزين لمسندالتدريس المولوى الحافظ محمد ادريس بان انتدب لتحشية المقامات للامام ابي القاسم الحريرى رحمه الله تعالى فحشاها و شرح مشكلاتها و وشاها وكشف مغلقاتها بحيث يعم نفعها و يسهل فهمها فلله الحمد والمنة و به التوفيق والعصمة

العيد

شبير احمد العثماني عفاالله عنه

ا ١ ذوالقعده سنه ١٢٥٥ هج

ندکورہ بالاعربی تحریروں اور تقریروں سے علامہ کی عربی او بیت پراہل نظر کے لئے کافی بصیرت کاسامان فراہم ہوجا تاہے جس سے آپ کاعربی اوب کا مقام قاری کے سامنے واضح ہوجا تاہے۔

#### فارسى اوب

وہ جوایک فطرت سیحدادر طبع قدرت نے مولانا کودی تھی وہ ہرمنزل اور ہروادی ہیں آپ

کے لئے جملی طور کا کام دے رہی تھی۔ول میں ایک نور طبیعت میں شعور اور د ماغ نور علی نور تھا اس
لئے مولا تا ہردل کے سروراور ہرآ کھ کے نور تھاردوفاری یاعربی کوئی ادب ہوسب میں مولاتا کی
چک اور بصیرت کام کردی تھی۔ اس نور نگاہ علم وادب نے قرآن کریم اور اردوکی کتا ہیں پڑھنے
کے بعد سما ساتھ سے ۱۳ اس او تک دیو بند میں فاری کی متداولہ کتا ہیں مولاتا محد یاسین صاحب
ویو بندی مدرس فاری سے بڑھیں۔ ۱ ساتھ سے عربی کورس کی شحیل میں مشغول ہو گئے۔ اس کے

بعد فاری کی منی ایک مختلف کابوں اور مثنوی وغیرہ کا مطالعہ خود کرتے رہے ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف بالحضوص تغییر میں جا بجا فاری کے دلچپ اور لطیف اشعار مضامین کے مناسب چہاں ہیں۔ جن سے آپ کے فاری ذوق کا پید چانا ہے مثلاً قرآن کر یم مطبوعہ دید پر ایس کے مفت مف ۱۸۱۳ کے فاکر و نبر ۱۳ ایس مقد وای من ایت وجه الکبری کے ممن میں لکھتے ہیں۔ مف ۱۸۲۳ کے فاکر و نبر ۱۳ ایم من ایت وجه الکبری کے شنید و صبا چہ کرد اکتوں کرا دماغ کہ پرسد زباغباں ملیل چہ گفت گل چہ شنید و صبا چہ کرد یا نموں اقد ب الیه کی تغیر میں لکھتے ہیں۔

جال نہاں دوجم و او در جاں نہاں اے نہاں اعد نہاں اے جان جال بال ماہدہ ہماں اے جان جال بال ماہدہ ہماں اے جات جا

مرز باغ دل خلالی کم یود بر دل سالک بزاران غم بود باصف ۱۷۸۸ فائده تمبره ایس\_

من محردم خلق تا سودے کئم بلکہ تا بربندگاں جودے کئم غرضکداس طرح بہت ہے اشعار تغییر کے علاوہ ان کی دوسری تصانیف میں بھی ہیں۔مثلاً خطبہ صدارت ڈھاکہ میں ۳۳ پریاالاسلام صف۳۳ پر۔

عربیت که افساند منعور کبن شد من از مر نو جلوه دہم داردرین را مطرب از گفتہ حافظ غزل نغز بخوال تا بگویم که ز عبد طربم یاد آلد بجھے مولانا عبانی کے فاری ادب پرتبره کرنے کے لئے کوئی آپ کی فاری تربیا تقریر ندلتی تقی کیکن ڈھونڈے سے خدا بھی ل جاتا ہے آپ کی تغییر نے بی ایک فاری تحریر آپ سے تعموائی۔ کائل کی حکومت نے جب آپ کی تغییر کا ترجہ فاری ش کرا کے چپوایا تو اس کی پہلی جلد پارة اول سے دی تک مولانا کو دیو بند بھیجی دومری جلد گیارہ پارہ سے میں پارے تک دیو بند اس وقت پیٹی جب کہ مولانا کو دیو بند بھیجی دومری جلد گیارہ پارہ سے میں پارے تک دیو بند اس وقت پیٹی جب کہ مولانا کرا پی تشریف نے آئے لیکن وہ جلد پھر دیو بند سے مولانا کے پاس کرا پی موسول بوئی۔ تبیری جلد مولانا کی وفات کے بعد کرا ہی آئی۔ اس جلد کا آخر بی مولانا کی آبیک فاری جی حالیہ نے نظامہ عبانی کی بیکم صاحب وئی۔ تبیری جلد مولانا کی وفات کے بعد کرا پی آئی۔ اس جلد کی آخر بیل مولانا کی آبیک فاری تحریف کے اور جو حسب ذیل ہے کہ خالی دور ہوئی جلد کے مطالعہ کے بعد اپنے دست مبارک سے کھی کائل روان فریائی تھی اور جو حسب ذیل ہے۔

# تقريظ ازبيت الفضل ديوبند از طرف مولا ناشبيراحمة صاحب مفسرتفبير شريف

"ارباب بصیرت می دانند که مثلیکه حیات جدعضری از نفع روح است حیات حقیقی روح است حیات حقیقی روح انسانی بددی ربانی بر ان بر این بر اکس و مظهر کال وی ربانی قرآن عظیم است ازی کهاظ قرآن کریم را بایدروح الارواح تامید مزیدیرآن ندیش بذر بیدای روح اعظم ارواح وقلوب زندگی انفرادی را بدست میآرند بلکه حیات اجهای جم کهآن را حیات قومی بایدخوا عداز جمیس روح مقدس مفاد است ایس اقوام مرده از فیض جمیس روح زعره می شوند و حیات یا بند

الل بھیرت پرروٹن ہے کہ جس طرح عضری جسم کی زندگی روح کے کرم پر موقوف ہے ای
طرح روح انسانی کی اصلی زندگی وجی ربانی ہے ہاور وجی خداوندی کا اعلیٰ اور کالل مظہر قرآن
کریم ہے اس حیثیت ہے قرآن مجید کوروح الا رواح کہنا جا ہے۔ ندصرف بیقرآن تنہا انسانوں
کے دلوں کی زعدگی کی روح اعظم ہے بلکہ بیروح اجہا می حیات کو بھی جس کو ہم قومی زندگی کہتے
ہیں۔زعدہ کرسکتی ہے لبندا مردوقو میں ای روح قرآن سے زندہ ہوتی اور حیات یا تی ہیں۔

امكان دارد كرتوى از مجوعة في قرآن كريم بي بهره ما تدويزرگ ترين و بلندترين ترقيات مادى را حاصل كمند كرين آل را محض ترقى بيميت و يا بليسيت ميدانم و آل را ارتفائه انسان يه بيندارم در مختي حقيق من حيث يك انسان و ياجيت انسانها في ترقى دزندگى درحاليك انسان و ياجيت انسانها في ترقى دزندگى درحاليك از كلام ربانى دروح قرآنى جدا باشد مكن نيست (و كذلك او حينا الميك روحا من امونا اماكنت تدرى ما الكتب و لا الايمان ولكن جعلنه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا و انك لنهدى به من نشاء من عبادنا و انك لنهدى المي صواط مستقيم ) بنايران در برعمرا حتياج بوده است كه بخرش اينكر بذرايدروح قرآنى افتاص و اقوام داراى حيات أويلى كردته بايد زرائع و دسائل جند شود كه برايات و تعليمات قرآن كريم بياذ بان افيام آنفذر قريب شود كه برشعبه انسانيت از نورآن ستفيد كردو دري سلمله علاء و فضلا به برعمر بردفتي ذوق خود برخم يوناس تي رشد يك طرف اگر تغير داده اندو في موتزى در جدم داران و يوسف قرو في موتزى درسه مدديا يا تصد طرف ديم مقاس كري و يوندكه الفاظ آل در تعداد مجلدات هيم مدون شد حلرف ديم مقاس كري كويت كريالين است كري كويتدكه الفاظ آل در تعداد و مجلدات هيم مدون شد حلرف ديم مقاس كري كويتدكه الفاظ آل در تعداد و مجلدات هيم مدون شد حلرف ديم مقاس كري كويت تغير جلالين است كري كويتدكه الفاظ آل در تعداد

برابرعد والفاظ قرآن ست وبيتها متوسطات لاتعد ولأتحصى \_

مكن بكركونى قوم قرآن كريم كمتام فوض سے بنصيب موكرونياوى اور مادى زياده س زیادہ تر قیاں حاصل کرے لیکن میں اس کو صرف جو یاؤں در عدوں اور شیطان کی ترتی ہے زیادہ نہیں سمجمتنا اوراس كوانساني ترقى خيال نبيس كرتار درحقيقت كوئي انسان بإانسانوں كى جماعتيں درانحاليكہ وہ كلام ربانى اوروح قرآنى سے بنازر بين ترقي نبيل كر علين (جم فياى لئے اسے علم سے آب كى طرف قرآن كريم كونازل فزمايا-آب جائة بى شيق كدكماب كيا ب اورايمان كس چيزكو كبت میں لیکن ہم نے اس قرآن کوتور بنادیا کہاس کے ذریعہ ہم اسے بندوں میں سے جس کو جاہیں ہدا ہے۔ دیں اور آ ب تو صراط منتقیم کا راستہ و کھاتے ہیں ) اس لئے ہرزمانے میں ضرورت ربی ہے کدوح قرآنی کے ذریعدلوگ اور قویس نی زندگی حاصل کریں اس کے لئے ذرائع اور وسائل بھی تلاش کے جائيں۔ تاكر قرآن كريم كى بدايات اور تعليمات زيادہ سے زيادہ عام ہوجائي اور كوشش بھى كرنى عابے کر آن کریم کوذہوں اور عقلوں سے اس قدر قریب کردیاجائے کا انسانیت کا ہر پہلواس کے نورے چک اھے اس سلسلہ میں برز مانے علاء اور فضلائے اسے ووق کے مطابق قرآن مجید کی تغییروں کے لکھنے کی خدمات انجام دی ہیں چتانچدلا کھوں کی تعداد میں چھوٹی بری تغییروں کا ذخیرہ امت كى رہبرى كے لئے ذخيره ہوكيا ہے۔ اكرايك طرف فيخ علاء الزابد حنى كى ايك بزار سے زياده جلدول كي تغييراورابو يوسف قزوي معتزل كي تغيير تين سويا ياغ سوجلدول بن مرتب مولى تو دومرى طرف جلالین ایی تغییر بھی ہے جواتی مختصر ہے کہ اس کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ کے برابر ہیں ز یا و نہیں اوران مطول ومختفر تغییروں کے درمیان اور بے شارتغیریں لکھی کئی ہیں۔

تمناوکوشش این احقر العبادیم بمیشداین بوده است کداند جل جلاله مراجم در زمرهٔ خدام قرآن محشور فرماید نظر من این بود که با وجود قلته بعناعت و استطاعت مطالب قرآن عظیم در حالیکه و دحالیکه در حدودا حادیث و اتوال سلف متقید باشم بچتان عبارت سلیس و روان و طرز معقول و دل نشیس اداکرده شود کد در قلوب بندگان خدائه مهریان بسوی معارف و بسائز قرآنی یک کشش خصوص پیداکند

تنباالله تعالى بهترميدا تدكردراي مقعدتاكدام اندازه كامياب شده ام؟ البدة ازآ ثار وقرائن اين قدراطمينان عاصل ميشودكرايس مح محتربكلي رائكان وبهدرنو خدة فلله المحمد و المعند

اس احقر العباد کی ہمیشہ بیتمنا ہوئی ہے کہ خدا و تد تعالیٰ جھے بھی قرآن کریم کے خدمتگاروں کے گروہ میں حشر کے روز اٹھائے۔ میرا نقط تظریہ تھا کہ بادجود قلت بعناعت قرآن کریم کے مطالب کو

صدیت اورا قوال سلف کے دائرے میں محدودرہتے ہوئے ایسے معقول وکنشیں طرز اور سلیس وروال عبارت میں پیش کروں کہ بندگان خدائے مہریان کے داول میں قرآن کے معارف و بصائر کی طرف کشش پیدا ہوجائے مصرف خدائی کوعلم ہے کہ میں اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البت آٹار قرائن ہے اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں ای مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البت آٹار قرائن ہے اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں ای کان فیس گی اللہ کافضل واحسان ہے۔

بنوز بدملاحظه تمام تغیر قادر نشده ام چند جاءی مهمه را مطالعه کردم لی ساخته درخق حضرت فاهنل مترجم از دل وعامی برآید - ترجمه بچنال تحقیق و تدقیق و فورو فکر کرده شده و شان وروح اصل تغییر دا در ترجمه آل قدر محفوظ داشته است که لی اختیار مجور بعرض این کلام میشوم (فقاش تفش الی بهتر کشد زاول) فحزاهم الله احسن الحزاء و شکره ساعیهم الجمیله

میں ابھی تمام ترجمہ تقییر و کھے تیں سکا ہوں۔ چندا ہم مقامات کو دیکھا ہے ہے ساختہ فاضل مترجم کے لئے دل سے دعائفتی ہے ترجمہ ایس تحقیق اور خور سے کیا گیا ہے اور تغییر کی اصل شان اور روح کوتر جمہ میں اتنافتا ططریقہ پر قائم رکھا ہے کہ مجبورا ہے افتیار ہوکر کہنا پڑتا ہے۔ ع (کہ نقاش تعش اول کی نسبت دوسر نے تعش کوزیادہ اچھا بناتا ہے ) اللہ آپ کواچھی جزا عطافر مائے اور آپ کی مسائی جمیلہ محکور بنائے۔

خداوند قدوس دولت عليدافغانستان و بإدشاه بإك دل روش همير آل التوكل على الله اعلى حعرت محد ظاهرشاه راازنوا تب و برمامون ومعتون بداراد و براكى اعلا ، كلمة وتقوية مفادسلمين بيش از پيش توفيق عطافرما يد - احين اللهم احين والسلام مع الوف الاحتوام

وعا كوشبيراحر عناني

از د يو بند ضلع سهار نبور يو يي مندوستان

خداو عرقدوس دولت عظمی افغانستان اوراس کے پاک دل روش ضمیر بادشاد المتوکل علی الله اعلی حضرت محد ظاہر شاہ کو زمانہ کے حوادث سے مامون و محفوظ رکھے۔ اور اعلاء کامة الله اور مسلمانوں کے فوائد کی تائید کے لئے مہلے سے بھی زیادہ تو فیق عطافر مائے۔ آھین اللهم امین والسلام مع الوف الاحتوام

وعأ كوشبيرا حمرعتاني

ازويو بندمشلع سبار نبوريوني بندوستان

مولانا کی فاری انٹا پر میں اس سے زیادہ اور یکھ کہنائیں چاہتا کہ شایدا پی عمر میں ان کو

مرف بی تقرید فاری می تکھنے کا موقع ملا ہو در نداور کو فی فاری تحریر ندل کی۔ مکتوب عثمانی بینام شاہ امرانی

علامہ کی فاری تحریوں میں البت ایک خط کا سراغ ملاہے جوآب نے تشمیر کے سلسلہ میں شاہ ایران کو لکھا تھا اور جس میں آپ نے پرز ورالفاظ میں تحریفر مایا تھا کہ چونکہ تشمیر پر ہمارے حریف نے برز ورافعاظ میں تحریف کے برز ورافعاظ میں تحریف کے برز ورفع تعدید کرنیا ہے۔ اس لئے حکومت ایران کوچاہئے کہ وہ اخلاقی حیثیت سے مسلم ملک کی حمایت کرے اور حریف ملک کو پیٹرول کی قطعاً مدونہ دے۔

### فارى گفتگو

جیبا کداردوع بی اورادب کے عمن علی گزرا کہ موصوف کوع بی اور فاری علی مجمی گفتگو کا ای طرح ملکر قا جیبا کداردوعی بول چال کا چنا نچرد یکھنے والوں نے بتایا ہے کہ پاکستان بنے کے بعد جب کا بل کے مشہور عالم ملائے شور بازار جن کے اثر واقتدار نے شاہ امان اللہ کو افغالستان سے نکال بھگایا تھا جب پاکستان بنے کے بعد یہاں تشریف لائے تو آپ جہاں لا بور آئے اور ایک پیک جلسے میں قاری میں تقریر کی جس میں راقم الحردف بھی شریک تھا وہاں آپ کرا چی بھی تشریف لے گئے اور علامہ حثانی ہے آپ کی متعدد ملاقاتی ہو کمی اوردونوں شیورخ کی فاری میں تشریف لے گئے اور علامہ حثانی ہے آپ کی متعدد ملاقاتی ہو کمی اوردونوں شیورخ کی فاری میں خوب خوب با تمی ہو کمی اوردونوں شیورخ کی فاری میں خوب خوب با تمی ہو کمی ہو کہوں ۔ چنا نچہ ملائے شور بازار نے صفرت عمانی کی خدمت میں بعض تھے تو ہوں ۔ ملائے شور بازار نے صفرت عمانی کی خدمت میں بعض تھے وقت کی جا وجود میں بھی جی شی کے باحث اس زبان میں خوب کھاور بول کے تھے۔

واكثر شبيراحمة عثاني

اب تک آپ نے دنیائے اسلام کے ایک عظیم القدر عالم کی تغییر صدیت فقد کلام علم فلفہ و منطق وغیرہ علم اور عربی فاری اردوادب کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے۔ آپ نے ان کے علمی سوائح کے پڑھنے کے بعد جو کچھ رائے قائم کی ہو بہتو آپ کی اپنی بات ہے لیکن مجھے آخر جس بیاور کہنے و بیٹے کہ طلامہ موصوف کاعلمی مقام المشر تی اور مغر فی تعلیم یافتہ دونوں طبقوں جس مسلم تھا۔ ای کا بیاثر تھا کہ آئے ہے اگرچہ دنیا ہے تشریف لے جا بھے تھے لیکن آپ کا احرام تمام امت مسلمہ پاکستان وہندہ ممالک اسلامیہ جس پوری عقیدت کے ساتھ کیا جاتا تھا چنانچہ آپ کی وفات کے بعد جب و جاب

یو نیورش لا مورمی بی اے ایم اے وغیرہ کی تقتیم اسناد کا جلسہ ہوا جس کو کا تو وکیشن کہا جا ؟ ہے تو اس وقت کے جلسہ کی کارروائی کی رپورٹ اخبارز میندار مورخہ ۲ وتمبر ۱۹۳۹ء اس طرح لکھتا ہے۔

9 ارتمبر 1979ء بروز پیرز برصدارت سردارعبدالرب خان نشتر گورنر پنجاب یو نیوری پنجاب لا مورکی کا نو وکیشن (تقسیم سندات) کا جلسه موا جلسه کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت ہے ہواسب سے پہلے شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمر عنائی مرحوم کو قاصل علوم شرقیہ ( وُاکٹر آف اور تنائل ( ننگ ) کی وگری دی گئے۔رجشرار ( یو نیورٹی ) احترام کے طور پر کھڑے ہو گئے اور فاتحہ خوالی کے بعدان کے لئے دعائے معقرت کی گئی۔ ( زمیندار )

اس ربورٹ سے علامہ کی شخصیت کا اندازہ لگانا آسان ہوجاتا ہے حالانکہ آپ کے پچھ عرصہ کے بعد انگریزی طبقے کے ترجمان سیدسلیمان عموی کا بھی پہیں انتقال ہوا مکر آپ کی وفات پر پاکستان کے علمی طبقے میں انسوں کی ایک لہردوڑ کئی مگروہ ملک کیرشان حاصل نہ ہوسکی۔

یوں تو دنیامیں زعدہ انسانوں کوڈ کریاں دی جاتی ہیں چنانچہ یا کشائی ہونےورسٹیوں ہیں شاہ ایران اور بعض دیکر مقتقر دمخت میتوں کوڈ کریاں دی گئی ہیں لیکن کی الی اسٹی کوجود نیا ہے آخرے کورخصت ہو چکی ہوکسی یوندرٹی کے متنظمین کاڈ کری چیش کرنا انتہائی عقیدہت اوراحترام کا منظر پیش کرتا ہے۔

یہاں اس امر کا اظہار ہے گل نہ ہوگا کہ حضرت بیٹے الاسلام کے لئے یو تنورش کے پاس واکٹری کی وگری ایک آخری وکئی تھی جو پیش کی گئی لیکن آپ کی شخصیت اتنی بلندھی کہ آپ کے علم کے لئے یو تبورش کے پاس کوئی بھی وگری نہی تاہم دارالعلوم دیو بند کے ایک مابینا ذرا کہ کے لئے یہ امر اس حیثیت سے قابل فخر ہے کہ وہ الن یو تبورسٹیوں ہے بھی بغیر کسی خواہش کے واکٹری کی وگری لے سکتا ہے اور اس کی فضیلت علمی کے قدم چوم کر واکٹری اپناسرافتوا ربلند کر سکتی ہو دراصل آپ علم کے اس مقام پر بھی چھے تھے۔ جہاں اس مم کے اعراز کوآپ کی ہتی ہے وابستہ ہوتا یا حث فخر تھا نہ کہ آپ تی ہے وابستہ ہوتا یا حث فخر تھا نہ کہ آپ کی ذات کو کیا خوب فر ما یا کرتے تھے حضرت امام سید جمانو درشاہ صاحب سمیری دیو بندی کہ انسان ابتداء میں عام کے تابع اور خادم ہوتا ہے کین اس کی خدمت کرتے ماحب سمیری دیو بندی کہ انسان ابتداء میں عالم کے تابع اور خادم ہوتا ہے کین اس کی خدمت کرتے مار نہا باید کہ تا یک عالمے از لطف طبع میں شود شہیر احمد قاضلے ورد یو بن

سياست عثاني

سی قائدیا مسلح کی سیای زعرکی پاسیای بصیرت پر قلم افغانا جوئے شیرلائے ہے کم نہیں۔ یہ وہ پر فاروادی ہے جس کے نوک وار کا نول سے قدم قدم پر کف پاکوزخی اور لیولهان جونا پڑتا ہے۔ جس طرح قیادت صالحہ اور سیاست میجے کے تارول کو چیٹرنے کے لئے معتراب وائش وعقل کی سخت

ضرورت ہا کی طرح کی قائد وسیاس کے گوشہ ہائے گروتد پر کا مجے تجزید کرنا اور سی جا کرہ لیما ہخت مشکل ہے۔ علامہ شیر احمد مثانی رحمة اللہ علیہ بھی دنیائے اسلام کی سیاست وال ہستیوں ہیں ایک اسکی سی بیں۔ جن کی سیاست دال ہستیوں ہیں ایک بیستی ہیں۔ جن کی سیاسات کے لیب ہام کہ بینے کے لئے ہم کی ایک رسا کمند ورکارہ ۔

پوسلش تاریم صد باریر خاک الگند شوقم کہ لو پروازم و شاخ بلندے آشیال دارم تاہم" سیاسیات عمانی" میں جو" تجلیات کے اوراق کا ایک عنوان یا حصدہ میں اس امر کی پوری کوشش کروں گا کہ علامہ کی سیاسیات پراول سے آخر تک جو پر جو میں بجوسکا ہوں بقدرامکان ایک سیرحاصل تجروکر دکھ دوں جو میرے پیش انظر ہیں اور جن کو میں نے ان کے خطبات تقاریرُ مضاحی اور جلسوں یا صحبتوں میں پڑھایا ہائے۔

سیاست کی اہمیت اور سیاست دان کی ذمدداری

کے کوت سیاست ایک جوٹا سالفظ ہے گراس لفظ کی اجمیت ہے وامن میں اس قدروسیس رکھتی ہے کہ دنیا کے ممالک کے قواشین اوران قواشین سے جری ہوئی ہے شار کا بول کی موشکا فیال سب اس سیاست کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ ملکوں اوران کے جوانوں ' بوڑھوں' بچیں اور کورتوں کی جانوں اور موسمتوں کی حفاظت وسلائتی یا پر بادی و ذلت اور ہے مسمتی کا دارو مدارا تھی یا پر کا سیاست اور موقع شاس سیاست وان یا نافہم حاکم وامیریا قائد پر ہے۔ بظر نے والا اور کورتوں کی بورپ کے چکے چیڑا و سے کی معربین کا بیت ہور ہی قائل فور ہے کہ اس کی غلط سیاست یعن انگلینڈ کی بجائے روی پر تملہ نے جرمن کو پر بادی اور فلائی کے کوئی بھی و حکا و سے بین انگلینڈ کی بجائے روی پر تملہ نے جرمن کا مربح کی بورپ کہ فیاں کس مرز میں پر ملک جرمن کا مربح کی بورپ کے بیت بخت وار پر چڑ حائے جانی ہو ہے ہیں بظر کی بورپ و فیاں کس مرز میں پر ملک جرمن کا بھیا تک افرات ہیں۔ وومری طرف چر بھل نے روی اور امریکہ کوساتھ ملا کرخصوصاً روی کو چرمن کے مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس پارٹ اوا کیا اور ملک کوئلست سے صاف بچا کر لے کیا۔ اس مم مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس بارٹ اوا کیا اور ملک کوئلست سے صاف بچا کر لے کیا۔ اس مم مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاس بوقع نہیں مثال کے لئے ای قدر کا فی ہور در تاری خی قدم قدم کر ایسیدہ موٹ نے بیاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدر کا فی ہور در تاری خی میں قدم قدم کر ایسیدہ موٹ نے بیاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدر کافی ہے ور در تاریخ میں قدم قدم کر ایسیدہ موٹ نے بیاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدر کافی ہے ور در تاریخ میں قدم قدم کر ایسیدہ موٹ نے بیاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدر کافی ہے ور در تاریخ میں قدم کور کے کہا ہے کہ موسات کیا کی خلاط کر کے کہا تاری کی کر کے کہا کی کو کیا ہوں کا کہا کی کوئل کے کر کے کہا کہ کوئل کے کہا کہاں موقع نہیں مثال کے لئے ای قدر کافی ہے ور در تاریخ میں قدم کر کی کوئل کے کر کا کیاں موقع نہیں میں کوئل کے کر کے کہا کے کہا کی کوئل کے کر کیا گوئل کی کر کر گیا گوئل کی کر کر گیا گوئل کے کہا کوئل کے کر کر گیا گوئل کے کر کی کر کر گیا گوئل کے کر کر گوئل کے کر کر گیا گوئل کی کر کر گیا گوئل کے کر کر گیا گوئل کے کر کر گیا گوئل کے کر کر گیا گوئل کیا گوئل کے کر کر گیا گوئل کر کر گیا گوئل کی کر کر گیا گوئل کی کر کر کر گیا گوئل کی کر کر گیا گوئل کے کر کر کر گیا گوئل کی کر

قا کماعظم کوسیاست دانول کی فرست شی ایساا چھامقامل چکاہے کہ یاکستان جیسا دنیا شراس سے بدا اسلامی ملک ان کی سیای بیدار مغزی کاممنون ہے الغرض سیاست کی اہمیت کی صورت شریحی

نظرائداز نیس کی جاسکتی اورای بناپرسیاس کا نازک مقام انجاد دید پرددخورا عنزا برکس کے ناس تدبیر پر قوم اور ملک کی تعیول کے بینے کا انتخار ہے۔ اس لئے قائد کا انتخاب نہا ہے ہی احتیاط کا تھا ہے۔ فلیفہ بادشاہ یا صدر کی فرمدوار یوں کا بارسلم ہے۔ اس لئے تو بیخ سعد کی نے پند کی بات کہہ دی ہے کو فقیر صرف ایک رو آئی کا غم رکھتا ہے اور بادشاہ کو تمام ملک کا اس بار مملکت کی ایمیت کو وسیع معنی میں قرآ نی اشارے نے کس قدرصاف کردیا ہے۔

اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنهاواشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً

ہم نے امانت کوآ سانوں زھن اور پہاڑوں کے سامنے ٹیش کیا ( کروہ اس کی ڈسداری لیس ) لیکن انہو ں نے اٹکار کردیا اور اس کا بارا فعائے سے ڈر مکے اور اٹسان نے افعالیا۔ بھیٹا ووظالم اور جامل لکلا۔

آخر کھوتو بات تھی کہ امانت البید کا یہ بارافھانے ہے آسان وزین اور جہال جیسی عظیم الشان طاقتیں کا نوس پر ہاتھ وحرنے لکیں اور انسان نے عقل کو برطرف رکھتے ہوئے عشق و ناز برداری کے مرکب احترائ سے متاثر ہوکراس کوا شالیا۔ اس امر کا احساس صاحب امانت تک کو ہوا کہ انبان نے یہ فصد داری لے کرائی جان پرظلم کیا ہے اور ہماری امانت کی فصد داری کا بوجھ اشحانے کا اقرار کر کے ایک حرکت کی ہے جو کی نادان سے بی ہو سکتی ہے چنانچے زبان ناز سے ظلوماً جھو لا کالقب اس ناز برداری کے سلسلہ میں انسان کوعطا ہوا۔

جو بارآ سان وزين سے نہ افغا سكا تو نے غضب كيا ول شيدا افغا ليا

ذمدداری سے بچنامردا تگی نہیں

آیت فدکورہ کی تہ میں جو حقیقت کام کردہ کی ہے وہ یہ کہ کی کاکسی کی فرمداری تبول کرنا تعلق کی عین دلیل ہے ایک فض کی دوست کو ایک لا کھ روپیہ کی دوسرے مقام ہے اپنے گھر پہنچانے کے لئے چیش کرتا ہے لیکن وہ اس فرمدواری ہے ڈر کرا نگار کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہم کہ دو احقیاط برت کراس فض ہے ہمدوی یا مجت میں اجنبیت یابر دلی کا جوت چیش کررہا ہے لیکن اس کے برتنس جو فض فیتی امانت کا بارا پی گردن پر دکھ کراپنے آپ کو فضرے میں ڈالیا ہے بھینا اس کو مساحب امانت ہے مجت ہے۔جس کا جوت خطرہ کا ارتکاب ہے۔آ سانوں پہاڑوں معنیا اس کو مساحب امانت کے اعلیٰ میں جواتھ ایک درب العزے کی طرف سے خود پیکش تھی اوران کے احتمار کی احتمار کھا گیا تھا۔اگر صاحب امانت کا تھی ہوتا تو تینوں میں ہے کی کو میں کے احتمار پر بارامانت کا معاملہ دکھا گیا تھا۔اگر صاحب امانت کا تھی ہوتا تو تینوں میں سے کی کو میں کے کو کو میں کے کو کو میں کے کو کو کو کا اس کی کو کھی

مرتانی کی بال نہ ہوسکی تھی اس لئے ان بینوں کی طرف سے تھم عدولی کا تخیل غلط ہورآ نحالیکہ "سبح له المسموات والارض اور "سخونا مع داودالجال یسبحن والطیر" مسبح له ما فی المسموت والارض کے اعلان کے مطابق آ سانوں پہاڑوں اورزشن سے تقریبی وقت کا جوت ملائے بلکہ اشفقن منها سے ماف طاہر ہوتا ہے کہ انت البیکا بارآ سان وزین اور پہاڑوں نے تحض اس لئے اٹھانے سے معقدت کی کہ آئیس ڈرتھا مبادا بیامانت ہم سے ضائع ہوجائے نیز ایسے ذمہ دارانہ بارا ٹھانے پر تھم دینا بھی ربوبیت کب بہند کر سکتی تھی البتہ تود اس بار کے لئے استعواب لطف سے خالی تھی۔

#### مقامات امانت

امانت كے مراحل پرخوركرنے ہے يول معلوم ہوتا ہے كدامانت كے دومقام ہو سكتے ہيں:۔ ارامانت كا پہلا وہ مقام ہے جس ميں احتياط كے تقاضے كى بنا پرامانت كا بارا شانے ہے بچتا اور خطرہ مول لينے ہے پر بيزكر ناہے بھى وہ مقام تھا جس كوآسانوں پہاڑوں اور ذعن نے اعتيار كيا اور حوصلہ نہ ياكر ڈرتے ہوئے جيجے ہث مجے۔

۱۔ امانت کا دوسراوہ مقام ہے جس میں احتیاط سے بے نیاز اور بے پرواہوکر خطرہ سے کھیلنا اور جان جو کھوں میں ڈالنا ہوتا ہے چنانچیاس مقام پر کھڑے ہوکرانسان نے بارامانت البریکوایے ناتواں کندھوں پرافعالیاوہ مجھتا تھا کہ ذمہ داری اور خطرہ سے دوج اربوے بغیر کا روبار جہاں چلنا مشکل بی جیس بلکہ ناتھ کس نے اس لئے اس نے آ کے قدم بڑھایا اور امانت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا مقام عبود بہت وظافت کا تقاضہ بھی بھی تھا بلکہ مردائی وجوانمردی کا ثبوت بھی اس طرح دیا جا سکتا تھانداس طرح جیسا کہ آسان وزین نے دیا۔

#### سياست وخلافت

ذکرتوسیاست کی ایمیت کا تھا تھر بات خلافت تک جا پہنی اور جا پہنی بھی تھی کہ سیاست مالحداور خلافت ووٹوں کا چولی واس کا ساتھ ہے کوئک اسلامی نقط دنگاہ ہے احکام البریہ کے ماتحت و نیا بھی میزان اعتدال قائم رکھنا اور مہمات کلی اور حقوق انسانی کا واقعیمو الوزن بالقسط و الا تعصرو وا المعیز ان کے مطابق تو ازن کرنا خلافت یا نیابت البیہ ہے لہذا ان اصول وضوا بیا ہے میزان اعتدال کوقائم رکھنا سیاست صالح کہلائے گا۔ اس لئے جب امائت خلافت کا نام ہے اور خلافت میں سیاست صالح کی مخت ضرورت ہے تو امائت کا بارا ور ذمد داری اوراس کی نزاکت و خلافت میں سیاست صالح کی مخت ضرورت ہے تو امائت کا بارا ور ذمد داری اوراس کی نزاکت و

اہمیت سیاست صالح کی اہمیت ہے وابستہ ہوجاتی ہے جیسا کداو پر کہا جاچکا ہے کہ سیاس کا فرض ہے کہ وہ سیاست کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اہل ملک کی عصمت وحفاظت کا مقام پہنچانے اور اس وادی پرخار می قدم رکھے سے پہلے سوے اور سجے کہ میں نے ملک اور قوم کی گتی بری و مدداری ا بن كرون يرلى ب اكروه اين ما توال كندهول كواس باركة قابل ند يجهي تواحتياط اوردانش مندى كا تقاضاب ہے کہذاتی تفع یاحصول شہرت کے لئے لیڈر بن کرتوم کو ہلاک کرنا انتہا درجہ کی بدیختی ہے۔ علامه عنمائي عليه الرحمت نے والسمآء رفعها ووضع العيزان ان لاتطلوا كمى المعددان " كاتغيري جوكبرافشاني كى باس عى ايك قول يى كفل كيا ب كديران عمراد . بعض کے نزد یک یہاں میزان عدل وانصاف اور تکافو وتساوی حقوق عباد ہے بلکہ آسان وزمین ميزان عدل كوو لرئ يرجن كيلنس اورتوازن سوونيا كامراج اعتدال يذير رمتا بهاكر ونیاش انساف کاعمل رک جائے توزین وہ سان میں قساول زم آئے بغیر نیس روسکتا چنانجے دنیامیں جادة انساف واعتدال سے بث كرميزان أسان وزين من طفاوت كررى ہے جس كا متيب ظهرالقساد في البروالبحر بما كسبت ايدى الناس ( فَتَكُلُ اورزَى شِي لُوكُول \_ كا يمال بدے باعث فساد پھوٹ پڑا) کی صورت میں ہماری آ محمول کے سامنے ہے ہیں خلافت اللی یا ساست عظمی ایک عل مفہوم کے دو مختلف تام بیں اور مرا دعامی سیاست سے میں سیاست اسلامیہ ياخلافت البى ببرس من شريعت مطيره كيموافق على مزاج كابعتمال حقوق عباد منبواته وردفاع مك ترقى ولايات أتخلاص وطن آزادى قوم وغيرواتمام مكى نشيب وفرازمضمرين ..

اکرسیاست کے نفوی اور اصطلاحی معنی پرایک سرسری نظر ڈالی جائے توسیاست کی اہمیت اور نیابت البید کے ساتھ اس کا تو افق قطعی ثابت ہوجائے گا۔

### سياست كي لغوى اورا صطلاحي معنى

سیاست کے فقلی معنی محور وں کی دیکہ بھال یا جمہانی کے جی لفظ "سائیں" جواردو بی کھر ت استعال سے سائیس بن کیا فقظ سیاست سے بی ماخوذ ہے جس کے معنی محور وں کے محرال کے جیں لیکن اب لفظ سیاست کون کر محور وں کی دیاں کی طرف ذہمن قطعاً خفل فہیں ہوتا بلکہ جب سیاست کا لفظ کا ٹوں کے سیاست کون کر محور وں کی دیاں سے محل سیاست کا تخیل و ماغ کے پدون پر تصویر یں بنانا شروع کر دیتا ہے۔

رو سے سے کراتا ہے واس سے کی سیاست کا تخیل و ماغ کے پدون پر تصویر یں بنانا شروع کر دیتا ہے۔

الحاصل منطق نظریہ کے مطابق اصطلاحی اور نفوی معنی جی متاسبت و ربط لازی ہے جتائی۔
اصطلاح جی سیاست کے معنی بھی وئی کی و کھے جمال وئی کلی تداہیر کے جی جن کا ابھی او پر ذکر ہوا ہے۔

علامه جلال الدين دواني كافكم اخلاق جلالي شي تمدن وسياست كا نتجارف حسب ذيل الفاظ ش اس طرح بيش كرتا ہے: ۔

" محما گفته ایمانسان مدنی بالطبع ست بعن عماج است بطبع باجماع مخصوص کدة نراتدن خواننده چول دوای طبائع مختفوس کدة نراتدن خواننده چول در طلب نفع خودا کرابیال رابطبع خود با کزارند تعاون ایمال بخشیم کرد چه جریک برائے نفع خودا ضرار دیکرال نمایده مودی بنتاز ع کردد بافناه وافساد بعد مگرمشغول شوندیس البت تدبیرے بایدکه بریک رابا نمچی اوست رامنی کردا نندودست از تعدی ابد میکرکوناه دارعدا آل تدابیرداسیاست عظی خواند"۔

حمانے کہا ہے کہ انسان فطری طور پر مدنی ہے یعنی آیک خاص اجماع کا فطر پاکھان ہے جس کو تمدن کہتے ہیں اور چونکہ طیائع کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں اور تمام انسان اپ نفع کے حصول کی فطرت رکھتے ہیں اس لئے اگر ان کوان کی مرضی پرچھوڑ دیا جائے تو وہ یا ہم تعاون نہیں کر سکتے کیونکہ ہرایک اپنے نفع کی خاطر دوسرے کے ضرر کے بیچھے پڑ جائے گا تا آ تکہ نزاع تک تو بت کافی جائے گی اور لوگ آیک دوسرے کوفنا اور بر یاوکر نے کے لئے مشغول ہو جا تیں گے۔ لہذا کوئی الی تد ہیر کرنی چاہئے کہ برفض کواس کے تی پر واضی کردیں اور ایک دوسرے پڑھم کا ہاتھ در از کرنے ہے باز آ جا تھی انہی تداہیر کا تام سیاست عظمی ہے۔

سیاست کی اس تغریف کے بعد خلافت اور سیاست صالحہ کی قدروں میں صاف توافق و اشتراک پایا جاتا ہے لہذا امانت البیداور سیاست عظمیٰ کی ذمد داریوں اور نزا کتوں کا مجھے احساس قائد پاسیاست دان کی قابلیت واحتیاط کا سخت چتاج ہے۔

ملامدعثانی کوسلمانان بعدوستان کے معتبل کی خوش بختی یا بنائی آزادی یا فلای کے روح افزا یا روح فرسا حالات کے لئے قیادت مسلم لیگ کی راہ کس احتیاط اور فرمدداری سے دکھاتے ہیں آئدہ عبارت بیں اس کا جائزہ لیجئے۔

علامه كاسياسيات مين مختاط اقدام

ہندوستان کے افتی سیاست پرکانگرلیں کا آفاب عرصہ سے چک رہا تھا۔ ابتداہ ش ہے
آفاب ہندوسلم دونوں کے لئے ضیا بخش تھا۔ ہرقوم کے افراداس سے اکتباب نورکردہے تھے لیکن
ایک وہ وقت آیا کہ اس آفاب کا پرتو ہندوتوم پرزیادہ جلوہ آئن ہونے لگا۔ اس وقت مسلم توم کا ایک
فروا فی اجس نے اس آفاب کے مقابلہ ش مسلم لیگ کے آفاب کوزیادہ کرے مسلمانان ہندوستان

کے سای افق پر چکا نا شروع کردیار کین ایک جدا چراخ روش ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بعض مقدر جماعتیں تا ہنوز ای کا گریس کے سورج کی روشی شر مسلمانوں کی منزل آزادی حال کرنا ہوئے ہے۔ عبر منبرے وابد کرنا پندکر نے تھے۔ چاہتی تھیں گر جماجیر مسلمانان ہندا ہی فوش بختی مسلم لیگ کے مہر منبرے وابد کرنا پندکر نے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف قا کھا عظم جیسی بے لوث مخلص اور سیاست دان ہستی کی روز افزوں مقبولیت کا سوال تھا اور دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاوا سے سیاست دان عالم کی کا گریس جس شمولیت کا مسئلہ ہی پیش نظر تھا۔ مسلمانوں کا آبیہ طبقہ بخت کش کش جی تھاان کواسپے ایمان کی بھی نگر میں مقد کے لئے علامہ جبرا جرعانی نے آب کے بوری تھی اور مسلمانوں کو بھی ہوری لیک جی شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی ہوری لیک جس شامل ہونے کے سام میک کا تو ہو ہے خود بھی لیک جی شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی ہوری سیاک اور غیر منداد میں دوری کا اس مقدم میں گوت سے لیک کی وقوت دی چانچ علامہ کے خطبہ صدارت مسلم لیک کا تو آس میں میں میں میں میں مواد میں داری کا اس میں کہ سب ذیل عبارت ان کی لیک بیس شرکت اوران کے نہا یہ بھی خال اور مسلمانوں کے نہا یہ بھی خال ور میں ان کی لیک بیس شرکت اوران کے نہا یہ بھی خال ور مسلمانوں کو نہا کہ میں خود میں کی جو جی دیں کی سب ذیل عبارت ان کی لیک بیس شرکت اوران کے نہا یہ بھی خال ور مسلمانوں کی نہا ہوں کا کہ اور مسلمانوں کے نہا یہ بھی جی نے دمیان ان اندان کی لیک بیس شرکت اوران کے نہا یہ بھی خال ور مسلمانوں کی نہا ہوں کے نہا یہ بھی جی نے دمیدان ان کی نہا ہوں کی دور کی دور کی سب ذیل عبارت ان کی لیک بیس شرکت اوران کے نہا یہ بھی خود میں کی کھی جی نے۔

"راقم الحروف خود ایک مت دراز تک ای مشش وی بین رماادر یمی وجه به که خاصی تاخیر سے بیل فید مسلم لیک کی حمایت بین الم الحالات بیل فقد رت کی حد تک مسئله کی نوعیت پر قرآن وسنت اور فقد حنی کی روشتی بیل فور و فکر کیا۔ اللہ سے دعا میں کیس اور استخارے کے بالا خر ایک چیز میرے اطمینان اور شرح صدر کا سبب بنی اور وہ حضرت امام محد بن حسن شیبانی رحمة الله علیہ کی ایک چیز میرے اطمینان کی کتاب السیم الکیم میں موجودے" (علیمدارت برای س

تذکورہ بالا عبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کسی دورکی نازک سیاست کی تیادت اور رہنمائی
کرتا ہذاؤ مدداری کا کام ہاوراس فرمداری میں قدم رکھنے سے پہلے علامہ نے قرآن وصدیت
اورسنت برخور کیا اور نظریہ یا کستان اور لیگ کی تا تید میں قدم افغانے سے پہلے استخارے کئے اور
پرمملی قدم افغایا۔ نظیہ کی افخی فقتی عبارت علامہ کے فقہ کے باب میں پہلے گزر چک ہے وہاں
ملاحظ قرمائے جس میں امام تحدر حمد اللہ کی السیر الکیر سے انہوں نے لیگ میں شرکت اور اس کی
تا تیدکودلیل بنایا ہے۔

### كياعلامه سياست دان نديم

بعض الل فكروهم كويد خيال عدا موا ب كدها مدسياى آوى ند فضداس نظريه كا اكريد

مطلب ہے کہ وہ سیاست کے پینچیاں طرح گلے ہوئے نہ تھے کدرات دن ان کو پھی شخط ہوتواس معنی میں ان کا بیر کہنا درست ہے کہ وہ اس طرح کے سیاس نہ تھے لیکن جب ملک کی نازک ڈ مہ داریاں ادر مسلمانوں کے اہم حقوق کا سوال سائے آتا تو وہ ہرگز پیجے ندر ہے۔

ا۔ووصاحب کلم تصاورصاحب کلم نازک موقعوں پر بغیر جنیش کلم نہیں بیٹے سکتا۔ کل ووصاحب کلم تصاور صاحب السائل الان جارہ ۔ نام ٹر نہیں ہیا۔

۲۔ وہ صاحب لسان تقے اور صاحب لسان لسانی جہادے خاموش نہیں رہتا۔ ۳۰ سے دو صاحب علم و حکمت تھے اور صاحب علم و حکمت اسپی علم ونفنل دل اور د ماغ فعنیات و ۳۰ سر تربی میں میں مصل میں معلوم نیس کے سرور میں معلوم نیس کر سرور نیس کا میں میں میں میں میں میں معلوم نیس کے

لیافت کو وی اہم اور نازک تفاضوں کے وقت علی معطل نیس کرسکتا۔ چنانچ مغتی نتیق الرحان صاحب کے اس موال کے جواب عمل کرآپ توسیاسیات سے الگ رہا کرتے تھے آپ نے فرمایا:۔

"آپ نے برکیا کہا کہ میں ساسیات سے بھیشہ علیمدہ رہا ہوں گذشتہ چند سالوں کو چیوڑ دیجے اس سے وشتر جعید العلمائے ہند میں ہماری بھی تو مجھ ناچیز خدمات رہی ہیں۔ہم نے بھی تو مجمعر کے مرکے ہیں'۔ (علام، ۱۰)

علم وعقل

دنیاش ہیشا ہے دورش اوقے عالم اورز بردست الل علم پیدا ہوتے رہ ہیں کین عالم
جب تک عاقل ندہواں کے علم ہے فا کدے کی بجائے نقصان کہنچے کا اندیشہ وتا ہے جب کی الل علم
ہیں عقل کی محمول کی تی ہے تواس کے نقدان کے باعث است کے اہم سائل کا حل شکل ہو گیا ہے
ہیں عقل کی محمول کی تی ہے تواس کے نقدان کے باعث است کے اہم سائل کا حل شکل ہو گیا ہے
اگر چیشر ایوت میں ہردرد کی دواموجود ہے لیکن روحانی طبیب میں شخیص اور نسخ کے برجی شہونے کے
باحث تو م کا مریض صحت باب نہ ہو سکا ایسے مریضوں کو اہل عقل علما کی ضرورت رہا کی ہے چتا نچا مام
غزائی امام مازی حضرت شاہ ولی انڈ خضرت موال تا محمد تا مصاحب انہی اہل عقل و حکمت میں سے ہیں
جنہوں نے شریعت کے مزان کو مجملے اور الن کے الم کے ساتھ عقل اور حکمت رہا کی ہے۔

علامہ شیرا حمرصاحب عانی بھی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل تھے۔ وہ شریعت کے مواج کو بھتے تھے اور عقل سے الے لئے تھے کوئی بات ذ مداری اور خین سے خالی نہ ہوتی تھی ۔ زمانے کے تقاضوں کو بھتے تھے اور ان کو شریعت کی سوئی پر پر کھنے کی پوری قابلیت رکھتے تھے یعنی ایسے فقید دائش مند تھے جن کی شریعت کو خرودت ہوتی ہے۔ بلا شہوہ المام غزالی رازی شاہ وٹی اللہ اور مواد نا محمد قاسم مند تھے جن کی شرودت ہوتی ہے۔ بلاشہدہ ما اللہ علیم اجمعین کی جماحت کے ایک خاص فرو تھے۔ کی ساوہ آدی نے کیا بات کھی صاحب رحمۃ اللہ علیم اجمعین کی جماحت کے ایک خاص فرو تھے۔ کی ساوہ آدی نے کیا بات کی صاحب رحمۃ اللہ علیم اجمعین کی جماحت کے ایک خاص فرو تھے۔ کی ساوہ آدی ہے کیا بات کی صاحب رحمۃ اللہ علیم کے لئے قومن عقل 'کی ضرودت ہے۔ چنا نچے علامہ حانی میں جمال بزاد من علم تھا

تو نو ہزار من عقل بھی تھی۔ وہ کی مسئلہ کو تھن جذبات ہے کہی بھی الرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جیسا کہ عام طور پر بعض علما کا دستور ہے۔ جذبات سے حل کرنے کا بیر مطلب ہے کہ سائل کوالیے علما کے جواب سے اگر عارض تمل ہو بھی جائے لیکن دائی طور پردل شغایا بنہیں ہوتا۔

شفايا في اورتسكي

علامہ علی کے یہاں جواب میں شفا ہوتی تھی۔ اطمینان وسکون نصیب ہوتا تفاقتیق لمتی میں۔ کی وجہ ہے کہ وارالعلوم دیو بند کے طلبہ کی جب مسئلہ تفقر پر جیسے اہم مسئلہ میں تہ ہوتی تو وہ علامہ کی طرف آتے اور آب ان کو محققانہ جواب دے کرخوش خوش واپس کرتے۔ آپ ڈا ہمیل سے معلامہ کی طرف آتے اور آب ان کو محققانہ جواب دے کرخوش خوش واپس کرتے۔ آپ ڈا ہمیل کے رمضان شریف کی تعطیل میں تشریف لاتے اور وارالعلوم کے طلبہ آپ کی خدمت میں مسائل کے مل اور تعلی کے جاتے۔ وجہ صرف بھی کہ وہاں علم کے ساتھ حکمت اور عقل بھی تھی جس کو انگریزی میں Misdom کہتے ہیں۔

اخبارالجمعية والى كالديثرابية أرتكل من لكهة بين: .

"مرحوم علامه على مرف بهدوستان اور پاکستان على كا انت ند تنے بلكه بورے عالم اسلام كے لئے چراغ بدا بت تنے۔ آپ كے على فيضان كا دائر وافغانستان ايران اندونيشيا بين اسلام كے لئے چراغ بدا بت تنے۔ آپ كے على فيضان كا دائر وافغانستان ايران اندونيشيا بين سافرا تبت طلایا معز الجزائر اور دوسرے اسلامی مما لک تک وسیح تعااور آپ كی مخصیت بمیش بین اللقوامی شهرت كی سر ما بدواردى ۔ بهدوستان و پاکستان بین وه كون سامتند عالم بے جے مرحوم كی شائر دى اور تربیت كافخر حاصل ند ہوا ہو؟ حقیقت بدہ اوراس بین مبالغه كاكوئي شائر بین به که مرحوم كی مرحوم كی وفات كے بعد علمى و نیاض الدی الى جگه خالی ہوگئى ہے جس كا پر ہوتا بظاہر حالات مشكل مرحوم كی وفات كے بعد علمى و نیاض آبک الى جگہ خالی ہوگئى ہے جس كا پر ہوتا بظاہر حالات مشكل انظر آتا ہے "۔ (الجمیة ۱۸۱۸ مراحوم کی وفات کے بعد علمى و نیاض آبک الى جگہ خالی ہوگئى ہے جس كا پر ہوتا بظاہر حالات مشكل انظر آتا ہے "۔ (الجمیة ۱۸۱۸ مراحوم کی وفات کے بعد علمی و نیاض آبک الى جگہ خالی ہوگئى ہے جس كا پر ہوتا بظاہر حالات مشكل انظر آتا ہے "۔ (الجمیة ۱۸۱۸ مراحوم کی وفات کے بعد علمی و نیاض آبک الى جگہ خالی ہوگئى ہے جس كا پر ہوتا بظاہر حالات مشكل انظر آتا ہے "۔ (الجمیة ۱۸۱۸ مراحوم کی وفات کے بعد علمی و نیاض الله ۱۸۱۰ مراحوم کی وفات کے اور اس میں دیا جس المورائی ہوگئى 
اور برا درعزيز استاد ذرا دومولا نااز برشاه في مضمون بيل لكعا: \_

"اہل پاکستان اپنے شیخ الاسلام اور زہی قائد کے انقال پر افسوں کرتے ہوں سے یہاں ۔
مدوستان شی ان کے لاکھوں نیاز مند جماعت دیو بند کے سب سے بردے عالم کی جدائی پرغمزدہ ہیں ۔
(المعدد: چنان الا مورد اجوری والا میں۔)

اگردنیائے اسلام کے لوگوں کی صرف را کیں عی چیش کی جا کیں تو ایک کتاب بنتی ہے اس طرح ان کی سیاست دانی کے متعلق سیاست دانوں کی یا تیں سفتے:۔

### سياست داني

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریثی سابق نائب وزیر داخلہ دنشریات پاکستان نے علامہ کی وفات کے دوزر یا بو پاکستان سے ان کے متعلق اپنی تقریر میں براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا:۔

" بھے بعض لی مسائل پرخوروخوش کے سلسلے میں علامہ عثانی کی خدمت میں ہار یا لی کا شرف ماصل ہوا اور دستور بنانے کے سلسلہ میں مجلس دستور ساز کے اعدراوراس کے باہر تبادلہ خیالات کا موقع ملاجس سے جھے معلوم ہوا کہ مولا نانہ صرف علم دین اور علوم شرقی میں تبحرر کھتے ہتے بلکہ ساک مسائل کو بھی بجھنے میں دفت نظر اور وسعت فکر کے حال تھے۔مصالح ملی اور امور دین کا وہ تھے استزاج جواسلام کی خصوصیت ہے۔مولا ناکے قول و فکر میں نمایاں تھا'۔ (آبکہ جوری و داویس)

شہیدسہروردی کی رائے

پاکستان کے وزیراعظم مسٹرسہروردی نے علامہ عثانی کے سیاست دان ہونے کوحسب ذیل الفاظ میں تسلیم کیا ہے:۔

"مولانا کی فخصیت زبدوتقوی علمی فضیلت اورسیای بعیرت کا اجتماع تھی۔ وہ علوم دینیہ اور قانون شرعیہ کے تبحرعالم تھاس کے ساتھ ساتھ آئیس جدیدر جی ناستہ کا بدرجہ اتم احساس تھا اور واحد انسان شخصے جوموجودہ زمانے کے تقاضوں اور المجھنوں کا اسلامی افکار کی روشنی بیس مل بتا سکتے ہتھے۔ انہوں نے اسلامیان ہندگی جس انداز بیس قیادت اور دہنمائی کی اے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔"
انہوں نے اسلامیان ہندگی جس انداز بیس قیادت اور دہنمائی کی اے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔"
(اخبر دسیدارہ او بروس ای الم نبراہ ا

مولوی تمیزالدین صدردستورساز اسمبلی کی رائے

مولوی تمیزالدین صاحب سابق صدردستورساز اسمبلی پاکستان نے کراچی بی علامہ عثانی کے ایک تعزیق جلسکی صدارت کرتے ہوئے اپنی تقریبی ان کوزبردست سیاست دان کہا ہے۔ انہوں نے کہا:۔"ایک دفعہ بی اور مسٹرلیافت علی ایک خاص اہم سیای معاملہ بیں پریٹان سے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے جب پہلے بچھ بی نہ آیا تو ہم علامہ شیراجی عثانی کی خدمت بیں پنچ اور ان سے اس معاملہ بی استعواب کیا مولانا نے سنتے تی فوراً اس متنی کوسلیما کررکھ دیا اور ہم معلمین ہوکروا ہی لوٹے جس سے ہمیں بہت خرش ہوئی۔ (بروایت مولانا محربی کوسلیما کر رکھ دیا اور ہم معلمین ہوکروا ہی لوٹے جس سے ہمیں بہت خرش ہوئی۔ (بروایت مولانا محربی کوسلیما کا ہور)

اگریس علامہ موصوف کے سیاست دان ہونے پرمتندلوگوں کے اقوال پیش کروں تومضمون طویل ہوئے گار میں علامہ موصوف کے سیاست دانوں کے اقوال پریس کرتا ہوں۔ آ مے چل کران کی سیاسیات پرجوتیمرہ ہوگاس سے قاری بخوبی انعازہ لگا سکے گا کہ ان کا سیاست میں مقام کتنا بلند تھا۔

### ملكى حكومت

ڈھاکے کے خطبہ میں انہوں نے پاکستان کے لئے جن بنیادی قوا نین اوراصول کو پیش کیا ہوہ ان کی اسلامی قانون سازی قانون دانی اور سیاست کے بہترین آئیددار ہیں اور جن کو ہم ان شامانلڈ آئدہ اوراق بیں ہوش کررہے ہیں۔ انہوں نے دوسال کے حرصہ میں پاکستان کے قیام میں قانون سازی کے لئے اپنی ایک کمیٹی بنائی تی ۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پاکستان سے اسلامی قانون کے اجراء کا مطالبہ کرتے ہوئے جس قانون کے جزاء کا مطالبہ کرتے ہوئے جس قانون کو چیش کیا جا سیکھائی کا ایک خاکہ جہلے سے مرتب کر لیاجائے چتا نچہ آپ موجود شاند دوراس کا م کو انجام دے کرقانون کا ایک پوراد ختر جھوڑا جومولا ٹااخت ام انحی صاحب کے پاس موجود شاندوزاس کام کو انجام دے کرقانون کا ایک پوراد ختر جھوڑا جومولا ٹااخت ام انجی صاحب کے پاس موجود سے۔ ان امور کے بعدان کے سیاست دان ہونے پر بحث کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

#### علماءاورسياست

ایک خود بی طبقے کی بدرائے جلی آ رہی ہے کہ علااور سیاست دومتنداد چیزیں ہیں محراس خیال کا اگر بنظر انعماف تجزید کیا جائے تو کسی حد تک بدا مرجع ہے اور کسی حد تک غلط۔

مسیح اس لئے کہ وہ تک نظر نام نہاد علاجن کوعلوم شریعت میں قکر وقیم اور مطالعہ سیاست اور نشیب و فراز مکی میں وسعت قلبی و وجنی حاصل نہ ہوسیاست ان کے بس سے باہر ہے۔ مگر بیا نہی پر کیا موقوف ہے علاوہ وہ وہ بھی اپنی کیا موقوف ہے علاوہ وہ وہ بھی اپنی موقوف ہے علاوہ وہ وہ بھی اپنی فطرت غیر مستقیم اور محدود وائز و بسیرت کے باعث قوموں کی تبائی کا باعث بین البدا ہی دائے مرف علمائی رئیس بکہ غیر علما پر بھی جسیاں ہو سکتی ہے۔

لین کی حد تک فرکورہ بالا تقیداس کے فلط ہے کہ تاریخ اسلام کے بہت ہے درخشاں اوراق اور صفحات اس حقیقت کوروش کررہے ہیں کہ ابتدائے اسلام ہے لے کرآج تک علما کی ایک جماعت ہیں ہے ہوں درخشاں ایک رہ تا ہے اسلام ہے لے کرآج تک علما کی ایک جماعت ہیں ہے۔ البتہ بدووسری بات ہے کہ سیاسیات میں حصہ لینے کے حنوانات اوران کی راہیں جداتھیں۔ البتہ بدووسری بات ہے کہ سیاسیات میں حصہ لینے کے حنوانات اوران کی راہیں جداتھیں۔ البتہ بدووسری بات ہے کہ سیاسیات میں حصہ لینے کے حنوانات اوران کی راہیں جداتھیں۔ البتہ بدوجد میں انہی علمائے حق کی سیاسی و فرجی بعسیرت کے فیک متائج ہیں کہ مسلمان دنیا کی جدوج بدی برا کر مسلمان دنیا کی ہو جدوج بدی برا کر کے شرکے نظر آ رہے ہیں۔

جس خوش نہم طبقہ کا گوشہ چھ علا اور سیاست کے اجتماع ضدین کی طرف ہے وہ وراصل بورپ کے اس نظریہ کا تکس اپنے آئینداوراک بیں پارہ ہیں جس نے سیاسیات کو پاپائے روم سے الگ کردیا ہے۔ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ اسمام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جوز عدگی کے ہر پہلوکا ضامن اورانسانی اجتماع کی ہرروحانی و باجی ضرورت کا گفیل ہے اور بی ضابطہ حیات ہے جو زعدگی کے ہر پہلوکا ضامن اورانسانی اجتماع کی ہرروحانی و مادی ضرورت کا گفیل ہے اورای ضابطہ حیات کو لے کر ہمارے اسمان نے دنیا کو ایک کھمل انسانی زندگی ہجشی جس نے باطل پرستوں کوئن حیات کو لے کر ہمارے اسمان جا باوں کو عالم سک ولوں کورتم ول تراقوں کو محافظ اور بے شعور وں کو مصرور کی جس میں جا جا بی خالموں کو حکمراں اور مصرور کی جا دیا غلاموں کو حکمراں اور مصرور کا کو کا ذائی ہونا ویا تھا۔ بقول حالی۔

مس خام کو جس نے کندن بنایا کمرا اور کھوٹا الگ کر وکھایا عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل جھایا پیٹ دی بس اک آن جس اس کی کایا وہ بکل کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زجن جس نے ساری ہلا دی الغرض بلاتعسب پر حقیقت تسلیم کرتی پڑے گی کہ علائے ویدہ وربی حج معنی جس سیاسیات مالئے کے اہل ہو سکتے ہیں جن کی وسیح تظرین زمانے کی نبعنوں کی دھڑ کئوں اور تقاضوں کو پر کھتے موئے تر آن وسنت اور فقد کی بعیرت کے ماتحت دینی اور کھی کلیات وجز کیات پر کہری نظر رکھ سکتی ہیں۔ یہ بھی اگر چہ مشکل نہیں کہ شریعت خراسے ناواقف اور سیاسیات اسلامی سے نابلد مغربیت کی ایکس کی راہ سے کھی معاملات میں دخیل ہواور کی ورجہ تک ملک کوایک مرکز پر لاکر جمع کروے یا لیکس کی راہ سے کھی معاملات میں دخیل ہواور کی ورجہ تک ملک کوایک مرکز پر لاکر جمع کروے یا لیکس کی راہ سے کھی معاملات میں دخیل ہواور کی ورجہ تک ملک کوایک مرکز پر لاکر جمع کروے نائی سے نامکن ہے اوروہ تو ورد ین حقین کے حج عاملین بی کے ذریع جلوہ تما ہوسکتا ہے۔

### حضرت مجددالف ثاني

بیرون بند کے اسلامی شہنشا ہوں اور آزاد ظفا کی مطلق العمانیوں اور سیاسی لفزشوں کوچھوڑ کر قرابندوستان بیں مسلمان سلاطین کے خلاف فراسیا کی اقدام علما کی بہت بچرسر کرمیوں کا پید دیا ہے۔ آ ہے سلمان سلمان سلمان کے مرسری نظر ڈالئے اورد کھیئے کے سلمان سلمان کا ہے میسائی بعض اوقات خالص پر من غرض اس نے بیمیوں grat (اکبراعظم) مجی مسلمان کا ہے میسائی بعض اوقات خالص پر من غرض اس نے بیمیوں

ند بی بهروپ مجرے اورزوپ دھارے اور ہندوؤں کو مالکی اور غذبی حقوق ویے کہان کی خاطرا پنا دين تك تج ديا-اين صورت بدلى سرت بدلى نسل بدلى رنك بدلاغوض كدايي سبدونيابدل دائى تا آ تکد مسلمانوں کا اسلامی اور دنیاوی مستقبل مندوستان میں بخت تاریک ہونے لگا تھا۔اس وقت ایک صدافت کی کرن چکی لیعن حصرت مجد دالف تانی نے اسلام اورا سلامیان مند کے مفاوے لئے اكبركى بهيلائي موئى كمراه سياست كوليلج كيا- جهاتكيرك جارول طرف شيعيت كي جال تعيلي موت تضاورا كبركاثرات في ال كي صورت كوفالص مندوصورت بناديا تفا حضرت مجدوعليدالرحمة كي غیرت ملی نے بہال چیلنج کیا۔ جہاتمیری سطولوں نے محدوونت کوزنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا اور آخركارروحانيت كى طاقت نے ماويت كايك ايك بعندے كوكاك كر مجينك ديا حق كے سامنے یاطل کا سر جھکا۔ جہاتھیر ملقہ ارادت میں داخل ہوا اور سیاست و تدہب کے دھارے نے اپنارخ بدلا مجدوعليه الرحمة كابيده كارنامه بكاكرآب حكومت وقت كاس طرح آث ف ندآت توكفر كاحريصانه مندتهمي بندنه هوتااور طاغوت كابيآتش فشال يهاثآ كنده چل كرايبا يهفتا كهايي لييث میں تمام اسلامیان مندکو لے کرخا کستر بناویتا لیکن قدرت کے نیجی ہاتھ نے بروقت ایک مروضدا کو كمراكياجس كامسيحا تكابول تےمسلمانوں كے لى زہى اورسياس مريض كوسنبالا ويا۔ اكبرجس كے عبد من لا فربيت كاسمندر فاضي مارد با تعار جها تكيرك زمانے ميں اس كے تلاهم ميں سكون اوراس كى كرى يس كي خصيد بيدا مونى اوربالة خران محدداندالواروبركات اورميام انداعلائ كلمة الحق اورجانفروشيول سے اكبراور جها تكير كے بعد جوداباكى دخر مهارانبداود سے يور كے كافران يطن سے شاه جهال جيسا تبجد كزاراور پخته مسلمان اسلام جذبات كالبيكرظهوريش آياور بلآخرانبي مجددي توركى شعاعيس عالمكير جيس عالم بأعمل اورخالص متقى بادشاه كي صورت بيس بعويس كد كفركا سمندرجس جوش ے ابھرا تھا ای طرح دب کیا۔مسلمانوں کے اقتدار کی ساکھ بھرقائم ہوگئ ورندا کبر کے بعد ہی مندوستان میں رام راج کی ندیاں بہتیں۔

ا كبرے كے كرعالكيرتك علائے مند كے شاعدار مامنى"ك الفاظ مى ملاطين مغليد كے شہنشا مول كدرجات ملاحظة فرمائے۔

ووعمل اورروعمل كى تربيت زماندا كبرے لے كرعبد عالمكير تك حسب ذيل ب:-

اكير....الاخب

جاكير ..... ندبيت اورلاند بيت ش متوسط

جس طرح دن كورك بعدرات كى ظلمت آتى باى طرح

عیزہ کار رہا ہے ازل ے تا امروز چاخ مصفوی ہے شرار بیلی كمطابق اسلام وبهايت كاروش آفاب كقرى كمنا ثوب تاريكيول ع نبروآ زمار باي-خاعمان وفی اللی نے اپنی ہدایت کی روشی سے مندوستان کے تفرستان کی شاموں کواسلامستان کی مبحول كربنائ كرفي وقف كردياليكن ايك وقت مندوستان بنى وه آياجك سلطنت مغليه كاجراخ انكريزكى سياست سكسول كى چيره دستيول مروشول كى نبردآ زمائيول كے تجييزوں سے كل بوكميا۔ بر طرف مسلمانوں کی ہے کی اوران کے بوے برے خاعدانوں کی جابی ان کا نوحد کردی تھی۔ولی کے شاجهانی لال قلعه ير بالكل آئے سائے اغيار كا جمئذا لهراكر شائى سجد كى بلند ميناروں كى اسلامى غيرت كوبحروح كردبا تفار بهاورشاه ظفرشبنشاه منداس كاعسمت نواز بيكات اوراس كيجكريار شنرادے قلعمعلیٰ سے نکل میکے ہیں۔ وہ اب اگریز کے زبروست شائین ہے میں ایک مولے سے زياده حيثيت بيس ركمتا-وه بحيثيت مزم برسرعدالت لاياجاتا بحى كرسطوت مظيدكى بية خرى يادكار ركون ين نظريندره كرييشك ليموت كاجام لي ليتى ب- آهوه قلدجس يس مح وشام بهاري بى بہاری تھیں بادفزال کے جو کول سے پامال ہو کررہ کیا۔اس بہاروفزال کی دونوں کیفیتوں کو عالب ے ہے جھے جس کی تکا ہول نے دونوں تقت و کھے اورول ترب کررہ کیا۔ بیدی عالب تعاجوا کثر ذوق کے بعد قلعہ کی عظمتوں کو آ کمیس میاڑ میا از کرد مکتا تھا اور بہاور شاہ ظفر کے پاس سلام محبت پیش کرتا تمااوراس کی موت اور قلعہ سے لکل جانے کے بعد عالب کے دل پر کیا گزری و دیوں بیان کرتا ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر کوشہ بساط وامان یاغبان کف کل فروش ہے یا می وم جو دیکھے آ کر تو یوم علی نے دہ مرور و موز نہ جوٹی و فروٹی ہے واغ فراق محبت شب کی جلی ہوئی اک جمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خوش ہے غرض برطرف مسلمان يامال سياى جال يس مات اقتصاد يات بس يربادع تين خيرمعموم معموم فيرمحفوظ مستورات غيرمستور جيء يكعاحاكم وتت نے كهاية و قابل دار ب\_

حضرت مولانا اساعیل صاحب اور حضرت مولانا سیدا حمصاحب شہید بریلوی نے علم جہاد بلتد کیا اور جندوستان کے مسلمانوں میں اسلای روح چونک کران کے دلوں میں فرہبی پارہ مجردیا۔ مشرق نے کے رمغرب تک اور شال سے لے رجنوب تک اسلامیان ہند جذبہ جہادے سرشار
ہوراندی راہ ش مر بکف ہونے کے لئے تیارہو گئے ۔ تعزیت مید شہید شندھ کے داستہ کابل پنچ
ہور راہ سے گزرتے لاکھوں آ دی پر وانوں کی طرح اس شع النی کے چار دں طرف طواف کرتے
ہوں راہ سے گزرتے لاکھوں آ دی پر وانوں کی طرح اس شع النی کے چار دں طرف طواف کرتے
ادر جلنے کو تیار ہوجائے ہوتی ہوڑھے نیچ اور جہادا سلام بی شامل ہونے کی کوشش کرتے ۔
لفکر کے دالہانداور بجاہدانہ مناظر کا تماشاد کھنے اور جہادا سلام بی شامل ہونے کی کوشش کرتے ۔
الفرض اس مردی نے کابل کی سرحد کی طرف سے صوبہ مرحد پر جملہ کیا اور سموں سے جہاد کر
کان کے چکے چیزاد کے جننا علاقہ مجاہدین کے ہس بی آ بیاس بی اسلامی قانون جاری کیا اور حدود
خداد عدی کا نفاذ بردوے کا ارآ یا لیکن جباج بن کا لفکر بالا کوٹ بی آبی سمورف ہونے ہوئے پہلے صد سالہ
خداد عدی کا نفاذ بردوے کا ارآ یا لیکن جباج بن کا لفکر بالا کوٹ بی آبی معروف ہونے ہوئے و پہلے صد سالہ
شاری بیداری سے زیادہ صاحب فضیلت خواب بیس محاسر احت تھا۔ بعض غدار مسلمانوں کی را ہمائی
سے وشنوں کے کامیاب شب خون کا شکار ہو کر جائی اور بربادی سے دوچار ہوا تو مجاہدین کی تمام

بیسب سیای اور لمی مجاہرے چند علائے حق پرست ہی کی دماخی اورجسمانی کاوشوں کا بتیجہ میں سیاست اور جسمانی کاوشوں کا بتیجہ میں معارب مسلم کا دماخی اور حسمانی کاوشوں کا بتیجہ مساحب مسلم کا دماخی اور حسرت قاسم العلوم مواذ تا محمد قاسم مساحب بانی وارالعلوم و یوبند نے بھی میں مراحات کے طائے کے خلاف علم جہاد بلند کیا کر یاں جمیلیس اور مسلم حکومت کے ہندوستان میں قیام کے لئے بہت کچھیٹن کے بہن سے انکارلیس ہوسکتا۔

معرت فی البندمولا تا محودالحن صاحب دارالعلوم دیو بندنے افغانستان تجازشام ٹوکی کے سلاطین اور کورنروں انور پاشا عالب پاشا و فیرہم کے پاس اپ تمائندے بھیج کراورخود ممالک سلامیہ کاسٹرکر کے ان سے ملاقات کی اور ہندوستان پر تملہ ور مونے اور اسلامی حکومت کے قیام کی تدبیر میں افتیار کیس ۔ لیکن وائے برحال مسلمانان ایک خادم خاص انیس احمد بی اے (علیک) نے جو جاسوی کے لئے بی برطانیہ کی طرف سے مامور تھا۔ جاسوی کر کے برطانیہ اور دشمنان اسلام کے ہاتھ مضبوط کرد کے اور شریف کمہ کی فعداری اور اسلام دشمنی نے شیخ البندکو برطانیہ کے سرکر دویا اور بالا خرصورت شیخ مالنا میں امیر کروئے میں دویا اور اسلام کے ہاتھ مضبوط کرد کے ادھر شریف کمہ کی فعداری اور اسلام دشمنی نے شیخ البندکو برطانیہ کے میرد کردیا اور بالا خرصورت شیخ مالنا میں امیر کروئے میں دویات میں خوب میں دویا اور آخر یہ مجاہدا نے داخر میں جانس میں میں خوب مصد لیا اور آخر یہ مجاہدا نے داخر اتم سے سرشار دوئے کا جید شیخ خدمت و سیاست اسلام پر جان قربان کر کے دنیا سے رخصت ہوگیا اور ان کے بعدان کے خاص جانشین معرب مولا نا الور شاہ قربان کر کے دنیا سے رخصت ہوگیا اور ان کے بعدان کے خاص جانشین معرب مولانا الور شاہ و

ماحب مدر مدرس وارالعلوم و بو بند حغرت مولا ناشیرا حد حثانی شیخ الاسلام پاکستان مولا ناعبیدالله مندحی مولا ناحسین احد معاحب مدنی وغیر بم کمکی سیاسیات عمی حصد لینتے رہے۔

فرض علیات رہا تھیں کے بیاسیات سے لبریز کا رناموں سے برعبداوردورکی تاریخی مجری
پڑی بیں اس لئے سیاست اورعلا کو اجتماع صدین کہنا بورپ کی اس تک نظر ذہنیت کے ماتحت ہے
جس نے پایا ہے روم کو غرب بیسوی کی چہارد بواری میں مقید کر کے اقتدار کی باک کوسیاست اور
غرب کوئنشا دکہ کرا ہے ہاتھ میں لی۔

شريعت اسلام اورسياست

ندکوره معمون دراسل شرواور نتیجهاس حقیقت کا کدآ یا ندب اسلام شی سیاست کا کوئی علیحده باب ہے جس کا قد بب سے کوئی تعلق جیس یا غد بب اسلام نے سیاست کی وسیح را ہیں بھی وکھائی ہیں یا ندب اسلام میا دات معاطلات اقتصادیات سیاسیات اظا قیات اور تمام علی وکھائی ہیں یا نہیں۔ اسلام میا دات معاطلات اقتصادیات سیاسیات اظا قیات اور تمام علی وکھان دعری کا کھل اور فیور سلم علی وکھان دعری کا کھل اور فیور سلم اور فیر سلم میں دعری کا میں دور تعلی اور قرآ ان تکیم پوری بھیرت کی متعلیں آپ کے سام اور فیان کی دو تن کر چاہے جن کی دو تن میں یہ فیصلہ آسانی ہوسکتا ہے اور ای فیصلہ کے خمن میں یہ مسلم میں ہوری ہی میں میں اور ترق میں یہ فیصلہ آسانی ہوسکتا ہے اور ای فیصلہ کے خمن میں یہ مسلم میں ہوری ہی ہوری ہیں ہیں۔

أشخضرت صلى الله عليه وسلم كى زندكى كاخلاصه

اسلام جس سے میرامتعدوہ خاص وین ہے جوآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ذریعہ بارگاہ خداد تدی سے قرآنی احکام اور نبوی عمل کی صورت میں ہم تک پہنچاہے۔ آنخضور ملی الله علیہ وسلم قرآن کریم کی حملی تغییر جیں۔ جبیبا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جامع و مانع قول حلقه

القوان سے واسے ہے۔

چنکہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم تمام و نیا کے لئے دسالت و نوت کا پیغام کے کرتشریف الائے تھے۔ اس لئے بدا کے مقتل فیصلہ ہے کہ تمام و نیا کے امزیداور آب و ہوا کے لئے صحت آور روحانی زعرکی کی ضرور یات اور محیل کے لئے تھوں اور کمل ضابطہ حیات کی ضرورت ہے اور یہ قرآن میں خدائی آئی فیصلہ وے و یا کیا ہے کہ ان المدین عندالمله الاسلام اور من بیت نے خیو الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الانحوة من النخسرین لین کردین اسلام کے خیو الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الانحوة من النخسوین لین کردین اسلام کے

سوائے کوئی اور دین اب قابل اتباع وقابل تبول نیس تو مانتا پڑے گا کہ بید دین باقتیا تمام زیمن پر بسے والوں کے لئے ایک ممل نظام زندگی اور ایک مناسب ومعندل قانون جس میں قیامت تک کی تسلوں کا لائے ممل اور ضابط حیات ہو پیش کرے گا۔ چتا نچے تمام ادیان وطل کی آسانی اور خود ساختہ کما اور قوانین کا آپس میں ان کے انبیاء کی زندگی کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرواتو معلوم ہو جائے گا کہ کس آسانی کتاب نے سب سے بڑا معتدل اور فطری نظام پیش کیا ہے اور کس نی نے جائے مل کہ کہ تر بر شعبہ میں کمی نمون اور آثار حیات چھوڑے ہیں۔

شرخوار کے سے زرا آ کے قدم بر حایا ہے مرجھل میں علید کے بول کے ساتھ مجریاں چرارے ہیں۔ دیکھئے آپ بچا کے ہمراہ تجارت میں ملک شام کا سفر کررہے ہیں۔ قدرے تجربہ تجارت کے بعد حفرت خدیجے کے وکیل تجارت کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ کاروبار میں دیانت وامانت کی مجمح ترجمانی فرما کرفد بجائے واوانسانیت لےرہ ہیں۔ حق کدفد بجائے ول كواية بركات اورانوارر بانى عموه ليا باورانبول فياس بكيرانسانيت عالاكا كايفام بھیج دیا ہے اب آپ نے آ مے جوانی کی طرف اور قدم بر معایا ہے ناموں اکبر کی کرن سے سید اطهريس حيكنے كے آثار نمودار ہوتے دكھائى ديتے ہيں ۔ گلہ بانی ' ملازمت تجارت اور خدیجہ کے مال كوجوانبول نے آتخضرت كى ملكيت عن دے ديا تھا۔ غريوں عن تقيم كر كے عاوت كا تمغه لے عظے ہیں ۔ قریش کے جرا سود کے نزاع میں عدل وانساف کر کے منصف اور کے کا زبان کو عادی بنا كرقوم يس صاوق اورلوكوں كے مال عى راشت بازى دكھا كراين كے القاب لے يكے يى - ذرا آ مے برصے بیا خلاق حنے سانچ ش و حلا ہوا کالبدرروحانیت کےحصول میں عار حرامیں عبادت علىمعروف ب- حاليسوي سال جائد في عار حراس كميت كيا ب- اور نوت كابيد منیراللہ انسانیت کال کاسٹیفلیٹ لے چکا ہے۔ مجی عبادت الی میں راتوں کو کمزے کمزے یائے میارک سجالتے ہیں مجمی بھی آ قاب رسالت مجور کے پیٹوں اور اونث کے بالوں سے بے ہوئے جرے میں بیٹا ہوا تیمرو کسریٰ کو ہدایت نامے بھیج رہا ہے کی وقت عرب کے وحشی اور انسانیت ے خارج در عوصفت انسانوں کو حکمت وقلف الی کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں اور دہ د مجموا محاب صفه كودرو ليكي اور حبت البي كا جام محى وي يلارب بي عبدالله بن عباس جيد مقسراور عبدالله بن مسعود جيف نتيبول كودرس قرآن وفقه دے رہے ہيں اور علي كے لئے علوم كا ورواز و كولي نظرات إلى كبيل تمون كا واب عمار بين اوربعي انسانيت كاسيق دے رب ين

يى مجد نوى من المت محى كررب بي اور يى جك خندق من محاب كے ساتھ خندق كودنے مل می شریک ہیں۔ اگر رفیقوں کے پیٹ پرایک چھر بندھا ہے تواس امالا تبیاء کے پیٹ سےدو پھر بندھے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدراورا صدیس اپنے رفقاء کی کمان بھی وی کررہے ہیں اور خالد و عمروبن عاص اورسعد بن وقاص جیے جرنیل بھی ان سے بی ٹرینک لے رہے ہیں۔فنون حرب میں اس شہنشاہ کو نین کووہ پرطونی حاصل ہے کہ جز ہو علی جیسے ان کے شاکرد ہیں مکران سب باتوں کے باوجودای ہیں۔ ویکھے کر میں ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشغول ہیں این وست مبادک ے كيزوں ميں بوير بھى خودلگا ليتے ہيں جوتا بھى خود كاتھ ليتے ہيں غريوں يتيموں بےكسول اور را عدول کی خبر کیری مجی کرتے ہیں۔ اور ملح حدیدیدی کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا ملکی اور سیاس توی مستقبل سنوارنے کے لئے اپنے نور نبوت کی روشی میں عبد نامہ پرد سخط بھی جبت فرمارے ہیں۔ایک یہودی مہمان بستر کونجاست سے طوث کر گیا ہے اس کووست مبارک سے دھورہے ہیں علق عظیم اورمجمان نوازی کاب مظاہرہ و کھے کرونیا دیک رہ گئی ہے۔ تبلیخ اسلام میں یائے استقلال میں کیا مجال کہ نفزش آ جائے لوگوں کی گالیاں تی ہیں مرجواب میں وعاکیں وے رہے ہیں۔ اللهم اهدقومى فانهم لايعلمون طائف ش يُخركما ع بين جس سے جداطبرليوليان بو كياب رائ بن كان بياء كي بن تاكدكف يات دمالت بن جوكر بين بحر نے س روک دیا جائے مراللدرے انسائیت کہاس کے جواب میں بیارشاد ہوتا ہے کہا ےمسلمالو! کم ورجد كا ايمان يدب كدرات سايدًا دي والى چيزول كوبنا دو-آب كوز برويا جا تاب جادوكا حرب بھی آپ پر کیا حمیا ہے۔الغرض اس فركورہ خلاصہ نبوت كا خلاصہ يجيئے تو يدمعلوم بوتا ہے ك آ تخضرت صلى الله عليه وسلم سياست وحمت انسانيت سخاوت شجاعت استقلال بمحل محجل عفت حیا جمز بندگی اخلاص خنا فقر مبر تسلیم ورضا تا آ کسانسانیت کال کفرداعلی اور خدا کی خدائی كرسب سالعنل فموند تق

جب ایسے اکمل واعلی نبی کی سیرت مجموعہ ہے ان تمام صفات کا تو صاف ظاہر ہے کدان کی است کے لئے ان کی اور ضابطہ اور ضابطہ اور ضابطہ حیات کی ضامن ہوگی چنا نجیا نبی مجموعہ صفات کے باعث بقول شاعر

حسن ہوسف وم عیسیٰ ید بیٹا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری آپ نے ذروں کو محرا اور قطروں کو دریا بنا دیا۔ خدا کے نام پر مرنے کو زندگی فرماکر مسلمان کو جینا اور مرنا سکھلایا۔ کسری وقیصری شوکت مغرور کاطلسم تو ژکر اونوں کے چرانے والوں کو بلند کر دیا۔ فلاموں کو جہا تھیری اور جہانہاتی کے آ داب بنا کر زمانے جرکا مولی بنا دیا۔ تاریخوں سے پوچھو وہ جہیں بنا کیں گی کرحق ٹما' حق جو حق پرست مسلمانوں نے اپنے اعلی کردار اور بہترین تربیت اسلامی اور سیاست صالحہ اسلامیہ سے بیجین دلوں کوسکون اور پکل بوئی انسانیت کوا بھارکرد کھ دیا۔ ہری چھاختر نے خوب کہا ہے۔

یہ ہے خلاصہ اس انسان کامل کی زیرگی کا جس سے عمل میں انسانیت کی معاشرتی 'اخلاقی' سیاسی قدریں پوری پخیل کے ساتھ جمک کردہی ہیں۔

اب آپ بی خود بد فیعلہ یکیئے کراس آفاب نبوت کے جاتھیں دیدہ وراورعالمے رہائی ہی سیاست مالحہ کالی ہو سکتے طلا ہے۔ مالحہ کالل ہو سکتے ہیں برکہنا کہ موجودہ بین الاقوامی سیاسیات سے علا مہدہ ہرآ نہیں ہو سکتے طلا ہے۔ آنحضور ملی اللہ علیہ وسلم کی کی خاصوش زعری چیش خیر تھی ان طاقتوں کے اجتماع کی جو مدنی زعری میں حاصل ہوا۔ چتا نچہ مدنی زعری کا ہر شعبہ ہرتھم کی زعری اور خصوصاً مکی وسیاسی زعری کا مرضعیہ برتھم کی زعری اور خصوصاً مکی وسیاسی زعری کا مرضعیہ برتھم کی زعری اور خصوصاً مکی وسیاسی زعری کا مرضعیہ برتھم کی دعری اور خصوصاً مکی وسیاسی زعری کا مرضعیہ برتھم کی دعری اور خصوصاً مکی وسیاسی زعری کا مرضعیہ برتھ کی دعری اور خصوصاً مکی وسیاسی زعری کا مرضعیہ برتھم کی دعری اور خصوصاً مکی وسیاسی دعری کا مرضعیہ برتھ کی دعری کی دعری کی دعری کی دعری کا مرضعیہ برتھی کی دعری کی دی دی کی دعری کی دعری کی دعری کی دی دعری کی دعری کی دعری کی دی دی کی دعری کی دعری کی دور کی دی دی کی دعری کی دعری کی دی دی کی دعری کی دی دی کی دور کی دی کی دی دی دعری کی دعری کی دی دعری کی دعری کی دعری کی دی دی کی دعری کی دی دی در کی دی دی در کی دور کی کی دی دی کی دعری کی دی دی دی دی دی دی در کی دور کی کی دی دی دی دی دی دی در کی دی در کی دی دی در کی دی در کی دی دی دی دی در کی دی در کی دی دی در کی در کی دی در کی دی در کی در کی دی در کی در کی دی در کی دی در کی در کی دی در کی دی در کی دی در کی دی دی در کی دی در کی دی در کی د

جلال پادشای ہوکہ جمہوری تماشا ہو جماہودی سیاست ہے قرہ جاتی ہے چکیزی
اسلام کی تاریخ بی سیاسیات کے دوشن عوانوں کے ماتحت اسلامی سیاسی قدروں کا آپ
پردا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ذراقر آن کے اوراق کو الٹاکر دیکھوتو معلوم ہوگا کہ قرآن سکیم دنیا کے
نظام کو س طرح اعتدال پر پر کھنے کے لئے معرب وہ کس طرح دنیا بیس حق کی آواز کے ساتھ
ساتھ دنہ مرف سیاست انسانی بلکہ سیاسیات کا تئات کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ اس نے نظام عالم
پرایک الی کڑی گرانی اوراس کو ایک ایسے عاولا ندنظام میں جکو کررکھ دیا ہے کہ کی کوچون و چراک

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

ووضع الميؤان ان لاتطغوا في الميزان

قائم كى تاكدوزن يمن تم كى ييشى ندكرو\_

اس آیت کو جار کلووں بی محسیم کرے دیکھا جائے پہلاکلواجس میں سورج اور جا عرکے ایک نظام میں نمسلک ہوئے کا ذکر ہے دوسرا قطعہ جس میں ستاروں اور درختوں کی ذات واحد کے ساہنے سربھے وہونا ظاہر کیا کیا ہے اور تیسراج جس میں آسان کو بلند کرنے اور میزان کے قیام کا اظهار ہے۔ بیتینوں بھڑے ایک قانون قطرت کے سامتے انغیاد واطاعت کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان تیوں امور تمہیدیے بعدانسانی قطرت کوخالق اوات نے بدایت کی راہ دکھا کر بتایا ہے كرويكمواكر بيامورايك نظام عالم ك ماتحت فحيك فحيك رفار يرجل رب بي توتم جواشرف المخلوقات موتمها راسب سے بدافر يعنه ب كتم آسان وزين كى ترازوش بورابورا توازن اور بيلس قائم رکھواور جونظام حیات اور قانون عمل ہم تے تہیں بتایا ہاس می موانح اف ندوتے یائے۔ ال مشمون كوقر آن عيم نے جيسا كه تذكوره صفحات ميں چيش كيا كيا ہے۔ واقيمو االوذن بالقسط و الانحسوواالمعيزان كي آيت عن عم كے ميغہ كے ماتھ للكاركر قربايا ہے۔ اس آیت میں بھی دو کلوے ہیں۔ پہلے میں آرڈراور کا نون اٹیاتی شکل میں ہاور قرمایا کیا ہے کہ وزن كوانصاف كما تحديث يابترى اوراعتدال كساته قائم ركمواى اقيموا كالقلا اقيمواالصلوة كأتغيرش برحمرا فثانى كى ب كدنمازكوتعديل اركان كماته مفير مفيركرك ركوع ويحودكافن اوا موجائ اور يابتدى كماته بيث يزعة رموراقيمواش جال استفامت پایتدی سیده کے مغیوم میں دہاں اس ش استمرار اوراستقلال بھی ہے۔ احید اقیمو االموزن میں تجى انساف اوراعتدال استفامت اوراستقلال واستمرار كيصيرت وخفي معنى مضربيل-

دومرا کلااو الانتعسر واالمعیزان ہے حکمت خداو عربی اسلامی نظام زعرگی اس حقیقت پر انفی کی صورت بیں گرزوروے رہا ہے کہ بیزان وعدل بیں کی ندکرو۔ حالانکہ پہلے کلوے بی وزن بالقد کے حکم سے خشا ظاہر کردیا کیا تھا گرنی کے پہلوسے کی بجروکے لئے سرکتی کی تطبعاً مختاب کی بین رہی گئے سرکتی کی تطبعاً مختاب کی بین رہی گئے روال کا موقع مختاب کے بین کے بین کی مقبل کا موقع مال کی بین کی بین کراہے گئے روال کا موقع مال کی بین کہ بین کے بین کی بین کی بین کرائے کے دوال کا موقع مال کی بین کہ بین مطبع السلام کو بین کو پھٹی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے الانقو باعدہ

الشجوه كباب كاس ورخت كے پاس نہ جاؤرليكن بيكمال فرمايا ب كاس كوكھاؤمت.

ای شم کی اٹیاتی اور انکاری یا منی پہلوتر آن کریم میں مخلف جگرنظر آتے ہیں جن کی اہمیت پر زیادہ زورد بنامقصودہ وتا ہے۔ چنانچیاسلام کے ضابط حیات اورروح زندگی یا سیاسی قومیت کی بنیادی تعمیر کو یوں بیان فرمایا ہے۔ واعتصموابحبل الله جمیعا والانفوقوا واذکروانعمة الله علیکم اذکنتم اعداء أفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا دیکھتے پہلے علیکم اذکنتم اعداء أفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا دیکھتے پہلے واعتصموا امرکی شکل میں ہاور پھر الانفرقوا سے برقم کی تغریق تقسیم اور تشاجر وتخرب نا اتفاقی اور پھوٹ سے مسلمانوں کوروکا کیا ہے۔

اسلام کے فلف اجھائ و تھن اور سیاست میحد کا نجو ڈاس آ مت میں صاف نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ سیاست اور کیا ہو سکتی ہو کہ وہ تمام انسانیت کو ایک مرکز پر لاکر جمع کرنا چاہتا ہے اور جو اسلای سیاست اور اسلای ضابط زندگی کو تعلیم کر بچے ہیں ان کواس آ بت میں تھم دیا جا رہا ہے کہ تم زندگی کی روح اور تو ت اگر حاصل کرنا چا ہے ہوتو وہ قومیت اسلامی میں ہے جس کی بنیاد کی مضبوطی اللہ کی ری لیمن اسلام یا قرآن کو متفقہ اور جمتعہ طور پر مضبوط بکڑنے یعنی اس پھل کرتے سے حاصل ہو سکتی ہوئے ہے۔
اسلام یا قرآن کو متفقہ اور جمتعہ طور پر مضبوط بکڑنے یعنی اس پھل کرتے سے حاصل ہو سکتی ہے۔
اسلام یا قرآن کو متفقہ اور جمتعہ طور پر مضبوط بکڑنے یعنی اس پھل کرتے سے حاصل ہو سکتی ہے۔
اتا کہ اس بنیاد کو کا نہم بنیان مو صوص ایک سیسہ بھلائی ہوئی تھیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نمازخودایک اسلامی برادری کی بهترین سیاسی اورفوجی اخلاقی اوروحانی قوت اورمظاهره کا تام ہے۔وہ ایک طرف روحانی منازل کی ارتقائی معراج پرمسلمان کو پنچاتی ہے جہاں قدوسیوں کا بھی سرمواو پر جانا فروخ چکی کو کوارائیں۔ چنانچہ الصلوۃ معواج العؤمنین پرخور کیجئے اس معراج میں سکون وقرار بھی تعیب بوتا ہےاور۔ قوۃ عینی فی الصلوۃ (نماز میں میری آئی کو شنڈک حاصل ہوتی ہے ) پرتد پر کیجئے۔

وومرى طرف نماز اخلاقى بلنديول يريجيان كى شامن ہے۔ ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمعنكر والبغى نماز كريجرين ثمرات بيں۔ بشرطيك تماز واقعى نماز بور

تیری طرف تماز سیاتی پلیٹ فارم ہے جوسلمانوں کوایک بیشل قوت بخشق ہے۔ اور تمازی وہ اسلامی رکن ہے جوسلمان میں فرجی سپرٹ ہوک کران کوایک مجاہدانداور جانفروش قوم بننے کی تعلیم درجی ہے۔ وہلامی اردو تی تمام کا بید کن اپنے اعدا خلاقی روحانی سیاسی اور فوجی تمام ہی تو قو تیں رکھتا ہے۔ در تی ہے۔ فرج اسلامی اصول میں ایک خاص اقتصادی اور تعلیم وولت کا ذریعہ ہے۔ بیسیاسی اور کھی اقتصادی اور تعلیم دولت کا ذریعہ ہے۔ بیسیاسی اور کھی اقتصادی اور تعلیم سلمان اپنے خداداد مال میں سے خدا کے لئے ملک کے صاحب نصاب مسلمان اپنے خداداد مال میں سے خدا کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور ہوجا تیں سے کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور ہوجا تیں سے کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور ہوجا تیں سے کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور ہوجا تیں سے کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور ہوجا تیں سے کے لئے ملک کے خریت اور افلاس دور ہوجا تیں سے

اورجس ملک میں غریب ومفکس ندرے گا وہ ملک یقینا مرفدالحال اور فارغ ہونے کی حیثیت سے قابل فخر ملک میں غریب ومفکس ندرے گا وہ ملک یقینا مرفدالحال اور فارغ ہونے کی حیثیت سے قابل فخر ملک کہا جاسکتا ہوئی فاقد زدہ روحوں کورندگی کا سما مان فراہم دوروحوں کورندگی کا سما مان فراہم ہوجا تا ہے اور یہی اصل سیاست مکی ہے۔

آئے و نیا بیس سرمایدداری اور اشتراکیت کی جال گداز جنگ اور عموم اضطرائی حالت بیس امیدو اطمینان کی کوئی روشنی اگر بخشا ہے تو وہ اسلام سے اسلام مکیت کا قائل ہے اور مالکوں کو ان کی جدد جدے حاصل کی ہوئی جائز مملوکات سے محروی کا نا در شائی تھم نیس دیتا اور ای طرح وہ سرمایہ داروں اور مالکوں کو قارون صفت ماریخ بنے کا بھی تھم نیس دیتا بلکہ وہ زکو قاور صدقات کے ذریعہ داروں اور مالکوں کو قارون ماف تھم دیا۔ سے مالکوں یا امیروں اور غریبوں کو ایک لیول اور سطح پرلانا چاہتا ہے اس لئے اس نے صاف تھم دیا۔ وانفقوا فی سبیل الله . اللہ کے داستے میں خرج کرو۔

ان لوگول کوموشین کی فیرست میں شائل کیا جوز کو ہ و بیتے ہیں چنا نجے فرمایا کیا والمذین هم للز کو ہ فاعلون لیتی جوز کو ہ اوا کرتے ہیں پھروہ لوگ جوسرمایدواروں کی طرح مال و دولت کوجع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے لئے واضح طور پر تنبیہ کی گئے۔ "ان المذین یکنزون المذھب والفضة و الایتفقونها فی سبیل الله فتکوی بھاجباھهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ماکنزتم الانفسكم" وہ لوگ جوسونا اور چا عرب گا ڈگا ڈکر (جمع کرکے) رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے قیامت کے روز ان کی پیشا نمول کی اور اور فیٹوں پر اس کے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ مزااس جرم کے بدلے میں ال کوتیا کروائ لگائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ مزااس جرم کے بدلے میں ہے کہ کس نے مال کوتیا کر کے کرکے دکھا تھا۔

آیک اور جگددوات کے متعلق اسلامی تظرید بیہ کے ضرورت سے زیادہ تمام رو پیزرج کر دینا جاہیے جوفالتو ہو۔

ويسئلونك عن الانفاق قل العفو

بیاوگ خرج کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہدد بیجئے کہ فالنو مال خرج کرڈ الو۔ ارکان اسلام میں روز و شدا کدومصائب میں صبر فحل اور ہست وایٹارکا عجیب مظاہرہ ہے کمکی نوجوانوں کو مکنی دفاع میں سخت مشتقت تحل شدا کدا ور قربانی کی ضرورت ہے جس کے بغیر سیاست مکنی و میانت مکنی کا انعمرام ناممکن ہے روز و سیاست مکنی اور دفاع کی بہترین کڑی ہے۔ ج ارکان اسلام بی اتحاد و تظیم الی اسلام کا بہترین اصول ہے جس بی سیاست میادت بسمانی عبادت مائی عبادت مائی میادت الی سرکے برکات اور دنیا ہے اسلام کو تحد و منظم کرنے کی پوری پرٹ موجود ہے۔
الحاصل تو حید اسلامی وحدت عمل اور اتحاد و اخرت مسلم کے لئے بمنولہ بڑ ہے تماز قوتی مظاہرہ ہے۔ زکو ہ محکہ مال ہے۔ روز و محکہ محت اور تج ایک مرکزی کمان ہے۔ جس کے ذریعے تمام دنیا ہے اسلام کی مرکز بہت قائم کی جاسمت ہے ایس کو اسلامی بلاک کا مظاہرہ کہا جاسکت ہے۔
تمام دنیا ہے اسلام کی مرکز بہت قائم کی جاسمت اور علامت خاد چزیں تہیں ہیں بلکہ سیاست صالح اور سیاست محد کے حج دو یدار وہ علامے ربانی ہی ہو سکتے ہیں جو اسلام کی خرکورہ بالاحیثیات کا علم رکھتے ہوں اور جو زمانے کے تازک تقاضوں اور شریعت احکام و دموز میں مطابقت و کھانے میں بھیمرت رکھتے ہوں کو تک بیاست ممل نہیں بھیمرت رکھتے ہوں کو تک سیاست ممل نہیں ہو سکتے ہوں کے نیز ربن کمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے بغیر سیاست کمل نہیں ہو سکتے ہوں کے نیز دین کمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے بغیر سیاست کمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے بغیر سیاست کمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے بغیر سیاست کمل نہیں ہو سکتا ہے۔

## علاء کی سیاست کے مختلف رنگ

جب کی قوم یا طبقہ کا حاکماندافقد ادر برسرا قبال ہوتا ہے قود داہنے احکام کے اجرا ہیں خود مخار ہوئے جیں۔ لیکن جب دہ محکوی کی زنجیروں میں جکڑ دے جا کیں اور جرطرف سے مجور یوں کے بہتدے ان کے افتیارات کے گئے کو کھو نئے گئیں قوالی بے بی اور بیکسی ہیں جا منظراری حالت ہوگئی ہے دہ داوں کی اضطرائی مجرا تیوں سے جی پوچنے کے قابل ہے۔ ایسے حالات ہیں آ وازیں سینوں کے بند بھا کوں ہیں قید ہوجاتی ہیں۔ اور پنجہ جرواستبداد جب شددگ کود بائے پرا پالارازور مرف کرتا ہے تو بی وقت المصل المجھاد من قال کلمة حق عند سلطان جالو کا مین وقت ہوتا ہو۔ چنا نے تاریخ کے اوراق سے پوچوکہ مطاب کی آنے کے مطالم حالم کئی مساست کلہ حق اور تاریخ کے اوراق سے پوچوکہ مطاب کی آن کے اپنے اور فیروں کے مساست کلہ حق بالا کر کے گئے کتے مظالم کے پیاڑ اپنے اور گرائے جی ان کی کن گوئیوں کی واستا نیم جمیں جو بالد دیں گی اور بنا کم کی کہا کہ کہ کن ششیروں کی دھاروں کے بیچونا کے بیاک کی شدر کوں کی جواب کی شدر کوں کی جواب کی شدر کوں کی جواب کی جواب کی شدر کوں کی دھاری دیا گئے بیاک کی شدر کوں کی جواب کی جواب کی میدان شرائم کھی ڈائرکٹ کو دنا پڑتا ہے اور کئی کہ موڑ سے جانا پڑتا ہے۔ کہا کہا کہ جواب کی میدان شرائم کھی ڈائرکٹ کو دنا پڑتا ہے اور کئی کے جواب کی کی موڑ سے جانا پڑتا ہے۔ میدان کی میدان شرائم کی خواب کی دھاری کی دھاری کی دوران کی اور خواب کی ان الفی خانی دورات کی دورات کو دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کو دورات کی دورات کو دورات کی د

اصلاح پرمسلمانان بندی اصلاح موقوف تھی کویا جڑکی اصلاح سے شاخوں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ چنانچیاس طریقہ سے انہوں نے ہندوستان میں اسلام کوفنا ہونے سے بچالیا۔

، معترت شاہ ولی اللہ رحمة الله علیه اور ان کے افراد خاعمان معترت شاہ عبدالعربية شاہ عبدالعربية شاہ عبدالعات اللہ علیہ الرحمت قرآن وحدیث اور اسلامیات کی اشاعت سے مسلمانوں کی حالت درست کرتے علی معروف رہے۔

پھرای خاعدان کے بجاہدانسان معترت شاہ محدا سائیل شہید نے اپنی شعلہ ذائقریوں سے دیلی کے سوختہ خرمن مسلمانوں کے دلوں بیں ایمان کی مشعلیس روشن کردیں اور دوسری طرف بیمرو مومن جہاد فی سبمل اللہ کے لئے دلی ہے آگرہ تک جمنا کی موجوں بیس تیمر کرخون کی موجوں بیس نہائے گئے مشتل اللہ کے لئے مشتل کرتا رہا اور بھی دلی کا جامع مہد کے سنگ مرخ پر سخت کرمیوں کی کڑا کے دوس بیس نکھے یاؤں پھر کا کرجاد کی تکلیفوں کواسے آپ کوعادی بنا تارہا۔

مولانا سید شہید علید الرحمة نے روحانی طاقتوں سے مسلمانوں میں روح اسلامی پیوکی اور بمرتكوار لي كرميدان بس ازے بيده وفت تها جبر مسلمان بالكل وب چكا تفااورا تكريز كا اقتدار متدوستان میں موتا جار ہاتھا۔ غیورمسلمانوں کے دل اعلائے کلمۃ اللداوراحیاءاسلام کے لئے ب تاب تے۔ مرزمانہ کے حالات نے مجود کردکھا تھا۔ سیدا حد شہید علیدائر حمت انگریز کے خلاف جهاد کرنا مقصد زعر کی بچھتے تھے۔ تاریخ کے اوراق الٹائے اور ۱۸۱۸ء کی طرف کردن موثر کر و مجعة سيدهبيد كے جاہد والوں على اجر خال تواب توك الحريز كے خلاف جهاد كے لئے سركرم تح كرنا كاه امير خان الي ديك كما كلريزول كرما من يتحيار دال ديئ سيد صاحب نے ہرچند سجمایا مران کی سجھ نے کام نہ کیا۔ آخرا میرخان کو پھتانا پڑا اور انگریزوں کے ہاتھوں میں بيس موكرره كے \_اوروفل عن لاكرا كريزوں نے ان كووه ينكى دى جو تاريخ يز عنے والوں كو معلوم ہے۔اس وقت کے حالات سے اگر چدلوگ سے ہوئے تھے مردل کے بخار کوشعرانے کس مل من غزل كرك من كالاب وه أيك ريسرية كالكل من مير استاذ محرم يروفيسر خواجه منظورا حدصاحب سابق يروفيسرمسلم يونورى على كزه وموجوده يروفيسر كورنمنث كالج لاجور بيش كررب يين جو ملك يش كرانمايداد في خدمت كاشامكار بوكي ليكن جيدا يم اي كاس كورنمنث كان لا مورك وسالد قيام بن جوز الوع قلمبعدة كرنا نعيب مواعداس بن يروفيسر ساحب موصوف نے جوفزل کے رعک میں اس دور کے حالات کا فقت بخلف شعرانے پیش کیا ہے ان سے

استفاده کا موقع ملاہے۔اب قاری کویش مخفران تحقیقات کے گلشن کی سیر کراتا ہوں جس کو بظاہر قاری پڑھ کرایک ہوں جس کو بظاہر قاری پڑھ کرایک عشقیہ فزل سمجھے گا۔ مرتبیں وہ دراصل سید شہیداور مولا نامجراسا عیل شہیدرجمۃ اللہ علیما کے دور کے حالات ہیں اور ان کی مجاہدا نہ سرگرمیوں کو اشاروں اشاروں میں طاہر کیا ہے۔ لیسے اب ان اشعار میں اس زبانہ کے حالات کی سیر شیخے۔

ذوق امیرخان کے مید شہید کے گروہ سے الگ ہو کرا تھریزوں کے ماتھ ٹل جانے کو یوں اوا کرتا ہے۔

گل اس تکد کے زخم رسیدوں ہیں ال کیا یہ لہو لگا کے شہیدوں ہیں ال کیا
لذت کو تیج عشق کی من من کے بوالبوس آ کر منح سا حلق بریدوں ہیں ال کیا
مو کر فقیر پھر سک دنیا ہوا فقیر کم بخت پاک ہو کے پلیدوں ہیں ال کیا

و بلي مين الكريزول في اميرخال كوبلا كرؤليل كيا- ذوق يول لكستاب-

واہ صیاد اجل اور واہ صیادی کا چے سیمنے کے ہےاسفندیارآ یا کہاں رسم کے پاس
انگریز وں اور سکموں وور شمنوں کے درمیان مسلمانوں کی عجب حالت تھی۔اس مسلمانوں کی
زندگی وموت کے قصد کو ایک طرف کرنے اور فیصلہ کرنے کے لئے ذوق مولانا اسلمیل شہید کواور
ان کی شموار کو دعوت دیتا ہے۔

شدرگ پراپی زندگی اور موت میں ہے لاگ آ تیج یار قصہ تو یہ انفصال کر دعوت جہاد فی سبیل انڈراز مولا تا استعیل شہیدا ورلوگوں کو جہاد میں بے قراری اور شرکت کا

نقشه بول تمينيتا ب-

الی جلوہ ہے کس بت کا آج مجد عمل کہ دم بخود ہے مؤون جدا خطیب جدا ہوں ایک جلوہ ہے کہ اس کے ہمراہ کیوں نہ ہو نالہ کہ فوج سے نہیں رہنا کہی نتیب جدا مر بوقت ذرح اپنا اس کے زیریائے ہے سے نعیب اللہ اکبرلوشنے کی جائے ہے تحریک وقت ذرح اپنا اس کے زیریائے ہے سے نعیب اللہ اکبرلوشنے کی جائے ہے تحریک وتقریر حضرت سیدا ملیل سے عام بھیرت اور بیداری

اورمجابدين شهداكي حالت

رضت اے زعمال جنول زنجر و مرکائے مودہ خاردشت محر کوار مرا مجلائے ہ

رم جوش کرید پر چھاتی ابھی جرآ ئے ہے ستارے دھوپ على جم دو پيركود كيمن إلى مجریں جوں کی سلسلہ جنانیوں میں ہم ككزي كلزيدل جويزاب توده توده ومرتب بائے تو گنید مینا کے کلس ٹوٹ کے آج کیا قافلے کے سارے جری اُوٹ مگنے

بس كرم سوز ورول بمن جاس محدل اورجكر الی آگ یہ سینے جم بے کرآفت ہے یا کو بیوں کو مڑوہ ہو زندال کو ہو توبد قطره قطره آنسوآ نسوطوفال طوفال شدت ب كس كيموشائي بي السيدست مور أوث ك ذوق ہم ہو گئے کم ایک ہوئی کم آواز

بہادرشاہ ظفراوراس کے ارد کرداغیار لیعنی انگریزوں کے اقتدار کے پہندوں کود کھی کر ذوق

نے جواثر لیاہاس کووہ یوں طاہر کرتا ہے۔

رکھتے تھے جو کشور کسری و قیمر زیر یا ہے انہیں کا آج سر باتاج واضر زیر یا

میں ہوں وہ مشتی شکتہ بحرالفت میں سوار ایک تخت رہ کیا ہے جس کا فا کر زیر یا

یہ چنداشعار محض اس دور کے شعرا کے دل کا بخار طاہر کرنے اور اس زمانے کی حالت کا نتشه پی كرنے كے لئے كھے مجت بين ورندموس ذوق عالب شيفة اوران كے تلاميد نے تحريك سيداحد شهيدر حمة اللدكى يورى تصويرات اشعاري في كرركه دى ب-

ميراء معتمون كاسلسله بيقا كداسلام بلى غرب اورسياست جدانيس اور بردور ش علاية ربانی ای ای تیادت صالحداورسیاست حقد سروحری بازی لگاتے رہے۔ خاعدان ولی اللبی تے اول علم کی مقتع روش کی جب بیروشن مجیل منی تو اٹھی کے خاعمان کے ایک مرد مجابد یعنی شاہ اساعیل شہید کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے میں مکوار جو معرت سید شہید بریلوی کے ووش بدوش جهاو في سيل الله يس شهيد موا-اى خاعدان كايرتو حاجى الداد الله يصيدولى كال اوران كے ساتھ بانى دارالعلوم و يوبند حصرت مولانا محرقاسم صاحب اور حصرت مولانا رشيداحمرصاحب محتکوبی پر پڑااوران حضرات نے اپنے نورا بمانی اور تنوم پر وحانی سے اپنے دور پس مختلف عنوا نات ين تحريري تقريري مجلس رشدو مدايت اور مدرسه عاليدوار العلوم كي شكل بيس جهاد جاري ركها\_

حضرت مولانا محمدقاسم صاحب جيسے جفائش اور مجاہد عالم كا اثر ان كے شاكر درشيد حضرت مولانامحودحسن صاحب دیوبندی من الحدیث وصدر مدس دارالعلوم پر پردا ادرای ساری زعرگی احياءاسلام اورآ زادى بتريس كزاردى

يفخ البندرجمة اللدكي روحاني اورمجابدا تدزعركي كايرتوان كخصوص النده حصرت مولانا محدانور

شاہ صاحب مشیری حضرت مولا تا حسین اجر صاحب بدنی ، حضرت مفتی کفایت القد صاحب وہلوی مضرت مولا نا عبیداللہ صاحب سندھی اور حضرت مولا نا شیر اجر صاحب عثاقی اور ویکر شاکردوں پر بڑا اوران حضرات نے اپنے اپنے رنگ بھی اپنے اپنے اجتہا واور بسیرت نہ ہی کے ماتحت کیک نی بنی سے جہاد وجریت بھی حصر لیا۔ خوش کہ بیدوور بھی اپنے علاد بیدہ ور کے موقر وجود سے ممتاز رہا۔ بلک حریت و آزادی کے تصورے اگر و بکھا جائے تو ہندوستان کے لئے بیدوور بہت می نازک اورائی سیاسات کا دور ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ جس کی بہندوستان کی قسمت کا ستارہ چیکا اور دوسوسال کی سیاسات کا دور ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ جس کی بہندوستان کی قسمت کا ستارہ چیکا اور دوسوسال کی اسلامی کے دون سے انزاد اس وقت مصرت شخ البند کے طاقہ میں ہندوستان کی بساط سیاست پر حضرت مولا ناحسین اجر صاحب معزت منتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت کی بساط سیاست پر دوسوس کی خصوصی طور پر میدان سیاست بھی پورے شدہ و مدے انزے ہوئے مولا ناشیر انجر صاحب اور میدان سیاست بھی پورے شدہ و مدے انزے ہوئے کی بساط سیاست بھی پورے شدہ و مدے انزے ہوئے کی بساط سیاست بھی بھی ہوئے کے بائد میں اور کا گریس کے موال بائی اکثر بردہ حضرات کا خیال بیتی کہ ہندوستان کی حکومت بھا کمیں اور کا گریس کے جہنڈے کے بینے صدا کے آزادی اورا تھیار تریت کا حصول جاری رکھیں۔

میں کو جہنڈے کے بینچ صدائے آزادی اورا تھیار تریت کا حصول جاری رکھیں۔

ووسری طرف ملک جی مسلمانوں کا سوا واعظم مسٹر محمطی کی قیادت جی مسلم لیگ کے پلیث قارم پر پاکستان کانعرہ بلند کرر ہاتھاا ورہندوستان کی تقسیم کا مدی تھا۔ جس کا زیروست نعرہ تھا۔ ''بث کے رہے گاہندوستان کے کے دہیں سے پاکستان'۔

ان کانظریدید تفاکہ بندوستان کان صوبوں بیں جہال مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک علیمدہ نظام ہوجس بیل مسلمان اپنے تلجم اور تہذیب اپنے ند بب اپنی نظافت اور اپنی ملت کوخود مخاران دیشیت سے فروغ و سے تکیس یعنی صوبہ مرحد ، تجاب مند حد بنگال آسام کوعلیمدہ کر کے اس کا نام پاکستان رکھا جائے اور دیاست کشمیر بھی مسلمانوں کی اکثریت کے باعث پاکستان بی شامل ہو۔

بی خیال پیدا ہونا مسلمانوں کی انفرادی فطرت کے علادہ اس کئے بھی ضروری ہوا کہ مسلم
ایک ادراس کی قیادت برادران ملک بینی ہے وی ذہنیت اوراس کے بتدریج سیاسی افتداراوراس
افتدار مسلمانوں پراپی عارضی حکومت کے دوران میں چرہ دستیوں کے شاندروز مشاہدات اور
تجریات دیکھ چکی تھی۔ ان کو ایم بیٹر تھا کہ اگر ہندوستان کو مشتر کہ طور پر آزادی کی تو ہندوا پی
اکٹریت کے بل ہوتے پر مسلمانوں کو فتم کر کے رکھ دیں سے اس خیال کے موجہ علامہ شیراحہ
مانی تے اور دومسلم لیگ کی تعایت میں اپنے پورے شعبیاروں کے ساتھ کا تحریس کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کا مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کا مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کو مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کا مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کیاں کو مقابلہ کی مقابلہ کو مقابلہ کی مقا

لئے میدان سیاست میں اترے۔ یدونوں جائیس پورے بوش و قروش ہے برد آ زماتھیں۔
کا گھر لیس کے مما تھ مسلمانوں کی مختری تعداد اور جعیت العلماء ہند کے مقتر علاء اور بعض مسلم
سیاسی لیڈر شخاد ورد مری طرف مسلمانوں کی اکثر بیت اور سلم لیگ تقی ۔ حضرت مولانا حسین اجمہ
سیاسی لیڈر شخاد ورد مری طرف مسلمانوں کی اکثر بیت اور علامہ شبیرا جو عثانی مسلم لیگ کے حامی
معاصب مدنی کا گھر لیس کے موید ہوئے کے سبب سے اور علامہ شبیرا جو عثانی مسلم لیگ کے حامی
ہونے کے باحث انقاق سے بغیر ادادہ ایک دومرے کے حریف سیاست بن مجے اور یہ اتنی
در درست کھائی قابرت ہوئی کہا یک کا مترشر ق اور دومرے کا مقرب کی طرف ہو گیا اور ای پرایک
وومرے سے ہیٹ کے لئے جدا ہو گئے۔ بات یہ اصول کی جنگ میں چونکہ شخصیتوں کا تصادم
ناگز مرہے۔ اس لئے ایک مادر علی بینی وارا اطوم و ہو بند کے دوفاضل اور زبر دست شخصیتوں میں
ناگز مرہے۔ اس لئے ایک مادر علی بینی وارا اطوم و ہو بند کے دوفاضل اور زبر دست شخصیتوں میں
نورے اور کا کو بات آ گئی بھر حال راقم الحروف اس اختلاف کو ہوا دینے کے لئے تمیں بلکہ
نورے اور کا ادادہ رکھتے ہوئے اس اختلاف پر پوری میر حاصل بحث کرنے کا ادادہ رکھتا ہے۔
مورست علامہ جائی کی بتدری کے بیای مرکز میں کا جائزہ لیے ہوئے ان کی زندگی کے آخری سیاسی
مورست علامہ جائی کی بتدری کے بیا طرح مطابی تھم اٹھائے کا ادادہ ہے۔

خدمات اسلامی و ملکی اور سیاسیات عثانی کے مختلف دور دوراول

ا کر مکی واسلامی خدمات اور سیاسیات عثانی کے دور قائم کئے جا کیں تو ہم آسانی سے ان کو علاقے حصوں میں تقتیم کر کتے ہیں۔

پہلا دوروہ ہے جوان کو جنگ بلتان کے سلسلہ شی ترکوں کی ہوردی کے لئے ہے تاب کر
دیتا ہے اوراکی مرکز اسلامی بینی خلافت عثانی کے دشمن کونبرد آنر مائیوں بھی ان کو مالی طور پرترکوں
کی امداد کے لئے میدان بھی لا کھڑا کر دیتا ہے۔ بیدورخلافت کی تحریک کے اہم تازک دور تک
چلا کیا ہے۔ ان کا تظرید بیدہ کر اسلامی افتد ارادر اسلامی سیاسی افکارخلافت عثانیے کی بنا بھی مضمر
میں ادر مسلمانوں کی عزت کا دارد حدارخلافت ہے۔

اسلام على مسئلہ خلافت نہا ہے ہى اہم اور عظیم الشان مسئلہ ہے۔ بھی وہ مسئلہ ہے کہ رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے بعد نظام اسلام کو چلانے کی اہم ذمہ داری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تظریہ کے مطابق بوری احتیاط اور تقوی عدالت اور انساف سے قرآن وسنت کی سمجے روشنی میں

احكام خداوترى كااجرا خلافت راشده كانازك فريضه بجس كى حققى روح حضرت ابوبمراور حضرت عرض عان اور حضرت على ك زمانه على محابي كارفرماتمي بعدازال خلافت سلطنت میں تبدیل ہوگئی اور خلافت کا اصلی تقش مُنا چلا کمیا تا آ ککد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ز مان میں خلافت راشدہ کا وہ محوشدہ تعش پھرا بحرالیکن مسلمانوں کے اس دور پی بھی جبکہ خلافت کی حقیقی روح موجود ندهمی اسلام کوغلبه حاصل ر بااور بوتے ہوتے آخری دور میں سلطنت عثانیہ میں جن کور کوں کے نام سے بکارا جاتا ہے خلافت جس رنگ بیں بھی تھی ان کے خاعدان میں چلی آتی تمى اورسلمان ان كا بحيثيت خليف بورااحر ام كرت تضاورخطبات جعد على خليفه كانام ليت تص آخرمصطفیٰ کمال یاشار کول بی افعااوراس نے صدر انگورہ کی حیثیت سے خلافت کو ملک سے تکال بابركيااورمغرني طرزى مك مي جمهوريت قائم كى يعنى خلافت ك تام كوجوندب ك تام يرجلي آ ر بی تھی جلا وطن کرویاستوط خلافت کا علان کمال نے ۲۷ رجب ۱۹۲۳ بھرمطابق کم مارچ ۱۹۲۴ءکو ری پلک کے علم سے جاری کیا اور بعد ازاں تیسرے دن قوی اسمبلی نے اس اعلان کی تقدیق کر دی۔منگل کے روز مبح دو بجے خلیفہ عثانی نے اپنی معزولی کا تھم سنا اور پھر جلاوطن ہو کیا۔ آج کل مسلمانوں کا اس معنی میں کوئی بھی خلیفتیس ہے اور تہ ہی مسلمان قوم کسی ایک پلیث فارم یا مرکز پر متحد ہے۔ تمام ممالک اسلامیہ کاشیراز ومنتشر ہے اور ہرایک اپنے اپنے ملک کے طبقاتی اور شخصی یا اہے واتی مفاویس مبتلا ہے۔ حالا تکرنظام اسلامی اس امر کامقتضی ہے کہ ایک خلیفہ کے ماتحت تمام مما لک اسلامی میں نائین خلیفہ ہوں اور مرکز سے جو تھم صاور ہوتمام مما مک اسلامیداس کا اتباع كري اور واعتصموا بحبل الله جميعاً والانفرقواكي ثان كماته مسلمان سيب تجملائي موئى ديوارى طرح چنان بن كرغيرمسلم اقوام سدايى طافت كالوبامنواكي محرخداكواه ہے کہ جب سے مسلمانوں سے اسلامی روح اور اتحاد عمل کی سیرٹ تکل عی ۔ ان میں پھرکوئی محدا بن قاسم طارق صلاح الدين الوبي بإبراور تك زيب حيدرعلى اورسلطان فتح على ثيب بيدانه موا-بياوك اگر چەمىلىتوں كا دامن كبحى بحى نبين چھوڑتے تھےليكن غيرت اسلاى كے وقت ظاہرى مصالح كو چور کرمیدان میں اتر آئے تھے۔اس اختثار کا متجدید ہے کہ قیادت مسلمانوں ہے معی کی لکل چکی ہاور آج ممالک اسلامیعیسائیت کے تالع بن کررہ مجتے ہیں جواسلای خود داری کو چکٹا چورکر دينے كے بم معنى ب\_ اكر ممالك اسلاميك طاقت ايك مركز يرجع بوجائ تو الفيا و نياش ال كى آ واز من شکوه اور دبدبه بدا بوجائے۔ ببرحال خلافت کے نام پردنیا کا برمسلمان جان بھی قربان

كرفي كوتيار موجاتا تحار تركول يرجب مجى معيبت آتى تو مندوستان اور ياكستان كامسلمان ب قرار ہوجاتا تھا۔ ٹرکی یورپ میں واحد اسلامی ملک ہونے کے باعث بھی روس مجمی برطانيہ بھی یونان سے نبرد آ زمار ہاہے۔اوراس کوائی عمر کےعرصہ میں دسیوں دفعہ ریفوں سے جنگ کرنے پر مجبور ہونا يراب-على ويويندمئل خلافت كاحساس اور اسلامى ساك افكارے جيشه متاثر ر ے یں چانچہ ۱۸۵۲ء سے ۱۸۵۱ء کے دوران عل جگ کر بمیا کے نام سے روی اور ٹرکی عل جك مولى \_زارروس كوس اول اين ملك كى تجارت يدهان كي الخرى ير تبعد كرنا جابتا تعاد اس نے مطالبہ کیا کہ زار کو تمام ٹرکی عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کیا جائے اور بروثلم پر بھی قبضد دے دیا جائے۔ فرکی اگر جداس زماندش بہت کزور تھا اور اس کو پورے کا مرد بار ( The Sikman of Europe) كباجاتا تقاليكن ركى في روس كان مطالبات كومكراد ياروس في تركى كي قلاف اعلان جنگ كردياليكن برطانياورفرانس فركى كى مددكى \_مباداروس طاقتورين كربهندوستان يرجعى تعند كر لے۔ تاہم اس جنگ على روس نے فركى كے كئى مقبوضات ير تعند كرليا اور فركى كے بحرى بیڑے کو تباہ کر دیا۔ لیکن انتحادی فوجوں یعنی ٹرکی برطانیہ فرانس کی روس سے جنگ ہو کی چونکہ اس جك كى تمام لزائيان بحرة اسود كے جزيره تماكر يميا عى لزى تقي اس التي اس جنگ كوجنگ كريميا كهاجاتاب-اتحادى فوجول في المارك مقام يردويون كوككست دى -بير جنك مخلف الدازين ختم بوكل كيكن سياى انقلاب كى موجيس رقبيها شهوسنا كيون اورمعا ندانه بوالهوسيون كى صورتول يس ميشه طوفاني رنگ اختيار كرتى رى بي - چنانچا س كے يحد عرصه بعد بلغارية فركى كے خلاف علم جنگ بلندكيا اورروس في اس كاساته ديا \_ يرجنگ عدم محداء عن مولى مولاناعبيدالله صاحب سندى چنده بلال احراوروارالعلوم ديويند كمضمون مي لكعت بين:

"المحدالله كدار المعلوم في المين المعلوم المعلوم المعلوم المعلوم المحدالله كالمحدالله كالمحدود المعام المحدود المحدود المحدود المحدود كالمحدود المحدود ال

صاحب والديز ركوار في البنداور حضرت مولانا فخر الحن صاحب رحم الله كري قارى اوراردو قصائداى جنگ كے سلسله من كفيے مئے جو قصائد قاكى عن اپنے پورے جوش وخروش كا جوت دے دہے ہیں۔ حضرت مولانا محد قاسم صاحب اى موقع پراپئے تصيدہ میں روس كا ذكر كرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فرور روس کو تھا اپی سخت جانی ہے ہے تھے ترک میں لکلا اجل کا اصل خیر فرار سے ند فی جب نجات دنیا میں ۔ تو بھا کئے کے روی سوئے حصار سعیر ترکوں کے ساہیوں کی تعریف کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

ندان کومرگ کا کھٹا ندان کو پاس حیات ندان کوخوف ہے مانع ندشوق واس کیر بلائیں ہاتھ تو بل جائیں وشمنوں کے ول جو ماری ہاتھ تو بھرمرے پاؤں تک دیں چر خلیفہ وقت سلطان عبد الحمید خان کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔

وہ بادشاہ ہو یہ اس کے آ کے علم پذیر جوآروز ہے تو یہ ہے کہ سر یہ ہو سلطان وه كون حفرت عبدالحميد خان خبير وه کون کیمر عالی کر کرم محتر نه کوئی اس کا مقاعل نداس کا کوئی تظیر نہ کوئی اس کی بمایر نہ کوئی ہم یلہ مقابلوں میں ولاور مصاحبوں میں مشیر كم ين ايركم وين على عالى وي معالمات میں عاقل کاریوں میں بعیر الوقول على إدريا شجاعتول على عمير زمانه اس کا موافق جهان اس کا مطبع ادحركو بخت معاون ادحر خدائ بعير فلك باس كمراتب ذي ياس كامري جال براس کی عنایت خدا بداس کی الا رعاجوں عل مساوی فقیر ہو کہ امر معاول على مايرس ايد بيان تو ہے زین یہ عبدالکریم عالمیر ظل يراس كے لئے ميرو ماہ تور افتال ذما ی ور عی مربث کے کرلیا تخیر ای کی ہست مردانہ تھی کہ سرویہ کو كرے ہے قائم مكيں دعا پہ حم كلام مددیدال کی بیشدرے فدائے قدیر

اس جنگ کی ابیت کا اندازہ اس امرے اور زیادہ ہوسکتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم معاحب علیہ الرحمۃ نے اس اردوقعیدہ کے علاوہ فاری ٹی بھی ایک زیردست تعبیدہ ای جنگ کے متعلق میردقلم کیا ہے جس کے چھاشعاریہ ہیں۔ محمل محمل میں برخ مکل شتاب برقع کور کے کرد قلمت شب نہ زروئے یا کش دور

بکش بکش برخ سبزه زود چاور آب که خاک ریزی پیجا ست باد را وستور زبار سایه کل دوش کل چوشد رنجور بخاک سایه زدند و بیاد بودادند چەرىگ و بوست تو كوئى بصورت ويرت بى بىكرش شده عبدالحميد خال مىتور قاسم العلوم والخيرات مولانا نانوتوى كان قصائدے واضح ب كه علما ديو بندكو خلافت عثانيه كى تائيداور دائے درے قدے تھے ویخے امدادے س قدرشغف تھا۔لیکن اس میں بمی فكفيين كرزكى سلطنت كاعروج سليمان اعظم كي بعدختم بوچكا تفارسلطنت مي قوت اورا فقذار کے لئے در باراورحرم میں محکش تھی۔امراک باہمی رنجشوں سے سلطنت میں مزوری پیدا ہوتی جلی مني تحى - يبلي برترك بادشاه يحدنه كي نياعلاق سلطنت بن شال كرليمًا تعااب برسلطان ي عبد میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہاتھ ہے لکل جاتا تھا۔ ترکی کی ساکھ بکڑ گئی ۔مقبوضہ علاقوں کے امیر سلطنت ترک کو کمزورد کی کر یافی ہونے کے پہلے آسر یا اور بھری کے علاقے ہاتھ سے لکل سے چرمرویا اور بلغاريه في سرا معايا ادهروس في مجه علاقيد دبائ البائية في بغاوت كي يونان عن تركول كے خلاف شورش مولى مصركا والى اسين استقلال كالعلان كرجينا غرض ١٣٩٢ م تك يعنى عبد الحميدى تخت تینی کے وقت ترکی قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ای زماند میں بورب نے ترکی کو' مرد بھار' کا خطاب دیا تھالیکن سلطان عبدالحمید نے تخت نشین ہوتے بی ترکی میں دول بورپ کی مداخلت کا زورتو ژااورسلطنت کی اندرونی اصلاح کے کیلے دستوری حکومت کا اعلان کیا۔ کویاتر کی نے اب سنبالاليار بدحالت وكي كرزاركوس في جونسطنطنيد برنظرر كمتا تغار حمله كرويا اورآ يس بيس جص بخرے کرنے کا ادادہ کرلیا مر پھر آئیں کی ہوستا کیوں کے باعث برطانیے نے بدد کھے کرکہ اگردوس فتطنطنيدكا مالك بوكيا تواس كى طافت بره جائے كى روس كوآ كے برجے نبيس ويا۔ بيسلسلماس طرح چانارہا۔ یہاں تک کراوا وجی بلتان کی ریاستوں معنی بلغاریہ سربیااور بوتان نے اٹلی کے اشارے برتر کی برحملہ کردیالیکن ج بحاؤ ہو کیا۔ مرجم اوا میں جنگ عظیم شروع ہوگئ۔

جنك عظيم كاليس منظر

اس جنگ میں بورپ کے تقریباً تمام ملوں کے علاوہ ایشیا کے بھی بہت ہے ممالک نے حصد لیا۔ اس جنگ میں انسانی خون اورا قضادی جائی انتہا درجہ کو بھٹے گئی۔ اس لئے اس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ جو اوارہ سے مراوارہ کا جاری رہی اوراانومبر دراوارہ کو دن کے کیارہ بج مسلح ہوکر میجا کی جاتا ہوگئے۔ میں جنگ ختم ہوگی۔ میجا کہ موکن جنگ ختم ہوگی۔

اس جنگ کائیس منظریہ ہے کہ جرمنی کی صنعت وحرفت تیز رفقای کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور ای کے ساتھ آبادی بھی ترتی پذیر تھی۔اس لئے جرمنی کواپنے مال کے لئے منڈی کی ضرورت تھی اور آبادی کے لئے نئے علاقے درکار تھے۔اس وقت نوآ بادیات پر فرانس اورانگلتان کا قبصنہ تھا۔اس لئے یہ جنگ رونما ہوئی۔

جرمنی نے فرانس کے دوسوبوں الساس اور بورین پر میں ایک جگ بیں جسنے کرلیاتھا۔ فرانس ان کو واپس کرتا چاہتا تھا مگر جرمنی تیار نہ تھا۔ چنا نچہ دونوں ملکوں نے بعض اپنے ساتھی پیدا کر لئے۔ فرانس نے روس اورانگستان کواپے ساتھ طایا اور جرمنی نے آسٹریا اورانگی سے معاہدہ کرلیا۔ جساتھ اولا شہاجا تا ہے۔ ادھر جرمنی شرقی ممالک بیں بھی طاقت بڑھار ہاتھا چنا نچیٹر کی کے ساتھ بھی اس نے دوستان تعلقات بیدا کر لئے تھاورٹر کی سے بغدا در بلوے لائن بنانے کا ٹھیکہ بھی لے لیا تھا جس کے وستان تعلقات بیدا کر لئے تھاورٹر کی سے بغدا در بلوے لائن بنانے کا ٹھیکہ بھی لے لیا تھا جس کے ذریعہ وہ برلن سے بغدا دکوملانا جا بتا تھا۔ اوراس نے اپنی بحری طاقت بڑھائی ۔ برطانہ کواس طاقت کا برھنا کی کے ساتھ اورٹر کی اور برطانہ بھی جمی دھنی کی آگ سلگ آئی۔

### جنگ کی فوری وجہ

آسٹریاکا ولی عہد جس کا نام آرج ڈیوک فرڈی ننڈ تھا ۲۸ جون ۱۹۱۳ یو کورویا کے ایک شہر مراجو ویس سرکرر ہاتھا اوراس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں ایک شخص نے دونوں کو ماردیا۔ عکومت سرویا نے اس کی کا کو خبر ایا اور جرشی کے اکسانے پراس کی تلائی کا خاتی کے لئے ڈلیل شرطیں چیش کیں۔ اوھر روس نے سرویا کو اکسایا چتا نچے سرویا نے ان شرطوں کو مانے سے صاف اٹکار کردیا۔ اس پر آسٹریا نے ۲۸ جولائی ۱۹۱۳ یوکوسرویا کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ آسٹریا اور سرویا کی بیہ جنگ عالمی جنگ کردیا۔ آسٹریا اور سرویا کی بیہ جنگ عالمی جنگ بن گئی۔ اس جنگ جی دوفریق حسب ذیل طرفداریوں کے ساتھ بن گئے۔

ایک طرف الکلیندُ فرانس روس امریکهٔ اتلی جایان بلجیم مونان رومانیهٔ چین اورسرویا تھا۔ اوردوسری طرف جرمنی آسریا ٹرکی اور بلغار بیاتھے۔

> اس جنگ میں مخلف محاذوں پرلزائی لڑی گئی۔ چنانچیمحاذوں کی صورت بیدی۔ ارمغربی محاذبہ بھیئم اور مارن کی لڑائیاں۔ ۲۔ مشرقی محاذر روس اور پولینڈ کی لڑائیاں۔ ۳۔ ٹرکی ہے جنگ۔عراق معز ٹرکی اور سرویا کی لڑائیاں۔

#### ۳۔ بیدپ سے باہر جنگ۔ افریقداور بحرالکابل کی الرائیاں۔ ۵۔ بحری جنگ۔ جث لینڈ اور فوک لینڈ کی الرائیاں۔ محافظ مرکی

ندکورہ محاذوں کی تفسیل چھوڑ کرہم صرف ٹرکی محاذے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ نومر ۱۹۱۳ء میں اتحادیوں نے دوہ دانیال میں اتحادیوں نے دارا لخالف شرک بھی جرمنوں کے ساتھ ل گئے تھے۔ اس پراتحادیوں نے درہ دانیال کے راستے اپنی فوجیں گزار نے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹرکی کے دارا لخالف قسطنیہ پر بھند کرلیا چاہے اور بچرہ اسود سے گزر کرروں کو مدو پہنچائی جائے۔ لیکن درہ دانیال پران کو تخت شکست ہوئی۔ پھراتحادیوں نے جزیرہ تما کیلی یوٹی بین خشکی کے راستے سے استبول پر بھند کرناچا با لیکن ترکوں نے اپنی بهادری کے دہ جو برد کھائے کہ اتحادیوں کو یہاں بھی شکست ہوئی۔ ہندوستائی فوجیس خلیج فارس اور نہر سویز کے راستے سے عراق کے صوبہ سیسو یو جمیا پر جملہ کرنے کے لئے براسیس جو ٹرکی کے تبعید میں تھا۔ انہوں نے اگرچہ بعرہ فتح کر لیا لیکن قط العلمارہ جو ٹرکی کے تبعید میں تھی اور انہوں نے انہوں کے تازہ دی کے مقام پر مجبور ہو کر جزل ٹاؤن ھینڈ کے ماتحت ترکی فوج کے سامنے ہتھیارڈ ال دیکے اس وقت شریف مکہ نے ترکوں سے غداری کی۔ اور ان کا ساتھ چھوڑ کر سامنے ہتھیارڈ ال دیکے اس وقت شریف مکہ نے ترکوں سے غداری کی۔ اور ان کا ساتھ چھوڑ کر المحمدین فتح کرایا۔ اس طرح مواق عرب اور شام ترکوں کے بعند سے نکل گئے۔ چونکہ کے افرا اور بیت المریکہ بھی اس لئے اس جگ میں شریک ہوا کہ ایک جومن آ بدونہ تھی نے امیر المحرک اور فی ہوئی دور کر اور یا اور لارڈ کی خرق ہوگیا۔ اور ان کول کے بھندے نکل گئے۔ چونکہ کے افرا کول کے بھندے نکل گئے۔ چونکہ کے اور ان کول کے بھندے نکل گئے۔ چونکہ کے اور ان کول کے بھندے نکل گئے۔ چونکہ کے افرا کول کے بھندے نکل گئے۔ چونکہ کے اور ان کول کے بھندی نے ان کول کے بھندے نکر کو کے کہ کوئی ہوگیا۔

جرمن آبدوزی غیر جانبدار ملکوں کے تجارتی جہازوں کو بھی ڈیود پی تھیں۔اس پرڈاکٹر لسن صدر جہوریا مریکہ نے جرمنی کی اس جارحانہ کارروائی کے خلاف احتجاج کیا لیکن جرمن ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔اس لئے امریکہ بھی برطانیہ وغیرہ کے ساتھ ٹل کیا۔امریکہ کی شرکت سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر جگہ اور ہرمحاذ پر جرمنی کو فلست ہوئی۔ ترک بھی فلست سے دوجار ہوئے۔ بلخاریہ نے ہار مان ۔ لی۔ آسٹریا نے بھی تاب مقاومت نہ پاکر چھیا در کھ دے اور جرمنی اکیلارہ گیا۔ قیصر کوائی تباہ سامن نظر آرہی تھی۔ چنانچہ وہ تخت چھوڈ کراپنے ولی عہد کے ہمراہ ہالینڈ بھاگ گیا۔ اور جرمنوں نے سلح کی درخواست دے دی۔ چنانچہ الوم بر دراہ ایوکودن کے کیارہ بجے عارضی سلح ہوئی۔ اور اس طرح دنیا کی ہولنا ک جنگ ختم ہوگی۔ اور اس طرح دنیا کی ہولنا ک جنگ ختم ہوگی۔

بیضائی بنگ کاپس منظر جس میں ٹرکی کو بخت بناہی کا سامنا کرتا پڑا۔ چونک ترکوں میں فلیف فدہی حقیمیت سے مرکزی اور خصوصی اجمیت رکھتا تھا اس لئے مسلمانان ہند کے بیچے کی زبان پر ترکوں کی فتح کے لئے دعائی الفاظ وظیفہ شیاندروز تھے۔ شہروں شہروں اور ہندوستان کے قصیوں اور گاؤں گاؤں میں چندے کی ایک اور ترکی کی فتح کے لئے ایک اور ترکی کے بندے کی ایک اور ترکی کے بیان پیدا ہو گیا تھا۔ ای خلافت کی تا تیدا ور ترکی کے ایک ہندوستان میں ایک انقلالی کیفیت اختیار کر لی۔ اس ترکی کے لئے مسلمانان ہندنے خلافت کی تا تیدا ور ترکی کے سے ہندوستان میں ایک انقلالی کیفیت اختیار کر لی۔ اس ترکی کے لئے مسلمانان ہندنے خلافت کی تا تیدا ور کر کے کے مسلمانان ہندنے خلافت کی گومسلمانوں کے ساتھ ال کر کر کر کے کے مسلمانان ہندنے خلافت کی گومسلمانوں کے ساتھ ال کر کر کر کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ال کر کر کر کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ال کر کر کر کے اور بالا خرشد ہی ترکی کے لئے مسلمانان کے اور کردیا۔

الاله میں آگر چہ جنگ عظیم ختم ہو چی تھی اور ترکوں کا کچوم نکل چکا تھا کے اوا میں جمدار شاو

انتقال کے بعد سلطان وحید الدین تحت پرآئے لیکن بی تحت شینی برائے نام تھی ۔ جس نوجوان

پارٹی نے جنگ عظیم میں ترکی کوشریک کیا وہ تو قسطنفیہ ہے جماگ گئی اور اب وحید الدین کی ہاتحتی

میں ایک برائے نام وزارت بن گئی ۔ جنہوں نے مخالف ملکوں ہے سلح کرنی جا ہی مگر کمزور ہے سلح

میں ایک برائے نام وزارت بن گئی ۔ جنہوں نے مخالف ملکوں ہے سلح کرنی جا ہی مگر کمزور سے سلح

کون کرتا ہے ۔ ترکی کے حصہ یخ ہو گئے ۔ قسطنطنیہ ارمینیہ اور مشرقی انا طولیہ روس کول گیا۔ شام اسکندرو نداور موصل فرانس کو ہے دیا گیا اور بغداداور فلسطین کا علاقہ برطانیہ نے لیا۔ لیکن جنگ عظیم کے بعدروس میں بعادت ہوگئی اور قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کرسکا۔ اس لئے برطانیہ فرانس اور اٹلی عظیم کے بعدروس میں بعادت ہوگئی اور قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کرسکا۔ اس لئے برطانیہ فرانس اور اٹلی نے بی قسطنان وجید الدسلام بھی تھے۔ مالٹا بھیج ویا اور مسلطان وحید الدین کوائی خرض کے لئے بطور نظر بی قسطنطنیہ میں دستے دیا۔

ملطان وحید الدین کوائی غرض کے لئے بطور نظر بی قسطنطنیہ میں دستے دیا۔

سلطان وحید الدین کوائی غرض کے لئے بطور نظر بی قسطنانیہ میں دستے دیا۔

# تر کی کے انقلاب کا دوسرارخ مصطفے کمال کا عروج

تسطنطنیہ پر بیضنہ کرنے کے بعد اٹلی فرانس اور برطانیہ میں اندرونی جھڑے پیدا ہوگئے۔ ادھرتر کی کے علاقہ اناطولیہ میں ایک حتم کی طوا نف الملوکی تھی مصطفے کمال پاشاکوتر کی کی جائی کا شخت قلق تھاانہوں نے اناطولیہ کوا پنامر کز بنایا۔ کرنل عصمت انونو جزل فیضی اور کپتان رؤف کوا ہے ساتھ ملایااور چونکہ یہ تسطنطنیہ میں پھینیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اتحادیوں کے قبضہ کے خلاف پرو پیکنڈ وشروع کردیا۔ چنانچہ کاظم قروکی چھڈ ویژن فوج نے ہتھیارڈ النے سے انکار کردیا۔ اتحادیوں کو بخت نا گواری ہوئی۔ اس اثنامی سلطان وحیدالدین نے مصطفے کمال کواناطولیہ کی فوجوں کا انسکیٹر جزل مقرر کردیا تا کہ اناطولیہ بینچ کرترکی فوجوں کو منتشر کردیں اور بیا تحادیوں کے دباؤک وجہ سے ہوا۔ مصطفے کمال ادھر دوانہ ہو گئے۔ رؤف بے جوانیس جہاز پرسوار کرانے کے لئے آئے شے انہوں نے اطلاع دی کہ یونانیوں نے سرنا پر حملہ کردیا۔

ادھرمصطفے نے مختف ترکی افروں کواپنے ساتھ طالیا اورانا طول کی طوائف الملوک ختم کر کے ایک متوازی حکومت قائم کر لی اور ملک کے طول وعرض کا دورہ کر کے فوج الشی کی۔ اتحادی کے فیلے برختاف سم کے دباؤ دیئے ۔ فیلے دوسیدالدین نے کمال کو تسطنظ نے جواب دیا کہ '' ہیں اس گروہ نہ صحے بلکہ فلیفہ کو انا طول یہ بلانے کی خواہش فلا ہرکی۔ آخر مصطفظ نے جواب دیا کہ '' ہیں اس دفت تک انا طول یہ فیم ہروں گا جب تک قوم کو آزادی حاصل نہ ہوجائے۔'' یہاں انا طول یہ مصطفلا کے کہاں کو لیڈر سلیم کرلیا جمیا چنا نچر کمال نے کرینڈ بیشل آسمیلی قائم کی اور پورپ کی تمام سلطنوں کے کمال کو لیڈر سلیم کرلیا جمیا چنا نچر کمال نے کرینڈ بیشل آسمیلی قائم کی اور پورپ کی تمام سلطنوں کے حکومت کو گرفتار بھے ہیں اس لئے انہوں نے ایک بڑے ہیا۔ پرقومی اجتماع کیا ہے جس ہیں ترکوں نے کرینڈ بیشل آسمیلی کی بنیادر کو کی اجتماع کیا ہے جس ہیں ترکوں نے کرینڈ بیشل آسمیلی کی بنیادر کو کی سے میاں ہو ہو کی کی کا نفرنس ہیں کوئی معاہدہ ترکی ہیں اس آسمیلی کے بغیر تا فذہیس ہوسکتا۔ بیا علان جب بیرس کی صلح کا نفرنس ہیں پہنچا تو صدرولس مسئر لاکڈ جارج اورموسیوکی ہندو جوڑی کو آپس میں تقسیم کرنے کے فیصلے کر دے اس فیصلہ کی بندر جبکی سجھا اور ترکی کے مختلف مصے لونان آ رمینیا اورانیوں نے مصطفع کال کوان سے خطنے کے لئے مختار کل بنادیا۔

می بندر جبکی سجھا اور ترکی کے مختلف صصے لونان آ ترمینیا اورانیاد دیوں میں تقسیم کردے اس فیصلہ کی بندر جبکی سجھا اور ترکی کے مختلف صصے لونان آ ترمینیا اورانیوں نے مصففے کال کوان سے خطنے کے لئے مختار کل بنادیا۔

فوجي كيبنث

مصطفے کمال نے اتحادیوں اور یونانیوں کے مقابلے کے لئے ایک فوجی کیبنٹ بنائی۔جس میں برسمج ادنان اوررفیق شامل متھ اور عصمت آف دی شاف بنایاسب سے پہلے شام کی سرحد سے فرانسیسیوں کو ہازنعلی میں روکا اور محکست دے کر پیچھے ہنا دیا۔مشرق میں کاظم قرہ ابوبکر نے آرمینیکی سرحدوں کوشریرارمینیوں سے صاف کردیاس کے بعد مصطفے کمال نے علی فواد کوایٹیا کی طرف سے اور جعفر طیار کو یورپ کی طرف سے قسطنطنید کی طرف برجنے کا تھم دیا۔ چنانچ اتحادی فوجوں کودہاں سے نکل جانے کے سواچارہ نہ تھا۔لیکن اس موقع پر پیرس کا نفرنس کے مدیروں نے یونانیوں کو سمرنا پر حملہ کرنے کے اور کر لیا اور آھے اناطولیہ پر تسلط کرنے کا مشورہ دیا جس کے صلیب یونان سے ایک بری سلطنت کا وعدہ کر لیا۔ اس موقع پر مصطفے نے پھرفوج اکسی کی اور رات دن ایک کردیا اور سویٹ روس سے بھی معاہدہ کرلیا۔ چنانچہ چھاہ بی ترک فوج کا ایک اچھا کشکر جمع کر لیا۔ چنانچہ چھاہ بی ترک فوج کا ایک اچھا کشکر جمع کر لیا۔ پچھام پر انہیں شکست فاش دی۔

الشکر جمع کر لیا۔ پچھ دنوں کے بعد عصمت یا شاکی با قاعدہ فوجوں نے یونانیوں پر جوانی حملہ کیا اور انہوں نئی سے معاہدہ کر لیا۔ پھانے کی ایک ایک اور انہوں شکست فاش دی۔

ا۱۹۲۱ء کے پہلے ہفتہ میں یونانیوں نے پھرایک زبردست تملد کیا اور آ کے بڑھنے لگے۔

یونانیوں کا دیاؤ بڑھ رہا تھا۔عصمت پاشائے جملے کورو کئے کے لئے کی جوابی حملے کئے۔ بالآ خرانہوں نے مصطفے کونار دیا اور وہ فورا پہنچ اور کمان اپنے ہاتھ میں کی مصطفے نے جنگ کے نقشہ کا بغور مطالعہ کیا اور چیچے ہٹ کرفوج کی پوزیش مضبوط کی یونانیوں نے ۲۲ اگست ۱۹۲۱ء کو پھر تملہ کیا۔ جتی کہ دست بدست الزائی ہونے کی ۔ چودہ دن تک کھمسان کی لڑائی ہوتی رہی اور آخ وکشست کا فیصلہ نہ ہوگا۔

مار آخر چودھویں روز معرکہ ترکوں کے حق میں رہا اور یونانیوں کی فوج کے حصلے بست ہوگئے۔

دوسرے دن مصطفے کمال نے اپنی تازہ ریزروفوج کو میدان میں کیجے دیا۔ بالآخر با کیسویں دن یونانی فوجیں یہ با ہوئی شروع ہوگئی اور اس طرح کہ یونائی آگے آگے اور ترکی چیچے جیجے تھے۔ آخر یونائی فوجیس یہا ہوئی شروع ہوگئی اور اس طرح کہ یونائی آگے آگے اور ترکی چیچے جیچے تھے۔ آخر یونائی فوجیس وہاں تک چیچے ہیں۔ آخر

فتح سمر نااور تھر لیس نیز قسطنطنیہ سے بوتا نیوں اور انتحاد بوں کا کوج معطفے ابھی مطمئن نہ تے جب تک سمرنا فتح نہ ہوجائے۔ چنا بچے سمرنا فتح کرنے کے تمام منصوبے اور سیاسی ڈھنگ سوج لئے گئے اور ۲۱ اگست ۱۹۲۱ء کی میچ کوچار بجے بونا نیوں کی اہم پوزیشن ' اقبوں قرہ حصار'' پر تملہ کر دیا اور شام تک سمرنا کی فوجوں سے ان کے سارے تعلقات منقطع کردئے۔ یونانی برحواس ہوکر بھا گے اور بھا گتے ہما گتے سمرنا کی بندرگاہ پر پنچے جہاں ہوتانی بیڑے اپنی فکست خوردہ فوج لے جائے کے لئے تیار کھڑے تھا ان جس بونانی فوجیس سوار ہوگئیں ترکی فوجوں نے اب یونانیوں پر جارحانہ محلے کے اور دس دن کے اندرا ندرا ندرا نیرانیوں ترکی سرحدے برے بحیرہ روم جس و تھیل دیا اور سرز جن ترکی کو ان کے تا پاک قدموں سے پاک کر دیا۔ اور سمبر کی ۱۷ تاریخ کو غازی کمال پاشاسمرنا ہیں نزک و احتیام ہے داخل ہوئے۔ ایک طرف سمندر ہیں ہونا نیوں کی فوج ہما گی جاری تھی اور دومری طرف سمرنا ہیں فیج کی چراغاں ہورہی تھے اور اتحاوی جنگی جہازاس کا تماشاد کھرے تھے۔ سمرنا کی فیج کے ساتھ ترکی اور یونانی جنگ کا خاتمہ ہوگیا اور اب اتحاوی ترکوں کی شرائط پر ملے کرنے کے لئے مجبور ہو گئے۔ اے کہتے ہیں طاقت۔ اس کے بعد مصطفے کمال نے یونا نیوں سے قریس خالی کرانے کی شانی اور چناق پر بردھنے کا تھم دیا۔ فرائیسی حکومت اس سے قبرا کی اور انہوں نے اپناسفیر غازی کمال کی خدمت میں بھیجا کہ اتحادی یونا نیوں سے قریس خالی کرادیں محاور تسلیم خالی کردیں مے چنا نچرترکی اور برطانیہ میں عارض مسلم پروستی خالی کرائی مقداور ترکوں کی فیج کمل ہوگئی۔

## ترکی میں خلافت کی بجائے جمہوریت

مصطف کمال نے بیرس کچے کرنے کے بعد سوچا کہ جب تک ظافت کوسلطنت سے جدا خہیں کیا جائے گا اس وقت تک ملک کی دو عملی ختم نہیں ہوگی۔اس لئے الا نوم را 191 وقت تک ملک کی دو عملی ختم نہیں ہوگی۔اس لئے الا نوم را 191 وقت کو خلافت نے خلافت اورسلطان وحیدالدین کو معاملہ طے کردیا۔ کیٹی میں انہوں نے سلطنت کو خلافت سے علیحہ ہ کرنے اورسلطان وحیدالدین کو معزول کرنے کی تجویز چیٹی گی۔اس تجویز سے ممبر چونک الے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خلیفہ مسلمانوں کا فرجی چیٹوا تو رہے محرسلطان شدر ہے۔ بالا خرمسطف کمال نے اپنی قوت سے بیر تجویز منظور کرائی۔ اور خلیفہ کو معزول کر دیا۔ جب بیر فیر قسطنطیر پیٹی تو وہاں کے برائے نام وزراء تو نی پاشاوز براعظم مارش عزت پاشاوز برجگ اورسب وزراء منتعق ہوگئے البتہ سلطان اپنے تخت سے چھے رہے ۔لیکن پچے دئوں کے بعد جب انگورہ کی حکومت کی طرف سے ان پر غداری کا الزام لگایا کیا اور ان پر مقدمہ چلانے کی تیاری ہوئی تو وہ انگریز کی سے مالار ہر یکٹن کی پناہ میں اپنے لڑکے اور بیوی کو لے کر انتبائی بے سروسامانی اور حسرت و مالیوی مالار ہر یکٹن کی بناہ میں اپنے لڑکے اور بیوی کو لے کر انتبائی بے سروسامانی اور حسرت و مالیوی میں انگریزوں کے زیرسایہ مالن میں جا پہنچے۔اور پیشل اسمیلی نے ان کی بجائے ان کے بچا زاد میائی پرنس عبدانچیہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ محراس کے بعد ۱۹۲ میلی نے ان کی بجائے ان کے بچا زاد مال پرنس عبدانچیہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ محراس کے بعد ۱۹۲ میلی نے ماتھ کی جوریت قائم ہوگئی اور میلی پرنس عبدانچیہ کو خلیا۔

یہے ترکی خلافت کی محکش اور اختام اور مصطفیٰ کمال پاشا کی کوششوں سے جمہور بہت ترکی کا

# حضرت عثاني كي سياسيات كالبس منظر ( ( ( ( ( ( )

مذكوره تاريخي واتعات كوتفيل عيش كرنے كى وجد مرف بيب كدر كول كى اس تمام تر سرگذشت اور جنگ میں علامہ عثانی کی خدمات اور سیاسیات کیٹی ہوئی ہیں۔اور نہ صرف علامہ عثانی کی بلکہ مندوستان و یا کستان کی مشہور درس گاہ دارالعلوم و یو بند کی سیاسیات کا ایک حصر ترکوں كى جنگ ے وابسة ہے۔ آپ نے كذشته اوراق مي حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانى وارالعلوم و يوبند كے وہ حالات برجے إلى جوان كان جذبات كوروش كررے إلى جوزكى كے ساتھ گہری ہدروی کا پہدوے رہے ہیں۔ بھی اسلامی ہدروی اور ترکوں سے محبت کی جلن حضرت مولانا محرقاتم صاحب ت ورافت مل حفرت فيخ البندمولانا محودحن صاحب محدث اعظم وارالعلوم ويوبندكوكى جوان كے شاكر درشيد تھے۔ چنانچد معرت مولا ناحسين احمرصاحب مظلم

العالى تقش حيات ميس تحريفرمات يس-

" قدرت نے حضرت عمل الاسلام والمسلمين مولانا محد قاسم صاحب نا نوتوى اور حضرت عمس العلم والعلما مولانا رشید صاحب مشکوبی قدس الله اسرار جائے در دولت تک پہنچا کر' دشخ البند) كى شرف شاكروى اور حاضر باشى بارگاه عطافر مايا\_ يه بردو حضرات محدواء من جهاد حريت كے شاملى تھانە بھون ( صلع مظفر تكر ) وغيره مي علمبر دارر بے تضادر حعربت قطب عالم مولا ناالحاج امداوالله صاحب مهاجر كى قدى الله مروالعزيز كى مريرى عن بوے بوے كارتمايال كر يك تھے اور اگرچہ برطانوی درندگی ان دونوں حضرات کو بھی مثل دیگر مجابدین حریت صفحہ ستی ہے مثانا عابتی تقی اور اگرچہ غداران ملت نے ان کو بھی اپنی ناعا قبت اندیش سے پھنسانے کے لئے ایوی چوٹی کا زورلگایا تھا مگر قدرت کے خفیہ ہاتھوں نے ان دونوں حضرات کی تھلی تھلی خوارق عادات كرامتوں ہے حفاظت كى تھى۔ بہرعال حضرت شخ البندرجمة الله عليه يش ان دونوں بزرگوں اور بالخضوص حصرت نانوتوى قدس الشداسرارها كي صحبت اورشاكردى اور خدمت كي وجه سے وہ تمام اطلاعات جن کی وجہ ہے انظاب ١٨٥٤ء کی کوششیں ہندوستانیوں نے کی تعیں اور واقعات جواس جنگ آزادی میں پیش آئے تے معلوم ہو کر محفوظ ہو گئے تنے جن کی بنا پروہ جذبہ تریت وایٹاراور اس كى آئ اورامور حكومت برتنقيدانه نظر پيدا ہوگئ تقى كەجس كى نظير بجز قرون اولى عالم اسلام بيس

ياكى جانى تقريباً متنع بـ" - (نقش حيات ١٥٢٠)

الحاصل معنرت بیخ البند کو بیرجذیات مولانا نانوتوی سے درشی ملے ادر انہوں نے بھی جنگ بلتان طرابلس اور خلافت کے زمانہ میں ترکوں کی بے صداعداد کی مولانا حسین احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

"بلقان کے خونخواراور طرابلس کے تطین واقعہ نے مولانا کے دل ود ماغ پر نہایت بجیب کر بے جین کن اثر ڈالا۔ چنانچاس وقت (حسب طریقہ استاذا کرمولانا محد قاسم صاحب قدس الله سرہ العزیز برنانہ جنگ روس) مولانا نے پوری جان تو رکوشش احداد اسلام میں فرمائی۔ فتو بے چھیوائے حرسہ کو بند کر دیا طلب کے وفو د بجوائے خود بھی ایک وفد کے ساتھ لگلے چند ہے کئے اور ہر طرح سے مدد کی۔ ترغیب دے کرایک انچی مقدار بجوائی۔ گراس پر چین نہ پڑا کیونکہ جنگ بلقان طرح سے مدد کی۔ ترغیب دے کرایک انچی مقدار بجوائی۔ گراس پر چین نہ پڑا کیونکہ جنگ بلقان کے تیجہ نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کر دیا تھا اور بنا دیا تھا کہ یورپ کے سفید عفریت اسلام کے تیجہ نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کر دیا تھا اور بنا دیا تھا کہ یورپ کے سفید عفریت اسلام کے شماتے جان کوگل کر دینے کی قلر میں ہیں۔ پھر ذمہ داران پر طانیہ مسٹر اسکو۔ تھ وغیرہ کی دوبارہ بازیاں خرس دوس کی جفا کاریاں تو بیتین دلاتی تھیں کہ تقسیم ٹرکی اورا جراء وصایا گلیڈسٹون کا دیا نہ میں ہوئی آگیا ہے۔ " (عزیہ شخا ابدوں)

علامه عثاني اورجنك بلقان

ی البند کے بیاسلای ترکی حکومت کی امداد کے واقعات را اور کے کہ بنتان سے متعلق ہیں۔ درام ل اس جنگ میں برطانیہ اوراس کے شرکا کی گھری سازش تھی وہ چاہتے تھے کہ یونانیوں سے ترکول کا تصادم کرا کران کی قوت کو پارہ پارہ کر دیا جائے بہرحال شیخ البندر حمتہ اللہ علیہ نے مدرسہ دارالعلوم دیو بندکو بند کرا دیا۔ طلبہ کے وقد بینچے اور خود بھی دورے کئے طاہر ہے کہ عفرت شیخ البند کے شاگر داس سلسلہ میں خاموش کی تکررہ سکتے تھے اور دوہ بھی خصوصی شاگر دیتا نچہ عفرت شیخ البند کے شاگر داس سلسلہ میں خاموش کی تکررہ سکتے تھے اور دوہ بھی خصوصی شاگر دیتا نچہ علامہ شیراح مثانی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت بھی کیا۔ اخبار احسان لا جور لکھتا ہے۔

"جب انحریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عانیکا تیا پانچا کرنے کے لئے ریشدوانیاں شروع کردیں اور یورپ کی طاقتیں ترکول کو تباہ و برباد کرنے پر حقد وشغق ہوکران پر تعلد آور ہوگئیں آو مندوستان میں جذبات ہمرددی کا جوالا کھی بھٹ پڑا۔ ایک ایک فروش جذبات فیرت واخوت جاگ اسٹھے اور ترکول کی حمایت کا برطرف غلظہ بلندہ ونے لگا۔ نوجوانوں بچوں پوڑھوں عورتوں اور مردول نے

ترکوں کی معاونت کے لئے سردھڑکی بازی لگادی اور میدان جنگ میں زخمی ترکوں کے ایک ایک زخم کواپنا زخم سمجھا پہال اتک کہ مشاہیر ہند کا ایک ریڈ کراس کا وفدان مجروجین ومظلومین کی مدد کے لئے ترکی پہنچا شخ الاسلام (علامہ شبیراحمہ عثانی) کے جذب اخوت میں جوش پیدا ہوا اور آپ نے بذات خود چندہ جمع کیا بلال احمر کے کام میں آپ نے دن رات ایک کردیا اور ایک سے مومن اور مجاہد کی طرح مردانہ وار ترکول کی مدد کی۔" (اخبراحیان ہ اور مروس اور ایک المرابر)

اخبارروز نامه كراحي لكعتاب.

"مولانا شیرا ترصاحب کوشی البندمی وحسن صاحب بھے جیدعالم باعمل کے آگے زانوائے المددہ کرنے کا شرف عاصل ہوا۔ فیٹی البندوہ بزرگ تھے جنہوں نے تعلیمات قرآئی کی روشی میں مسلمانوں کو ندصرف بید کہ سے دین کا انعام دیا بلکہ اس دور کے مخصوص سیاسی حالات کے متعلق اسلامی نقط دیگاہ ہے کہ سلمانوں کو ایک سیاسی لائے عمل کی طرف بلایا۔ مولانا شیراحم عثانی بھی اس سے متاثر ہوئے جنگ بلقان کے زمانہ میں (مولانا شیراحم عثانی) نے انجمن بلال احمری تحریک میں امروں کا تعلیم المراب المراب کے زمانہ میں (مولانا شیراحم عثانی) نے انجمن بلال

دارالعلوم ديوبنداور چنده بلال احمر

ان عبارتوں کی روشی میں بیدواضح ہوجاتا ہے کہ حضرت طامہ مثانی فی اور تو می خدمات اور ترکوں کی غدبی جنگ اور خلافت کے سلسلہ میں اس زمانہ میں اکثر معروف رہے۔ میری خوشی کی کوئی انتها خیس دہی جبکہ راتم الحروف نے دارالعلوم و یوبند کے ماہ ذی الحجہ میں سالجے مطابق ماہ و تمبر ۱۹۱۳ ہے کہ ماہ نامہ القاسم رسالہ میں مولانا عبیداللہ صاحب سندھی فاضل و یوبند کا ایک نوٹ پڑھا'۔ اس نوٹ میں وارالعلوم و یوبند کی ان مرکزم کوشٹوں کا ذکر کیا ہے جواس کے اسما تذہ اور طلب نے ترکوں کی جنگ بلتان کے سلسلہ میں کیس۔ بلال احر ترکی میں ایک المجمن یا جماعت کا نام ہے جس کا مقصد ریڈ کراس موسائی کی طرح جوانگریزی نام ہے۔ ملک کی آٹے نے وقت میں مدد کرنا زخیوں بیاروں کا علاج اور مداوائی کرنا ہے الغرض مولانا عبیداللہ صاحب نائم جمیعۃ الانصاروارالعلوم و یوبند لکھیتے ہیں:۔

دارالعلوم کافتوی جوگذشته تمری آپ ملاحظ کر بچے بین اب تک مختلف طور پرایک لاکھے نے دوود کر ایک الکھے در ایک الکھ کے دوود کیا ہے وارالعلوم اور اس کے متعلق مداری کے مدرسین اور طلبہ کے دوود قصبات اور دیمات تک بهند کے تمام اطراف میں دورہ کر کے دوساعلاء مشائخ اور جوام کومتوجہ کرتے در ہے بین محض ان لوگوں کے مواعظ اور اس جماعت کے مسائل جمیلہ سے ایک بوی مقدار جس کا

مخیشہ تین لا کورہ ہیں ہے کم تیں کیا جاتا مقامی انجمنوں اورا خبارات کے درید ہے بھیجا کیا ہے۔
اس کے علاوہ ارا کین دارالعلوم کی معرفت بھی پچھتر ہزار ( ۲۰۰۰ کے ) سے زیادہ جمع ہو چکا ہے اور یہ
رو بیریمو یا بیشل بینک کے توسط سے پریڈیٹ بلال احر قسطنطنیہ کے تام سے پہنچایا گیا ہا اراکین وفود وارالعلوم کے دورہ اور خاص و یوبند میں جورہ بیرج ہوکر براہ راست قسطنطنیہ بیرجا گیا یا اراکین دارالعلوم کی کوشنوں سے جمع ہوکر بیرجا گیا ہا اس کی تفصیل تو آئندہ ہوگی کواس قدر ذکر کرتا ہے کل دارالعلوم کی کوشنوں سے جمع ہوکر بیرجا گیا ہا اس کی تفصیل تو آئندہ ہوگی کواس قدر ذکر کرتا ہے کل نہ بوگا کہ شام سہار نیور میں مولا ناظیل احمرصا حب مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور صدرا نجمن نہ بوگا کہ شاہ عبدالرجم صاحب رائے پوری ومولا نا اشرف علی صاحب تھا تو ی ومولا نا اس خورہ و غیرہ و غیرہ و غیرہ کے مساعی جمیلہ سے جس قدر رو بیہ جمع ہوا تم ہا اور متوسط الحال تو سے اتن رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا ناظیل احمرصاحب عاص سہار نیور سے ذاکہ الحال کو سے اتن رقوم جمع کر لینا آسان تیس۔ مولا ناظیل احمرصاحب عاص سہار نیور سے ذاکہ الحرصاحب عاص سہار نیور سے ذاکہ کی تھورہ کے جس الحدید سے الحرصاحب عاص سہار نیور سے ذاکہ کی تعرب ہوا کی تو سے دورہ کی تعرب ہورہ کے جس الحدید ہورہ کی تو رہ ہورہ کی الحدید ہورہ کے جس الحدید ہورہ کی تو رہ ہورہ کی تو رہ ہورہ ہورہ کے جس الحدید ہورہ کی تعرب ہورہ کی تو رہ ہورہ کی تو رہ ہورہ کی تو رہ ہورہ کی تعرب ہورہ کی تو رہ کی تو رہ ہورہ کی تو رہ کی تو رہ ہورہ کی تو رہ کی تو رہ کی تو رہ کی تو رہ ہورہ کی تو رہ کو رہ کی تو رہ کی تو رہ کر تو رہ کی تو رہ کی تو رہ کو رہ کی تو رہ کر تو رہ کر تو رہ کو رہ کی تو رہ کر تو رہ کی تو رہ کو رہ کر تو رہ ک

کاغذات پرآئی ہوئی یا دواشتیں ریسری اور تحقیق کے طلبہ کے لئے دولت سے زیادہ ایک بیش بہا سرمایہ بیں۔ ندکورہ تحریر سے علائے و یو بنداوران سے متعلق انجسنوں اور مدارس سے دارالعلوم کی تحریک پرکل مجموعہ تمن لا کھرو بیدکوئی معمولی سرمایٹیس جونز کول کی مدد کے لئے بھیجا گیا۔

ان وجوہات کی بنا پر کہ دارالعلوم دیو بند کو بند کر دیا تھیا ادر ایک اہم امردر پیش تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے فزائے میں بھی بخت کی پیش آئٹی میں حضرت استاذ مولا ناسراج احمرصا حب استاذ دارالعلوم ناظم جمعیۃ الانصاراور نائب مدیررسالہ القاسم لکھتے ہیں:۔

"سال گذشتہ میں چونکہ جنگ بلقان کی وجہ سے ترک مظلوموں کی امداد کی طرف عامہ مسلمین متوجہ تنے ہرشرقصبداورا کشر دیہات میں ہلال احرکی انجمنیں قائم تھیں۔ونو د جا بجا پھرتے ہے اورخود دارالعلوم د ہو بنداوراس کی جمعیت کے اجزااس کا رخیر کے لئے وقف تنے۔وارالعلوم کی آمدنی ایک مت تک بندری اورجمعیت الانصار کے سفراکے دوز تا پچوں اورجمعی بھی بجائے رقوم اور بہوں ہیں بجائے رقوم اور بہدوں کے صفررہ کیا"۔(القام ذی الجماسة العقد سے)

ان تمام تحریوں کو پیش کر کے راقم الحروف نے جنگ بلقان دارالعلوم دیو بنداور متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مساعی اور ترکوں سے ہدردی کا پورا پس منظر قاری کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مگر یہ سب باتیں علامہ عثانی کے جنگ بلقان میں حصہ لینے کے قذ کرہ کے حمن میں سامنے آگئیں۔ باتیں علامہ کے متعلق جیسا کہ اخبار امروز کراچی اورا خباراحسان کی اطلاع ہے کہ انہوں نے جنگ

بلقان میں ترکوں کی بہت مدد کی اور ہلال احمر کے لئے بیش از بیش چندہ کیا واضح ہے۔ چنا نچے ضمیمہ القاسم ذی الحج وجم میں اس القد میں کئی جگہ مولا تا عثمانی کا نام آیا ہے۔ اس کے دیکھ نے معلوم ہوتا ہے کہ آں موصوف نے بھی شخ البند کے دوسرے شاکر دول کی طرح اور دارالعلوم کے میل القدر استاذ کی حیثیت سے مختلف جگہ کے دورے کے بیں جوان کے لئے مقرر کئے گئے بول کے مثلا آپ نے ضلع مظفر تگریں دورہ کیا اور کا ندھلے ضلع مظفر تگریں ہوان کے لئے مقرر کئے گئے بول کے مثلا آپ نے ضلع مظفر تگریں دورہ کیا اور کا ندھلے ضلع مظفر تگریں ہوان کے لئے مقراد کی تھی سے پندرہ دو ایک چھوٹی تربتی ہے پھرا کی قم اومری ضلع مراد آباد سے مولا تا عثمانی کے نام درج ہو کہ ان کی معرفت دوسورہ پیر کی رقم ملی ہے۔ ان کی معرفت دوسورہ پیر کی رقم ملی ہے۔ ان کی معرفت دوسورہ پیر کی رقم ملی ہے۔ گویا پاچ سے بیر جواس وقت میرے بیش نظر نہیں ہو سے مطاور پر القاسم دیج الاول اسے سالے میں جھے ہیں جواس وقت میرے بیش نظر نہیں ہے۔ علاوہ از ہیں ۲۰ ذی الحجہ سے سالے کے جلس میں جو میں ہو اس وقت میرے بیش نظر نہیں ہو۔ علاوہ از ہیں ۲۰ ذی الحجہ سے سالے کے جلس میں جو اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔

یدرتوم وزیراعظم تسطنطنیدکو بذر بید بیشن بینک بمبئ رواندگی گئی جیسا کدانقاسم رسالد کے صفحات سے واضح ہے۔ رسالدانقاسم ماہ محرم و استاھ کے تحمید میں میں اردارالعلوم سے بلال احرفتطنطنیدکی یا نجویں قسط کی رسیدوصولیا بی کا تار بنام مہتم صاحب ورج ہے میتاروز براعظم مارش محمود توکت کی طرف سے کیارہ سوترکی بونڈ کی اطلاع پرشال ہے۔ جو ۲۸ جنوری کوچار بجکروس منٹ پرترکی سے دواندہ وکر ۲۹ جنوری کوسات نگ کر بینیتیس منٹ پرشرکی ہے دواندہ وکر ۲۹ جنوری کوسات نگ کر بینیتیس منٹ پرشرکی میں ایساندی کی اطلاع بر مہتم صاحب دارالعلوم دیو بندکوموصول ہوا تھا۔ (میرانقاس عرب سیاندیس،)

جنگ باقان کے دسال بعد جنگ عظیم چیزگنی اور ترکوں نے جرمنی کا ساتھ ویا یہ جنگ ۱۹۱۸ میں ختم ہوئی جس کی تفصیل گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ جیکے ہیں لیکن جنگ کے خاتمہ پر چونکہ برطانیہ اٹلی فرانس نے ترکوں کے ملک کوا ہے اپنے حصول میں تقسیم کرلیا۔ اس لیے خلافت کی تحریک نے زور پکڑا اور جندوستان کے مسلمانوں اور ملائے ویویند نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصدلیا اوراس سرے سے اس سرے ہندوستان کے مسلمانوں اور ملائے ویویند نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصدلیا اوراس سرے سے اس سرے کے ملک میں آگ گ گ گئی۔

اس مقام تک و پنچنے کے بعد سیاست عثانی کوتین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:۔ ۱۔ پہلاحصہ جنگ بلقان وطرابلس اور ترکوں کی سیاس اور مالی امداد۔ ۲۔ دوسراحصہ جنگ عظیم ۱۹۱۲ء سے ۱۹۱۸ء تک جس میں ترکوں کی مالی اور سیاس نصرت کی اہمیت کا تعلق ہے۔

٣ تيرادور ١٩١٨ء ع لي ١٩٢٢ء تك عبص من جنك عظيم بند موت برنسطنطنيداور

ترکی ملک کی تقلیم کے بعدے مصطفے کمال کے عروج اور سمرنا نیز تحریس سے یونانیوں کے اخراج اور مسطفطنید سے 1911ء میں اٹلی برطانیداور فرانس کے اقتدار اور تسلط کے خاتمہ تک جس کے بعد خلافت کا خود ترکوں کی طرف سے ۱۹۲۳ میں خاتمہ کر دیا اور مصطفے کمال کی کوششوں سے ملک میں انگورہ اسمبلی نے جمہوریت کا اعلان کردیا۔

تحریک خلافت اورعلامه تیسرادور تحریک خلافت ۱۹۱۹ء

چونکہ ترک خلیفہ خلافت اسلامی کے اہم کردارکوجس حالت میں بھی تھا اداکررہا تھا اور نام کا خلیفہ کہلاتا تھا اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں میں تقتیم وتسلط کے بعد انگریزوں کے خلاف بخت بیجان تھیل کیا اور مسلمانوں نے ہندوستان میں خلافت کے جلے کرنے شروع کردئے ۔ ان میں سے خاص خاص جلے حسب ذیل ہیں :۔

ا ـ اجنوري واواع كومدارى عن يصدارت سينه يعقوب حسن ـ

٢-٢٦ جنوري 1919ء كوكلعنويس بصدارت مولانا عبدالبارى

٣-٢٢ متبرواوا وككمنوي آل اغرياسلم كانفرنس كام ام-

٣ ٢٦٠ نومبر ١٩١٩ ع كود يلي مي بعدارت مستفعل حق (مسلمانون كاروش مستقبل)

اس اثنا میں مسٹرگا ندھی بھی خلافت کی تحریک میں حصہ لینے مکے اور ندکورہ ابتدائی جلسوں کے بعد امرتسر میں مولانا شوکت علی نظر کے بعد امرتسر میں مولانا شوکت علی نظر بندی سے دہائی یا کرسید ھے جلسہ کی صدارت کے لئے بہنچے۔

تحریک خلافت کا اثر حکومت پر 1919ء کی ابتدائے تی پڑنے لگا تھا۔ بعدازاں اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ ہندوستان کا بچہ بچہ انگریز کے خلاف زہر انگٹا تھا اور ہر محض بے دھڑک انگریزوں کے خلاف تقریر کرتا تھا۔

خلافت کانفرنس کا دوسراشانداراجلاس ۱۵ فروری و ۱۵ او کوجمبی میں مسرغلام محر بحرگری کی زیرصدارت ہوا۔ بعدازاں جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد طویل نظر بندی سے رہا ہوئے تو خلافت کے جلسوں میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ شرکت کرنے گئے چنانچے انہوں نے کلکتہ میں پراوشل

کا طرنس کی جو ۲۹ فروری مطابع کو منعقد ہوئی۔ صدارت کرتے ہوئے انگریزوں سے ترک موالات کاریز ولیوٹن پیش کیا جس میں ہندوؤں نے بھی بہت ولچیں لی۔ کو یاتخریک خلافت ترک موالات کا ہندوستان میں ہنگامہ بر پاہو گیا اوراس میں ہندومسلمان دونوں برابر کے شریک ہو مجئے اب خلافت کی طرح نیچ کے کی زبان پرترک موالات اور خلافت کی رٹ تھی۔ انگریزی مال انگریزے تعاون کو ہندوستانی بخت براجانے لیے۔

ان دونوں تح یکول بعنی ترک موالات اور تح یک خلافت میں علمائے دیو بندنے رہبری کے فرائض انجام دے۔ شخ البندمولا نامحمود حسن كوتركوں سے بعددى اور انگريزول كى حكومت سے بیزاری پہلے ہی سے ظاہر تھی مرجنگ بلقان اور طرابلس میں روپیدے ترکوں کی احداد نے شیخ البند اورتر کی حکومت کوقریب کردیا تھا۔ چیخ البنداورمسلمانان بندوستان کا سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعدے اور خصوصاً علمائے دیو بند کا نظریہ بید ہاہے کہ انگریز ول کو ہندوستان سے نکال کرمسلمانوں كى حكومت كو بحال كيا جائے۔ چنانجداس سلسله ميس حضرت شيخ البندكى باہركى اسلامى حكومتوں كے ساتھ برابرسلسلہ جنبائی ری اور بالاً خرای جنگ عظیم کے دوران میں بینے البند عمر واوار میں جج كارادو علم معظم تشريف لے كئے تھے۔اوراكست ١٩١٥م من مولانا عبيدالله سندهى كوجوان کے جال نثار شاکرد تھے جرمنی اور ترکی مشن سے جوافغانستان آیا ہوا تھا ملنے کے لئے بھیج دیا تھا تاكدوه اميرا فغانستان ير برطانيه كےخلاف زور ڈالے \_محرانگريزوں كى كى آئى ڈى تمام حالات پہنچاری تھی چنانچے شریف کمدے دربعہ جوتر کوں سے باغی ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے شیخ البندعلیہ الرحمة كومكم معظمه مين كرفاركيا اور مالناجس نظر بندكر كے ركھا۔ پانچ سال كى اسيرى كے بعد حصرت میخ البندم رمضان ۱۹۲۸ میر 191 م کومبنی کے ساحل پرازے اور ۲۹ رمضان ۱۳ جون ۱۳۸۸ میر واوا م کو بجدد یوبند کے شیشن پر بہنج دیوبندی کرآ رام کا موقع بھی ند ملاکہ جاروں طرف سے تح يك خلافت اورزك موالات ني آپ كوائي لييد يس كيا-

> شيخ الهندمولا نامحمودحسن صاحب وشيخ الاسلام مولا ناشبيراحمه صاحب

شخ البندى ج كرواكل مے يہلے جك بلقان وجك طرابل كي سلسله ي معرت شخ اور ان كے شادري الله على الله مال كا حال آب يزھ تھے جي اليكن شخ البندكى مالنا مے واپسى پر

مولانا عمانی نے اپنے استاذ کی معیت میں طوفانی دورے کئے اور پینے البند کی زبان اور قلم بن کر پوری ترجمانی کی۔ چنانچ مولانا سعیدا حمد اکبرآ بادی ایٹر بیر بان نظرات میں لکھتے ہیں:۔

" حضرت شخ البندرجة الله عليه كم مالنا النه كا بعد آب ( مولانا شيراجر عنانى)
في الواج كة خراور 191ع كر شروع من سهار نيور غازى بورتكعنو بنارس كا نيور على كر هد الى كه والماج كر المراح الله كر المراح الله كر المراح 
مولانا سعیدا جرصاحب نے 1919ء کے آخرے متعلق جو تحریر کیا ہے کہ شخ البند کے ساتھ دورہ کیا سی خیر میں اللہ کے ساتھ دورہ کیا سی خیر البند خود ۱۳ جون 191عء کو مالٹا ہے دیو بندوالی آخریف لائے تھے۔اورای سند بس معفرت شخ کے ساتھ علامہ کے دورے دے بہر حال فہ کورہ عبارت سے بدواضی ہے کہ خلافت اور ترک موالات کے سلسلہ بس مولانا نہ صرف علامے دیو بنداور نہ صرف شخ البند بلکہ تمام علامے بندگی بہترین سیای اور فرہی ملسلہ بس مولانا نہ مول ناسید سلیمان صاحب ندوی ابنا تربیالہ معارف بس کھتے ہیں:۔

" خلافت اورجعیة كےجلسول بيل مولا ناشبيراحمصاحب آتے جاتے رہتے تھے"

(more 190. ) ( with

جنگ بلقان کے قان الا اور ہے موال ہے اور بالخصوص ہوا اور ہے جون والا اور کہ جب
کہ حضرت بھے البند پارٹی سال کے لئے مالنا میں امیررہ علاتے دیو بندکی جاعت میں سب سے
برا شعلہ مقال مقرر مرف مولا نا حثانی تیے جو خلافت اور جمعیت کے جلسوں میں علائے دیو بندکی
نمائندگی کرتے رہے اور یا حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب حثانی جو آپ کے برے بھائی
سابق مہتم وارالعلوم تے اور یوں تو باہر متوطین دیو بندکی کی نہ تھی مگر وارالعلوم میں انہی دونوں
بھائیوں کا ذیا وہ اثر تفااور کہی دونوں بیرونی جلسوں میں ذیا وہ تر نمائندگی فرماتے تھے۔حضرت بھی
البندجن کو یا نچاں سال مالٹا کی اسارت میں ہوگیا تفاان کی ربائی اور قیدے خلاص کے لئے
مولانا حافظ محدا حدصاحب مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اور مولانا شہر احمد صاحب الحق تقریروں
اور تد بیروں سے مختلف کوششیں کرتے رہے تھے۔حضرت مولانا سیدا صفر حسین صاحب محدث
وار العلوم حیات شخ البند میں تحریر فرماتے ہیں۔

" معرت مولانا مخراحم ما حب مبتم دارالعلوم ويوبندكي طرف عدايك اشتهارشاكع مواجس

یں (شخ البندی رہائی کے لئے کشنرے ملنے کے لئے) جویز شدہ وفداور دیوبند کے جلسہ کا اطلاع دے کردوسرے مقامات کے الل اسلام کو ۲۱ رجب ۱۳۳۱ھ (۱۱۱ پر بل ۱۹۲۰ء) ہوم جعہ کو ایٹ اسلام کو ۲۰ رجب ۱۳۳۱ھ (۱۲ پر بل ۱۹۳۰ء) ہوم جعہ کو ایٹ ایٹ ایٹ ایٹ اسلام کا ایک جلسہ واجس میں دیوبنداوراس کے متعلق دیمات کے بعد فرز دیمات کے مسلمان بہ تعداد کثیر شریک تے حضرت مہتم صاحب مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اورمولانا شہراحم صاحب نے تقریریں کیں جن میں مناسب حالات و واقعات کے ذکر کے بعد پرز ورالفاظ میں صاحب نے تقریریں کیں جن میں مناسب حالات و واقعات کے ذکر کے بعد پرز ورالفاظ میں مین مناسب حالات و واقعات کے ذکر کے بعد پرز ورالفاظ میں مین مناسب حالات کو اللہ کیا گیا تھا اور پھر تمام حاضرین کے انقاق سے وائسرائے کی خدمت میں اس مضمون کا ایک تا ربعہا گیا گیا۔ دیات انتخااندی اندی ۱۱۷

ندکورہ تحریر ہے معلوم ہوا کہ حضرات علماء دیوبند حضرت شیخ البند کی رہائی کی برابر کوشش
کرتے رہاورا ہے شیخ کے لئے علامہ عثمانی کا ول بھی جدائی میں جاتا رہا۔ بہر حال مولانا سید
سلیمان عمری مرحوم کے فدکورہ بالا جملہ ہے معلوم ہوا کہ حضرت عثمانی خلافت اور جعید کے جلسوں
میں شریک ہوتے رہے جیسا کہ ابھی گزرا کرتخ کیا۔ خلافت کی بنیا و 1919ء میں بڑی اوراس کے
جلے بتفصیل ذیل ہوئے۔

ار پېلابزااجلاس امرىت مرحى بعدارت مولانا تۇكىت يىلى صاحب ـ

٣\_دوسرااجلاس فرورى والعام على بمقام بمنى زيرصدارت غلام محريمركى-

٣- تيسراا جلاس جوري ١٩٢١ م كوز رصدارت مولا تاعيد الماجد بدايوني بمقام تاكور

٧- چوتفاا جلاس٢٦ دمبر١٩٢١م بمقام احمرة باوبصارت عيم اجمل خان مرحوم-

۵- یا نجوال ۱۲ دمبر ۱۹۲۳ یکو بمقام کیاز رصدارت واکثر انساری-

٢\_١٩١١رج ١٩٢٣م يعدارت مولانامحم على بمقام كلكتر\_

الك فاص اجلاس ٢٥ جون ١٩٢١م كود على ش موا

۸ ۲۲۰ د مبر ۱۹۲۵ و بمقام کا نیود بعدارت مولانا بوالکلام آزاد۔

٩-٨٩ من ١٩٢٦ وكوبمقام د على زيرمدارت سيدسليمان عوى-

١٠ - ١٩١٤ من تين اجلاس بمقام لكعنو مارس وغيره بوع -

اا\_10 ديمبر ١٩٢٨ ع وبعدارت مولانا محرعلى بمقام كلكته

اس كے بعد خلافت كمينى كے ليڈروں ميں تيرور پورٹ كے سلسله ميں اختلاف ہوكيا اور پھر

سالانہ جلے یا قاعدہ نہ ہوسکے۔ میم کی ۱۹۳۱ء کو بمبئی بیں اور ۲۷ متبر ۱۹۳۷ء کو اجمیر بیں اور ۱۵ و مبر سر۱۹۳۱ء کو بمبئی بیں خلافت کے جلنے ہوئے اور پھر کوئی جلسہ نہ ہوا۔ اور اس طرح خلافت کمیٹی کا کام ختم ہو گیا۔ (ماخود دسلمانوں کاروش معتل)

علامه عثانی اور جمعیة العلما مندد بلی جمعیة العلما کی بنیاد

۳۳ نومروا اور براوا اور مین افران کا اجلاس دیلی می منعقد ہوا۔ تواس میں مجلس شوری فی میں منعقد ہوا۔ تواس میں مجلس شوری فی سے کیا کہ قدیمی اور سیاسی امور میں علا مسلمانوں کی رہبری کا کام انجام ویا کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے واوا اور میں جعید العلما کی بنیا ورکمی کی اور علامہ عثانی اس کے دکن رکین بن کر دہ سے معمد کے لئے واوا اور میں بناوں میں منعقد ہوتے رہے جن میں اکثر علامہ ندم رف شریک موسے آ ہے ہے جن میں اکثر علامہ ندم رف شریک ہوئے آ ہے ہے جہ تی ہیں اکثر علامہ ندم رف شریک ہوئے آ ہے ہے جہ تی ہوئی اور کامیاب تقریریں کیں۔

ا- ببلااجلاس ٢٨ وتمبر ١٩١٩ م كوبمقام امرت مربوا-

٢\_دومراا جلاس ١٩ تا١١ ومبر ١٩٢٠ منام ديل بصدارت في البندمولا تامحودسن صاحب

٣\_تيسرااجلاس ١٩ نومبر ١٩٢١ء بمقام لاجور بصدارت مولا تا ابوالكلام آزاد

٣- يوفقا جلال ١١١ ومبر ١١١٠ ميم مقام كياز يرصدارت مولانا حبيب الرحن على مبتم وارالطوم ويوبند

۵\_ بانجال اجلاس از ۳۰ وتمبر ۱۹۲۳ء تا ۲ جنوری ۱۹۲۴ء بعدارت مولانا حسين احد

صاحب بدنى بمقام كوكناؤا

۲- چینااجلاس ۱۱ تا ۱۱ جنوری ۱۹۱۵ وزیر صدارت مولاناسید تحریجادصاحب بمقام مرادآ باد-کرساتوان اجلاس ۱۲ ماری ۱۹۲۷ وزیر صدارت مولاناسید سلیمان عددی بمقام کلکته-۸- آخوان اجلاس ۲ تا ۵ دمبر ۱۹۲۶ و بمقام پشاورز بر صدارت حضرت مولاناسید محدانور

شاه صاحب محدث ديوبقر

۹ رنوال اجلاس ۱۲۳ متی ۱۹۳۰ بعد ارت شاه مین الدین صاحب بمقام امرد بدر ۱۰ روسوال اجلاس ۱۳۱ مارچ کم ایریل ۱۹۳۱ می کراچی ش -

اس کے بعد علائے جمعیة کے جیلوں میں پار بار جانے کے باعث جلسہ نہ ہوسکا۔ بعدازاں آ تحد مال کے بعد کیار ہواں اجلاس منعقد ہوا۔ الرخميار موال اجلاس ۱۲ مارج ۱۹۳۹ و د في ميل موار ۱۲ ـ بار موال اجلاس ۱۶ ۹ جون ۱۹۳۹ و جون بورش موار ۱۳ ـ تير موال سالاندا جلاس ۲۰ تا ۲۲ مارچ ۱۹۳۳ و ايورش موار ۱۳ ـ چود هوال سالاندا جلاس ۲۰ تا ۲۵ کي ۱۳۳۵ و سهار نيورش موار

تدكوره بالاخلافت اورجعية العنماك كرجلسول من علامة عماني شريك موت رب اورند صرف ان جلسول میں بلکہ ہندوسلم متحدہ پلیٹ فارموں پر بھی وہ سلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ خلافت کے زمانہ میں ترک موالات کی تحریک کے موقع برخلافت جعیة اور کا محریس کے جلے ایک ہی شہر میں اکٹے ہوا کرتے تھے جن کی تاریخ بہت طویل ہے۔ تاجم وارالعلوم ويوبند كے حلقه اثريس اكثر ويشتر علامه عناني كى جلسون يس شركت اور دهوال دهار تقريرول كالذكرة أكمول يد يكيف والول عيمى سناب آية اب بم جعية العلماك دوسرے سالات اجلاس کے پلیت قارم سے جو ۱۹ وم ۱۹ نومبر و ۱۹۱۰ می حضرت شیخ البندگی زرصدارت مالٹا کی اسارت سے واپسی پر نہایت شان وشوکت سے دیلی مستقد ہوا اورجس میں یا یکی سوعلماء شریک ہوئے تھے۔علامہ عمانی کے ایک زبروست خطبہ کے اقتیاسات چی کرتے میں۔اس خطبہ کا ذکر اس کتاب کے آغاز میں مجملا کیا حمیا ہے مریبال مجریا وو ہانی کے لئے اتنا ظاہر کروینا ضروری ہے کہ حضرت عنانی نے بید خطبہ حضرت مجنع البندی فرمائش پر ترک موالات پر لكها تفااور دبلى كاس اجلاس من يرحر ساياتها جس كوعلان بهت بهند كيا تهار حضرت فيخ البند نے بیخطبہ لکھنے کے لئے تین حضرات لینی مفتی کفایت الله صاحب مولا تاحسین احمرصاحب اور علامة عناني كوفرما يا تعاادران سب من فيخ البندن علامة عناني كاخطبه يبندفرما يا جبيها كداس = ملے اوب اردو کی بحث میں مولانا محد طیب صاحب کی عبارت پیش کی جا چک ہے۔

بہرمال چونکہ ہندہ اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے انگریزوں کے ساتھ تعاون ترک کرنے گئے کیے کہ دونوں کی طرف سے انگریزوں کے ساتھ تعاون ترک کرنے گئے کیے زوروں پڑتی اس لئے جمعیة العلما کے اس اجلاس میں بھی اس پر نہ ہی اور شری حیثیت سے فور ہونا تھا۔ چنا نچے علامہ عنائی نے اپنے ولاکل شرعیہ پھنٹی رائے اور قوت تحریر سے جلسہ پر چھا گئے۔ آپ کے اس خطبہ کے کچھ اختیاسات ملاحظہ کیجئے۔ جس سے ال کی شرق معلومات سیاست اور تحریک علی شرکت کا اعمازہ ہو سکے گا:۔

## خطبهٔ عثمانی کے اقتباسات ترک موالات

کی قوم کی فتح وظفر کے دوئی طرح کے سامان ہو سکتے ہیں۔ مادی یا روحانی انہی روحانی اسلی میں سے ایک وہ جھیار ہے جس کورک موالات یا ترک تعاون سے تبیر کیا جاتا ہے۔ بیرک موالات کی تح کیک ان شاء اللہ بھینا مورث ہے۔ بشرطیکہ قوم شغق ہوکراس کو انجام دے۔ اگر چہسا می اور فہبی حیثیت سے اس میں بہت ہے شہبات بھی پیدا کے محتے ہیں کیکن جس قدراس مسللہ پرنکتہ جسٹی کی جارئی ہے ای قدروہ زیادہ واضح اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ آئ کل سب سے زیادہ جو غلط بھی کی جارئی ہے وہ یہ ہے کہ انترک موالات ورق کی ہوتا جاتا ہے۔ آئ کل سب سے زیادہ جو غلط بھی معاملات کا جموز نااس میں واضل میں۔

تحقيق لفظموالات

میں کہتا ہوں کہ موالات کے لغوی معنی ہا ہم ایک دوسرے کوولی بنانے کے ہیں۔ اورولی کے معنی قاموں اللغت میں وکھ لیجے۔" دوست" کے بھی ہیں اور ناصر و مددگار کے بھی ہیں۔ اور قریب کے بھی اور ناصر و مددگار کے بھی ہیں۔ اور قریب کے بھی اور متصرف کے بھی۔اب و کھتا ہے ہے کہ آیات موالات میں ان میں ہے کس معنی کا قصد کیا گیا ہے۔ امام ابن جریو طبری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تغییر کوا مام التفاسیر کہنا جا ہے اولیا و کی تغییر اعوانا و انصاد آ و ظہراً ہے قرمارے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ موالات ممنوعہ کے معنی معاونت اور مناصر کے ہیں۔

مورة محقد كى پہلى آ بت سب جائے ہيں كد معرت جاطب بن بلتد كے واقد بي نازل بوقى۔ يد معرت حاطب وہ ہيں جورمول الله حلى الله عليه وسلم كے ساتھ غز وہ بدر بي شريك تھے ليكن انہوں نے ايك و نبوى مسلحت كے لئے مدينہ منورہ سے كفار مكہ كوايك پوشيدہ خطاكھا جس بي اين انہوں نے ايك و نبوى مسلحت كے لئے مدينہ منورہ سے كفار مكہ كوايك پوشيدہ خطاكھا جس بي اين انہوں نے والے سياب كی طرح ثور نے والا ہے۔ تم اسنے بچاؤ كا انظام كراو۔ واقع طویل ہے حاصل بيہ كدوہ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تقم سے راستہ بي بحثر ليا حميا اور حضرت حاطب بحثیت ایك بحرم كے جناب رسالت ما ب بی حاصل نے عرص كے جناب رسالت ما ب بی حاصل نے عرص كے جناب رسالت ما ب بی حاصل ہے کہ وہ خط رسول الله علی وسل کے حاصل ہے کہ وہ خط رسول الله علیہ کہ میں ورسالت ما ب بی حاصل ہے کہ میں حاصل ہے کہ میں الله اور اس كے دسول برائے الن د کھا ہوں نہ بی ورس کی جناب ورسالت ما ب بی میں حاصر کے کے ۔ آ ب نے ان سے جدور بیافت كی ۔ انہوں نہ کفر سے داختی ہوں الله اور د اس کے دسول برائے الن د کھا ہوں نہ بی ورس کی جناب درسالت ما ب کے دسول برائے الن د کھا ہوں نہ بی ورس کی جناب دائے درسول برائے الن درسالت ما ہوں اور نہ کفر سے درسول برائے الن دور نہ کورس کی انہوں نہ میں ورس کی جناب درسالت ما ہوں اور د کھر سے درسالت کے درسول برائے الن درسالت ما ہوں نہ میں ورس کی جناب درسالت ما ہوں اور د کھر سے کھرا ہوں اور د کھر سے درسالت کے درسول برائے الن درسالت کا درسالت کورس کے درسول برائے الن درسالت کی درسول برائے الن درسالت کی درسول برائے الن درسالت کا درسالت کورسالت کے درسول برائے الن درسالت کی درسول برائے کا درسالت کی درسول برائے کا درسالت کی درسول برائے کا درسالت کی درسول برائے ک

ہوں۔ بات مرف اتن ہے کہ کمدیش میرے الل وعیال تنہا تنے میراکوئی خاعمان وہاں نہ تھا جوان کی حفاظت کرتا۔ خط لکھنے ہے میری خوش یقی کہ کفار کمہ میرے الل وعیال کے بارہ بش میری کچھ رعایت کریں۔ اور بیٹس یفین رکھتا تھا کہ اللہ ضرورا ہے وعدہ کو جواہے وسول کے ساتھ کیا ہے پوراکرے گا اور میراخط ان لوگوں کوخدا کی سزائے ہیں بچاسکیا۔

ان واقعات کو پڑھ کرآپ ہتاہیے کہ کیا حضرت حاطب کو کفار کے ساتھ واقعی محبت قلبی اور دوستانہ تعلق تھا۔ کو کی محض ایک سحالی بعدی کی نسبت یہ یعین نبیس کرسکتا البتہ ایک کا ہری معاملہ معاونت کا انہوں نے کفار کے ساتھ ایسا کیا تھا۔

جاكد في رفي كما تحراتا بالريدة يت نازل مولى:

يايهاالذين امنوالاتتخذوا عدوى وعدوكم اوليآء تلقون اليهم

بالمودة و قدكفروابماجآء كم من الحق

اے مسلمانو! میرے دشمن اورائے دشمن کو مارو مدوگار مست مناؤینام بیجے ہوتم ان کی طرف دوئی کا حالا تکدو منظر ہوئے ہیں اس بچائی کے جوتمبارے یاس آئی ہے۔

پس بدابہ تابت ہوا کہ موالات صرف محبت قبلی تک محدود تیں بلکہ ہراہیا معاملہ اور ہرائی ا اعانت والدادجس سے ایک دوسرے کی رفاقت ستر شح ہوتی ہے۔ موالات کے تحت میں وافل ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ایک الی صرح تفاسیر کے بعد ہرایک مجھدار آ دی یفتین کرے گا کہ ترک موالات اور ترک تعاون متفارب الفاظ ہیں۔ ہاں ترک تعلقات یا ترک معاملات ان دونوں میں ان دونوں سے پچھوزیادہ تغیم ہے۔ ہماری عرض صرف اس قدر ہے کہ جو تعلقات اور معاملات موالات اور متاصرت کے تحت میں آ جا کیں دہ حرام ہیں۔

بلاشبر کر موالات کا تھم ایک دائی اور عام تھم ہے۔ لیکن اس قوم کے مقابلہ بیں وہ اور بھی زیادہ موکد ہوجاتا ہے جس نے علانیہ مسلمانوں پر چڑھائی کی اور ان کو ان کی بستیوں سے لکالا۔ چنانچہ موروم محتنہ کی ہے آیت کفار کی اس تقیم کوخوب واضح کرتی ہے۔

لاينهكم الله عن اللين لم يقاتلوكم في اللين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن اللين قاتلوكم في اللين واخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاؤلّنك هم الظالمون.

الله تعالی تم کوان لوگوں کے ساتھ نیکی اور منصفانہ سلوک کرنے ہے بیس روکتا جنہوں نے تم سے دین کے معالمے بیس لڑائی بیس کی اور شرقم کو تمہاری بستیوں سے نکالا۔ بلاشید اللہ افساف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ خدا تو حمکوان لوگوں کی موالات سے روکتا ہے جوتم سے دین کے معالم بیس اور جنہوں نے حمکوان کو گوں کی موالات سے روکتا ہے جوتم سے دین کے معالم بیس مدوی اور جو لوگ ان سے موالات کریں وہی ظالم ہیں۔ (ترک موالات میں ۱۲۱۱۰)

ماں تک علامہ عثانی کے طویل خطبہ بیں سے مخترعبار توں کونفل کیا گیا ہے جس سے اصل مضمون بینی کفارے موالات اور مناصرت کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے آ سے جل کرمجور ومفلوب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ تعلون کے معالمہ پر دوشتی ڈالتے ہوئے موصوف کھتے ہیں:۔

بہات بہت زیادہ یادد کے کامل ہے کہ جوسلمان قوم اٹی بدختی سے کی کافرقوم کے ذریکومت آ می موادر اپنے ہاتھ یاوس فیرسلم محرانوں سے خوب بندھوا چکی ہو۔ اس کی قامل ناسف پیچار کی کا خیال فرما کرفن تعالی شانسے ترک موالات کے عم شرقود کی کی تجائش می رکھی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:۔

لا يتخد المؤمنون الكافرين اوليآء من دون المؤمنين ومن يفعل الأك من الله في شي الا ان تتقوامنهم تقة

مسلمان مسلمانوں کے سوائے کا فروں کو اپنایارو مددگار نہ بنا کی اور جوابیا کرے گا اس کو اللہ ہے کچے سروکارٹیس مکریے کی آن سے اپنا بچاؤ کرتے رہو۔

پس ترک موالات کے وقت ایک محکوم و مقبور قوم کوما کم وقابر قوم کے مقابلہ میں اپنے تفع و مررکا پورا پورا موازنہ کر لیما جائے اور جہاں تک ہو سکے کوئی الی صورت ندا ختیاری جائے جس سے مسلمانوں کی عام ہلاکت کا عربیشہ و اس (ترک موالات میں)

### كفاركے ماتھ خريد وفروخت

اس استثنائی حالت کو بیان کرنے کے بعد کفار کیساتھ فرید وفروخت اور دیکر معاملات کے متعلق معرب علامہ لکھتے ہیں:۔

"اس موقع پر بیمی فراموش ند کیج کانس کے دشرا (فرید وفروشت) اجاره (شمیک) وغیره معاطلت موالات میں داخل فیل بال اگر کے الی چڑی کا فرمحارب کے ہاتھ کی جائے جس سے وہ مسلمالوں کے مقابلے پرکام لے کا شلا ہتھیار کی یالوہ کی (جوہتھیار کا مادہ ہے) اس کو جار وفیرہ میں ممنوع لکھا ہے " (تر مرالات مرہ)

# كفاركي رسوم بين شركت

ندگورہ تحریرے کفار کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملہ کو صاف کرتے ہوئے ایک اور نہایت اہم اور نازک اور شرکی حیثیت سے قابل زجر امر پرمسلمانوں کو توجہ ولاتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں:۔

" بہت نے خیر خواہ ہندو سلم اتفاق کے عواقب اور حوام الناس اور بعض لیڈروں کی ان غلط کاریوں پر سننب فرمارے ہیں جواس اتفاق کے جوش سے پیدا ہوئی ہیں مشلا قربانی گاؤ ہیں بعض جگہ تشدد دو حراحت کیا جانا یا قربانی کے جانو رکو ہجا کر رضا کا ران خلافت کا کو شالہ میں پہنچا تا یا تشقہ رکا تا ہا ہندووں کی ارتعیوں کے ساتھ خصوصاً" رام رام ست " کہتے ہوئے جانا ہے کہنا کہ امام مہدی کی جگہ امام کا تدمی تقریف لائے ہیں۔ یا ہے کہا گر بوت ختم نہ ہوگئی ہوتی تو مہاتما گا تدمی نبی ہوتے یا آبر میں کوئی فہ ہست ہوئی ہوتی تو مہاتما گا تدمی نبی ہوتے یا آبر اس کو تاریخ کی ارتعیوں کے بدب تبدیل کی جگہ اس کی موقی تو مہاتما گا تدمی نبی ہوتے یا آبر اس کوئی فہ ہست ہوئی ہوتی تو مہاتما گا تدمی نبی ہوتے ہیں اور دو ہا تی کہ روں تو سیم ان کی اور دو ہا تی ہو کے براے مریز آوردہ افراد کو منتا ہوں کہ دو اس کر مات یا کفریات کے مرتکب ہوتے ہیں اور دو ہا تیں زبان سے بدھڑک کو روکنا جب اپنی تو مہادل پائی پائی ہی ہو جاتا ہے اور قصد کرتا ہوں کہ اس طوفان بہتم ری کو روکنا جب اپنی قدرت ہیں تیں تو مہرا دل پائی پائی ہو جاتا ہے اور قصد کرتا ہوں کہ اس طوفان بہتم ری کوروکنا جب اپنی قدرت ہیں تیں اور فیام الناروائی وعید ہیں یورا دل پائی بالناروائی میں اللہ کوئ تعفی الموق منین (تھیجت کرتا موشین کوئی بختا ہے ) امید وعید ہی بہتو ہو ایک بہتر ہے کہ کو بھی ہوا ہے خیالات مسلاک وعید ہی بہتو ہوائی کہ بہتر ہے کہ کو بھی ہوائی خیالات مسلاک کو ایک بہلو پرواش گاف طریقہ سے ظاہر کردیے جا ہیں۔

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم کو خواه از مختم پند میر خواه ملال (ترک موالات میرد)

اس عبارت سے حضرت عثانی کی اس قبی اور عالماندانفرادی شان کا پیتہ چلا ہے کہ وہ کسی تخریک میں ایک روش کو قطعاً پندنہیں کرتے جوشر بیت سے ادھرادھر ہو جائے اور جس میں جذبات کے ماتحت کسی فیراسلای حرکت یا شعار کوکوئی مسلمان اختیار کرے چنا نچے تحریک ترک موالات میں مسلمانوں نے اپنی پیشانیوں پر قشفے لگائے اور ایک باتوں میں جٹلا ہو گئے جوقطعاً حرام تھیں۔مولانا عثانی کی بیشانیوں پر قشفے لگائے اور ایک باتوں میں جٹلا ہو گئے جوقطعاً

اورسیای مسئلہ بیں اس کی حقیقت اور اصلیت کوچش نظر رکھتے تنے حواہ اس سے کوئی راضی ہویا نہ ہوتے کے گئی راضی ہویانہ ہوتے کے کیکٹر کے موالات بی بڑے بڑے لیڈراور مسلمان جذبات کی روبی بہد کر فیرمختاط اقدام سے بھی نہ چوکتے تنے محرطلامہ موصوف ان امورے بھی بھی متاثر نہ ہوئے۔

بی حال معزت من البند کام می قا کراین کے یا پی آوم کے لئے جذبات میں برکر تربیت کے تاہ ہے جذبات میں برکر تربیت کے تاہ ہے میں کا کہ البند جلسہ کے تامی حالت میں کوئی بری کرنے کو تیار نہ تھے۔ چنا نچہ جمعیة العلما کے ای سالانہ جلسہ میں اسے خطبہ صدارت میں بندووں کی ترک موالات میں ترکت کرنے کے متعلق فرمایا:۔

" برا دران وطن نے تمہاری اس معیبت میں جس قدرتمہارے ساتھ ہدر دی کی ہے اور کر رہے ہیں وہ ان کی اخلاقی مروت اور انسانی شرافت کی دلیل ہے۔

اسلام نے احدان کابلا احدان قراددیا ہے کین ظاہر ہے کیا حدان اس کانام ہے کہ آپ بی جز کی کو وے دیں۔ کی ووسرے کی چز اٹھا کروے دینے کواحدان جیں کہتے اس لئے آپ براددان وطن (ہندو کل مسکموں) کے احدان کے بدلے جس وہی کام کر سکتے ہیں جواخلاتی اور شریفانہ طور پر اپنے اختیارات ہے کہ صدود تمہب کر سکتے ہوں۔ تہ ہی احکام خداکی افائت ہیں اس پرتمہاراا ختیار نیس ہے اس لئے لازم ہے کہ صدود تمہب کے اعددہ کرتم احدان کے بدلے جس احدان کرواورو ڈور ان وجس کر کیک ایسے زبروست و من کے مقابلے کے لئے کوڑے موجا وجو تہ ہمارے ندم ہے ہماری آزادی کو بال کردہائے۔ (عدیمہ)

یہ جو معرت بھے البند کا نظریہ کہ برادران وطن سے صرف اسے درجہ میں تعاون کیا جائے کہ حدود اللی میں کوئی ھا علت یا اسلام کوکوئی ضعف نہ پہنچ یا مسلمان دب کر ندرہ جا کمیں آپ کا انتقابی پردگرام بھی بھی بھی ان کہ جگ عظیم کے دوران میں جب کہ برطانیہ پرمصیبت کے بادل چھائے ہوئے ہیں امیرافغالستان اور ترکی کے ذریعے ہندوستان پرتملہ کیا جائے اور قبائلی علاقہ کے مسلمانوں کو عام بغاوت پرآ مادہ کر کے ان طریقوں سے ہندوستان کو حاصل کیا جائے رتی ہے بات کدولت کمینی کی رپورٹ جو کورنمنٹ برطانی کی طرف سے ہوئی یتی کہ مولا ناجمود کمن اوران کے اسحاب کی بیتجو برتی کہ برطانیہ کو گئے سے کہ رہائی میں ایک عارض حکومت قائم کی جائے جس کے معرور ایجو برخی کہ برطانیہ کو ہوئی جس کے معرور ایک انتقابی میں اور برطانیہ کی مخالف سلمنوں سے لعلقات رکھے تھے بیدر پورٹ میرے نزد کی روایت و درایت دونوں میشینوں سے قلط سے اور جرائی ہیں کہ تاریخ دیوبند کے مصنف نے بھی یا کھودیا کہ۔

دونوں میشینوں سے قلط سے اور جرائی ہیں کہ کومت کی صدارت کا منصب راجہ مہندر پرتاب دونوں میشینوں سے قلط سے اور جرائی ہیں کھومت کی صدارت کا منصب راجہ مہندر پرتاب

کے لئے تجویز کیا کیا تھا۔اس لحاظ سے مندوستان کوسیکولراسٹیٹ (لاغربی ریاست) بنانے کا یہ بہلاتھور تھا جو فی البندنے بیش فرمایا"۔ (مریز دیندس ۱۳۹۰)

بھے طفیل احمر صاحب کی تدکورہ رائے ہے جی انقاق دیں۔ کی تکدان کا بیکہنا کہ شخ البند کی تحریب نہتی نہتی سیائی تحق تحریب نہتی نہتی سیائی تحق حقیقت ہے دور کا بھی واسط نہیں رکھتا۔ علما اور پالھسوس علائے رہائی کی کوئی سیاست نہ بہ سے ہرگز جدا کوئی چیز تیس کوئی سیاست نے بہت جدا نہیں ہوتی۔ کی تکداسلام عمل سیاست نہ بہت ہرگز جدا کوئی چیز تیس ہے اگر سیاست سے نہ ب کو علیمدہ کر دیا جائے تو اول تو اسلام عمل ایسا کوئی تصوری نہیں لیکن اگرفرض کرلیا جائے تو بھر نقول اقبال

جدا ہو دیں ساست سے تو رہ جاتی ہے چکیزی
اس لئے شخ البندی قدرورفعت کو یہ کر تفعا کمٹانا ہے کدان کی تو یک فریک فریک بلک ساس اس کے شخ البندی قدرورفعت کو یہ کہ کر تفعا کمٹانا ہے کدان کی تو یک فریک بلک ساس میں مقامل مصنف" تاریخ دیو بند ' نے مسڑ فیل احمد کی رائے پرنا قدان فطر فیل والی اور بقاہرائی کی تقلید میں یہ کلک دیا کہ جمع متان کو یہ کو البند نے چی فرمایا ۔
تقلید میں یہ کلک دیا کہ جمع متان کو یہ کو الم الشیٹ متائے کا یہ مہلات ورقعا جو فی البند نے چی فرمایا ۔

فالک بھتان عظیم ہی کے قریمی ہوئے کہ شخ البند حاجی الماد الله صاحب سیداحمد ماحب شہید مولانا محراسا علی ماحب شہید مولانا محرقاسم صاحب اور مولانا رشیدا حرصاحب کنگوی جسے مجاہدین کی جماعت سے علیمہ وایک نظام لئے کراشے تنے حالانکہ ان سب کا خشاص اسلام کو قالب کرنا تھا۔ بین قار کمین کو ایک بار پھرشخ البند کی فہکورہ بالاعبارت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد دین کے فلیہ کے مواقع کی خود تھا۔ چنا نچہ آپ جمید العلما کے صدارتی خطبہ میں بار بار اسلام اور مسلمانوں کی نفرت اور مدد کی طرف علما کو توجہ دلارہ میں اور تحریر قرماتے ہیں:۔

"اگریسب (مسلمان) منظر طویراسلای فدمت کے لئے مرواستقامت کی و حال لے کر کمڑے ہوجا کیں تو کیا کوئی طاقت ہے جو تو حید کی بخل پر عالب آجائے" و شمنان فدا ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ستی ہے مٹانے کی کوشش کرتے رہے جیں لیکن فدا تعالیٰ کی نفرت اور تو فیل سے موشین کی قوت ایمانی اوراستقامت ہمیشان کی کوششوں کے سامتے سد سکندری ٹابت ہوئی ہے۔ اسلام فدا کا نور ہے جو ان کور چشموں کی معاشمانہ پھو مکا۔ فرز تھان تو حید آج تمہارے ایمان اورا فلاص کا احتجان لیا جارہا ہے فدا تعالیٰ و کھورہا ہے کہ کون فرز تھان تو حید آج تمہارے ایمان اورا فلاص کا احتجان لیا جارہا ہے فدا تعالیٰ و کھورہا ہے کہ کون اس کے جلال اور جبروت کے سامتے سر جھکا تا ہے اور کون ہے جو و نیا کی تا پائیدار ہستیوں کے فوف سے فدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگرتم کومیدان حشر میں فدا کے سامتے ہیں ہوتا ہے اگرتم کور سول پاک میں اند علیہ و سامتے ہیں ہوتی ہوتے و دو اور اس کی دی اس کے مقدس احکامات کی اطاحت کرو۔ اس کی امانت تو حید کو پر باونہ ہونے دو اور اس کی دی اس کے مقدس احکامات کی اطاحت کرو۔ اس کی امانت تو حید کو پر باونہ ہونے دو اور اس کی دی ہوئی عزید کوئی تا ہے کھوں۔ دو اور اس کی دی ہوئی عزید کوئی تھی ہوئی عزید کوئی تھی ہوئی عزید کوئی تھی ہوئی عزید کوئی تا ہوئی عزید کوئی تھی ہوئی عزید کوئی تا ہوئی عزید کوئی تک کوئی تھی تھی تو دیا کہ تا ہوئی عزید کوئی تا ہوئی تا ہوئی عزید کوئی تا ہوئی عزید کوئی تا ہوئی تا ہوئی عزید کوئی تا ہوئی تا

یہ معزرت فی البند کا نظریہ جس کے بعد اور سرید کھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ الکشاف حقیقت

مولانا عبيدالله صاحب سندمي كى بندوستان كوواليس كے بعد ير حقيقت واضح بوئى ہے كرداجہ مبندر پرتاب كوفي البندر تربة اللہ نے جوابیة خيالات عن شريك كيا تھا اس كى وجه مرف ايك سياس عكمت عملي تنى اور دو يہ كرا كر خدا نؤ استر بهارى تحريك فيل بوجائة واحد تا كو الكر وائو استر بهارى تحريك فيل بوجائة واحد تو الحر يركن نظروں عن صرف مسلمانوں عن كى قوم نشانة ستم نہ بن جائے بلكہ بندو بھى اس عن شال نظرة ئے اى نظريدى خاطر سياستا شيخ البند نے دائي مبندد برتاب كوة محد جنے وائى حكومت عن شريك كرنے كا ادادہ كيا تھا۔ اگر

منطح البندكی سیم پوری ہوجاتی تو اس کے ماتحت ہندوستان میں صرف مسلمانوں كا افتدار ہوتا۔ كمان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی اور ہندو بھی سلطنت مغلبہ كی طرح اس میں حصہ لینتار ہنا۔ سیكولراسٹیٹ اور فیخ البند ولاحول ولاقو قالا ہاللہ۔

ای نظرید کوعلام شبیراحم صاحب عثانی نے اپنالانحمل بتایا ہوا تھا جیسا کہ فدکورہ عبارات سے واضح ہے کہ وہ ہندومسلم اتحادیس مسلمانوں کی کسی ایسی بات سے ہرگز متفق نہیں نظر آتے جس میں مسلمان شعارًا سلامی سے ایک قدم بھی ادھرادھرجذبات سے مغلوب ہوکر ہے جا تیں۔

علامہ نے ترک موالات پرشری حیثیت ہے اپنے خطبے میں جوروشی ڈالی ہے وہ صرف سیاسی ماحول کے ماتحت ہے بلکہ وہ اسلام کا ایک مستقل مسئلہ جس کے تمام پہلوقریب قریب آ سیاسی ماحول کے ماتحت ہے بلکہ وہ اسلام کا ایک مستقل مسئلہ جس کے تمام پہلوقریب قریب آ سیاسی میں بہرحال موصوف کے خطبہ نے میں ظاہر کیا کہ وہ تحریک خلافت کے تقاضوں کے پورا کرنے میں جمیعۃ انعلماء کے بلیث قارم اورخلافت کی شیجوں پر ملکی اور لمی سیاسیات میں نہایت ممتاز کردار اواکردہ ہیں علامہ کا بیدہ خطبہ تھا جو یا نی سوعلما اور پلک کے زبردست اجلاس میں بین حاسمیا تھا۔

#### جمعية العلماك تيسر إسالانه جلسه مين شركت

جیۃ العلما کے 19 ی کے اجاس کے علاوہ موصوف 19 ی کیترے سالا شاجلاس میں ہمی شامل ہوئے جومولا نا ابوالکلام آزاد کی زیرصدات لا ہور میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں آپ نے دوز پروست تقریری کیس تا آ نکہ جلے کا رنگ بدل ڈالا۔ آب اپنی تقریر فرما بچئے تھے کہ مولوی محمد فاخرالا آبادی نے مسئلے گاؤ کئی کے بارے میں ہندوؤں کی ولجوئی کے لئے تجویز چیش کی کہائے کی بجائے بھیٹر ویکری کی قربانی کر لی جایا کرے اور خاص طور پر علامہ مثانی اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مخالفت کے باوجود یہ مسئلہ پاس ہوکر رہے گا۔ اس چینے پر حضرت عثانی کی رگ اسلام پیٹرک آخی اور آپ نے اس مضمون کا حوالہ دے کر کر آ مخصور علیہ الصلاق واقسلیم نے بعض از واج مطہرات کی خاطر شہد مضمون کا حوالہ دے کر کر آ مخصور علیہ الصلاق واقسلیم نے بعض از واج مطہرات کی خاطر شہد کھانے کا اراد ویز کے فرما دیا تھا جس کو اللہ تعالی نے شرف طال فرمایا تھا بلکہ فیدہ شفاء کلناس ارشاد فرمایا تھا۔ باری تعالی کی طرف سے شخصا آبیت تازل ہوئی۔ یا بھاائنسی لم تحوم ما ارشاد فرمایا تھا۔ باری تعالی کی طرف سے شخصا آبیت تازل ہوئی۔ یا بھاائنسی لم تحوم ما خوشودی کے لئے اس چیز کو کیوں اپنے او پر حرام کے لیتے ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔ اس چیز کو کیوں اپنے او پر حرام کے لیتے ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔ خوشودی کے لئے اس چیز کو کیوں اپنے او پر حرام کے لیتے ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔ خوشودی کے لئے اس چیز کو کیوں اپنے او پر حرام کے لیتے ہیں جس کو اللہ نے طال قرار دیا ہے۔

ائ آیت کا حوالددے کر اور اس کے پی منظر کو واضح کر کے علامہ موصوف نے جو تقریر کی تھی اس نے تمام اہل جلسہ کو ہلا ڈالا تھا۔ آپ نے اس تقریر ش اپنی پوری عالمانہ بصیرت اور علمی توت سے بتایا کہ گائے کی قربانی شہد کی طرح طلال ہے کو کی حک کا کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ طلال شے کو اپنے منوع قرار دے در آنحالیک آنحضور صلعم کو بھی اس کی اجازت نددی گئی۔ اس تقریر سے جلسہ کی رائے عامہ علامہ کے ساتھ ہوگئی اور اس ریز ولیوشن کو اس اجلاس میں رو کر دیا گیا۔ اس اجلاس کی رین اخبار کی بیٹ ہے دی پورٹر اپنا آنکھوں دیکھا حال یعنی مولانا تعراللہ خان صاحب اید یئر تنہم اپنے اخبار میں تھے ہیں جس کا ذکر میلے بھی علامہ کی تقریری خوجوں کے سلسلہ میں آچکا ہے۔

"لا ہور میں مولا تا ابوالکلام آزاد کی صفرارت میں جمعیۃ علائے ہند کی جوکانفرنس ہوئی تھی اس میں مولا ناشبیراحمد عثانی کی تقریر تہا ہے معرک آراء تھی وہ جمعیۃ علا کے متاز ترین علامیں شار ہوتے بتھ"۔(اخبار تنبرلا ہور یہ دمبرو ۱۹۳۱ میں کالم ۲)

غرهنكه حعزت موصوف جس جلسه عن جس منلكو لي كرا تحت كامياب بوت\_اى مسئله كاؤكشى كاذكرد بلى كيابك اجلاس ميسآيا يحيم اجمل خان مرحوم اورمولانا محرعلى جوبرمرح مكاممى ر جمان ترک موالات کے زمانہ میں میں تھا کہ ہودی خاطر گائے کی قربانی کورک کرویا جائے۔ چنا نيماس كے فيصله كے لئے ان حضرات نے حضرت سي البندكود بلى تشريف لانے كى وجوت دى۔ لیکن آ س مخدوم تو بیاری اور نقاحت کے باعث تشریف نہ لے جاسکے بلکہ ایک خط لکے کرمولا تاعثانی كواينا قائم مقام بناكر بيجاجس عن تحريقا كرشرى حيثيت عدولاناشيرا حدصاحب جوفيصله وي كروه ميرافيعلى تضوركيا جائے۔ چنانچ مولانا والى تشريف لے محے وہاں ان اكابرين خلافت سے منتكو موئى ـ يانتكو يزے يوے لوكوں مى مولاناكى تاريخى منتكو خيال كى جاتى ہاور جوائى نوعیت میں بہت دلیب ہے۔مولانا محمل نے فرمایا کدا کر اتحاد مکی کی خاطر کانے کی قربانی کو ترك كردياجائ توكيامضا كقدب-اس يرحضرت عنانى فرمايا كداكركل كوبنوديد كميناليس ك المارے مطے کی مجد على مسلمان تماز يراست بي لبذا جاري خاطراس مجد كوچيوز ويا جائے تو كيا آب كوارا كرعيس كمدمولانا محرعلى في قرمايا كدية وايك متفل جيز ب جوعمارت كاشكل ميس موجود ہے۔ گائے کی قربانی کی طرح برسال اس کی تجدید تیں ہوتی۔ آپ نے بیہ جواب س کر فرمایا کداچھا اگر ہنود میخواہش کریں کہ جارے محطے کی مجد میں اذان ویٹی چھوڑ دی جائے جوکہ سلے سے تو موجود بیس موتی بلکہ یا نجوں وقت میں کے بعدد مگرے دی جاتی ہے۔اس کا مولانا محمد علی کو جواب بن نہ پڑا۔ اکا برے ساہے کہ مولانا محمی نے مولانا شیر احمد صاحب کے پاؤل پر اپنی ٹو پی رکھ دی جس کومولانا نے بطور عزت اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا کہ اس ٹو پی کی قدر وقیت میری نظروں بیل آسان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ لیکن آقائے نامدار علیہ العسلاق والسلام کے تھم اور فرمان کی قدر وقیمت اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے جس کے سامنے ہولئے کی مخوائش ہیں۔ جب جو برمرحوم نے کہیں کو بھی مولانا کی بہل انگاری نہ دیکھی تو کہنے گئے کہ اچھا اس مسئلہ کو شیخ الہند کی قدمت بیں چی کہیں کو بھی مولانا کی بہل انگاری نہ دیکھی تو کہنے گئے کہ اچھا اس مسئلہ کو شیخ الہند کی قدمت بیں چی کیا جائے گا۔ اس پر مولانا عثانی نے شیخ الہندگا کرائی نامہ جیب سے نکال کرچش مور میا کہ دیا کہ مسئلہ گاؤ کشی بیں جو مولانا شیر احمد صاحب کی دائے ہوگی وہی میری دائے تصور کی جائے۔ جس پر جلس بیں نام چھا کیا۔ اس واقعہ کی کھیے جی ایسان تدوی مرحوم نے بیان فرمائی ہے جس کو بیل قائر کتاب ہیں کہی کھیے جی ایسان فرمائی ہے جس کو بیل قائر کتاب ہیں کہی کھیے جی اور کھیے جیں:۔

"( فیخ البندرجمة الله علیه) خود تشریف نه لے جاسکے ( بلکه ) اپ قائم مقام یا ترجمان کی حیثیت سے مولانا شبیراحم صاحب کوئی بھیجا ان مقامات بھی سے خاص طور سے دیلی کے جلسہ بھی ان کی نیابت یادگار اور مشہور ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ بھی بھی جس کو تکیم اجمل خان مرحوم نے اٹھایا تھا حضرت مولانا شیخ البند کی طرف سے مولانا شبیراحم صاحب نے تہایت واشکاف تقریر فرمائی تھی۔ بیتر جمانی اور نیابت مولانا شبیراحم صاحب کے لئے نہ صرف فخر و شرف کا عاش بلکہ ان کی سعادت اور ارجمندی کی بوی دلیل ہے "۔ (سارف بریل دولایوسم)

#### جعية العلمائ مندكا چوتفا اجلاس

یہ اجلاس ۲۲ دیمبر ۱۹ اور بھام گیا۔ مولانا عثانی کے بردے بھائی قاضل اجل و مدیر بگانہ مولانا حبیب الرحن صاحب عثانی سابق بہتم وارانعلوم دیو بندگی صدارت بی بوا۔ بیا جلاس اس وجہ سے اور بھی اہم تھا کہ خلافت اور کا گھریں کے جلے بھی ساتھ ساتھ کی گیا بی منعقد ہور ہے تھا اور اب تک برطانوی مکومت کا پورا بائیکاٹ تھا لیکن اب ایک پارٹی کا یہ خیال تھا کہ کونسلوں بی شرکت کر کے حکومت کے معاملات بی وخیل ہوکر ملک کی بہتری کی تدبیر یں سوچی جا تیں۔ پہنا جی خلافت اور کا حکریس والے ووثوں اس سے متعق بینے کر جعیۃ العلما میں کونسل کی ممبری کو جا تیں۔ نا جائز قرار دیا گیا۔ یہ خطبہ قاضل والتی مندمولانا حبیب الرحمان حثانی کی سیاست کا شاہکار تھا۔ آپ کی حاضر دماخی کا اعدازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آپ نے جلہ سے ووروز پہلے یہ خطبہ کھنا شروع کیا۔ ادھر کھنے جاتے تھے۔ اور کا بیاں قائی مشروع کیا۔ ادھر کھنے جاتے تھے۔ اور کا بیاں قائی

پریس میں چینی جاتی تخیں۔ عجب عجلت کا وقت تھا ادھر حضرت صدر روانہ ہورے تھے اور ادھر تازہ تازہ خلید کی گذیاں باعر می جاری تھیں۔

اس خطبہ کی ایک خوش متی یہ بھی تھی کہ مولانا شیراح مصاحب علی نی نے بی اس کو پڑھا تھا۔ جس سے جلسہ پر ایک مجب کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ محرسب سے بوی خاص بات اس جلسہ ش مولانا علی اور سیدسلمان عدوی اور دی کر لیڈرون کا اختلاف رائے اور مولانا علی نی کی کامیا نی تھی۔ جس کومولانا سیدسلیمان عدوی نے حسب ذیل میارت بس پیش کیا ہے لکھتے ہیں:۔

" ١٩٢٢ء ك أخري كياش كالحريس اورجعية العلما ك شاعدارا جلاس موع -جعيت كاس اجلاس كے صدر مولانا حبيب الرحان صاحب تھے۔ ان كے ساتھ حلقہ ديوبند كاكثر اساتذوآئے ہوئے تے ان می مولانا شہراحرصا حب بھی تے۔ کا تحریس اور جعیہ کے بیاجلاس ایک خاص حیثیت سے اہیت رکھے ہیں۔ یعنی اس اجلاس میں کا تحریس کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی موئی اور پندست موتی لال ی آرواس علیم اجل خان و اکثر انساری کی رہنمائی میں ترک موالات كى جكدجس ش كوسلول اوراسبليول كابائيكات بعى تعابية بحريز سائت ركمي كل كدان كولسلول اوراسمبليول يرقبعنه كري حكومت كوب دست وياكردياجائ كويا مقعد بيتحا كمتعمود يحصول ك ليظريق جك اورالوائي ك ومك كوبدلاجائداس تحريك كما مول في سوراج يارتي ا پنانام رکھااس وفت گا عرص تی ابوالکلام محرعلی وغیرہ جیل میں تنے۔ان کے خالص ویرووں نے اس كى سخت مخالفت كى اور نو ويخرند بدلنے والے كالقب يايا \_ كا تحريس كى طرح جمية بن بعي عيم ماحب نے اس جویز کوچش کیااوراس کے فیملے کے ارکان جعیہ کا خاص جلسہوا ہے ین کے حامیوں کی طرف سے خاکسارنے اور مخالفوں کی طرف سے مولانا شیر احرصاحب نے تقریریں كيں۔ مولانا شيراح مساحب كى اس تقريركا مرف ايك حد جھے ياد ہے جس على انہول نے فرمايا تفاكه صنورانورعليه العلؤة والسلام فاندكعبكو ه عد معزت ايراجيم عليه السلام كى بنيادير قائم كرنا جا ہے تھے۔ كرچ تكر قريش نوسلم تے۔ان كويہ بات كعب كى حرمت اوراوب كے ظاف تظرة كى اس كت حضور في حطرت عائش رضى الله تعالى عنبا سے ارشاد فرمايا كم اكر تبارى قوم تازه مسلمان شہوتی توش کعبہ کوؤ حاکر عراس کی بنیادا یا ایسی اساس پردکھتا۔ بدواقعہ بیان کر کے مولاتائے قرمایا کہ ترک موالات کی بدولت ابھی جاری قوم اگریزوں کی غلامی سے تی تی تی تھا ہے۔ بياسمبلي اوركنسل كے چكريس پر كر چرغلام ندين جائے ببرحال دوث لئے محت اورمولانا (شبير

احرصاحب) كى مخالفت كامياب موئى" ۔ (معارف ابر يل دوارم ١٠٠١م)

مولانا ندوی کی اس تحریرے علامہ عثانی کا مقام سیاست اوران کی اصابت رائے نیزعوام و خواص کواچی جانب ملانے میں زورعلم وتقریر کے ذریعہ کا میا لی کا پوراا ندازہ ہوجا تاہے۔

وہ ں وہ پی جا ب ماسے میں رور م و سریے درجیاں میاباں پر را مدارہ ہوج ہاہے۔ ای متم کی غلغلہ انداز تقریروں کاعلم مولانا سعیداحمدا کبرآ بادی کی حسب ذیل تحریر سے ہوتا ہے اور ریجی کہ علامہ جمعیة خلافت اور کا تکریس کے جلسوں میں اسلامی نمائندگی شدو مدے کرتے

نظرة تے بي چنانچاكبرة بادى صاحب لكھتے بين:

"برمعالم بنی (علام علائی) اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔
چانچے شایدلوگوں کو اب تک یاد ہو کہ دبلی کے عظیم الشان جلسہ بنی پنڈ ت مدن موہن مالویہ کے
مقابلہ پراور ۱۹۲۱ء بیں کیا بی جعید علائے ہند کے سالانہ جلسہ کے موقع پرکونسلوں کے بائیکا ث
کے مسئلہ پر تکیم محراجمل خان مرحوم کی مخالفت میں معفرت الاستاذ (مولا تا شیراحمد صاحب) نے
کس قدر ہنگامہ آفرین ومعرکۃ الآراتقریریں کی تھیں"۔ (یربان جوری والے صرفعرات)

#### جعيت العلمائ مندكا جعثا اجلاس

بیاجلاس از ۱۱ تا ۱۱ بنوری ۱۹۱۹ میں سیر سیاد صاحب نائب شریعت بہاری صدارت میں منعقد ہوا۔ مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم بھی اس میں شریک تھے۔ علامہ علی فی نے حسب عادت اعلیٰ درجہ کی بصیرت افر وز تقریر کی۔ مولا تا سید محرسہ وائی میلئے دارالعلوم دیو بند نے بتایا کہ مولا نا نے تقریر کرتے کرتے آ محضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں معرفت ونور کے دریا بہا دے ای تقریر میں فرمایا تھا کہ چار کا عدورب العزت کو کچھ ایسا پیند آیا ہے کہ انجیائے اولوالعزم مول، عیسی وارور میں فرمایا تھا کہ چارکا عدورب العزت کو کچھ ایسا پیند آیا ہے کہ انجیائے اولوالعزم مول، عیسی وارور میں اور اور محمد الله تعلیم اجمعین چار ہیں۔ کہا ہیں لیمن توریت انجیل زبوراور قرآن اگر جہتدین جن کی تقلید کی جاتی ہو وہ بھی چار ہیں۔ کہا ہی اور عزرائیل علیہ السلام بھی چار ہیں۔ اس تقریر کے بعد پھر آپ دیو بندکوروا نہ ہوگئے مراد آباد کے میشن پرائل اور قاور دریا تھی چار ہیں۔ اس تقریر کے بعد پھر آپ دیو بندکوروا نہ ہوگئے مراد آباد کے میشن پرائل شہر کا بچوم تھا اور ان کی خواہش تھی کہ مولانا ایک تقریر اور فرمائیں چنا نچوان کے بے صدا صرار پر آپ نے آپ اور تا کہاں چارائی کیا۔

#### كيار موال اجلاس

العداء كرجعية العلما كمالا شاجلاس كة محدمال بعدم المائة المري 1979 وكوبعدادت

مولاناعبدالحق مدنی دیلی میں شاندارا جلاس ہوا۔ ۱۹۳۱ء کے تھ سال بعد تک کوئی سالانہ جلہ ندہوں کا کے تکداس اثنا ہی جمعیة العلماء کے افراد باربارجیلوں میں جاتے رہے۔ بہرحال دیلی کا بیجلہ چونکہ آتھ مسال کے بعد ہور ہاتھا اس لئے بڑی شان سے متعقد ہوا صرف دارالحلوم و بویند کے ایک بزار کے قریب طلبہ نے اس میں شرکت کی علامہ مثانی نے بھی اس جلس شرکت فرمائی اور حسب روایات فریب سے تقریر فرمائی۔ جمعیة العلماء کے اس اجلاس میں جہال اور تجویزیں پاس ہو کی ان میں چند تجویزیں بیاس ہو کی ان میں چند تجویزیں بیاس ہو کی ان میں چند تو یہ یہ ہی تھیں گئریس کے ساتھ اشتراک عمل کرنے کی ایس ہو کی اس کے ایک کا اعلان کی جائے اس کے ایک ایک کا اعلان کی کیا جائے۔

٢ ـ وديامندر تعليي سكيم كام عافتلاف راع كاظهار

٣ کا گریس کاس طرز عمل سے اظہار نارائن کراس نے منعتی کمیٹی میں کوئی مسلمان میں رکھا۔ ٣ کا گریس سے مطالبہ کروہ مسلمانوں کی حق تلغیوں کی تحقیقات کے لئے کمیٹی مقرر کرے۔ ۵۔ اڑیسٹ کی انگر کی حکومت میں کوئی مسلمان وزیر مقرر ندہونے پراوری پی میں مسئر شریف

کی جگدد مرامسلمان در رمتررند کے جانے پراظہارافسوں۔ (سلان ادر شخبی البہہہ)
جید العلما کے اجلاس کے بیر ریز دلیوش کا گریس کی ذہنیت کو صاف طور پر بے فقاب
کرتے ہیں۔ ترک موالات کے زمانہ کے بعد الم 19 میں ہندو سلم فسادات ہو چکے تھے ادراب
شصرف مہاسجا تیون بی تعصب کی آگ بورک ری تھی بلکہ کا گریس بھی در پردہ ہندوتوم کی ترقی
کی خواہاں تھی۔ ان حالات میں جید العلمانے کا گریس کے ساتھ تعاون کا قدم افھایا تھا گر ہندو
مسلم سیاسیات کا دھارا اب کی اور رخ پر بہدر ہاتھا۔ علامہ عنائی نے اس جید کے اجلاس میں
مسلم انوں کی سیاست کا رخ متعین فر ما یا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں اور جید العلما کو کا گریس کے
ساتھ اشتراک عمل سے پہلے بچے شرائط ایس منوانا چاہئیں کہوہ ہندوؤں کے تائی مہمل بن کر ندرہ
جا تھی اور دوسری بات یہ کے مسلمان بحثیت اجتماعی شرکت کریں نہ کہ افغرادی طور پر لیکن جید
جا تھی اور دوسری بات یہ کے مسلمان بحثیت اجتماعی شرکت کریں نہ کہ افغرادی طور پر لیکن جید
العلمائے اکثر افراد بلاشر ظ کا گریس میں شامل ہوکہ ہندوستان کی آزادی کے خواہاں تھے۔ علامہ
العلمائے اکثر افراد بلاشر ظ کا گریس میں شامل ہوکہ ہندوستان کی آزادی کے خواہاں تھے۔ علامہ

الملین اعنوا ولم یلبسواایمانهم بطلم اولتک لهم الامن وهم مهتدون جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے استے ایمان شرکام کوئیں ملایا آئیں کے لئے اس ہے اورونی جایت یافتہ ہیں۔' آیت کی حقیقت بتلاری ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو طائے ہے اس وہدایت خطرے یمی پڑجاتے ہیں۔ علام عثانی نے اس اجلاس میں بلاشرا تطاشرکت کی مخالفت کی۔ حالاتکہ علاہ اور میں سالاند اجلاس میں جو صفرت الاستاذ مولانا محد انور شاہ صاحب کی زیر صدارت دم ہر علاہ اور میں بیٹا ور منعقد ہوا تھا اس میں مسلم لیگ کے صدر مسٹر جتاح کے جودہ لگات کی تا تید کی تحقی میں مسلم لیگ کے معدد مسٹر جتاح کے جودہ لگات کی تا تید کی تحقی میں مسلم لیگ کے ماتھ جمعیة العلما کا اک کونیا تفاق معلوم ہونے لگاتھا۔

اس اجلاس میں شرکت کی تحقیق کا علامہ کے اپنے خط بنام مولانا منظورا حد نعمانی مورد ۲۹ م دمبر ۱۹۳۵ء مطابق ۲۲ محرم ۱۷ سامعے ہے ہت چلا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں:۔

" فالباوساء من اجلاس جعیة البندویل کے موقع پر یاد ہوگا کہ آپ نے قبل از اجلاس کے گفتگو

جوے کی تھی۔ جھے بہت کھامید ہوگئی کہ آپ جیسے لوگ وہاں میری ہموائی کریں گے۔ میں ورکگ

کمٹی میں دوروز تک ان صفرات سے بحسٹا رہا۔ خیراس عب تو آپ شامل نہ تھے ہم بہ بیک میٹی میں
مسئلہ آیا آپ بھی اس میں شریک تھے میں نے اپنے خیالات کا پر ملاا عمبار کیا۔ جھے یعین تھا کہ آپ اس
کی تا تید میں آ واز افعا کیں کے حرمی نے ویکھا کہ مولانا حسین احمد من کی تقریر پرکوئی مخص نہ ہولا
چنا نے تھوڑی ویر بھوشی وہاں سے انھے کر چلا آیا"۔ (مراسات یا بر سلم بیر بھر بری واردی)

اس تحریر سے اس سالاند اجلاس کی شرکت واضح ہو جاتی ہے نیز ندکورہ عط سے علامہ کی انفراد یت اور کا تحریبی اور ہندووں کے طرز عل سے اک کونہ بیزاری کا پند چانہ ہے۔ ان کی رائے جیسا کہ او پر ذکر ہوا بھی تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کی تھیداشت بہرنوع ضروری ہے میاوا کہ بغیر شرط اور انفرادی طور پر کا تحریب کے ساتھ اوقام اسلامیان ہند کے حقوق کی پامالی کا باحث ہو۔ حضرت مولا نا تحریما والدین صاحب انصاری شیرکوئی مولانا کے دفیق خاص ایک ہندوسلم مشتر کہ جلسہ بی علامہ کی شرکت تقریراورسلم حقوق کی ایمیت کی تحرافی کے متعلق اپنے ایک خطیس جوراقم جلسہ بی علامہ کی شرکت تقریراورسلم حقوق کی ایمیت کی تحرافی کے متعلق اپنے ایک خطیس جوراقم الحروف کے نام ہے تحریفر ماتے ہیں:۔

"ویلی میں آیک جلسہ ہوا جو (ہندوسلم کا) مشتر کہ تھا جس میں ہندوستان کے تمام مشہور ایڈرموجود ہے۔ گا عرص ابوالکلام موتی لال نہرواورکا گریس کے مشہور متازلیڈر بتع ہے۔ ادھر جینہ العلمائے تمام علا مسئلہ زیرفور بہتھا کہ کیا کا گریس میں شرکت بغیرشرط متاسب ہے نیز اہل اسلام من حیث الجماعت شرکت چاہے تھے اور ذکا وکا گریس بلاشرط شرکت پر مجود کررہ ہے۔ اسلام من حیث الجماعت شرکت چاہے تھے اور ذکا وکا گریس بلاشرط شرکت پر مجود کررہ تھے۔ جلسہ بدی ایمیت رکھتا تھا اور دونوں جانب سے پرزور تقریریں ہوتی تھیں۔ جلسے گی ون رہا اور آخر

جھیۃ العلمانے فیصلہ کردیا کہ بلا شرط کا تحریس کی شرکت منظور کر کی جائے مولانا شہر احمد صاحب سے خاموش ندہا گیا۔ جلسہ میں اشحے سادہ ساکرتا اور پا جامہ سر پر معمولی ٹوئی تحود کیپ (حضرت بھی البند مولانا محمود آخس کی جی ٹوئی ) آپ نے صدر جلسہ سے اجازت کی۔ پھر ایکی بارعب اور پر جلال تقریر کی مجسسکار میک بدل دیا۔ تقریر کا مدوجز دولائل کی پھٹی الفاظ کی بر ساختگی اور شلسل کی وجہ سے نہروا درگا تدمی کو مجود ہو کرنے کہنا پڑا اسمولانا آپ زور تقریر سے جلسہ پراٹر ڈال رہ بیں اور جلے کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں''۔ مولانا نے فرمایا کہ ''میں ساوہ اور سلیس الفاظ میں ان دلائل کو پیٹی کرد ہا ہوں جن سے آپ کے جال کے تارو پودیکھرتے نظر آ رہے ہیں بیرعب نہیں مدکہ حقیقت ہے کہ آگر ہم بلاشر طشر کت کرلیں تو ہماری تو میست نا ہوجاتی ہے۔ جمیہ العلماء ہتھیا دلائل چکی تقی مولانا کی تقریر نے مسلمانوں کی آئیسیں کھول دیں۔ یہ جلسہ ختم ہوا اور شہر میں مسلمانوں کا آبیک اور جلسہ ہوا۔ مولانا نے نہا یت وضاحت سے اپنے مرعا کا اظہار کیا اور ساتھ تی مسلمانوں کا آبیک اور جلسہ ہوا۔ مولانا نے نہا یت وضاحت سے اپنے مرعا کا اظہار کیا اور ساتھ تی اعلی ماراد پر خاموثی مسلمانوں کا آبیک اور جلسہ ہوا۔ مولانا نے نہا یت وضاحت سے اپنے مرعا کا اظہار کیا اور ساتھ تی احدیار کی آئیسی مولانا حسین انہ صاحب کے اصرار پر خاموثی مسلمانوں کا آبیک اور جلسہ ہوا۔ مولانا نے نہا گئین مولانا حسین انہ صاحب کے اصرار پر خاموثی اختیار کی گئی کر برابری کو کئی سے کام لیتے رہے''۔

الحاج مولانا انصاری شیرکوئی مرفلہ کے گرای نامہ ہے بھی ای امری تائید ہوتی ہے کہ حضرت عثانی ہندووں کے ساتھ آزادی کے صول کے مانع نہ تھے البتہ فرکورہ دوشرطوں لیعنی بحثیت بتا حت شرکت اور ہندووں سے حقوق منوا کراشتراک عمل کے قائل تھے اور اس رائے پر ہمیشت بتا حت شرکت اور ہندووں کے حقوق منوا کراشتراک عمل کے قائل تھے اور اس رائے ہمیشت قائم رہے۔ بیدورای طرح گزرتا رہا۔ اوجر مسلمان لیڈر بھی ہندووں کی مختلف تنم کی مختلف تنم کاردوا تیوں سے بددل ہوگئے تھے۔ دراصل ہندوسلم اتحادظلافت کی تحریک نے پیدا کیا۔ خلافت کو ترکوں نے خود تو ڈویا۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں جس بھی مصطفے کمال وغیرہ کے اس طرزعمل سے نفرت ہوگئی ۔ اوجر ہندو جو اس تحریک بی شرکے ہو کر آئندہ کے لئے سیاس راستے ہموار کررہے تھے۔ شدگی شخص اور مختلف ہندوسلم فسادات کے باعث اتحاد کے گؤرے راستے ہموار کررہے تھے۔ شدگی شکھن اور مختلف ہندوسلم فسادات کی وجہ سے جمید العلم بھی ہندووں سے بیزار موساحب ہوگئی ہندووں سے بیزار موساحب ہوگئی ہی۔ اور کا اور کا اندام بھی ہندووں سے بیزار موساحب ہوگئی ہی۔ اور کا اواج بی جمید العلم انے لیک کی پوری جا ہیت کی در میں مولا ناشیراحم صاحب ہوگئی تھی ۔ اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی جا ہو گئی تھی ہیں ۔ در میں مولا ناشیراحم صاحب ہوگئی تھی۔ اور کا اور کا اور کا اور کی جا ہو گئی تھی ہیں ۔ در میں مولا ناشیراحم صاحب ہوگئی تھی ۔ اور کا اور کی جا ہو گئی تھی ہیں ۔ در میں مولا ناشیراحم صاحب ہوگئی کی مسائی کو تھی بہت وظل تھا۔ جیسا کہ علی توری حاست کھی تھی ہیں ۔

"مولاناشبیراحمصاحب علی کامرار پرحضرت علامه مقی کفایت الله صاحب مفتی اعظم و صدر جمعیة العلمائ بند مسرجناح سے ملاقات کے لئے تشریف لے محے مولاناشبیراحمصاحب

على كذر بعد يد طي مورتوں بر بحث كى جماعت كو زنے ياكى ايك كودومرے بي مرقم كرنے كا موال ندموكا بكسالى مورتوں بر بحث كى جائے كى كرجن كذر بعدان دونوں جماعتوں كا ختلاف كى خليج ياكى جائے اورا يك كودومرى سے ذيادہ سے ذيادہ قريب كيا جاسكے "۔ (علائے ماد برموم))

اس تحریرے واضح ہوتا ہے کہ علامہ کا نظریہ سلم لیگ اور جعیۃ العلما بی اتحاد اور بیجیتی پیدا کر کے مسلمانوں بی بامی تعاد ان کوفروغ دیتارہاہے۔ حضرت علامہ اپنے کتوب مور دیہ ۲۹ دیمبر ایسے میں اور مصاحب نعمانی کے خط کے جواب بیں کھتے ہیں:۔

"آپ آج لیکول کے جس طغیان وعدون کا یاتم کررہے ہیں اس کی بنیاد فی الحقیقت ہمارے علا نے اسپیٹے ہاتھول سے اس وقت ڈائی جب انہوں نے اس 19 میں مسلم لیک کی انتہائی حمایت شروع کی۔ اس کے بیرڈ شرسٹال ہوکرتمام مسلمانوں کو اس کی امداد کی کرمختی سے متوجہ کیا بھر پھ 191م ہیں جب لیک طاقتوں وکی تو خداجانے کن جھڑوں میں ہو کراس سے علیحدہ ہو گئے"۔ (مرمدات با بیدار مثانی مرہ)

بہرمال زیادہ تنعیل کی بیمقام مخوائش بیں رکھتا۔ ۱۹۳۰ء تک مسلم لیک اینے شاب پر پہنے گیا دراس سال کی سالاند کا نفرنس بھی بمقام لا ہورسلم لیگ نے پاکستان کے حسول کا اعلان کردیا اوراب کا تحریس اورسلم لیگ ایک دوسرے کے مقائل آئٹیں۔ ہندوستان بھی مسلمانوں کی تم بھی اورسیاس پارٹیوں بھی جمعیۃ العلماء احرار فاکسار سرحد کے خدائی خدمت کاربھی کا تحریس بھی شال ہوئے۔

## جمعية العلمائ بندمين علامدكي خدمات

"(علامد مثانی) (۱۹۳۵ء کے جعیة العلماکی ورکگ کیفی (مجلس عالمدے مبررہ اور قومی تحریک کیفی العلمادر میں میشد آ مےرہ کی کوشش کی تحریک خلافت سے لے کر (۱۹۳۵ء کک جعیة العلمادر

كالحريس كوآب كعاون كالخرماسل ربار بهت ككيفول عن مدارت كفرائض انجام وك". الجمعية ١٨ دمبروم ١٩١٥ أرتكل كالم نمبرا)

# تحريك بإكستان اورعلامه عثماني

چوکھا دور

جيها كدكذشة أوراق عن بتايا كياب كدموصوف جعية العلماكي وركك ميني (مجلس عالمه) اورجعیة کے زبروست رکن تھے لیکن جعیت کی کا محریس میں بلاشرط اور بحیثیت غیر مجموعی شرکت اور انفرادی سرگرمی کے مخالف متے لیکن ابتدا میں جعیت کے دیگر افراد کا خیال بیتھا کہ کئی آ زادی جس صورت سے بھی حاصل ہوسکے ہوجائے۔علام تغیراحمصاحب جعیت سےان حالات کے الحت آخرى ايام من بهت كبيده خاطر مو كاع تف چناني آل موصوف اين پيغام كلكتر من لكست بين: " ہم سب كومعلوم ب كرور يم جعية العلمائ بتدويلي بحى اسيخ شائع كروه مقاصد كے لحاظ ب کھے بری نہمی ووائی خدمات اور قربانیوں کے اعتبارے اچھی خاصی تاریخ رکھتی ہے جو پھھامتر اضات

كے جاتے ہيں وہ اس كے آخر كے چندسال طرز على ير بين " ( بيغام كلك عن اا باقى بكذ بولا مور )

فركوره خيال كى بنا يرمولانانے هم اور على جدسال بہلے سے جعيت كا جلاسوں يى شركت ترك كردى محى اكرچ مجلس عا لمد يحد كن رب -جيدا كدمكالمة العددين ش مفتى هيق الرحمن صاحب ويويندى صاحبزاده مفتى عزيز الرحمن صاحب رحمة الشعليد كيسوال كيجواب يس ستار یخی حققت واضح ہاورجس کا تذکرواس سے بہلے آچکا ہے۔

بدكلام واضح كرتاب كه چندسال كوچيود كرعلامه موصوف بميشهمي خلافت ميمي بندوسلم مشتركه جلسول اوراكثر وبيشتر جعية العلما اوراسلامي سياسيات بيس ره كرمسلمانول كي سياست كو ا بھارنے میں پیھے تبیں رہے۔البت ایسا انہاک نہیں رہاجس میں دات دن مکی معاملات کی وحن لگ جائے۔مولانامحرطیب صاحب کی تقریر کے جلے بتارہے ہیں کے علامہ نے ملک کی آزادی میں كافى حصدليا باورآب كى تقريرول سالكول باشدكان وطن آزادى وطن كى حقيقت سا كو موے ہیں (وفات علی پرتعزی تقریر)

## جمعية العلمات عليحدكى

موصوف جعيت العلما سيالاً فرعليمه موسع جنانجائية كموب بنام ايم سعيدالدين صاحب بهارى

شمان کے پوچنے پرکہ جمیہ العلمائے مندوقی میں جناب الاشریک ہیں یائیس جم رفروائے ہیں:۔
"میں کچھ مدت سے جمعیہ العلمائے ہندوالی سے علیحدہ ہو چکا ہوں اور سہار نپورسیشن الداری کے مدت سے جمعیہ العلمائے ہندوالی سے علیحدہ ہو چکا ہوں اور سہار نپورسیشن

(اجلاس) کے بعداد هرے جورکنیت کی دعوت دی گئتی میں نے لکھ دیا تھا کاب میں اس کارکن بنا

يتديس كرتا"- (كترب عالى مغربر والإعادى الجوالا العادري بندم الاستساير ما)

اس عبارت سے واضح ہے کہ جمعیت العلماء کی طرف سے مہار تبود کے مالانہ جلہ کے بعد رکنیت کی دعوت کو موصوف نے تبول نیس فر مایا۔ بیا جلاس ۲۳۱ جمادی الاول ۲۳۳ بید مطابق تا کا کا دعوت کو موصوف نے تبول نیس فر مایا۔ بیا جلاسے آپ با قاعدہ جمعیت سے متعنی ہو مجئے۔ ایس کا محققی کی دعوت کے سیار نیور میں ہواا دراس کے بعد ہے آپ با قاعدہ جمعیت سے متعنی ہو مجئے۔ اگر حقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے او خلافت اور عدم تعاون کی تحریک میں ہندو مسلم اتحاد کے سوائے آپ کا رجمان مسلم لیگ کی طرف رہا۔ چنا نچے مولانا شوکت علی مرحوم جب وا جمیل آئے اور مولانا عثانی سے مسلم لیگ کی عدد کے لئے درخواست کی تو علامہ نے مسلم لیگ کے لئے ایک

ہزار دو پید چندہ کر سے مولانا شوکت علی مرحوم کودئے۔ بیغا لبالا ۱۹۳۳ء کا بی زمانہ تھا۔ مسلم لیگ میں شرکت اور اس کی وجہ

لین خصوصیت سے آل موصوف ۱۹۳۱ء میں مسلم لیک میں شریک ہوئے بختیل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جعیت العلماء کی رکنیت کی عدم منظوری سے پہلے تی آپ نے مسلم لیک اور کاعمریس کے نظریات پر پوراغورکیا ہے۔ چنانچے قرماتے ہیں:۔

معلوم ہوا کہ موصوف نے مسلم لیگ کی شرکت کا اعلان کائی دیر کے بعد کیا اوراس عرصہ ش ایک دیدہ ورمعر کی حیثیت سے مسئلہ کے سیاس اور شرق پہلو پر فور کرتے رہے۔ چنا نچے شرق نقطہ نگاہ سے شرکت کی وجہ فقہ کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ کی وہ تحریر کر رچک ہے جس کا اظہار آپ نے میر نھو کا نفرنس کے خطبہ میں فرمایا ہے۔

صاف فاہر ہے کہ علامہ ہندوستان کے چیدہ اور جید عالم و رہبر ہوتے ہوئے ملک کی موجودہ سیای مشکش میں بغیرفکر کی طرح ندرہ سکتے تھے۔اس لئے آپ شرعی اور سیاسی حیثیت سے اس مسلم یک کے تعمیم مرکم مکافمہ العدد بن جی فرمایا:۔

"چونکساس الکشن سے قوموں کی قستوں کا فیعلہ وابستہ تھااس بنا پر بھی نے ضروری مجھا کہ اس بنیادی موقع پران مسلمانوں کی مدد کی جائے جواستقلال ملت اور مسلم حق خودارادیت کے حامی ہیں''۔ (مرمہ) اپنے ایک بیان میں تحریک پاکستان میں شرکت کے متعلق ایک اور جگہ فرماتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں:۔

"اسلامی برادری کا کیدادنی جز ہونے کی حیثیت سے اپنا تھازہ علم دہم کے موافق سوج مجھ کرجو رائے قائم ہوئی ہے اپنے انگارہ کا تم ہوئی ہے اپنے تعصین کے پیم اصرار پربطور مشورہ عرض کردیتا ہوں۔ اس وقت بدورد تاک منظر وکھے کرکہ دس کروڑ مسلمانوں کے قومی اور سیاسی استقلال کی روح کوکیسی سنگدلی سے مسلمانوں تاکی ججری سے ذریح کرکہ دس کروڑ مسلمانوں تاکی جہری سے ذریح کرایا جارہا ہے بالکل خاموش رہتا گوارانہ ہوا"۔

این وجو ہات کی بنا پرعلامہ لیگ کے موقف کی جمایت کے لئے کھڑے ہوگئے۔

ان وجو ہات کی بنا پرعلامہ لیگ کے موقف کی جمایت کے لئے کھڑے ہوگئے۔

# اعلان شركت اوراس كااثر

آپ کی مسلم لیگ بی شرکت کا غلظہ بندوستان بی اس وقت بلند ہوا جب آپ کا پیغام
کلکتہ کی دموتم کل ہند جمعیة العلمائے اسلام 'کے چاردوزہ اجلاس اکو برھ 191ء بی پڑھا گیا۔
علامہ کی تعنیفات اور خطبات کے حمن بی اس پیغام کے اثرات کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تاہم
ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس پیغام نے تہلکہ مجا دیا۔ اس مطبوعہ پیغام
کے چی لفظ می سید محرقریش صاحب عمی ناخم کل ہند کھتے ہیں:۔

"بیفام نے ایک عالم بے خودی پیدا کردیا عجیب محویت و کیفیت سموں پر طاری ہوگئی۔ باربارنعرو بائے تکبیروعلامہ شبیراحمرز عدہ یادبلندہوتے رہے"۔ (پینام میں)

اورايديم عمر جديد كلت تے جوابي اخبار عى اس براو شاكعاده يہے:۔

"بینام سائے جانے کے وقت اس تھیم الثان مجمع کی تورت کا نظارہ میں جوطاوت ایمانی خود
اس اجتماع تھیم کے ہر ہرفرد نے محسوس کی اس کا اعمازہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان نہیں کرسکتی۔
ثفیک ابیام علوم ہورہا ہے کہ برسول اور عرقوں کی سومی اور بیاسی زمین پر بیزی امید ہوے انتظار اور
بیزی تمنا کے بعد غیرم توقع طور پر یکبارگی باران رحمت کا نزول ہورہائے"۔ (صربہ عاکمت اکو بھی اور بالیہ)
اس اثر کا اظہار مکافرہ العدرین میں جعیہ العلمائے ہندو الی کے وفد میں سے کی صاحب
نے ان القاظ میں نظاہر قرمایا:۔

"آپ كاعلانات نے ملك عن الحجل دال دى ہے"۔ (عادم مس) صدارت كل مندجمعية العلمائے اسلام

اس پیغام کے بعد آپ کوئل ہند جعیۃ العلمائے اسلام کی صدارت پیش کی گئی لیکن آپ ہیں۔ صدارتوں کی ذمداریوں سے علیحدہ رہے۔ چنانچ سلم لیگ کا ففرنس میر تھ کے صدارتی خطبیش لکھتے ہیں۔ '' جھے آپ کے ہاں نہ کوئی منصب چاہئے نہ تھسین و آفرین کے نعرے ایک اور صرف ایک ہی چیز جھے مطلوب ہے کہ سلم توم وقت کی نزا کت اور سامنے آنے والے مسائل کی اہمیت کواچھی طرح سمجھ کے اور جود کا وقیس داستہ میں حائل ہیں ان کودور کرنے کی کوشش کرے''۔ (حد سرفرس)

نیکن آپ کی مرضی حاصل کے بغیری جعیت والوں نے آپ کوصدر منتخب کرلیا تھا۔اس جعیت کے روح وروال مولانا راغب احسن صاحب ایم اے بانی جعیت اپنے ایک مضمون میں جواخبار زمیندار کی اشاعت مور تدا ا جنوری اسمال میں شائع ہوا ہے علامہ کی وفات کے بعد جنے الاسلام کے عہد و کی کھیش کے سلسلہ میں کیستے ہیں:۔

" بجینة علائے اسلام کی تابیس وظیم راقم الحروف نے سالہاسال کی وشش وکا وش کے ساتھ الجولائی ۱۹۲۵ء کو کلکتہ یس آل انڈیا الجولائی ۱۹۲۵ء کو کلکتہ یس آل انڈیا جینة علائے اسلام کی کا نفرنس منعقد ہوئی اور کلکتہ سلم لیگ کے روثن خمیر بیدار مغزیا ہمت مخلصین صاوقین نے کل ہند جعیة علائے اسلام کی بنیاور کمی اور مولا تاشیرا جمرعتائی رحمة الشعلیہ کوان کی پینگی منظوری کے بغیر صدر جن لیا ہے اسلام کی بنیاور کمی اور مولا تا نے بہت اصرار پر صدارت منظور کرنے تا ارصد روفن کی بنیا محکمات کو حضرت مولا تا نے بہت اصرار پر صدارت منظور کے کا تارصد روفن کل ہند جعیة العلمائے اسلام کلکت کو بھیجا۔"

(میندارہ اجوری وی الایا الم کا بند جعیة العلمائے اسلام کلکت کو بھیجا۔"

(میندارہ اجوری وی الایا کی مند جعیة العلمائے اسلام کلکت کو بھیجا۔"

یہ وہ حقیقت جس کے اتحت علامدکل ہند جمعیۃ العلمائے اسلام کے صدر پہلے ہی ہے چن کئے میں اور یہ کہ کا ہند چنے العلمائے اسلام کے صدارت کے آبول کرنے پر باوجودا نکارمجود کیا گیا تھا اور یہ کہ کل ہند جمعیۃ العلمائے اسلام کی بنیاد کلکتہ مسلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغزیا ہمت خلصین صادقین نے رکھی تھی کے روشن خمیر بیدار مغزیا ہمت خلصین صادقین نے رکھی تھی کے مطابق جمعیت العلمائے اسلام جس کی فیر خلص یا بددیا نت عفر کا کوئی دخل نہ تھا۔

مدارت بول کرنے کے بعد آپ کی ذمدداریاں وسی ہو پھی تھیں۔مسلم توم جواسیے دین اور دنیاوی امور میں غرب کے احکام اور روش دل وو ماغ علا کے فیصلوں کے شدت سے ختھر ہوتے ہیں۔ علامہ کے پیغام کے بعد فوج درفوج مسلم لیگ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ فیمسلم لیگ میں شرکت کرنے اوراس کی تا تدمی زبردست فوی شائع کیا جوا خبار رہبردکن حیدر آباد موری ۲۹ اکتوبر ۱۳۹ واورد بل کے اخبارات میں شائع ہوا جس کا آخری مضمون ہے:۔

" بیں تو یہ جھتا ہوں کہ تمام امور سے قطع نظر کر کے اگر لیگ کے دجود سے اتنا کام ہو گیا کہ مسلم قوم کی مستقل ہستی اوراس کی غیر قلوط صاف آ واز ہرا گریز اور ہندودونوں کے نزد کی تسلیم ہو گئی اور تعودی کی حدت میں بدول بہت زیادہ نقصان افعائے دنیائے ہندوستان کے اندرا کی تیسری طاقت کے وجود کا اعتراف کر لیا بلکہ لیگ اور کا گھر لی کوسلم یا جگ کے ہر معاملہ میں ایک بی صف میں دوش بدوش کھڑا کیا جائے لگا تو کیا بید فائدہ شری اور سیاسی نقط نظر سے بچھ کم ہے "۔ (رببردکن ۱۹۹ کو بر ۱۹۳۵ء)

ال مبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ مسلم قوم کی ستی اوراں کے وقارکو سلم لیگ کی تحریک نے ہندواور اگر یز کے مقابلے میں قائم کردیا ہی لئے موسوف کے ذویک مسلم لیگ جی اثر کرت نہا ہے سور مدنا ہے ہوئی۔ مکالمیۃ العدد بن جی علام تحریک یا کستان جی انجی شرکت کا ان الفاظ جی اظہار فرماتے ہیں۔

" میں نے جورائے پاکستان و فیرو کے متعلق قائم کی ہے وہ بالکل غلوم ہوئی ہے۔ جدیہ العلمائے اسلام میں آزاد بھانی رہیں یا تدریں جدیہ العلمائے اسلام قائم رہے یا ندرہ میری رائے جب بھی کی رہے گی کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مغید ہے۔ ہم نے آزاد بھانی یا جدیہ العلمائے اسلام کی وجہ مسلم رہے گی کہ مسلمانوں کا ایک مرکز اورا یک پلیٹ قارم ہوتا چا ہے اور ملائی جد وجد کرنی چا ہے۔ اسلمانوں کا ایک مرکز اورا یک پلیٹ قارم ہوتا چا ہے اور علائی جد وجد کرنی چا ہے۔ اسلمانوں کا ایک مرکز اورا یک پلیٹ قارم ہوتا چا ہے اور علائے است کواس کی بہت پناتی اورا صلاحی جد وجد کرنی چا ہے۔" (مالاس ۱۲۱)

ان حالات کی روشی میں ایک تحقیق کے طالب کو بیامرواضح ہوجاتا ہے کہ علامہ کا رجان کب ہے مسلم نیک کی طرف تھا ووسلم لیک میں کیوں شریک ہوئے اور تحریک پاکستان کی انہو ل ہے کیوں تا کیدفرمائی اور کو بیک پاکستان کی انہو ل نے کیوں تا کیدفرمائی اور کن ولاکل کی روشی میں تا کیدفرمائی ۔ اوھرمولا یا راغب احسن صاحب کی تحریر بیدواضح کرتی ہے کہ کل ہند جعیت علائے اسلام کی صدارت کی منظوری اور جعیت کی بنیاد کا تاریخی ہیں منظر کیا تھا۔

### اعلانات عثاني

الغرض جب آپ كاعملى قدم سلم ليك كى تائيد كے لئے افعار لا آپ نے كل بند جمية

العلمائے اسلام کے نام جو پیغام بھیجااوراس میں جن نظریات کا اظہار قربایا وہ ملک میں طوفان کی طرح بھیل کے ۔بیدد واعلانات میں جومحاورات کے طور پرلوگوں کی زبان پر چڑھ کے اور مقولے بن گئے۔ بیغام کلکتہ میں دوتو میت کے نظریہ بی قرباتے ہیں۔

ا۔" سب سے زیادہ اشتعال انگیز جموث بیہ بے کہ دس کروڑ مسلمانان ہندگی مستقل تو میت کا

الكاركردياجات"-

ا۔اباس چیز کا کوئی امکان ہی باتی نہیں رہتا کہ سلم اور غیر سلم دونوں کے امتزاج ہے۔ کوئی قومیت متحدہ صحیح معنی میں بن سکے۔

"-اتنی بات میں کوئی شہر بیس کے مسلمان ایک مستقل قوم ہیں اور ان کے لئے ایک مستقل مرکز کی ضرورت ہے جوا کثریت واقلیت کی مخلوط حکومت میں کسی طرح حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں میں ایسا ت

۳-آج مسلم قوم سے بیتو قع ہر کز ندر کھئے کہ وہ انگریز کی سنگل اور اضطراری غلای کے مقابلہ میں انگریز اور ہندوکی ڈیل اور اختیاری غلای کوتر جے دےگا۔

۵۔اس وقت مسلمانوں کوحسول پاکتان کی خاطر مسلم لیگ کی تائیدو حمایت میں حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ حصہ لینا جائے۔

۱- بس بیگمان کرتا ہوں کہ اگراس وقت مسلم لیگ ناکامیاب ہوگئی تو پھرشا ید مدت دراز تک مسلمانوں کواس ملک بیس پنینے کا موقع نہ ملے گا۔

ے۔ اکثریت میں مرغم ہو گرہم آزادی کا ال تو کیا حاصل کرتے اپنی قو می ہستی ہی کوفتا کر بینی ہوئی ہوئی کو فتا کر بینیس کے جولوگ ایسا بیجھتے ہیں وہ آخر تربانیاں کا ہے کے لئے کریں قربانی کوئی مقعد تو نہیں ذریعہ اور دسیلہ ہے۔ اگر حصول مقعد کی توقع اس سے نہ ہو بلکہ خلاف مقعد کو تقویت میں بیٹینے کا اعربیہ ہوتو وہ قربانی کس کام کی۔ بقول اکبر مرحوم۔

تا چیز ہے سکوں تو تلاظم بھی نہیں کچھ ہم پھینیں یہ جے گرتم بھی نہیں پھی اسلام کھی نہیں کچھ اسلام کھی نہیں کچھ ا فرالات کا پورا نقشہ دماغ میں آ جا تا ہے۔ اس پیغام میں ایک زبردست فقبی مسئلہ کومولا تا نے حل افرایا ہے۔ کہ آ یا کفارے مسلمانوں کی مدد لیما کس صورت میں جا ترہے۔ فرماتے ہیں:۔

#### كفار بيدولينا

" جارے فقہائے حفیہ نے امام محداور امام طحاوی رحما اللہ ے لے كرعلامدائن عابدين

(شامی) تک کسی نے اس مسئلہ ہے الکارنیس کیا کہ ایک توم کے مقابلہ پردومرے کفارکو مدود بنایا
ان سے مدد لینا ای وقت جائز ہے جبکہ تھم اسلام ظاہر (غالب) ہو۔ بیای لئے کہ مسلما توں کی جائیں اوراموال اسلامی نقط نظر سے بیکارضائع نہ جائیں۔ صاحب بدائع نے تو یہاں تک کھے دیا
کہ استعانت بالکفار علی الکفار ان ہے معاہدہ کرنے کے بعد بھی مناسب نہیں کیونکہ ان کے عذر (بدع بدی) سے کسی وقت مسلمان مامون نہیں۔ علت یہ بیان کی ہے کہ فان العداوة اللہ بنیة تعصم علیم کرنے میں معاوت ان کوغدراور بدع بدی پرابھارے گی۔ آگے مرف حالت نے مطلم علیم کیفس نہ بی عداوت ان کوغدراور بدع بدی پرابھارے گی۔ آگے مرف حالت اضطرار کا استثنافر مایا ہے اور گاہر ہے کہ اضطرار کا مطلب اس کے سوا کے توبیس کہ اس کے سوا کے کہ کوئی اور داستہ باقی تدرہے '۔ (بیام میں ۱۲۴۰)

مذکورہ فقبی مسئلہ کی روشی میں کفارے مدد لینے یا کفارکو کفارے مقابلہ میں مدود بینے پر مختفر عبارت میں جو پچھ علامہ عثانی نے پیغام میں تحریر فرمایا ہے اس کی روشی میں اہل علم کے لئے وائش و بھیرت کا پوراسا مان ہے البت اضطرار کی حالت کا استثنا پیش نظر ہے۔علامہ کا نظریہ بمیشہ بیرہ ہے کہ مسلمان اپنی انفراد بت کو برحال میں قائم رکھنے کا خیال رکھیں۔ چنانچے جمعیت العلمائے اسلام کلکتہ کو ایک خط میں کھنے ہیں :۔

"جاری جیرہ بختی دیکھے کہ آئے ہم کو ہندوستان میں بیدون دیکھنا پڑا ہے جبکہ مسلمانوں کا قوی
اور سیاسی استقلال تابت کرنے کے لئے بھی ولائل کی ضرورت ہے۔ کو یاان کواحساس بی نہیں کہ ۔
کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن بی سے شہرت ہوتو ممنا می بھلی
یوفا سمجھیں جمہیں اہل حرم اس سے بچو دیر والے کے ادا کہہ دیں ہے بدتا می بھلی
یوفا سمجھیں جمہیں اہل حرم اس سے بچو دیر والے کے ادا کہہ دیں ہے بدتا می بھلی
(معرجد پر کھندہ ااکو برہ ایواری)

حسن اخلاق كي تفيحت

پینام کلکتہ کے آخری موصوف نے لیک اور کا تحریری کے معتقدین اور سیاست دانوں کو حداعتدال اور دائزہ تہذیب جس مد کرکام کرنے کی طرف پورے خلوص اور حسن نیت سے توجد دلائی ہے۔ قرماتے ہیں۔
"جب ایک جانب سے قائد اعظم کی جگہ کا فراعظم اور ملعون وعیار وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے جائے ہیں۔ وائری طرف اگرمولا نا ابوالکلام جاتے ہیں آؤلا کھوں اضخاص کے سینوں جس بیلفظ حیرونشتر بن کر لگتے ہیں۔ دوسری طرف اگرمولا نا ابوالکلام آزادیا مولانا حسین احمد صاحب کے ماتھ کوئی ناشا کستہ اور گستا خانہ معاملہ کیا جاتا ہے تو ہو مرف ان کے

معقدین بلکہ بزار ہاان مسلمانوں کے قلب وجر بھی چھٹی ہوجاتے ہیں جن کوان حضرات کے سیای مسلک ساتھ ان بلکہ بزار ہاان مسلمانوں کے قلب وجر بھی چھٹی ہوجاتے ہیں جن کوائن حضرات کے سیای مسلک سے اختلاف ہے کی جماعت کے کسی بزے آدی یا کسی عالم دین کوائن طرح ہے آبروکر نایا اس پرخوش ہونا پر لے درجہ کی شقادت اور تمافت ہے ۔۔۔۔۔ تمام جماعتوں کے اعاظم رجال کا فرض ہے کہ وہ پوری توجہ اور تو ت سے ایک درکی ہے کہ دہ اور کی ان ہے اور کا ت کا السداد کریں'۔ (یوا باکلوس عادی اور کا ت کا السداد کریں'۔

اس عبارت سے مولانا کی بلند کرواری اور اعلی انسانیت کا پید چلا ہاور بہ حقیقت ہے کہ علی اور سیاس اخترائی اور انتظاف اور بہت میں ہے تھے وہ اور سیاس اخترائی استفال کی راہ سے نہیں ہے تھے وہ انظریات کے اختلاف افکار میں کمی اعتمال کی راہ سے نہیں ہے تھے وہ انظریات کے اختلاف افکار میں کمی شخصیت پر کھر انجا نے اختلاف کو اختلاف افکار میں کمی شخصیت پر کمی انجازا تھا لئے کو شدت ہے جو سی کرتے تھے چنا نچر آپ نے مسلم لیگ کے حامیوں کو معزرت مولانا محتین احمرصا حب مدظلہ انعالی اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جیسی چلیل القدر شخصیتوں کی شان میں مسلم سی محتین احمرصا حب مدظلہ انعالی اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جیسی چلیل القدر شخصیتوں کی شان میں محتین احمرصا حب مدظلہ انعالی کرنے والے کا تعرب کی تعلق محتین محدارت کا محتین احمرصا حب مدظلہ انعالی کے متعلق تحریفر مایا۔

"دبعض مقامات پرجوناشائن برتاؤ مولانا حسین اجمد صاحب مدنی کے ساتھ کیا ہے۔ تو

یساس پراظہار بیزاری کے بدول نیس روسکنا مولانا کی سیاس مائے خواہ کتی بی غلط ہواان کاعلم وضل

بہرحال مسلم ہے اور اپنے نصب اُجین کے لئے ان کی عزیمت اور ہمت اور انتقاف جدوجہ ہم جیسے
کا الموں کے لئے قائل عبرت ہے اگر مولانا کو اب مسلم لیگ کی تائید کی بنا پرمیرے ایمان میں خلل بھی
نظر آئے یا میرے اسلام میں شبہ ہوتو بھے ان کے ایمان اور ان کی بزرگی میں کوئی شربیس کیا کروں علا
نظر آئے یا میرے اسلام میں شبہ ہوتو بھے ان کے ایمان اور ان کی بزرگی میں کوئی شربیس کیا کروں علا
کے تی موس اپنے ایمان میں تر دولو نہیں کرسکتا ہاں اپنی سیرکاریوں کے پیش نظر اپنے کوموس کے تی تفرائے کوموس کے تی نظر اپنے کوموس کے تی دورائر میں تر دولو نہیں کرسکتا ہاں اپنی سیرکاریوں کے پیش نظر اپنے کوموس کے تی ہوئے ذرائر می تی ہے۔ البت ڈرتے ڈرتے اتنا عرض کرنے کی خرور جسارت کروں گا۔
مور دعویٰ تفویٰ نہیں درگاہ خدا میں بت جس سے ہوں خوش ایسا کہ گار نہیں ہوں مور دعویٰ تفویٰ نہیں درگاہ خدا میں بت جس سے ہوں خوش ایسا کہ گار نہیں ہوں

حضرت عثاني اورمولا نامدني

ندکورہ عبارت میں حضرت مولا تا مدنی کے علم وضل ان کی ہمت و جفائش ان کے ایمان اور ان کی بررگ کا حضرت عثانی نے زیروست الفاظ میں احتراف فرما یا ہے اور اس حقیقت سے الکار

نامکن ہے کہ حضرت مولانا مرنی قدرت ہے ایک بے پاک طبیعت ایک مشقت کا عادی فولادی جم ایک مجاہدانہ توت اور ایک روحانی دل لے کرآئے تھے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت عثانی جسمانی مشقت کے عادی نہ تھے وہ جیل کی کڑیاں جمیلئے کے قابل نہ تھے۔ ای لئے فرکورہ عبارت میں وہ ان کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کا بل تصور کرتے جی محردومری طرف علام علم کے پہاڑ محقیق کے سمندرفعنیات کے بحریکراں قابلیت کے مابتاب اور ذکاوت کے قابل تھے۔

بیددونوں معزات معزت میں الہدر حمد اللہ علیہ کی آ کھے کارے اور دارالعلوم دیوبر کے ایہ ناز فرزیم جی جن جن جاس اور علمی کو بھیٹ فخررے گا۔ بیددونوں معزات ایک دوسرے کی دل سے قدر کرتے ہیں جو ان کرتے ہیں۔ دوسرے کے ملم فضل کے قائل تھے وہ نفوس معادت سے بہت دوسر جی جو ان میں باہمی آ ویزش کے تذکر کے کرنے اور افتراق کی طبیع کو وسیع کرنے میں کوشاں رہے۔ رہا سیاس نظریات اور افکار کا اختلاف بیم وضل اور دانش وعقل کے خلاف نیس اختلاف نظر وگرے انسانی فطرت کورونق نصیب ہوتی ہے۔

یکس دانانے بتایا ہے کہ ایک محفی علم کے دوخوبصورت پھولوں کو مکلے کا ہار بتانے کی بجائے ان کی پتیوں کوافتر اق کی بادخر ال میں اڑا دیا جائے۔

ان دونوں مایہ ناز مخصیتوں کو قریب ہے دیکھتے اور قریب لانے کی کوشش کیجئے۔ میرے
پاس ان دونوں معرات کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے بعض مخطوط ہیں جن میں وہ ایک دوسرے
کوکن الفاظ ہے یاد کرتے ہیں۔ مولانا مرنی مرکلہ اپنے کھؤب مور خدا ارجب الاسلام مولانا
عثانی میں جو میرے یاس ہے لکھتے ہیں:۔

"اور چونکه خواجه تاشی کی بعت بفضله تعالی حاصل باس لئے ہمارا آپس کا جنگ وجدال اور تخالف وغیر و بھی عداوت اور دشنی پر محمول ند ہوتا چائے۔ ایک وقت ش ازیں کے اور دوسرے وقت میں الایں کے اور دوسرے وقت میں ملیں مے۔عداوت قائم اور عداوت قلید ند ہوگی'۔

اى كتوب مى لكية بين:

"الله تعالی نے آپ کوسینکٹروں کمالات ایسے عطافر مائے ہیں جن کے سراد قات تک بھی ہم مالائعوں کی رسائی نہیں جب کہ مجران مشورہ نے زیادہ کنجاؤ کیا تو اس کا تذکرہ ضرور آیا مگر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے اخلاق کر بھانہ یا آپ کی شرافت شخص میں اثر رساں ہوتذکرہ نیس کی گئے"۔ ادھرمولاناعثانی اپنے جوانی کھؤب بنام مولانا مدنی میں تحریر فرماتے ہیں۔ "اس دفت اپنے عقیدے میں دیو بندکی صدارت تدریس کے لئے آپ کواحق ترین مجمعتا ہوں۔ بھرآپ سے کیند کیٹ کیسے دکھ سکتا ہوں۔

# ایک لا ہور کے رضا خانی کا قول

اس موقع پر مجصے لا ہور کے ایک عالم کا قول یاد آیا جومولانا احدرضا خان صاحب بر ملوی سے عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے مسلم لیگ اور کا تحریس کی باہمی کھیش اور آ ویزش کے سلسلہ ہیں مولانا مدنی اورمولانا عثانی کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

"میال بدونول دیوبندی ایک بی بین ایک فے مسلم لیک فی باک و دراین باتھ میں لے فی ہے اور دوسرے نے کا محریس کی ہے اور دوسرے نے کامگریس کی میں کا کے بین "۔

میں اوان کے بیہ جملے من کر پھڑک اٹھا اور حق بیہ ہے کہ انہوں نے پر بلویت کے نقطہ نگاہ ہے خوب کہا۔ کو بات تو یہ نقی مگر کہنے والے نے دونوں میں موافقت ٹابت کر کے رکھ دی۔ پھر آپ کو کیا ہوا کہ دونوں میں خواہ مخواہ مختلش ٹابت کرنے کی کوشش میں بچھود وڑ اتے ہیں۔

## وانش ويوبندي

بر بلوی صاحب نے تواہے خیال سے قد کورہ بات کہددی مراس کی تہدیس میرے دل کوایک جیرت انگیز راز ل کیا۔ اور وہ سے کہ مولانا محمد قاسم صاحب کے باغ کے دو پھولوں کی مہک سے پاکستان اور ہندوستان کی فضا بحرگی اور دونوں مگوں کی سیاست کا سہراان دونوں کے سرر ہا۔ یہاں پہنچ کراس بات کا افسوس کے بغیر نہیں رہاجا تا کہ اصلاحی صاحب نے حضرت مولا نامہ نی مدفلہ العالی کے خطوط کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں وہ خطوط بھی شائع کئے ہیں جن سے حضرت مولا ناعثمانی کی عظمت اور ان کی شخصیت پرایک گونہ ضرب پڑتی ہے۔ بیر سے نزدیک بیہ بات دائش مندی سلامتی طبع نیز صلاح کا در کے خلاف ہے شن جی جاتا کہ سوائح نگار کی حیثیت سے ان کا جواب دوں فقط خرج نیز صلاح کا در کے خلاف ہے شن جی ان کا جواب دوں فقط خرجی افتیار کرتا ہوں دراصل ان خطوط کوشائع کر کے مولا ناعثمانی کی عظمت کوتو کیا نقصان پہنچا تے حضرت مولا نامہ نی کی محمدت کوتو کیا نقصان پہنچا تے حضرت مولا نامہ نی کی محمدت کوتو کیا نقصان پہنچا ہے۔ حضرت مولا نامہ نی کی بھی کوئی عزرت افرائی تیں فرمائی ہے۔

علامه عثانى في وارالعلوم ويوبندى لاج ركه لى

علائے دیوبند کا سرفخرے اس وقت بلند ہوجاتا ہے جب میں بدد مکمتا ہوں کہ مولا ناشبیراحمد ماحب على كول ش الله تعالى في كتان كي فيها تدول كراس كام ك لي ان كوكر بسة كرديا اور پاکستان کی مخلیق کے لئے کام کرنے کی ان کولوفیق اور جست بخش \_انہوں نے وارالحلوم و یوبند کی لاج رکھ لی۔اوران کے دم ہے دیوبتد کے فرزعراس قابل بن مسے کدوہ یا کستان میں آج اپنا مندد کھا عيس وه ونيائے اسلام كاس سب سے بوے ملك يعنى ياكستان كے سلمدين الاسلام بنا ادران كى وفات برسارے باکستان اور اسلامیان بتداور عرب ممالک عمد صف ماتم بچیم کی رسرکاری ادارے اور شخص کاروباراس روز معطل کردئے مئے۔ بچے کی زبان پر آ ہ آ ہے لفظ تھے۔ زمینداراخبار کے تما تده في الاسلام كى وقات يرالا مورك ايك معمولى وكاعماركوصرت وعم عن دوبا مواد كيدكرمزاج يرى كى أو كين لكا-آج ياكستان كے يزے مولا ناصاحب كانقال بوكيا بيسب كي تائج اور ثمرات تصان خدمات كے جوملامد حمة الله عليدنے باكستان كے لئے انجام دى تحص بم مولاناكى وفات ير مكى اورغير مكى حكومت اوريلك كے بيانات كوان شاءالله يبلى جلد من يش كري محرببرحال ياكستان ايك فيبى تقدر باامرر في تعاجس كودنيا كى كوئى طاقت روك فيس سكى تحى اورعلام شبيرا حمد عثاني كوالله تعالى نے ملاص اس کام کے لئے چن لیا تھا جن کوکوئی ہاتھ شریعت کی روشی دکھانے سے ہٹائیس سکتا تھا۔ بس تمام پاکستان کی تحریک کا بیفلامدے آپ بی کی شخصیت سے وابنتگی کا اثر تھا کہ آپ کے جلیل القدر شاكرو منتي مح ينفي صاحب ويويندى تعليمات اسلاى بورة كيمبر بين اورآب ى كاحدة فقاك مولانا اختشام الحق صاحب نے مركز ميں بيدمقام حاصل كيا اور اب بھي حكومت كى تظروں ميں ويوبنديت كابا بعارى بهاوريرسب كحومعرت هناني كى بمكات كالتجسب

## يرمرمطلب

میں مولانا عثمانی قدس اللہ سرہ اور مولانا مدتی مدخلہ کے باہمی روابط میں کہاں ہے کہاں چلا سمیا۔ میں تو بدلکھ رہاتھا کہ علامہ عثمانی نے لیگ اور کا تحریس کے جانبداروں کو دوتوں طرف کے لیڈروں کی عظمت اور عزت کا خیال کرنے کی شدت سے تاکید فرمائی۔

پیغام کلکت کا خلاص آ پ کے سامنے آ چکا یہ پیغام کل ہند جمعیۃ العلمائے اسلام کلکتہ کے اجلاس منعقدہ آکو بریس پڑھا گیا جس نے تمام ہندوستان میں تبلکہ مجا دیا اور ہندوستان کی مسلم آکڑیت نے اس کوخوش آ مدید کہا۔ اس پیغام نے جمعیۃ العلمائے ہند وہ کی کو جواب تک شرق حیثیت سے اسلامیان ہندگی نمائندہ چلی آئی تھی بخت متاثر کیا۔ اس پیغام سے ہندوستان کے عوام مسلمان مسلم ایک بین جوق در بوق شامل ہو گئے ہے 19 و کبر 1978ء کو بڑے دن کی تعطیلات میں کیورتھلہ کا لج بند ہوئے پر بین علامہ عثمانی کی مالائ منزل پر بیٹھے تھے۔ ہونے پر بین علامہ عثمانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آس محرّم اپنے مکان کی بالائی منزل پر بیٹھے تھے۔ بڑے تیاک سے ملے اس وقت مکامۃ الصدر بن پر نظر تانی فرما رہے تھے۔ ای انتا میں آپ کی فراک آئی جس بی بہت خطوط تھے اور اس زمانہ میں پیغام کلکتہ کے بعدا کثر موافقین کے موافقت اور محر سے موجود ہیں۔ اس ڈاک بیل اور کس سے مجموم اسلات سیاسی کے تام سے مع جوابات کے چھیے ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک بیل مارت کے تھیے ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک بیل مارت کے تھیے ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک بیل مارت کے تھیے ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک بیل میں کھا ہوا تھا کہ سلمان عوا کا گر لیس کی طرف میلان دیکھتے تھے لیکن آ پ کے پیغام کے بعد ہم لیک بیل شامل ہو تھے ہیں۔ میلان دیکھتے تھے لیکن آ پ کے پیغام کے بعد ہم لیک بیل میں شامل ہو تھے ہیں۔

بہرحال جعیت انعلمائے ہندوہلی اس پیغام سے متاثر ہوئے بغیر نہ روسکی۔ چتانچہان خطوط میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی کے دوخط اور مولانا منظور احمد نعمانی الجریئر الفرقان کا ایک کمتوب اوران کے جواہات قابل دید ہیں۔

اس پیغام کے بعد دارالعلوم دیوبندکی دو زبردست شخصینوں کے نظریات میں اختلاف ہو جانے کے بعد جماعت میں اختلاف ہوجانا کا ہرتھا اس لئے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروی جوعلامہ عثمانی کے ارشد تلاغہ میں سے جیں اور جمعیت العلمائے ہند وہلی کے اس وقت ناظم اعلی مجمی تنے وہ کسی غرض سے کم دسمبر رہ 191ء کو دیوبند آئے اور اپنی نیک نینی اورخلوص ول سے علامہ عثمانی کی عمیادت کو آئے اور اس امر کے خواہاں ہوئے کہ تباولہ خیالات کے ذریعہ جماعت ویوبند کے سیاسیات میں ہم آئی اور موافقت پیدا کریں مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے عرض کیا:۔

کے سیاسیات میں ہم آئی اور موافقت پیدا کریں مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے عرض کیا:۔

دوہمیں کھا ہے صالات حاضر ویر نیاز مندانہ گر ارشات کرنی ہیں۔ مسئلہ پرشری حیثیت

ے تو ہم آپ سے کیا مختلو کرتے بدورجہ تو ہمارانہیں البتہ کچھ واقعات ایسے بیان کرنے ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ شایدوہ آپ کے علم بیں شرآئے ہوں مکن ہے کہ ان واقعات کوئ کر حضرت والا کی جورائے قائم شدہ ہے اس بی تغیر ہوجائے۔'' (مارد السدین مدد)

اس کے بعد مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کا تھا وہل سے کا وی الحجہ الرسانے کا لکھا ہوا علامہ حالی کے پاس بہنچا کے حضرت مولا ناجیس احمد صاحب کا ادا وہ ہے کہ وہ جمعیت انعلمائے ہند کی ایک تصوصی مجلس مشاورت جمعرات کے دوز دیو بند طاح میں اس لئے یہ سب حضرات بھی گفتگوش حصہ لیس تا کہ علائے ویوبند کے سیاسی افکار میں بجہتی ہوجائے چنا نچراس پروگرام کے مطابق کے وہم برجمت کے دن مولا ناجیر سعید و محمر جمعہ کے دن مولا ناجیر ساحب مولا ناجیر ماحب مولا ناجیر ساحب مولا ناجیر ساحب مولا ناجیر ساحب اور ماحب مولا ناجیر الحمان صاحب مولا ناجیر الحمان صاحب اور مولا ناجیر الحمان صاحب اور مولا ناجیر الحمان صاحب مولا ناجیر الحمان صاحب مولا ناجیر الحمان صاحب اور مولا ناجیر الحمان صاحب اور مولا ناجیر الحمان صاحب مولا ناجیر الحمان صاحب مولا ناجیر طاہر صاحب مرحوم نے مرحب کی اور اس کو طبح کرا دیا گیا۔ جس کا نام مکالمت الصدر بن کے نام سے مصور ہے۔

### مكالمة الصدرين

مکالہ صدرین سے مراد دو صدروں کا باہی کلام کرتا ہے۔ قالبا اس لئے کہ مولاتا عثانی دارالعلوم دیو بند کے صدر مہتم رہے ہیں ادر مولاتا مدنی صدر مدرس تھا وراب بھی ہیں۔ یہ مکالہ حقیقت بیس علامہ کی سیاس قابلیت کا بہترین آئینہ دار ہے۔ متحدہ ہندوستان کے جس تعلیم یافتہ محص نے اس کو پڑھا ہے ساختہ مولاتا عثانی کی سیاست کا لو با بان کمیا۔ اس مکالمہ کے پڑھنے سے محص شخص نے اس کو پڑھا ہے اور اس کی حقیقت کا بید چانا ہے ایک ب لاگ تبرہ کر کرنے والے انسان کو یہ کہتا پڑتا ہے کہ حضرت عثانی کے ذیر دست دلاکل محول اور یا کستان کے تجویہ کے مقابلہ بھی جمعیة العلم کا فارمولا دب کردہ کمیا ہے۔ جمعے یہ تھے بھی دیا تا کوئی رکا وث محدوں نہیں ہوتی کہ علامہ تحدہ ہندوستان کے بہترین سیاست دان تھے اور ان کا مطلب بیہ صورہ اور اصابت میں منہک نہیں رہے تھے لیکن سیاست دان ہونے ہے انکار کرنا غلا ہے۔ وقت اصاب سیاست میں منہک نہیں رہے تھے لیکن سیاست دان ہونے ہے انکار کرنا غلا ہے۔ وقت کے دور اس سے انکار کرنا غلا ہے۔ وقت کے دور اس سے انکار کرنا غلا ہے۔ وقت کے دور اس سے انکار کرنا غلا ہے۔ وقت کے دور اس سے میں منہک نہیں رہے تھے لیکن سیاست دان ہونے ہے انکار کرنا غلا ہے۔ وقت کے دور اس سے میں منہک نہیں دیا کے نکار اس تو یعنی تھی خاص طور پرا مجری نظر آئی ہے۔ اب ہم ذیل سے معیا ہے۔ وی سیاس می میں ارت مکالمہ الصور بن میں خاص طور پرا مجری نظر آئی ہے۔ اب ہم ذیل سے معیا ہے۔ وی سیاس می میں ارت مکالمہ الصور بن میں خاص طور پرا مجری نظر آئی ہے۔ اب ہم ذیل

میں باہمی تبادلہ خیالات کو مخترا پیش کرتے ہیں۔

# مولا ناحفظ الرحمن صاحب

مزان پری کے بعد کلام کی ابتداء مولانا حفظ الرحن معاحب نے کی جن کی تفتگوکا تجزیہ حسب ذیل ہے۔
الد کلکت میں جعیت العلمائے اسلام حکومت کی مالی امداد سے قائم ہوئی اور آزاد ہجائی کی معرفت بیکام انجام پار ہا ہے۔ آزاد ہجائی ایک متلون مزاج انسان ہیں اور سرکاری آ دمی ہیں۔
معرفت بیکام انجام پار ہا ہے۔ آزاد ہجائی ایک متلون مزاج انسان ہیں اور سرکاری آ دمی ہیں۔
معرفت بیکام انوں کے لئے نظر بیہ پاکستان سراسرنقصان دو ہے۔

علامهعثاني

جھے آزاد ہوائی ہے کوئی بحث نیں۔ آزاد ہوائی مسلم لیگ پس رہیں یانہیں۔ یس نے

پاکستان کے متعلق جورائے قائم کی ہوہ خلوص پر بی ہے۔ جمیعۃ العلمائے کلکتہ بھی رہے یا تہ

رہے میری رائے تب بھی بہی رہے گی کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مفید ہے اگر مان بھی لیا

جائے کہ جمیعۃ العلمائے کلکتہ سرکار کے اشارے ہے قائم ہوئی ہے تو کیا ہیں پوچے سکتا ہوں کہ

کاگریس کی ابتداء کس نے گئی ۔ اس کا بائی ایک ہندوستان کا دائسرائے تھا لیکن بعد میں بیا یک

خلص جماعت بن گئی۔ کیا ہمارے مسلمہ بزرگ مولا نا اشرف علی صاحب کے متعلق بھی بیا فواہ نہ

متی کہ ان کو چے سورو پید گورنمنٹ برطانیہ ہے مطع ہیں ادر کیا آپ لوگوں کے متعلق بیشہرت نہیں

کہ آپ ہندوؤں ہے رو پید لے کر کھار ہے ہیں۔ کیا ہے با تنمی سیح ہیں۔ اس لئے ہمیں ان با توں

ہے ہما تین جے ہیں دریا ہے کہ مسلمانوں کا فاکھ کونساراستہ اختیار کرنے ہیں ہے لہذا ہمی مزید گفتگو

ہے ہملے تین جے ہیں دریا ہت کرتا جا ہتا ہوں۔

سوالات حضرت عثاني

جوفارمولاجمعیت العلمائے ہتدنے پاکتان کائعم البدل فلا ہرکر کے ملک کے سامنے ہیں کیا ہے اس فارمولا کوآپ حضرات نے کم از کم کا تحریس سے منوالیا ہے یانیس؟ اور کا تحریس نے اس کو تسلیم کرلیا ہے یانیس؟

مولانا حفظ الرحن صاحب:۔ ہمارا بیاصول نہیں ہے کہ ہم جنگ آ زادی کی شرط کے طور پر ہندوؤں ہے کوئی چیزمنوا کیں اس میں پھے عذرات ہیں۔

علامه عنانى: دوسرى بات يمعلوم كرنى بكرة بك كالعنظواس مفروضه يب كداكمريز

حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے یا جارہی ہے یا بید مان کر کدوہ ابھی موجود ہے اور سروست جا نہیں رہی گویایا جو پچھے لینا ہے ای سے لینا ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب:۔بیتو ماننا ہی پڑے گا کہ انگریزی حکومت ابھی ہندوستان ہی میں ہےاور جو کچھ لینا ہے ای سے لینا ہوگا۔

علامہ عثانی: تیسری ہات ہے دریافت طلب ہے کہ آپ حضرات جو انقلاب اس وفت جاہتے ہیں ووٹو بی انقلاب ہے یا آئینی۔

مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب: \_اس وفت تو آسمنی انقلاب بی زیر بحث ہے \_

علام عثانی بس اب بحث کارخ متعین ہو گیا کہ جو کھے لینا ہے آگریزی حکومت سے لینا ہے اور اس آئی انقلاب میں مسلمانوں کے لئے وہ راستہ مقید ہے جو جعیۃ العلمائے ہندنے تجویز کیا ہے یا وہ راستہ جومسلم لیگ اختیار کررہی ہے۔

مولانا حفظ الرحمٰن : \_ پاکستان بننے میں مسلمانوں کا نقصان اور ہندہ وک کا فائدہ ہے۔ کیونکہ بڑگال میں مسلمان ۱۹ فیصدی اور فلاں صوبے میں استے اور قلال میں استے اور آ سام میں آکٹریت فیرمسلم ولیت دولت تعلیم منظیم ہر فیرمسلم ولیت دولت تعلیم منظیم ہر حیثیت ہے مسلمانوں کی ہے۔ حیثیت ہے مسلمانوں کو آ رام سے بیضے نہ دے گی۔ حیثیت سے مسلمانوں کو آ رام سے بیضے نہ دے گی۔ علامہ عمانی کریت کے صوبا پاکستان ہے گا؟

مولانا حفظ الرحمان: \_تمام ہی مسلم اکثریت کا پاکستان ایک بینے گا۔ علامہ: \_تو صوبحِاتی اعداد وشار کی گفتگواس موقع پر برکار ہے جمیں پاکستان کی مرکزی حکومت کا تناسب دیکھنا ہے۔

مولاناحفظ الرحمٰن: پاکستان میں مجموعی تعداد مسلمانوں کی چیکروڑ ہوگی اور غیر مسلم تین کروڑ ہوں گے۔
علامہ: ۔ یہ خلط ہے مجموعہ میں مسلمان تقریباً سوا سات کروڑ لیکن ہم سات کروڑ شلیم کئے
لیتے ہیں اور غیر مسلم جو تین کروڑ ہے کم ہیں ان کو تین کروڑ مانے لیتے ہیں اس طرح سات اور تین
کی تسبیت ہوگی۔ آپ کے فرمانے کے مطابق ساٹھ اور چالیس کی ہوگی۔

#### جمعية العلماء كافارمولا

علامدنے فرمایا کہ پاکستان کی مرکزیت میں تو آپ کے قول کے مطابق مسلم اور غیر مسلموں میں سائھداور جالیس کی نبست ہے اور جمیۃ العلمائے دبلی کے قارمولے میں مرکز میں جالیس فی صدی دوسری اقلیت ہے اور بیغیر مسلم سب

مل کرمسلمانوں کے مقابلہ میں ساٹھ فیصدی ہوجا کیں مے تو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا پایا کتان میں اب دونوں نظریوں کا آپخود فیصلہ کرلیں۔

مولاناحفظ الحن: \_اسموقع يرعيماني مار \_ماته مول ك\_

علامہ: علیہ بات ہے کہ جب پاکتان کا فارمولا سامنے آتا ہے تو عیسائی مسلمانوں سے علیمہ فیرمسلم بلاک میں شار کئے جاتے ہیں اور جعیۃ العلمائے وہلی کے فارمولے میں عیسائی مسلمانوں کے ساتھ شار کئے جاتے ہیں۔

حضرت مولا ناحسین احمر صاحب: برجب میں سے ایک کاغذ نکال کر پڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کو دوحصوں میں تعلیم کرنے کی تجویز انگریز کی ہے اور مسلم لیگ ان کے اشاروں پر علنے والی جماعت ہے۔

علامہ شیرا جمد علی : فظریہ پاکتان ہندہ اور اگریز دونوں کے تالف ہے۔ لارڈ دیول وائسرائے ہندا گریز کے سب سے بڑے نمائندے نے اپنی تقریروں بیں برطا کہا ہے کہاس ملک کا مرکز اور اس کی حکومت ایک ہی ہونی چاہئے۔ پہلی مرتبہ بی تقریر کلکتہ کے کامری جی برش کی اور دوسری مرتبہ لیچر بیس کی اور تبیسری مرتبہ راولینڈی کے دورے پر کہا کہ اس ملک کی تقیم نہیں ہو مکتی۔ اس سے پہلے لارڈ لنتھ کو نے بھی سامان کے میں اور اس طرح اگریز اور ہندو کی فیل فلای بیس ہم انتھریز وال کے ذیر سایہ سلمانوں پر حکومت کریں اور اس طرح اگریز اور ہندو کی فیل فلای بیس ہم یا افتیار خود اسے رہیں۔

مولانا احدسعیدصاحب: بہا گریز کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ بیتوان کی جالیں ہیں۔ علامہ: کیکن دلیل شن توسب سے بڑے فرمدواری کا قول پیش کیا جاسکتا ہے۔ معرت مولانا مدنی: بیاکستان کی صورت میں اگر روس نے جملہ کر دیا تو سرحد کے مسلمان پس جا کیں گے اور ہندوستان کا وفاع کیے ہوگا؟

علامہ عثانی:۔ ہندوستان اور پاکستان کے باہمی مفاد کے پیش نظر دونوں کی باہمی کوشش سے نیز دونوں کے معاہرے سے دفاع ہوسکتا ہے۔

مولانا احرسعيدسادب: \_حضرت معامدون كوآج كلكون إوجمتاب-

علامہ:۔ جب کا تمریس سے بلامعاہدہ آپ سب کھ کرنے کو تیار ہیں تو معاہدہ کی صورت تو بہرحال اس سے قوی تر ہونی جاہدے بیمعاہدات علی طاقت تھی کدروس اور برطانیہ نے ش کر

جرمن اور جايان كوكس طرح جيس والا-

وفد جمعیت: اجمعاد کر پاکستان بن جائے تو تین کروڑ کی مسلم اقلیت ہندوموبوں بیس رہے گی اس کی حفاظت کا کیاا تظام ہوگا۔

علامہ:۔ہمارے بہال بھی ہندوا قلیت ہوگی اور تین کروڑ ہندوؤں کی وجے ایک دوسرے کی حفاظت وابستہ ہوگی۔ آخر اکھنڈ (متحدہ) ہندوستان میں دس کروڑ سلمانوں کی حفاظت کس طرح ہوگی۔

مولا تا احمد سعید صاحب: \_ انجمریزی حکومت کا خشا پاکستان بنا کراور ہندوستان کونٹیم کر کے کلئرے کرنے کا ہے یا جمع کرنے کا اور اس کا فائد وکس طرف ہے؟

"میرے حاشید خیال میں بی نہیں آسکا کہ بد حضرات بھی ذاتی مفاد کے لئے ایسا کریں وہ اپنے نزد یک جوئی بچھتے ہیں کررہے ہیں اورای کواپنے استاد کا مسلک بچھتے ہیں۔ باتی بیلازم نہیں کہ جوان کا خیال ہے وہ واقع میں مجے ہو'۔

ای خیال کا ظهاراس مکالم می مولانا احد سعید صاحب فرمایا: -"بهرمال بداختلافی مسلد باس می احتال خطاکا دولوں طرف ب- درا کھوتو نری

فرما كيل-"(مكارس ٢٥)

مولاناعثاني فياس كاجواب دية بوع فرمايا:

مكالمة العدرين مين مولانا محدطا برمرحوم جواس كمرتب بين لكينة بين كديد مكالمه نهايت خوشكوار فضا مين بوادر جب يدحضرات رخصت بون كي توعلامه في قرمايا كد" بيسلسله كفتكو مراسلة في من مسلسلة كفتكو من المسلم بين من من المسلم بين من من المسلم بين من المسلم بين من المسلم بين من المسلم بين المسل

مولانا محمط ابرصاحب مرحوم آخر من لكين بين:\_

"علامه عنانی کی معلومات شرعید جہاں بے پناہ ہیں وہاں سیاسی حذافت بھی اس سے پچھیکم نہیں۔ بید حقیقت ہے کہ سیاسی لوگ جب اس مکالمہ کو سنتے ہیں تو پاکستان کی دضاحت اور مسئلہ کے اس انداز پرعش عش کرتے ہیں''۔ (مرب)

بإطنى جائزه

مکامۃ العددین کے اس حصد کوئم کرنے کے بعد میرے دل بیل ہے بات القاء ہو گی کہ امت کا اختلاف کنے مقام پر جہال نیتیں صاف ہوں دھت ہوا کرتا ہے علائے ویو بند کا بیا ختلاف میرے نزد یک رحمت تھا اور ہال تین شخصیتوں سے انڈت الی مختلف کام لے رہے تھے جو ہے:۔

ار حفزت مولا ناحیوں احم صاحب متحدہ ہندوستان کا کر دارا نقتیا رکتے ہوئے تھے۔

ار حفزت مولا ناحیوں احم صاحب ملم لیگ کی تعایت میں پاکتان کی فیجی تاکیدے لئے کر بہت تھے۔

ار حفزت مولا ناحی طور پر سلم لیگ کی تعایت میں پاکتان کی فیجی تاکیدے لئے کر بہت تھے۔

ار حفزت مولا ناحی طور پر سلم لیگ میں۔ قد رہت نے آئیس دارالعلوم کا اہتمام دے کر گئریس میں تھے اور دنہ واضح طور پر سلم لیگ میں۔ قد رہت نے آئیس دارالعلوم کا اہتمام دے کر محمل کی بالم نے دونوں جاعتوں کے ساتھ متحد کر رکھا تھا۔ البت ان کی یاطنی کیفیت اور دلی ربحان لیگ کی طرف تھا۔ جس کو اور نیا کہ دارالعلوم دیو بند میں سب کا تحر کی خیال کے تھے سراسر غلط ہے اور دھرت تھے۔ اس لئے یہ کہتا کہ دارالعلوم دیو بند میں سب کا تحر کی حقیدت منداور مرید باصفا کا تحر لیں ہے بھی جسی متنی نہیں ہوسکا تھا مولا ناحی طیب صاحب تھا تو ی

بھی حضرت تھانوی کی جماعت کے مرد تھے۔

لیگ میں علامہ کی سرگرمی

وفت آیا کہ تحریر کی چہار دیواری سے نکل کرعلامہ عثانی آئی بیاریوں کے باوجود میدان عمل میں آئے۔مولانا منظور احمد نعمانی نے اپنے خط مورخہ ۲۰ ذی الحجہ ۱۳ سامیے میں حضرت عثانی کی خدمت میں ایک طویل خط لکھتے ہوئے تحریر فرمایا:۔

"فرورت ہے کہ اس مسئلہ کی واقعی ضرورت محسوں کر کے اس کوا پی توجداورکوشش کا خصوصی مرکز بنایا جائے۔ ہمارے جو ہزرگ لیگ کی تعایت میں خبر کا یفین رکھتے جیں ان کے لئے ضروری ہے کہ لیگ کے دائیگ کے دوا تنا زیادہ کا معوام میں آ کر کریں۔ کہ عوام سب سے زیادہ ان سے متاثر موں۔ جناب والا یا تو حضرت مدنی کی طرح لیگ کے کام کے لئے کمر بستہ ہوں اور کم سے کم مسلسل طوفانی وورے ہوں تا کہ لیگ کی و نیامیں آ نے والے صوبحاتی استخابات تک جناب کے بھی مسلسل طوفانی وورے ہوں تا کہ لیگ کی و نیامیں آ بے حضرات کا اثر ورسورخ

ہوادردین کی باتوں کے لئے وہاں امکانات پیدا ہوں''۔ (مراسات بابس استان مراسات بابس استان مراسات بابس استان مولانا منظورا حرفتهانی کا مطالبہ معقول اورواضح ہے کہ علامہ عثانی میدان عمل میں آ کر طوفانی دورے کر کے لیگ کے اندرد بنی جذبات بیدا فرما کیں چنانچاس کمتوب کے جواب میں علامہ نے تحریفر مایا ۔
'' برخض اپنی وسعت اور طافت کے موافق ہی کام کرسکتا ہے اورا کر اللہ چاہتو کی ضعیف ومعذور کے تھوڑے ہے کام میں بہت برکت دے سکتا ہے چرجب کوئی شخص عوام میں بااثر ہوتو اس کی معمولی کی ایک آ درہ تحریب مولا تا مدنی کے طوفانی دوروں کا بالمقائل کیا خاص فا کدہ لیگ کو درجہ میں اثر انداز ہوسکتا ہے اورا کر بیم معمولی تحریر عوام پر پھھموٹر ہے تو آ تندہ کوئی اصلاحی قدم بھی ان شاء اللہ ایک ورجہ میں اثر انداز ہوسکتا ہے'۔ (مراسلات میں ہوتا)

فليل حركت ميں مزيد بركت

معذور کے تعوزے سے کام میں بہت برکت دے سکتا ہے'۔ اس وقت کی سیاست میں ایک برتی قوت کی رودوڑادی تھی اور ہے قابل اٹکار حقیقت ہے کہ دوسرے صاحبان جس منزل کو مرتوں میں طے کرتے مولا ناعثانی اس وقلیل عرصہ میں طے کرلیتے تھے۔ قدرت نے ان کوخصوصی کا موں کے لئے ریز روکرر کھا تھا۔ اور جب وہ اس کام کے لئے اٹھے تو ان کی تھوڑی ہی جرکت میں بری برکت موق تھی تو آن کی تھوڑی ہی جرکت میں بری برکت موق تھی تو آن کی تھوڑی ہی قدرت کا ان سے کام لینے کا انداز موق تھی ان کی تعوزی ہی قدرت کا ان سے کام لینے کا انداز موق تھی اس مول تا تھی طیب صاحب نے اس حقیقت کوخوب مجھے کرکیا پیدی بات فرمائی ہے لکھتے ہیں :۔

"وقلی طور پراستغناا ورتازی کیفیت کاغلیزیاد و تھا۔ کام کےسلسلہ میں جب تک کدومروں کی طرف سے طلب اور کائی طلب طاہر نہ ہوتی تھی متوجہ نہ ہوتے تھے '۔ (رمالد اراحوم کی دھاری ۸)

ان دوجملوں میں تج تو یہ ہے کہ موصوف نے علامہ کی شان استغنا کی تصویرا تارکر رکھ دی ہے بہر حال چونکہ قدرت نے پاکستان کی تا تید کے لئے ان کوخصوص اور دیزرد کردکھا تھا اس لئے باد جودضعف و باری ان کوحوصلہ بخشا اور تکنائے تحریرو بیان سے نکل کرآ ہے میدان مل میں اتر سے اورو د کام کیا کہ میدان سے ساست کے بڑے بر نے برد آ زما جھے دہ کئے ۔ مولانا محد طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔
سیاست کے بڑے بڑے بڑے برد آزما جھے دہ کے ۔ مولانا محد طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

"آ خریس سیاس الا موں ہان ہے جوہم کا م انجام پائے یہ جی فی الحقیقت ان کی زندگی کا ایک شاہ کارتھا ہے بات تو الگ ہے کہ ان کی رائے ہے بہت ہے اکا ہر کو اختلاف تھا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ ہے اور اس بھی ہرخش اپنی جست ہے مجبور ہے لیکن عزم وشل کی جو طاقتیں مولانا (شہیر احمہ صاحب محمد وقع مجھے ہے گائے اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہو کی وور نے آئیس فلاف تو تع بجھے ہے گروت تعالیٰ نے بیدھسان کے لئے مقرد کردیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنے کے بعد ویں اور مال کو کافی سنجالا۔ قد رت نے تھا آئیس وہاں کی مرکزی شخصیت بنادیا اور اس موہ کا مہا بعد ویں اور مال کو کافی سنجالا۔ قد رت نے تھا آئیس وہاں کی مرکزی شخصیت بنادیا اور اس موہ کی اور کی جو مرکزی شخصیت بنادیا اور اس موہ کی اور کی مول کی کاموں کی نوعیت بچھاور ہوتی بہاں کے لوگ ان کی رائے ہے تو اختلاف رائے کا حیلہ سے معذرت مددی وہاں نہی کھوں کو تین کا جو کام بوا بقاہر اسب وہ نہ ہو سکتا تھا خرش مجموی حیثیت سے معذرت مددی وہاں نہی گئے تو مرائز ہی خصیت ایک مین کا جو کام بوا بقاہر اسب وہ نہ ہو سکتا تھا خرش مجموی حیثیت سے معذرت علامہ کی شخصیت ایک مین کا جو کام بوا بقاہر اسب وہ نہ ہو سکتا تھا خرش مجموی حیثیت سے معذرت علامہ کی شخصیت ایک مین کا جو کام بوا بقاہر اسب وہ نہ ہو سکتا تھا خرش مجموی حیثیت سے معذرت علامہ کی شخصیت ایک مین کا جو کام بوا بقاہر اسب مین انتقاب بیدا کردیا تو آئی ہو گئے ہو تھیں کردیا تو آئی ہے لیک کھوں تھیں ۔ (رسالہ دار العلوم مین کا جو کام کام بوا تھا ہوں کے کورومیا تات نے کھی ہوا تھا ہوں کی کردیا تو آئی ہے لیک کھردیا تو آئی ہوا تھا ہوں کو کام کی کھردیا تو آئی ہوا تھا ہوں کہ کورومیا تات نے کھی ہوت تھیں۔ (رسالہ دار العلوم میں کھردیا تو آئی ہوا تھا کہ کورومیا تات نے کھی ہوت تھیں۔ (رسالہ دار العلوم میں کھردیا تو آئی ہو کھردیا تو آئی ہو کیا گئی ہو اس کی کورومیا تات نے کھر کھریا تو آئی ہو تھیں۔

کی کانفرنسوں اور جمعیۃ العلمائے اسلام کے جلسوں میں صدارتوں کے کام انجام دینے اور وورے
کرنے کے لئے باہر قدم نکالا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں سلم لیگ کی کامیابی کے بعد صوبائی
البیشن کے لئے بخت معرکہ در پیش تھا۔ اس سلسلہ میں ہا و تمبر (۱۹۳۵ء کو میر ٹھ میں ایک زبر دست مسلم
لیگ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی صدارت علامہ عثمانی نے کی اور ایک زبر دست خطبہ دیا جس میں
آب نے مسلمانوں کوسلم لیگ کے تن میں ووٹ دینے کی تلقین کی اور فرمایا۔

"موجود واليشن ميں جونمائندے کي قوم کی طرف ہے جائيں سے ملک ہندگا آئندہ مستقل دستور بنانے میں انبی کا دخل ہوگا اس لئے ووٹ دینے والوں کوقر ابت پارٹی کا دی وئی تلمد کا ہیری مريدی اور عقيدت وغيرہ کے تمام تعلقات سے قطع نظر کر کے اپنی تقيم ذمدواری کواچھی طرح محسوس کرليما جا ہے۔ آئ شخصيتوں کی جنگ کی تبين اصول کی جنگ ہے"۔ (عدر برخوم)

آ کے چل کرعلامای خطبہ عی فرماتے ہیں:۔

"اصل بنیادی اختلاف لیگ اور کا تحریس میں بیہ کہ کا تحریس کی ساری جڑ بنیاد تو میت متحدہ پرے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہندوسلمان ایک تو میں اور پورے ہندگی تحلوط حکومت میں چونکہ ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہاں لئے ایسے نظام حکومت میں جہاں ہر چیز کا فیصلہ محض رائے شاری ہے ہوتا ہونودس کر وڑمسلمانوں کی اقلیت کی وجہ سے ہمیشداور ہرچگدان کے حجم وکرم پر بہنا ہوگا"۔

اب سلم نیگ کا کہنا ہے ہے کہ جب دوقو میں جدا جدا ہیں تو آ زادی ان ہیں سے ہرایک کا حق
ہان میں سے ایک ہیدشد دسرے کرم و کرم پر کیوں رہے خصوصاً دہ غیور تو م جس نے اس دوسری
قوم پر آٹھ سو برس تک حکومت بھی کی ہے اور آج بھی وہ زشن کے ایک بہت بڑے جھے پر حکمران
ہے۔ اس لئے ہم کم از کم بیرچا ہے ہیں کہ آج کل کے اصول کے موافق جن صوبوں میں جس تو م کی
اکثریت ہو۔ وہاں اس کی آزاد حکومت ہو جو مسلم اشخاص یا مسلم جماعتیں بندواور مسلمان کو ایک تو م
کہتے اور سارے ملک کی ایک محلوط حکومت جا ہے ہیں وہ سب کا تحریس کے ساتھ کمتی ہیں ان کوووث
دینا فی الحقیقت کا تحریس می کو دوث دینا ہوگا۔ ان کے مقابل جو ان کو دوستقل تو میں مانتا ہے اور
دوٹوں کی الگ انگ آزاد حکومت جا ہتا ہے وہ لیک کی طرف رہے گا'۔ (علیہ نوم سوئے ہوئے)۔

آ مے چل كرعلامد في مسلم ليك كوائدين اورعام مسلمانوں كوفعيت فرمائى: \_

" پاکستان حاصل ہوئے تک کا بدورمیانی زمانہ ہماری بخت آ زمائش کا زمانہ ہے۔ہم کو پاکستان کے بعدے لئے قرآنی تعلیم وتربیت کا ابھی ہے درس حاصل کرنا ہے۔ آپ کومعلوم ہے

کرقرآن کریم نے تمکین فی الارض بینی اسلامی حکومت کی کیاغرض وغایت بتائی ہے۔ سے الذین ان مکناهم فی الارض واقامواالصلوة واتواالز کواۃ وامروابالمعروف ونهواعن المدنکو ولله عاقبة الامور جم اس وقت غیرالله کی غلامی میں رہتے ہوئے جس قدرآ زاد ہیں جوچا ہیں کرتے رہیں۔ کوئی احتساب اور دوک ٹوک نیس۔ آزادی طفے کے بعد بیآ زادی ندر ہے گی۔ بلکہ ایک بہت بری غلامی (الله کی عودیت) کاعلی جوت دیتا ہوگا"۔

میں تمام ذرمدداران قائدین کوایک اونی خادم دین کی حیثیت سے نہایت پرزورطریق پروہوت دیتا ہوں کہ خودا بنے اعلان کردہ الفاظ کے مطابق قرآنی احکام کی سرآ دعلانیة پابندی فرمائیں۔ کلام کے خاتے پرایک ضروری حقبید کرتا ہوں وہ بیرک آپ پورے جوش ولولداورعزم واستقلال کے ساتھ مسلم لیگ کوآگ بردھانے ابھارنے سنوارنے اور نکھارنے میں سرگرم رہے "۔ (خلید بڑی س)

خطبه صدارت صوبه بنجاب جمعية العلمائ اسلام لاجور

سدارت کرتے ہوئے علامہ نے زبردست اور غلظہ انداز خطبہ ویا جود اسلام پنجاب کی صدارت کرتے ہوئے علامہ نے زبردست اور غلظہ انداز خطبہ ویا جود ہمارا یا کستان کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں بڑے بروے مسلمان حکام بیرسٹر وکلا پروفیسر علما موافقین کافیین اورعوام بیشار مسلمان موجود ہے۔ سب نے متفقہ طور پرتسلیم کیا کہ نظریہ پاکستان کو چھے معنی میں ہم نے آج سمجھا ہے۔ باوجود بیری وفقا ہمت علامہ نے بی خطبہ خود پڑھا اور داست کے تقریباً دو بیج ختم ہوا۔ ایک روز لا ہور کے اخباروں میں اس خطبہ کی وجوم تھی۔ حسب ذیل عبارتیں خطبہ کے مختلف صفحات سے پیش خدمت ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں:۔

ا۔ ''جداگان قومیت کا عقیدہ تو ہمیشہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں مشمکن رہا ہے اور کا تگریس کے چندسالہ شور وغل ہے پہلے کوئی اس پر نظر تانی کی ضرورت بھی نہ جھتا تھا چنا نچے شخ الہندر تمۃ اللہ علیہ کے آخری پیغام صدارت میں جو جمعیۃ علائے ہند کے اجلاس دبل کے موقع پر حضرت کی وفات سلیہ کے آخری پیغام صدارت میں جو جمعیۃ علائے ہند کے اجلاس دبل کے موقع پر حضرت کی وفات سے نوون پہلے پڑھا گیا۔ ہندومسلمان کے دوقوم ہونے کی تضریح موجود ہے''۔ (خلیس ۱۸۷) کے ایک آزاد مرکز ومشقر کی ضرورت تھی۔ آئراد حکومت قائم کرنے کے لئے ایک آزاد مرکز ومشقر کی ضرورت تھی۔

ای نقطہ نگاہ کے ماتحت شہریٹر ب کوجو بعد میں مدیمة النبی بن کیا مرکز توجہ بنایا کیا۔ اور

مثیت الہیے کے زبردست ہاتھ نے آخر کارا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ججرت سے مدینه طعیبہ میں ایک طرح کا پاکستان بناویا۔ (۱۳۱۳)

۳۔ ۱۸۵۷ء کے ہٹگا ہے کے بعدالی بری طرح ہم کو کھا گیا کہ مدت تک موت کی ہے ہوئی سے ہوئی سارے ملک پر طاری رہی۔ کچھافاقہ ہواتو جاروں طرف مایوی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ پہلی ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے سامنے خلافت اسلامیہ کے ذوال نے ایک نئی اور زور دارتح یک کھڑی کر دی۔ تحریک خلافت کا سیلاب اس جوش وخروش ہے اٹھا جس کی نظیر اس سے پہلے کی تاریخ میں نیس ل سکتی۔
تاریخ میں نیس ل سکتی۔

بمسابیا توام بھی ہمارے ساتھ مل کئیں اور کوئی ہوشند آ دی انکار نیس کرسکا کہ سندری طوقانی موجوں کی طرح افدتے ہوئے مسلمان کے جوش وایٹار ہی نے اس وقت کاگریس کے قلب میں روح حیات پھوکی اور برطانوی قبر ما نیت کا خوف و ہراس عام پبلک کے دلوں میں سے نکالا۔ شاطران بساط حکومت بھی عاقبل نہ ہے آخر بھی شدھی کہی شکھٹن اور بھی نہرور پورٹ سے مسلمانوں کو دوچار ہوتا پڑا۔ پھر ' واردھا تیم' 'اور'' ودیا مندر'' تیم آئی ۔ مسلمانوں نے آخر بھی ایر کی ورش مسلمانوں کو دوچار ہوتا پڑا۔ پھر ' واردھا تیم' 'اور'' ودیا مندر' تیم آئی ۔ مسلمانوں نے آخر بھی لیا کی وہیش کے لئے قبول کریس (بیتا ممکن ہے) لہذا ہندوستان کے اس برکوچک میں ہے ہم کوایک ایسا خط حاصل کرنا چا ہے جہاں ہم پوری آزادی سے اپنے فرب' اپنے علوم و معارف' اپنی تاریخی ماصل کرنا چا ہے جہاں ہم پوری آزادی سے اپنے فرب 'اپنے علوم و معارف' اپنی تاریخی روایات کی مفاظت کرسکس۔ چنانچے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات کی مفاظت کرسکس۔ چنانچے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات کی مفاظت کرسکس۔ چنانچے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات کی مفاظت کرسکس۔ چنانچے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان روایات کی مفاظت کرسکس۔ چنانچے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے ایک حصرکو پاکستان کی ایک حصرکو پاکستان کی ایک حصرکو پاکستان کے ایک حصرکو پاکستان کی تاریخ

# علامه کی پیشین گوئی

۳-کیابعید ب کہ جیسے مدینکا پاکستان انجام کارفتے کمد پرختی ہوااور سارے جزیرۃ العرب کوال نے پاکستان بتاویاای طرح بیہ بندی پاکستان بھی اللہ کے فتل ورحت ہے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔
۵۔ ہمارا ہندوستان ہے کٹ جانا ہندی مسلمان ہے کٹ جانے کے مرادف نہیں سمحسنا چاہیے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے داستے ہیں جغرافیائی حدود بندی کوئی شے نہیں۔
عاہدے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے داستے ہیں جغرافیائی حدود بندی کوئی شے نہیں۔
۲۔ اکھنڈ ہندوستان کی صورت میں ملک کی ہم/امسلم اقلیت کا تحفظ کی طرح ہوگا۔
اقلیت بہرمال اقلیت ہے۔ اب اگردی کروڑ میں سے سات کروڑ مسلمان ہی رام راج کی تیاری

کرنے والے ہندوؤل کی گرفت ہے آزاداور محفوظ ہوجا نمیں تو کیابیافا کدہ کی چیز نہیں'۔ (ص۲۳'۲۱) اور کمی قدرخوبصورت عبارت میں علامہ عثانی پاکستان کے متعلق چیشین کوئی کرتے ہیں کہ جس کا آج غداق اڑا یا جارہا ہے وہ کل حقیقت بن کررہے گا۔ ملاحظہ ہوحسب ذیل عبارت:۔

2. اماراعقیدہ بے کہ تقدیم نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور بدچیز آ کندہ لسلول کو ور شدیں ملے گی امروز شاید ہمارا غداتی اڑائے لیکن ہماری آ کھیں میے فردا کے اس افریب خند و کا نظارہ کر رہی ہیں جس کے پردہ سے ہماری کا مراندوں کا مہر میر طلوع ہوگا میں کی فرد ہدی کا مراندوں کا مہر میر طلوع ہوگا میں کی مود تک ہم تو میدیوں کی شب تارکوائی قرباندوں کے تور سے روشن رکھیں کے اور اسلام کے سے فرز غدوں کی طرح ہر معیبت کو خندہ پیشائی سے برداشت کریں گے۔ (طبیلا ہورم سے دار)

ندگورہ بالا انتخابات کے علاوہ اس خطبہ می علامہ نے بنے والے پاکستان کی اقتصادی اور سیاس حالت رجھی سیرحاصل تبعرہ کیا ہے جود کھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آھے جل کرعلامیاس خطبہ میں کھنے ہیں:۔

"سرزمین پاکتان بی قرآن کریم کے سیای اصول کی بنیادوں پراسلام کی حکومت عادلہ قائم ہوگی جس بی بین مام اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ بلکہ فیاضانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ ذمہ داران لیگ کے اعلانات پرا عتبار کرتے ہوئے مجھے اس قدر دضاحت کرنے کی اجازت دی جائے کہ بیاعلی اور پاک نصب العین ممکن ہے بتدرتج حاصل ہوتا ہم ہردوسراقدم جواشا یا جائے گا ان شا واللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کواس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس مجوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم سام و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم مسلم و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم مسلم و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم مسلم و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم میں و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم میں و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم میں و ماس محبوب نصب العین سے قریب ترکریگا"۔ (خدم میں و ماس محبوب نصب العین سے دریا و مسلم قوم کواس محبوب نصب العین سے دریا و مسلم قریب ترکی و میں محبوب نصب العین سے دریا و مسلم قوم کواس محبوب نصب العین سے دریا و مسلم قوم کواس محبوب نصب العین سے دریا و مسلم قوم کواس محبوب نصب کی میں محبوب نصب کی معبال محبوب نصب کی میں معبال میں محبوب نصب کی معبال معبال محبوب نصب کی معبال میں معبال محبوب نصب کی معبال مع

خطبہ کی حسب و بل عبارت سے علامہ کی ہمت اورات قلال کا پد چاتا ہے اور خلوص کا پورا رنگ حصول پاکتان کے متعلق چکتا نظرة الب \_ لکھتے ہیں: \_

"اس موقع پر ہمارا تو می نعرہ وہی ہوگا جوروہ پلکھنڈ کے آخری ہیرو حافظ رحمت خال نے اینے تاریخی خط میں شجاع الدولہ کو ککھیا تھا کہ

"اکرملاح دولت کیشاں مسلم ہمر تک است بارک اللہ وکر یستیز دیک است ہم اللہ"۔ جواں مرداں نتابند از کسی روی ہمیں میداں ہمیں چوگاں ہمیں کوی حافظ رحمت خان کا قول پیش کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں:۔

" حالات کا آخری بینجہ کچے بھی ہوادراس منزل کے قطع کرنے بھی کچھ بھی مصابب کی طرف ہے بھی آئری بینجہ کے بعد بھی مصابب کی طرف ہے بھی آئری مسلمان اب جا گئے کے بعد بھرسونے کا اورا شخنے کے بعد بینے جانے کا ارادہ بیس رکھتا۔

سینے بھی ول آگاہ جو ہو بچے تم شکرونا شاو بھی مشخول تو ہے بیدارتو ہے نخہ نہ بھی فریاد سی مربود کی ارتبار کے بیدارتو ہے نخہ نہ بھی فریاد سی مرجد دی گولہ مفتطر ہے اک جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اک جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اک جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اک جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اک جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد کی اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اس کے اندر ہے ۔

سرچند مجولہ مفتطر ہے اگر جو آباد کی اندر ہے ۔

وہ خوش کروں گاتل اے یا تینس میں رکھوں گا میں خوش کروہ طالب توہم اصیاد سی جلاد سی ا (علبلا موس دے دے)

یماں تک پاکستان اور مسلم لیگ کی تائید بیں علامہ کے پیغامات اور صدارتی خطبوں کا انتخاب پیش کیا کمیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ آپ نے پاکستان کے نظریہ اور مسلم لیگ کی امداد ونصرت میں کیا کہوکیا اس کے متعلق مولا نامحر مشمن صاحب کے مضمون کا وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو انہوں بی انہوں نے ۲۴ مارچ ۱۹۵۱ء کے روز نامہ انقلاب کراچی کے جمہوریہ نمبر میں دیا ہے۔ واضح رہے کہمولا نامحر مثین صاحب اس زمانہ میں صوبہ پنجاب کی جعید العلما کے صدر اور علامہ عثانی کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

حضرت تفانوي كي علامه كومبار كباد

"دعیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ نے (جوکہ بھیشہ سے تھا مسلمانوں کی ترقی اور اسلای مملکت کے لئے جدوجہد کو پہند فرمایا کرتے تنے ) جب جمعیۃ العلماء اسلام کے قیام کی اطلاع پائی تو حضرت شخ الاسلام مولانا شبیراحمرصاحب عثانی رحمۃ الله علیہ اور ان کے دفقائے کارکونہ صرف میار کہاو دی بلکتے کیک پاکستان کا کام کرنے کے لئے مضبوط کیا۔

مير ته كانفرنس

میر شد میں ایک عظیم الثان کا نفرنس ہوئی جس میں نواب محد اسامیل خان صاحب چودھری خلیق الزماں اور دیکر علا اور زعا بکٹرت شامل ہوئے۔ شیخ الاسلام (علامہ عثانی) نے صدارت کی۔ میر تھے کشنری کے حالات ایک دم میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے حق میں بدل میجئ '۔ (انتلاب ۱۹۳۳ ری دوارع الم برس)

لا مور كانبور كانفرنس

کانپور میں مولا نا تھیم سعید الرحمٰن مہتم مدر سبجا مع العلوم کانپور نے ایک سدروزہ کا تغرف کے انتظامات کے جس میں باوجودا بی علالت کے فیح الاسلام حضرت علامہ شبیرا حمد صاحب نے شرکت فرمائی۔ ای طرح مداری کی عظیم الشان کا نفرنس کی صدارت کے لئے فیخ الاسلام کودعوت آئی اور ای طرح حیدر آباد سندھ ہے جسی لا ہور میں بھی زیردست کا نفرنس ہوئی اور علامہ نے زیردست نظیم مدارت ویا۔

بمبئ كانفرنس

صوبہ بمبئی میں ایک عظیم الثان کا نفرنس کی صدارت شیخ الاسلام علا مدعمیٰ نی نے کی جس کے انتظامات چندر میر صاحب مسٹر عبدالقادراور مسٹر عبدالعزیز صاحب ایڈووکیٹ نے سے ہمبئی کا خطبہ صدارت افسوس کیل زیرکا یا چھپائیس یاز بانی تقریر صدارت کا کام انجام دیا عمیا ہو۔

بجنور سہار نیور مظفر نگر کھنؤ کے دورے

ان صدارتوں اور ہندوستان کے مختلف حصوں بین تقریروں اور و دروں سے پورے ملک بیں علامہ کی خدمت بیں دعوتی خطوط اور صدارتی گزارشیں مسلسل آتی رہیں اور آپ کسی نہ کسی شکل بین مسلم لیگ اور نظریہ پاکستان کی حمایت قرماتے۔ چنا نچیاس سلسلہ بین بجنور سے جو یو پی کا ایک خاص اور مشہور ضلع ہے اور جس کے ایک قصبہ شیر کوٹ بین اس راتم الحروف کو بھی رہنے کا لخر حاصل ہے دعوت موصول ہوئی یہاں کا تحریس کا بہت اثر تفاعلامہ دہاں بھی تشریف لے محتا اور زیروست تقریر فرمائی اس کے علاوہ سہار نبور فتح پور بسو و فزد کا نبور اور کا نبور کے دور سے محتا مطافر تھراور کی دور سے محتا مطافر تھراور کی دور سے محتا مطافر تھراور کی دور سے محتا ہے۔ منافر تھراور کی مسرا شانہ رکھی ۔ کو یا قدرت نے اس علامہ نے باوجود وضعف و بیماری پاکستان کی تا تعید بیس کوئی کسرا شانہ رکھی ۔ کو یا قدرت نے اس علامہ نے باوجود وضعف و بیماری پاکستان کی تا تعید بیس کوئی کسرا شانہ رکھی ۔ کو یا قدرت نے اس وقت کے لئے خصوصی طور پر آپ کو ہمت عنا بیت فرما کر یہ تقیم الشان کام لیما تھا۔

د بلی کنونش ۱ ۱۹۴۷ء اور علامه

و بلی بین بھی علامہ کی تقریریں ہو کی ۔ انہ 191 ء کی عالیشان اور عظیم الشان کونش میں علامہ عثانی نے خصوصیت سے شرکت فرما کرا کی زبردست ملکی خدمت انجام دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسکانفرنس کے اجلاس میں کی وجہ سے علامہ کو جائے قیام سے چہنچ میں ویر ہوگئی لیکن اس وقت تک قا کما عظام مسٹر جمع علی جنان سے کاروائی کو ملتوی کر دیا جب تک علامہ نہ بہنچ کے اوراس جلسہ کے ایک تقدراوی نے بیان کیا کہ جب حضرت عثانی کونشن میں پہنچ تو قائد اعظم کچھ دورتک استقبال کے ایک تقدراوی نے بیان کیا کہ جب حضرت عثانی کونشن میں پہنچ تو قائد اعظم کچھ دورتک استقبال کے لئے بڑھے اورتمام مقدرا صحاب کھڑے ہوگئی کونشن میں پہنچ تو قائد اعظم کے خدورتک استقبال کے لئے بڑھے اورتمام مقدرا صحاب کھڑے ہوگئی کی سرگرمیوں اور انتخاب کوششوں کا یہ تیجہ فکلا کہ انگریزی حکومت یہ مانے پر مجبور ہوگئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واقعی تمائدہ جماعت مسلم انگریزی حکومت یہ مانے پر مجبور ہوگئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واقعی تمائدہ جماعت مسلم لیگ ہونے کے بعدصوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے لیگ ہونے کے بعدصوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے

جس جس مسلم لیگ کوز بروست کامیانی ہوئی اور انگریزی حکومت کولیگ کی نمائندگی تسلیم کرنی پڑی۔ اس انٹا جس سے بعض وجوہ کی بنا پرنکال لیا اور کھی آزادی کے مسئلہ جس پاکستان کا مطالبہ شدت سے وہرایا گیا۔ بالآ فران تمام تعیدات کے بعد جو ہندوستان کی سیاست سے متعلق ہیں اور جود وہری کمآبوں جس مفصل موجود ہیں۔ کا گریس اور انگریزی حکومت نے پاکستان کے مطالبہ کوشندی کرلیا۔ اس 19 سے مقاور ای جگ عظیم کے بعد برطانبہ کے استخابات کی مشاق کے اور ملک نے اور ملک نے اور ملک کوئی کوئی ہوئی کی ایڈر مسئر چھل تھا اور جو ہندوستان کی آزادی کا سخت مخالف تھا۔ ناکام ہوچکا تھا۔ مسئرا نملی کی کا بینہ نے ہر حال ہور جو ہندوستان کو دو حصول جس تھے مخالف تھا۔ ناکام ہوچکا تھا۔ مسئرا نملی کی کا بینہ نے ہر حال ہور ہو ہندوستان کو دو حصول جس تھے ہوا اور دو مرا بھارت کہلا یا۔ ہندوستان کی اس آزادی اور پاکستان کی منظوری کا پیغام ہرطانبہ کا خاص نمائندہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن لے کرآ یا اور اس نے ہرطانبہ کے فیصلہ کو منظوری کا پیغام ہرطانبہ کا خاص نمائندہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن لے کرآ یا اور اس نے ہرطانبہ کے فیصلہ کو مندمرف پار بیمنٹ جس بلکہ آل انڈیار ٹی ہو پہنی جون سے 19 مرک کی ایک اور خال و نیا کے فیصلہ کو نہ مسلمانوں جس مسلمانوں جس مسرت کی لہرووڑ کی اور بیا نتبان کو منان کی اور خورس کی گئی۔ اطلان سے مسلمانوں جس مانوں جس مسلمانوں جسلمانوں جسلمانوں جسلمانوں جسلمانوں جس مسلمانوں کے اسلمانوں کو اسلمانوں کی مسلمانوں کی کھر کے اور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کے کہرو کوئی کوئی کے کہروں کے کہروں کوئی

باؤ نڈری کمیشن یا پاکستان اور بھارت کی حد بندی

پاکستانی لیڈروں کا مطالبہ بیرتھا کہ ہندوستان کے ان صوبوں کا جن میں مسلمانوں کی اکثریت سے پاکستان بنایا جائے اورا پیے صوبے پانچ ہیں پینی سرحد سندھ بنجاب بنگال آسام لیکن کا گریس نے اس میں ترمیم چیش کی اور کہا کہان صوبوں کے ان حصوں کو جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے۔ ہندوستان میں شامل کیا جائے اس فیصلہ کے لئے باؤ عدری کمیشن کا تقرر عمل میں آیا اور قائما عظم نیز کا تحریس نے تالئی کو تبول کرلیا۔ اس کمیشن کا صدر دیکھنے مقرد ہوا۔

برسمی ہے صوبہ مرحد جہال مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ وہاں کاگریس کی وزارت تھی۔ کاگریس کے رہنے والوں کی رائیس معلوم کی جھی۔ کاگریس نے یہ بھی وہوئی کیا کہ صوبہ مرحد میں وہاں کے رہنے والوں کی رائیس معلوم کی جائیں کہ آیا وہ ہندوستان میں صوبہ مرحد کورکھنا چاہتے ہیں۔ یہ معالمہ پاکستان کے مسلمانوں کے لئے نہا ہے بی نزاکت کا معالمہ تھا۔ بالغرض اگر صوبہ مرحد ہندوستان کے تق بی رائے وے ویتا ہے تو یاکستان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ بہی صورت حال سلہف (مشرقی بنگال) کے متعلق تھی۔ ہے تو یاکستان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ بہی صورت حال سلہف (مشرقی بنگال) کے متعلق تھی۔ قائد اعظم کو بجب فکر لاحق تھی۔ سوال بیتھا کہ جس جگہ خان براوران یعنی عبدالنقار خان کا اثر ہواور ان کے بھائی ڈاکٹر خان کی وزارت ہوو ہاں مسلم لیگ کی کامیانی کی کیا شکل ہے۔

صوبهسرحدى رائے شارى اورمسلم ليك كى كاميابى

موقع کی زاکت نہایت ہی مقابلہ چاہتی تھی ہیرا کی شریف نے قاکداعظم کولکھا کرصوبہ مرحد کے دیفریڈم (رائے عامہ کے حصول) کے لئے علامہ شیر احمد صاحب عثمانی کا دورہ کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ ملک بیں ان کا فہری حیثیت ہے بہت کچھاڑ قائم ہو چکا ہے۔ چنا نچان حالات کے چی نظر قائد اعظم نے علامہ حالی ہے اس مہم کومر کرنے کی درخواست کی اور علامہ اس می حالات کے چی فرزواست کی اور علامہ اس

مسلم ليگ كوسل د بلي

واقعات کی تربیت بیہ کہ اجون کو جب پاکتان کا اعلان ہوا تو ہ جون کو دبلی بیل مسلم
لیک کی نسل کا اجلاس ہوا۔علامہ بھی شریک ہوئے اس کنسل میں پاکتان کے متعلق غور کیا کیا اور
بیک مرحداور سلبث کا ریفر غرم جیتنے کے لئے تدابیر مل میں لائی کئیں ااجون کو علامہ کی ملاقات پھر
قائد اعظم سے دبلی میں ہوئی اور قائد اعظم نے سرحد کی رائے عامہ کو پاکتان کے حق میں حاصل
کرنے کی درخواست کی۔

يا كتتان ميں اصلاحی نظام

علامدنے اس موقع پر قائدا عظم کو یا دولایا کہ ہم لوگوں کی تمام جدوجہد صرف اس لئے ہے کہ آپ کے وعدہ کے مطابق پاکستان کا نظام وقانون اسلامی ہوگا۔ای وعدے کی بیس پھرتجد ید چاہتا ہوں۔اس پر قائداعظم نے نہایت واضح الفاظ میں جواب دیا کہ مولا تا یقینا پاکستان میں اسلامی قانون رائج ہوگا اور آپ صاحبان ہی اس مسئلہ کو طے کریں گے۔

صوبه مرحدكا دوره

اس تجدید وعده کے بعد علامہ عمانی سرحد کے دورے پر ۱۵ جون کے بعد بخت گری کے ذمانے میں روانہ ہوئے۔ اس مقام پر راقم اور مخاطب دونوں کو فور کرتا ہے کہ علامہ جو باقعیا مشقت جسمانی کے عادی نہ تنے الی کمزوری اور بہاری کے عالم میں انہوں نے جفائش محنت اور مشقت وصعوبت کو برواشت کرکے پوری جانفشانی کا جوت دیا۔ چنا نچہ آپ اس کری کے خت مہینہ میں سرحد پہنچ اور آپ نے اپنی زعمی کے اس آخری دور میں بیٹا بت کردیا کہ میدان علم و حکمت کا مرف میدان مشقت و عالم و میں بنفسل ضا کم نہیں ہے۔

#### يثاور

آپ نے پیناور میں ولولہ انگیز تقریری اور مسلمانوں کو واضح کیا کہ کانگریس کا پروپیگنڈا
مسلمانوں کے لئے تبائی اور بربادی کا سامان پیدا کررہاہا گرصوبہ سرحد پاکستان میں شامل نہوا
تو مسلمان قوم کی تبائی آ تکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اسلامی
قانون ہوگا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں اپنی مرضی کا قانون جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے
پر تھس ہندوستان میں شمولیت کا پر مطلب ہوگا کہ وہ ہندوکی غلامی کا جوا ہمیشہ کے لئے اپنی کردن پر
رکھ بچکے جیں۔ پینا ور کے مسلمانوں میں ان تقاریر سے جوش وخروش پیدا ہوگیا۔

#### ايبث آياد

علامہ نے ایبٹ آ باد کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان بیں شمولیت اور ووٹ دینے کی ائیل کی۔

كوباث

ای طرح آپ نے کو ہائ بی بھی تقریری اوروہاں کے مسلمانوں کی رائے عامر کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا۔

#### بنول

آپ بنول تشریف لے محمد اور وہاں بھی اپنی جوشلی تقریر سے مسلمانوں کو کر مایا اور یا کستان کے ساتھ الحاق کی تلقین کی۔

# مردان اور مانسمره

آب المسمرة بمى تشريف لے محت اور وہال بمى تقرير فرمائى۔ جس كا بہت اچھا اور تمايال الرمسلمان

قبائلي علاقے اور بستیات

ان کے علاوہ علامہ دورہ کرتے ہوئے قبائلی علاقوں میں پنچ اور دہاں کے مسلمانوں کو بھی

پاکستانی حقق میں ابھارا۔ نیز بتنیات کا بھی آپ نے رخ کیا اور ان میں بھی اسلامی انداز اور پاکستانی حقیقت کی وضاحت فر مائی۔ غرضکہ علامہ کی اس جفاکشی کومن جانب اللہ ند کہتے تو اور کیا کہتے اس خیال کواگر آپ کی تمام سیاست پردوڑ ایا جائے تو اس کا بیمطلب ہے کہ پاکستان کی تحلیق میں علامہ کا کرداراور کا رنامہ نبایت ہی عظیم الشان ہے۔

اس دورے میں آپ بیٹاور میں ریفرنڈم تک صوبہ سرحد میں رہے۔ مقابلہ نہایت ہی زیروست تھا۔کا تکریس اینارہ پیدیائی کی طرح بہاری تھی۔سرخ پوش پارٹی زیروست محاذ بنائے ہوئے تھی۔ کا تحریس کا پورااٹر صوبہ پر محیط اور جھایا ہوا تھا۔وزارت کی مسند پر کا تحریس کا وزیر واکٹر خان جلوہ آرا تھا۔ سزچوشوں کا لیڈر سرحد کا گاندھی صوبہ پر اقتدار رکھتا تھا ان حالات میں پاکستان اور مسلم لیگ کی کا میا لی مجزوہ ہے کم زیمی ۔قائدا تھا تھے۔

مولوي محمتين صاحب اينمضمون مي لکھتے ميں:\_

"مرزمین مرحد میں حضرت شیخ الاسلام (مولا ناشیراحمد صاحب) نے باوجود اپنی علالت اور پیراندسالی کے ایک طویل دورہ کیا جس میں گری کی حدت کے باوجود بسااوقات موٹراریل اور مختلف سواریوں کے ذریعہ سفر کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے بخت ٹکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گر پاکستان کے مسئلہ کو دوقو می نظریہ سے اختلاف رکھنے والوں نے جس طرح عوام کے سامنے چیش کیا تھا اور جس کی وجہ سے سرحد کے باشندے کا گریس کے جال جس پھن کررہ گئے تھا اس جال کے تارہ پود بھیرنے کے لئے شیخ الاسلام مرحوم جیسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی ۔ اس مہم جس تارہ پود بھیرے کے سرحد کی وجہ سے سرحد کی فضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے جن میں عوام کے دبی تا ہے ہیں گا اسلام مرحوم جیسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی ۔ اس مہم جس آ ب نے سرگری سے حصر لیا۔ جس کی وجہ سے سرحد کی فضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے جن میں عوام کے دبی تا تبدیل ہو گئے"۔ (انقلاب کراچی اسلامیہ جمہوریہ غیر ۱۳ مارچی ایو اور)

۸ جولائی بی ۱۹۱۶ سے صوبہ میں ریفرنڈم (رائے شاری) شروع ہوااور ۱۸ جولائی کوئم ہوا اور ۱۸ جولائی کوئم ہوا اور بالآ خراللہ تعالی نے نہایت نازک مرحلہ پر پاکستان کوکا میائی بخشی اور کا گریس اور سرخ پوش لیڈر منہ تکتے رہ گئے۔ ذالک فضل الله یو تیه من یشاء حالات بتارہ ہیں کہ پاکستان پر محص فضل دی تھا ورزیخالفین نے تحالفت میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی تھی محرسب تکست سے دوجیار ہوئے فرضکہ صوبہ سرحد یا کستان کا حصہ بن کہا۔

### عثاني اورجناح ملاقات

صوبرمدكار يفرندم باكتان كحل من تتجه فيز بوكي كي بعدعلام مسرجناح عدمل

یں مے اور انہیں اس کامیانی پرآپ نے مبار کباودی۔ قائد اعظم نے جواب میں فرمایا:۔
"اس مبارک باد کے مستحق آپ ہیں۔ میں خواہ سیاست دال کی لیکن آپ نے برونت مدد
کر کے ند جب کی روح لوگوں میں چھونک دی'۔ (بروایت بیٹم صاحبہ عثانی)
گویس حدود اور منزل
تعیمن حدود اور منزل

پاکستان کا اعلان تو ہوبی چکا تھا۔ ۱۱ اور ۱۵ اگست بی ۱۹ ومطابق ۱۲ رمضان ۱۲ سامے شب قدر کی مبارک ساعت بیں پاکستان وجود بی آ چکا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کی ذمہ داری قائم اعظم اول کورنر جزل کے سپر دکر دی۔ ۱۶ یا کا اگست بی ۱۹ مے کو حدود پاکستان اور بھارت کا تعین ہو چکا۔ ریڈ کلف نے ضلع کورداسیور تک کو پاکستان سے خارج کردیا اور اس طرح سازش کے ماتحت تشمیر رہمی ہندوستان نے فوجی طافت سے قبعنہ کرلیا۔ بہرحال۔

نشد الحمد برآل چیز که خاطری خواست آخر آمد ز پس پردهٔ تفدیر پدید اس منزل مقصود پر بینی کراندازه لگایئ که علامه کی اس مخترست دفت کی حرکت بس اتن برکت

ہوئی ہے کہ دوسروں کی عمروں کی طویل جدوجہدوہ مقام پیدانہ کر کی اخبارا مروز لا ہور لکھتا ہے:۔
''مولانا کی زعر کی اور ان کے کارنا موں سے پاکستانی عوام انچی طرح آگاہ ہیں کو تکہان کے جمع علی ان کی راست بازی اور حق کوئی دحق شناسی نے کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کوراستہ سے حکوئی بھی انکارٹیس کرسکتا کہ قائدا عظم کی سیاسی بعیرت اور قالونی مہارت سے ما ایاس حقیقت سے کوئی بھی انکارٹیس کرسکتا کہ قائدا عظم کی سیاسی بعیرت اور قالونی مہارت کے ساتھ ماتھ مولانا شعیرا حمر حقائی کے جمرد بی اور فیض روحانی نے مسلمانوں کو وہ قوت عمل بھٹی کہ

انہوں نے صدیوں کا راستہ چند برس شل ملے کرلیا"۔ (اخباں مردز عادیمران ایکا کہا مردز فرد) اخبار فرکورتے بھی وہی پیند کی بات کھی کہ علامہ کے فیض کے باعث قوم کوصدیوں کا راستہ چند سال میں ملے کرنا تعبیب ہوا۔ اخبارا حسان لا ہور کیا لئے بیٹر بزی صاحب اسے آرٹیکل میں کیسے ہیں:۔

"جب کافریس کے نام پر ہندوام پیریلزم کے سیلتے ہوئے سیلاب کورد کئے کے لئے علامہ عنائی مسلم لیگ کے ہوئے سیلاب کورد کئے کے لئے علامہ عنائی مسلم لیگ کے ہموا ہے تو جوامی اعتاد اور ہر داموریزی کی جس راہ کو طے کرنے بیس ودسرے لیڈروں کوسالہ اسال محرالوردی کرنی پڑی اے آپ نے چندہ منتوں بیس طے فرمالیا"۔ (۱۰۰۰ دبروی ایس) مولانا لعمراللہ خان عزیز ایل یٹرا خبارت نیم ایسے مقالہ بیس کھتے ہیں:۔

"اس بین کوئی شبر بین کرتر یک پاکستان کومسلمانوں بین مقبول بنائے بین اور بھی کئی عناصر کارفر مانے محراس تحریک کو ندجی تقدی بخشے والی ذات تنہا مولا ناشبیراحد عثانی کی تنی \_اگروہ بھی اوھرندآ جاتے تو عام مسلمانوں کو یہ یقین ولانا مشکل تھا کہ بیتر یک ندہبی ورجہ رکھتی ہے۔اس مقصد کا اعتبار قائم کرنے کے لئے مولانا شبیراحمہ عثانی کی حمایت سب سے زیادہ کارآ مد ثابت ہوئی''۔ (تنبیم سرمبروس ایس مرام لاہر)

جنگ طرابلس اور بلقان خلافت اور جمعیة العلما کے ہنگامہ خیز اجلاسوں سے لے کر پاکستان کے عالم وجود میں آنے تک علامہ عثانی کی علمی فدہی کیا سیاسی خدمات کا جائز ہ دکا ہے کہ ان کی خدمات ندصرف ہندوستان و پاکستان بلکہ و میراسلامی ممالک پر بھی محیط ہیں۔

این سعادت بزور بازو نیست تأنه بخفد خدائے بخفده

### استقلال

اور یہ بھی دیکھئے کہ ترکی یا کتان کے سلسلے میں انہوں نے جفاکشی محنت ہمت جرات اور استقلال کا جومظا ہر کیا وہ بھی اس بات کا جوت ہے کہ ان کے اس عمل میں خلوص کا بے بناہ جذب کا رفر ما تھا۔ حالانکہ آ ہے کو غائبانہ خطوط میں آئی وہم کی بھی وی گئی۔ گر پاکستان کی جمایت میں انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے استقلال کا ایک نا قائل انکار کا رنا مہہ اور معاصرین کے اس خیال کی زبروست تروید ہے جو ہمیشہ ہے کہا کرتے تھے کہ آ ہے میں استقلال نیس چنانچا ہے ایک کرای نامہ میں حضرت مولا ناخسین احمد صاحب مرظلہ کو تحریفرماتے ہیں:۔

"رہا میرا عدم استقلال ہے وہ پروپیکنڈا ہے جس کا ڈھول دسوں برس سے میرے ماسد بڑے ذوروشورے پیٹ رہے ہیں۔ اگر عدم استقلال کے بیعنی ہیں کدائیک کام کواچھا بجھ کرافتیا رکرنے کے بعد محض کم ہمتی اور کسل کی بتا پرچھوڑ دیا جائے تو ہیں متنی ہوں کہ آ ب اس کی چند نظائر پیش فرما کرمیر نفس امارہ کی اصلاح و عبید فرما کیں اور اگر عدم استقلال سے بیمراد جیں تو کم اذکم سیدالطا کفہ محضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا بیقول ضرور محضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا بیقول ضرور محضرت جیں۔

الصادق يتقلب في يوم واحدمائة مرة والمرائي يثبت على حالة واحدة مائة سنة

سچاآ دی دن میں سوم تبدیدات ہادر یا کارایک ہی حالت پرسوسال تک قائم رہتا ہے۔
برانہ مائے دیکھئے آپ خود سیاسیات کے کئے تقلبات واطوار میں سے گزرے ہیں کیا اے عدم
استقلال کہیں سے آپ نے فوائد قرآن کی محیل شروع کی فرصت ندہ دئی ندکر سکے میں آو بخدا آپ وغیر سنقل
مزاج نہیں جمعتار عام اور عیار پرد بیکنڈ اکر نے والے شاید عدم سنقلال کا مجمع مغیرہ کھی اواند کرسکیس'۔

# ياكستان ميں آمد

۱۹۳۱ء کا است کا ۱۹ مطابق ۱۸ رمغان المبارک ۱۲ اسامے کو حضرت علامہ دستورساز اسمبلی کے جلسوں اور افتتاح پاکستان کی تقریب میں شرکت کے لئے دیو بند سے ۱۱ بیج کی گاڑی ہے روانہ ہوئے بعد مغرب گاڑی جالند حربی گاڑی ہے الندحر ہوئے بعد مغرب گاڑی جالند حربی کی الندحر کے بعد مغرب گاڑی جالند حربی دونوں جالند حربے معنی میں منٹ سیاسیات پر کفتگو ہوئی۔ است میں گاڑی نے سیٹی دی اور روانہ ہوئی۔

دستورساز اسمبلی پاکستان کے جلسے

علامہ متحدہ ہندوستان میں سلبت (بنگال) کی طرف ہے صوبائی الیکن میں مرکزی ہندوستانی قانون ساز آمبلی کے ممبر ختف ہوئے تھے۔ ای حیثیت ہے آپ پاکستان کی مرکزی امبلی کے ممبر بھی ہے۔ ااگست عیم الم اللہ کے مجر بھتے ہے فیر شقسم ہندوستان کے گورز جزل اؤنٹ بیٹن کے تھم ہے تی فتف شدہ دستوریہ پاکستان کے جلے ہوئے شروع ہوئے۔ مسٹرلیا تت علی کی بیٹن کے تھم ہے تی فتف شدہ دستوریہ پاکستان کے جلے ہوئے شروع ہوئے۔ مسٹرلیا تت علی کی تخریک اور خواجہ تاظم الدین کی تائید پراس اجلاس کے چیئر مین مسٹرمنڈل غیر سلم بنائے مجے۔ محر بیصدارت عارضی اور وقتی طور پرتھی۔ چنانچہ بعدازاں دوسرے اسکے دن کے اجلاس میں وستوریہ کے پریڈیڈٹ متفقہ طور پرتھی مین لئے مجے۔

تلاوت قرآن كريم اورعلامه

دستورید کے پہلے اجلاس کا اقتتاح علامہ نے قرآن کریم کی حسب ویل آیات سے قرمایا۔
قل اللهم ملک الملک تؤتی الملک من تشآء و تنزع الملک ممن تشآء
و تعزمن تشآء و تلل من تشآء بیدک النجیر اتک علیٰ کل شی قلیو
کیدت یج (اے رسول علیہ العملوة والسلام اے ملک کے مالک توجس کوچا بتا ہے ملک عطا
کرتا ہے۔ اور جس سے چا بتا ہے جیمن لیتا ہے جس کوچا بتا ہے والت دیتا
ہے تیرے بی ہاتھ ش فیر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے بعد بمیشد ستوریہ کے اجلاس کا افتتاح قرآن کریم سے بونادستورین کیا۔

ابل پاکستان کی خدمت

بإكستان بناتوآ بادكارى كمستله نے تمام ملك كوائل لبيث من فيليد علامه نے براس مخفى كى

خدمت کی جوآپ ہے کوئی تمنا اور درخواست لے کر گیا اور رات دن لوگول کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ لوگول کی حکومت پاکستان سے سفارش کرتے خود تشریف لے جاتے اور کام کراتے۔ ان ممالی

یوں تو آپ نے بینکڑوں کو آباد کرایا لیکن اپنے آپ ناوفات کوئی مکان حاصل نہ کیا۔ جب آپ

کراچی آشریف لائے تو سب سے پہلے مشرایوب کھوڑو کے بالا خانے پر چند ہفتے قیام فرمایا۔ پر جیکب لائن
میں مشرقی حیات میرشی کے بہال تغیر سے اور بعدا زاں ناوفات مسٹرا سے ایم ترکی کے بہال مقیم دے۔

آپ بلک میں حدے زیادہ متبول ہو بچکے تھے اور حکومت بھی آپ کی دل سے قدر کرتی
متبی بہی وجہ تی کہ ڈائر بکٹرر یہ یو پاکستان کی درخواست پر آپ اس کے بڑے شیش بنے پر بھی اس
کا افتتاح فرمارے ہیں کہی کوئی کارخانہ والا آپ کے دست مبارک سے اپنے کارخانے کی ابتدا
کرانا یا عث فخر بھتا ہے بھی کسی پہلک جلسکی صدارت فرمارے ہیں اور بھی کسی الجمن کی۔

علامه عثانی کالونی کراچی

آب کی ہردلعزیزی بی کا جنیجہ تھا کہ کراچی بی آباد کاری سوسائٹی نے ایک کالوئی علامہ عنانی کالوئی علامہ عنانی کالوئی "کے نام برآباد کرائی۔

علامه عثاني بإئى سكول

۱۹۳۸ میل ۱۹۳۸ میل مفتی رشیدالدین صاحب مراد آبادی نے ایک اسکول کرا چی صدر میں اور ایک اسکول کرا چی صدر میں اور ایک اسکول علامہ عمانی کالونی میں مولانا کی حیات بی میں آب کے نام پرقائم کئے۔

بإكتتان عرب ثقافتي المجمن كي صدارت

۱۹۳۸ میلی کا مقعد ایک میل کا بی میل ایک و عرب پاکستان افغانی کمیٹی ایک جس کا مقعد اسلامی عرب و نیا کے ساتھ پاکستان کے نقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔ علامہ کواس کا صدر بنایا سمیاا وراس کے نتیجہ میں ایک عربک کالج قائم ہوا۔

إسلامك اليجويشنل سوسائني

بيسوسائن بحى كراتى بن قائم كى فى جس كم صدرعلام اور يكرفرى عبدالرمن محرصا حب قريش بنائے . يحدس كامقعداملائ نظريات كى اشاعت اور تبلغ تعالى سوسائن كا كام ابھى تك بخونى جارى ہے۔

# جعية اخوت اسلاميكي صدارت

ایک اورائجین جعیہ اخوت اسلامیہ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس کی صدارت بھی علامہ کو سپردگی کی اوراس کے نائب معدر مستر تیزالدین چودھری ظیش افزمان پروفیسر بی اے علیم اور ڈاکٹر عرصیات بنائے گئے۔ اس انجمن کا شاہدارا جلاس علامہ کی زیرصدارت ہوا جس میں مصر معودیہ عرب شام افغانستان فلسطین لٹکا ایران لیبیا طلیا ہمن عراق اور شرق ارون کے تمائندوں نے شرکت کی ۔اور پورے جوش وخروش سے اس کے اجلاس ہوئے جن کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔

رئيس جامعةعياسيه وخيرالمدارس

وزرِ تعلیم بہادلیورمسٹرحس محووکی ورخواست پرآپ نے جامعہ کی سر پری قبول فرمائی ای طرح مدر۔ خیرالمدارس کے بانی مولانا خیر محدصا حب کی ورخواست پرآپ نے فیکور مدرسے بھی سر پری قبول فرمائی۔

مستلهتمير

پاکستان میں آ کرآپ کومستلہ تھیں ہے تخت ولیسی رہی۔اس سلسلہ میں جیب لائن میں آ ب نے تقریر فرمائی اور بہت ساسر ماہیج فرما کر تھیں ہے جاہدین اور بحرومین کی امداد کے لئے بھیجا۔مولانا ظفر احر هنائی کو و حائے تحریر فرمایا کہ وہ بھی تھیں کے لئے چندہ جمع فرما کی انہوں نے دس بزار رو پہیوہاں سے بھیجا۔علاوہ ازیں علامہ نے ڈاکٹروں کا بھی ایک وفدا مدادی تر تیب دیا تاکہ وہاں جا کر جاہدین کی مرجم بی کریں اور بحرومین کی جدروی ہی کوئی و فیقہ اٹھاندر کھیں۔

### نزغيب جهاد

جرود (سرحد) على معفرت سيد شهيد بربلي ي رحمة الشعليد كى جماعت كے معقد بن رہے اللہ عليد كى جماعت كے معقد بن رہے جي ان كے ايك بنرے باہمولا تافعنل اللي صاحب شرفتدي كوجومولا تاك پاس آ يا جا ياكرتے بنے اللہ معلامہ نے جہاد كے لئے تياركيا اور آپ نے اپنی جماعت كے ساتھ وہاں جہادكيا۔ جس كا متي نبايت بى شاعد الله اور جماعت كوبنوى كامياني ہوئى۔

## جهادكافتوى

علامہ نے تشمیر میں جاد کا فتوئ دیا اور اس فتوئ کی تمام ممالک اسلامیہ کے علما واور شیوخ نے موافقت کی علاوہ ازیں مولانا مودودی کودلائل سے مطمئن کیا کہ شمیر کی جنگ اسلامی جہاد ہا در بالآ خرمولا نامودودی نے آپ کے دلائل کے سامنے ہتھیارڈال دیۓ اور بیرمانٹا پڑا کہ ملکی مصلحت کے خلاف جانا دائشمندی کے لائق نہیں۔

دستورسازاتمبلي مين كشمير يرتقرير

اس کے علاوہ آپ نے دستورساز اسبلی میں تشمیر کے متعلق ولولدائلیز تقریر فرمائی اور آپ کی تقریر حکومت نے ایک میٹی مقرر کی جو تشمیر کمیٹی کے نام سے موسوم ہوئی۔

وفات قائداعظم

قائداً عظم کی وفات پرآپ نے ایک تھنٹہ تک زبردست تقریر فرمائی اور قوم کے مردہ دلوں کوسنجالا۔ آپ کی تقریر دیلے یو پرتمام ملک میں گونج رہی تھی اور اسلاروز پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی۔

#### وستورسازي

پاکتانی گورنمنٹ کی طرف ہے ایک سب سمیٹی بنیادی قانون بنانے کے لئے تر تیب دی گئی علامہ بھی اس کے دکن تھے۔ سرظفراللہ نے کہا کہ میں نے سب کے آئین و کیھے لیکن میں بیہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علامہ شبیراحمہ عثانی ہے بہتر کسی نے آئین مرتب نہیں کئے۔اور جو دفعات انہوں نے بنیادی طور پرتر تیب دی ہیں وہ صدے زیادہ قابل تحسین ہیں۔

#### اسلامي قانون سازي

آپ نے ہندوستان ہے مولانا مناظر احسن گیلانی اور مسٹر عبدالحمید صاحب حیدرآ بادی مشہور قانون دان کو بلایا اور رات ون اسلامی دستور کے بنیادی اور جزئی اصول اور قوانین بنانے کا کام سرانجام دیا۔ چنانچہ آج بھی وہ وفائر مولانا احتشام الحق صاحب کے پاس موجود ہیں۔ان شاء اللہ تعالی پہلی جلد ہیں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

#### قراردا دمقاصد

علامہ جب سے پاکستان پنچ آپ کی پوری کوشش بیرای کہ پاکستان کے قانون کے متعلق کم از کم میرے سامنے دستور ساز اسمبلی بیہ پاس کردے کہ پاکستان کا آئندہ دستور قرآن دسنت ہو گا چنا نچاس کے لئے آپ نے پوری قوم کو بیدار کیا۔ ملک کے لوگوں کی آواز بلند کرائی۔ اراکین دستور ساز پر زور دیا۔ مسٹر لیافت علی کو فیمائش کی اور اسی مقصد کے لئے ڈھاکے ہیں تین روز

کانفرنس فروری و ۱۹۳۰ یا بی منعقد ہوئی اور وہاں ایک زبردست خطبہ صدارت دیا۔ ان تمام امور
کے تمائج جس پاکتان کے لئے آکندہ دستور کے لئے مسٹرلیافت علی مرحوم نے حضرت علامہ کے بی بتائے ہوئے اصولوں اور مضمون کے مطابق دستور ساز اسمبلی جس قرار واو مقاصد کے نام سے تجویز چیش کی جس کی تاریخی تاکید علامہ عانی نے کی جس کا کئی بار پہلے کتاب جس تذکرہ آچا ہے اور بھی وہ مقصد تھا جس کی فاطر قدرت نے علامہ کو تحریک پاکتان کے لئے کھڑا کیا تھا۔ آپ کا اور بھی وہ مقصد تھا جس کی فاطر قدرت نے علامہ کو تحریک پاکتان کے لئے کھڑا کیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ تاکون اسلامی کی تجویز اگر ہاری کوششوں سے پاس ہوگی تو آکندہ اللہ تعالی اپنے کسی اور ایسے بندے کوقد دت سے بھیج دے گا جواس قانون کو سازے ملک جس تافذ کرا سکے۔

# علامه كاحكومت كوچيلنج

قراردادمقاصد کی تجویزے پہلے آپ نے ڈھاکے کے خطبہ میں حکومت کواس طرح کا چیلج دیا جیسا کہ علائے تق اپنے اپنے زمانے میں تق کو بلند کرنے کے لئے جابر حکومتوں کو دیتے رہے جیں۔ چنانچے لکھتے ہیں۔

" خوادارباب اقتدار المارے ساتھ کچھ بی برتاؤ کریں ہم اس کوشش ہے بھی دست بردار نہیں ہو سکتے کے مملکت پاکستان میں اسلام کا وہ دستور وا کمین اور وہ نظام حکومت تھکیل پذیر ہوجس کی رو سے اس بات کا موثر انتظام کیا جائے کے مسلم قوم اپنی زندگی اسلام کے انفرادی واجہا کی نقاضوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جوقر آن دسنت سے تابت ہوں مرتب ومنظم کر سکے '۔ (ص۲' مے)

مملکت پاکستان کے لئے حضرت عثانی کے مرتب کردہ بنیادی اصول آپ نے ڈھاکے کے خطبہ میں ملکت پاکستان کے اسلامی آئین کی تجویز کو پاس کرانے ک تجویز کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی اصول بھی پیش کتے ہیں جن پرکوئی حکومت چل کرفلاح وکا میا بی کا راستہ حاصل کر عنی ہے۔ علامتح میفر ماتے ہیں:۔

"ساری ملت اسلامیه حقد و یجان بوکرانی قدرت کی آخری حد تک و وقوت فراہم کرے جس سے ابلیسی لفکروں کے حوصلے بست ہوجا کمیں ظاہر ہے کہ اس چیز کی جمیل والعرام موتو ف ہے اس پر کہ ہماری سب سے بڑی اسلامی مملکت یا کتان مہلے اپنے قیام کی اسلی غرض و عایت اور بنیا دی اصول کو مجھے نے جو ہمارے فزد کی حسب ذیل ہونے جائیں۔

(۱) الله تعالى كوسارے مك كا مالك إصلى اور حاكم تفقى مانے موئے اس كے نائب اللن كى حيثيت اسالى كى مقرد كرده حدود كا عربي ركي مؤليت كے خيال كے ساتھ حكومت كا كاروبار جلانا۔

(ب) بلاتغریق ند بب ولمت و انساف وغیرہ تمام با سندگان یا کنتان کے لئے امن وانساف قائم کرنا اور دوسری اقوام کو بھی اس مقصد کی طرف دعوت دیتا۔

(ج) جملم معاہدات كا احرام كرنا جوكى دومرى قوم يامكنت سے كے محد مول \_

(و) غیرمسلم باشندگان پاکستان کے لئے جان و مال اور کہ ب کی آ زادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے ساتھ فی جہر ساتھ کے منظ کے ساتھ فی جہر ساتھ کے منظ کے ساتھ فی جہر اسلام کی حفاظت اور تقویت کا بندو بست کرتے ہوئے سلم قوم کوان قوا نین الہیکا پابند منانے کی انتہائی سمی کرنا جو مالک الملک نے ان کے فلاح وارین کے لئے نازل فرمائے ہیں۔

(ه) تمام باشندگان پاکستان کی انفرادی صلاحیتوں کی کامل حوصل افزائی کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات میں مناسب اور معتدل توازن قائم کرتا اور تا بحدا مکان کسی فرد کو بھی ضرور بات زندگی سے محروم ندہونے دینا۔

(و) خصوصیت کے ساتھ ریا (سود) مسکرات (نشرآ دراشیاء) قمار (جوا) اور ہراتم کے معاشرتی فواحش کے سدیاب کی امکانی کوشش کرنا۔

ُ (ز) قومی معاشر و کو بلند خیالی کے ساتھ ساتھ سادہ اور سخر ابنانے کی ہر جائز کوشش کرنا۔ (ح) مغربی طرز کی چے در چے عدالتی بعول بعلیوں سے نکال کرعوام کے لئے امکانی حد تک ستا اور تیزر فارانعماف عاصل کرنا۔

(ط) ان پاک اور بلند مقاصد کے لئے ایک ایک مسلمان کو بعقدر ضرورت دی وعسکری تربیت دے کراسلام کا مجاہداور پاکستان کاسیابی بنادیتا۔

یہ ہیں وہ زریں اور پیارے بنیادی اصول جوعلامہ نے اپنی حکومت کے لئے ہیں کے ہیں جوان کی اسلامی قانون دانی اور سیاسی بیدار مغزی پر روشن دلیل ہیں۔

وادالعلوم اسلاميد

آخرى ايام بن آپى بيانتائى كوشش رى كه پاكتان بن ايك مركزى ارالعلوم ديوبندك نمو في كا قائم فرها كي بيانتائى كوشش رى كه پاكتان كرمقندرا شخاص اورعلاكوآپ في دورت دى اورمبر سازى كاكام شروع فرهايا عنف جلسول بن دارالعلوم كي تفكيل پرمشور كي كيكيناك اثناء بن موت كاپيغام آپنچا اورآپ بيش ك لئي بم سدخست بوگ دانا لله و الله و اجعون هو الاول و الآخو و الظاهر و الباطن و صلى الله على خير خلقه محمد واله و اصحابه اجمعين.